





### بسر اله الرحم الرحيم!

#### تعارف!

تحمده وتصلي على رسوله الكريم - أما بعد!

الحمدلله ابحض الله رب العزت كحصل وكرم احسان وتو في سے "احتساب قاديا نيت" کی بارھویں جلد پیش خدمت ہے۔ جلد گیارہ کی طرح پیجلد بھی محترم بابوییر بخش لا ہوری کی ذیل

كتفنيف الاستدلال الصحيح في حيات المسيح ٣١٩٢١ء

ترويربوت قاويانى في جواب النبوة في خير الامت " باردوم

تر ديدمعار نبوت قادماني

ریکل باره کتب درسائل میں جواحساب قادیانیت کی جلد گیارہ اور بارہ میں شامل

ہوئے۔اس کےعلادہ(۱) ..... ''کاشف مغالطہ قادیا نی' بھی ان کی طرف منسوب ہے۔لیکن سے

اختماب غلط ہے۔ اس لئے کہ 'بابوصاحب' اس کے ناشر تھے۔اصل میں بدرسالہ چوہدری محمد

حسين كام تب كرده ب- (٢) .... ايك دسال: "حسافيظ اييميان عين فتينة القاديان "

ہے۔وومر لی وفاری میں ملا اردوندل سکا۔اس لئے اسے شامل اشاعت نہیں کیا۔ (۳٬۳۳).....

ان کے دد ادر رسالے بھی ہیں جو''نومبر ۱۹۲۲ء کرون ۱۹۲۵ء'' کے ماہنامہ تائیدالاسلام لا ہور میں

شائع ہوئے۔افسوس کہمطلوبہ شارے ندمل سکے۔ورندان کوشامل اشاعت کرنے کی سعادت

حاصل کرتے۔ کسی دوست کے باس ہوں اور وہ فوٹو مہیا کردیں تو کسی اور جلد میں ش کے کرنے کا

فخرحاصل كرسكيس ك-وماذالك على الله بعزيز!

پروردگار عالم کالا کھ لا کھشکر ہے کہ اس نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کواس نز انہ کومحفوظ

نے کی نعت سے سرفراز فر مایا۔ادراس کام کے لئے ہم سکینوں کواینی بارگاہ میں قبول فر مالیا۔

فلحمدلله اولًا وآخراً!

فقير ....الله وسايا!

۵انحرم الحرام ۲۵ ۱۳۱۵

7ارچ2004ء

### ,

| <b>7</b> * |                                   |    |  |  |
|------------|-----------------------------------|----|--|--|
| r.         | الاستدلال الصحيح في حيات المسيح   | 1• |  |  |
| 722        | ترديد نبوت قادياني في جواب النبوة | 11 |  |  |
| ۵۰۱        | ىردىد معيارنبوت قادياني           | 17 |  |  |

# تفصيل فهرست (استدلال الصحيح في حيات المسيح)

| ۱۵ | حيات مي دليل نمبرا وان من اهل الكتاب                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲• | حيات من دليل نمرا بل رفعه المله الميه                                                                                                            |
| rı | حات المع دليل نبرا مكرواومكرالله يا عيسى انى متوفيك                                                                                              |
| rr | حيات مي دليل نمريم كنت عليهم شهيدا                                                                                                               |
| ۳۳ | حيات مي دليل نمبره يكلم الناس في المهدو كهلا                                                                                                     |
| 14 | حات مي ديل نبر٢ وانه لعلم للساعة                                                                                                                 |
| ٣٢ | حيات ي دليل نبر ك الله و ما اتا كم المر سول الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٣٣ | حيات ميح دليل نمبر ٨ حديث فا قول كماقال                                                                                                          |
| ۳۳ | حات مع دليل نمرو اثرابن عباس                                                                                                                     |
| ٣٢ | حيات تي دليل نمبروا ان عيستى لم يمت                                                                                                              |
| ۳۸ | حات ازاحادیث                                                                                                                                     |
| ۳9 | حات مين از صحابة                                                                                                                                 |
| Ma | تقريم وتاخير (ابن عباس)                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                  |

ازانجيل..... يدنن معي في قبري كاجوا.

ىپلى دلىل..... رفع عيسي .....

خدا تعالی آسانوں پر کاجوا رفع عيستي.....

III

ĦΛ

171

112

119

دوسری دلیل.....

تيسري دليل .....

چوتھی ولیل .....

يانچوين دليل .....

چھٹی دلیل (احادیث).....

حضور عظی زمین پرمیسی آسار

وجودعضري آسان بركيي كاجوأ

كره زمېرىر پركاجواب .....

أساني آب ومواكا جواب

بول وبراز کہاں کرتے ہو کے کاجوا

فيهاتحيون وفيها تموتون!كاجم

رفع كامعنى بلندى درجاسة

و عيسي .....

رفع عيستي.....

رفع عيسي ....

رفع عيستي .....

رفعیتی....

اعتراض نمبرا..

اعتراض نمبرا

اعتراض نمبرا

اعتراض نمبراا

اعتراض نمبر۵

اعتراض تمبرا.

اعتراض نمبر

باب دوم .....

حیثم دیده حالات

|                      | T-0                                                   |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------|
| اعتراض نمبر٨         | مسيح كوا تارلا ئيس كا جواب                            | IFA  |
| اعتراض نمبره         | آسان پرجانا کوئی فضیلت نہیں کا جواب                   | IP 4 |
| اعتراض نمبر • ا      | عيتى كے بغيرامت كى اصلاح كاجواب                       | 114  |
| اعتراض نمبراا        | عیسی کا آناختم نبوت کے منانی کاجواب                   | lul. |
| اعتراض نمبر١٢        | تونی کامعنی                                           |      |
| اعتراض نمبر۳ا        | اقول كما قال كاجواب                                   | 10.  |
| آیت نمبرا            | متوفیککاجراب                                          | اوا  |
| آیت نمبرا            | فلماتو فيتنىكاجراب                                    | 100  |
| آیت نمبر۳            | اأنت قلت للناسكاجراب                                  | ٥٥١  |
| آیت نمبریم           | وان من اهل الكتاب كاجواب                              | 1414 |
| آیت نمبره            | وان من قبله الرسلكاجراب                               | PFI  |
|                      | وكاناياء كلان الطعام الكاجراب                         | IYZ  |
| **                   | و عالمانیانه الحراق المطلعات المساق واب<br>خلت کامعنی | 14.  |
| * 4. 7               |                                                       |      |
| آیت نمبر۲<br>تریخی   | وماجعلنا هم جسدآلایاکلون الطعام                       | 127  |
| آیت نمبر که<br>به رو | وما محمد الارسول قدخلت من قبله الرسل                  | PAI  |
| آیت نمبر ۸           | وماجعلنالبشر من قبلك الخلد                            | 1/19 |
| آيت نمبرو            | تلک امت قد خلت لها ماکسبت                             | 191  |
| آیت نمبروا           | اوصاني باالصلواة ولزكوة مادمت حيا                     | 197  |
| آيت نمبراا           | سلام على يوم ولدت ويوم اموت                           | 199  |
|                      |                                                       |      |

ومنكم من يتوفى ومنكم من .....

ولكم في الارض مستقرومتاع الى حين

آيت نمبراا.....

آيت نمبر ۱۳....

| r+9         | ومن نعمره ننكسه في الخلق           | آ <u>م</u> ت تمبرهم ا                   |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| rı•         | انما مثل الحيوة الدنيا كماء انزلنا | آیت نمبر۵۱                              |
| rır         | انما مثل الحيوة الدنيا             | آیت نمبر ۱۹                             |
| rim         | ثم انكم بعد ذالك لميتون            | آیت نمبر کا                             |
| ric         | الم تر ان الله انزل من السماء      | آيت نمبر ١٨                             |
| ria         | وماارسلنا من قبلك                  | آيت نمبر ١٩                             |
| riz         | والذين يدعون من دون الله           | آیت نمبر۲۰                              |
| riq         | ماكان محمد إبااحد من رجالكم        | آیت نمبرا۲                              |
| rmr = ·     | فاسئلو اهل الذكر                   | آيت نمبر۲۲                              |
| rr*         | ياايتهاالنفس المطمئنه              | آیت نمبر۲۳                              |
| <b>FIFT</b> | الله الذي خلقكم ثم رزقكم           | آیت نمبر۲۴                              |
| tr <u>z</u> | قل من عليها فان                    | آیت نمبر۲۵                              |
| rr'q        | ان المتقين في جنت ونهر             | آیت نمبر۲۶                              |
| ro+ .       | ان الذين سبقت لهم من الحسني        | آیت نمبر ۲۷                             |
| ror         | اينما تكونو ايدرككم الموت          | آیت نمبر ۲۸                             |
| ror =       | ما اتاكم الرسول                    | آیت نمبر۲۹                              |
| roz .       | اوترقى في السماء                   | آیت نمبر ۱۳۰۰                           |
|             |                                    | 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - |





## نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِط برادرانِ اسلام!

چونکہ مرزا قادیانی کے دعادی کی بنیاد وفات مسیح پر ہے اس واسطے انھوں نے ابتدائی بحث' وفات میخ علیه السلام' پر رکمی موئی ہے اور لکھتے ہیں کہ ۔

"مارے اور خاکفین کے صدق و کذب آزمانے کے لیے حفرت عيلى عليه السلام كي حيات اور وفات بيد اگر حفرت عيلي عليه

السلام در حقیقت زنده بین تو جارے سب دعوے جموٹے اور ولائل بھے۔ اور اگر وہ در حقیقت قرآن کے روسے فوت شدہ ہیں تو ہارے

تخالف باطل ير بين -" (حاشية تحذ كوازويد ١٠٠ خزائن ج ١٥ص٢٦)

ای واسطے مرزائی ''وفات مسیح علیہ السلام' قرآن سے تابت کرنے کی کوشش

كرتے بين اورمسلمان أن كے مقابل" حيات مي عليه السلام" فابت كرتے بين-

اگر مرزا قادیانی کو مسیح موکودنشکیم کریں تو حفزت محمد رسول الله ﷺ کو (نعوذ بالله) حمونا تشليم كرنا مو كا- كونكه صاف صاف لفظول مين فرمايا كه عيني بينا مريم كا جس كو نی الله رسول الله عظی اور روح الله بھی کہتے ہیں اور جو بھے سے پہلے گزرا ہے وہ آنے والا ہے۔ اگر کوئی بدبخت سے مان کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ولد غلام مرتضی قادیان بنجاب کے رہنے والا سچامیح موعود ہے تو اس کے صاف معنی یہ بول گ کہ (معاذ الله) حضرت خلاصه موجودات محمصطف عظام نے سی خبر نه دی اور دہ مخبر صادق نه تھا ادر نه اس کی وحی کامل تھی اور نہ اس کا علم سیاتھا کہ آتا تھا غلام احمد ولد غلام مرتضٰی قادیانی اور حضور علیہ السلام نے امت کو غلط خبر دی کہ آنے والاعسیٰ علیہ السلام بن مریم نی ناصری علیہ پھر آنے والا قادیان میں آنا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دمشق میں نزول ہو گا۔ پھر اس نے مال کے پیٹ سے بیدا ہونا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آسان سے نازل ہو گا۔ رسول الله علیہ فرماتے میں کہ مسیح علیہ السلام بعد نزول فوت ہوں گے اور میرے مقبرہ میں مدفون ہوں گے مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں۔ وہ تو فوت ہو پیکے اور کشمیر میں جا دفن ہوئے۔ رسول املا عظیہ فرماتے ہیں کہ دجال مقام لد جو بیت المقدر میں ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ سے مقتول ہوگا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نہیں دجال مقام لدھیاند میں قل ہوگا۔ اور قل تلوار سے نہیں قلم سے ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ ہر ایک بات میں رسول اللہ عظی سے مرزا قادیانی نے مخالفت کی ہے۔

مر مرزا قادیانی کی دینداری و مکھئے کہ حدیثوں کی تھیج این الہام ے کرتے میں تعنی جو حدیث مرزا قادیانی کے الہام کے مطابق نہ ہو وہ ردی ہے، حالاتکہ جمیع علما محدثین کا اتفاق ہے کہ امتی کا الہام وی کا مرتبہ نہیں رکھتا کیونکہ وی خاصہ ہے انبیاء علیم السلام كا، اور امتى كا البام ظنى بي يقينى نبيس موتا اورمسلمانوس كوتجربه مو چكا ب اور مرزا قادیانی کے الہابات موجود ہیں کہ ان کے مضامین پر از شرک اور غرور نفس پر بنی ہیں۔ دیکھوانت منی بمنزلمہ بروزی (مرزا تو ہمارا پروزلین ظہور ہے)۔

(تجليات البيص ١٢ خزائن ج ٢٠ ص ٢٠٠٠)

انت منى بمنزلة ولدى (مرزاتو مارك بيني كى جابجاب)

(هيقة الوي ص ٢ ٨ فزائن ج ٢٢ ص ٨٩)

یہ الہام اس خدا کی طرف سے ہرگز نہیں ہو کئے جو قرآن اور محمد عظیہ کا خدا ہے جس نے قرآن شریف میں لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ فرمايا مواور مرزا قادياني تو واي بي جو برابين احمديد مين مسيح عليه السلام كا دوباره آنالتليم كريك بين-

(دیکھو براین احمدیہ مصنفہ سرزا قادیانی اصل عبارت یہ ہے)

"اور جب حضرت مسيح عليه السلام اس دنيا ميس دوباره اس ونيا مين تشريف

لا كي كي تو ان كي اته سے دين اسلام جميع آفاق واقطار مين جيل جائے گا۔

(براین احمدیس ۴۹۹ خراس ج اس ۱۹۳۴) پھرای کتاب میں لکھتے ہیں۔

''وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدے اور فقم اور

سختی کو استعال میں لائے گا اور حضرت مسے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ ونیا پر اتریں کے۔' (برابین احمدیہ حاشیہ در حاشیات ۵۰۵ فزائن ج اس ۲۰۱)

کرنے پریں گے۔

اور بیے کفر ہے۔

الانبیا وہی ہوں گے۔

نبوت کی تکمیل مرزا قادیانی سے ہوگ۔

کی وجی ہوگی۔ جیسا کہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں

قران

احادیث نبوی کے موافق ہے۔

جومسلمان ہے اور جس کا دعویٰ ہے کہ وہ مومن کتب اللہ اور رسل اللہ ہے اور جو حضرت

غاتم النبين على پر ايمان ركه ايم اورخم نبوت كا مكرنبين وه تو بركز بركز آساني كابون

اور اجماع امت کے برخلاف یقین میں کرسکتا کد مرزا غلام احد قادیانی کا البام ف ک طرف سے ہے اور میج فوت ہو چکا ہے وہ نیبر آسکتا اور اس کے رنگ میں مرزا غلام ا

احمد قادیانی آ کی کیونکہ اگر کوئی بدبخت ہے مان نے تو ذیل کے باطل عقائد اس کوتشلیم

( دوم )....مرزا قادیانی کونی و رسول بھی یقین کرنا ہو گا کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام نبی ورسول سے جب غیرعیسی کوئی آئے گا تو جدید نبی بعد از حضرت خاتم انتہین سال آئے گا

(سوم) .....مرزا غلام احمد قاد مانی کو خاتم الانبیاء ماننا پڑے گا کیونکہ اس صورت میں آخر

(جبارم) .....امت محرية خرالام ندري كى كيونكه پرجديد ني كى امت آخرين امم موگ. ( پیجم ) ..... حضرت محمد رسول الله ﷺ الكمل البشر و افضل الرسل نه ربیں عے كيونكه پرمحل

( ششم ) .....قرآن شريف آخر الكتب ندر بے كا كيونكه آخر الكتب مرزا غلام احمد قادياني

منزه تهميل

اڻُ

ست ایمانم رزول ایج من ۹۹ فزان ج ۱۸ ص ۷۷۵)

(اوّل) ....نتم نبوت كالمحرضرور موكا جوكه بإجماع امت كفر ہے۔

اب دو الہام بیں۔ ایک الہام قرآن شریف اور انجیل اور اجماع امت کے موافق ہے اور دوسرا الہام اناجیل و قرآن شریف اور اجماع امت کے برخلاف ہے پس

مرزائی جواب دیں بہرمال وہی الہام خدا کی طرف سے ہوسکتا ہے جو کہ قرآن شریف ادر

(ہفتم).....حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ناتص نبی خابت ہوں گے کیونکہ کامل کے بعد ناتعی نہیں آتا۔ ناقص کے بعد کامل اس لیے آتا ہے کہ اس کے نقائص کی تحمیل کرے۔ ( ہشتم ).....دین اسلام ناتص ثابت ہوتا ہے کیونکہ جب نبی آتا ہے تو ضرورت ثابت ہوتی ہے اور ضرورت تب ہی ہوتی ہے کہ سابقہ دین ناقص ہوتا ہے۔

( منم ) .. .. وفات مسيح عليه السلام تسليم كرنے سے كفر لازم آتا ہے كيونكه نص قرآني وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ (زفرف ١١) سے ثابت ہے اور اصالة نزول اشراط الساعة سے ایک شرط ہے جب علامت قیامت سے انکار ہو گا تو اصل قیامت سے بھی انکار ہو گا کیونکہ جب شرط

فوت ہوتو مشروط بھی فوت ہوتا ہے اور قیامت کا معر کافر ہے۔

(وہم) ، اگر زول می بروزی رنگ میں درست تسلیم کر لیس تو جتنے کاذب می گزرے

میں سب سے تسلیم کرنے پریں گے کوئکہ وہ بھی مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ كيما بدبخت اور مراه كن ب ادب كتاخ وتمن جناب رسالتما ب الله كا ب

وہ مخص کہ حضور علیہ السلام کو جھٹلا دے اور تمام افراد امت سے الگ ہو کر یہ اعتقاد بنا کے کہ حفرت سرور کا نئات خلاصہ موجودات ﷺ کو (نعوذ باللہ) قرآن شریف سمجھ میں نہیں آیا تھا اور آپ ﷺ کا ذہن ایسا ناقص تھا کہ وفات مسیح ۳۰ دفعہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی اور وہ نہ مجھے اور ہرایک حدیث میں جو کہ ستر کے قریب ہیں سب میں عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ہی فرماتے رہے۔ ایک جگہ بھی بروز ومثیل کا لفظ ندفرمایا اور خدا تعالی نے بھی ۱۳ سو برس تک امت محمدی ﷺ کو گراہ رکھا کہ بروزی نزول نہ بتایا حالانکہ سلسله نزول وي جاري فها اور خدا كا وعده بهي فها كه قرآن كاستجهانا جارا كام ب، ممر خدا

نے اپنا وعدہ بورا نہ فرمایا اور آ تخضرت ﷺ کو نہ سمجھایا بلکہ مرزا قادیانی کو بھی براہین

احدید کے لکھنے کے وقت تک وفات مسلح علیہ السلام کا معتقد رکھا اور بقول مرزا قادیانی مشرک رکھا کسی شاعر نے خوب کہا ہے ۔ سر بسر قول ترا اے بت خود کام غلط

دن غلط رات غلط صبح غلط شام غلط مرزا قادیانی کا تمام کارخانہ غلط ہے۔مسلمان تھوکر سے بچیں اور صراط متقتم پر

اب میں ذیل میں مولوی محمد بشیر صاحب کے وہ زبروست ولائل درج کرتا

ہوں جو انھوں نے مباحثہ دہلی میں پیش کیے اور مرزا قادیانی سے کوئی ان کا جواب نہ بن

آیا اس لیے مرزاجی مباحثہ ناممل چپوڑ کر بھاگ گئے۔مرزا قادیانی نے بڑی بھاری غلطی ید کی ہے کہ اپنے الہام کے مقابل انجیل وقرآن شریف اور احادیث نبوی و اجماع امت کو بے اعتبار بتایا ہے بلکہ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جو حدیث میرے الہام کے مطابق نہ

ہو وہ ردی ہے۔ (اعجاز احمدی ص ۳۰ خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۰) حالانگه ہر اسلامی فرقد کا اصولی مسلدی ہے کہ ہرایک الہام قرآن شریف کے پیش کرنا جا ہے۔ اگر وہ اس کے مطابق

ہے تو اس برعمل كرنا جاہي ورنه وسوسه شيطاني سجھ كر ردكر وينا جاہے مكر مرزا قادياني النا قرآن شریف اور احادیث نبوی کو رد کرتے ہیں۔قرآن شریف نے صاف فرما دیا ہے کہ

حضرت عیسی علیہ السلام ندمقتول ہوئے اور ندمصلوب ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی

طرف الله الله جيها كه اس آيت من ب- وَمَا قَتَلُونُهُ يَقِينًا بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (ناء

المار ۱۵۸) اب ظاہر ہے کہ رفع ای کا ہوا جس کوقل سے بھایا اورقل سے جسم بھایا گیا کیونکہ روح کو نہ تو کوئی صلیب دے سکتا ہے اور نہ قل کرسکتا ہے آپس جس جسم کا رفع ہوا ای کوقل ے بیایا گیا اور جب ایک مخص قل نہیں ہوا تو زندہ اٹھنا اس کا اظہر من الشمس ہے۔ مرزا قادیانی ادر ان کے مرید مسلمانوں کو ایک سخت دھوکا دیتے ہیں کہ ہم "وفات مسيح عليه السلام" اس واسط ثابت كرتے بين تاكه عيسائيوں كا خدا مارا جائے اور

عیسویت کا کامل رد ہو۔ صرف وفات مسے علیہ السلام کا بی ایک مسئلہ ہے جوعیسویت کی جڑ كاف دالا ب- مر يوان كا كبتا سراس غلط ب كونكه تاريخ اسلام شابد ب كه جب مسلمانان قرون اولی و تابعین و تع تابعین حضرت عیسی علیه السلام کی تعظیم کرتے تھے اور حیات مسیح کے قائل سے نب تولاکھول اور کروڑول عیسائی مسلمان ہوتے سے اور جب سے مرزا قادیانی نے یہودیانہ روش اختیار کر کے حضرت عیلی علیہ السلام کی توہین کرنی شردع کی اور ان کی وفات ٹابت کرنے گئے تو عیسائیوں کا مسلمان ہونا تو ورکنار لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عیمانی ہو گئے۔ اس بیمراسر غلط ہے کہ مرزائی وفات مسے عیسویت کا رد کرنے کے واسطے ثابت کرتے ہیں۔ اگر عیمائیوں کا ردمقصود ہوتا تو نزول سے بھی انکار کرتے کیونکہ پینصوصیت مسیح کو کیوں حاصل ہو۔ اصل مقصد مرزا قادیانی کا بہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کا بیاعقاد رہا کہ سے زندہ ہے اور حسب ارشاد رسول کریم عظیہ وہ اصالنا نازل ہو گا۔ میں دوسرے معیان مسجیت کی طرح برگز سیامسے نہیں ہوسکتا اس واسطے مرزا قاویانی نے تمام آسانی کتابوں کے برطاف اور اجماع کے برگس یہ الہام تراشا كمسيح تو فوت ہو گيا ہے اور وعدہ كے موافق مسيح كے رمك ميں ہوكر تو آيا ہے۔

دوسرا اس پر جھوٹ میا بولا کہ قرآن شریف سے صریح طور پر میج کا فوت ہو جانا ثابت ہے۔ تیسرا جھوٹ یہ تراشا کہ وعدہ کے موافق تو ( یعنی مرزا تادیانی) آیا ہے۔ یہ تیوں جھوٹ ایسے تھے کہ عمر بھر مرزا قادیانی انہی کے ثابت کرنے میں لگے رہے مگر وفات ٹابت نہ ہوئی۔ مرزاعقلی ڈھکوسلے لگاتے رہے کہ سے چونکہ مرچکا ہے اور مردے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ کے اس لیے مسے کے رمگ میں بروزی طور پر امت محمدی علیہ میں ہے کوئی فخص مسیح موجود بنایا جائے گا گر چونکہ یہ جابلانہ منطق ہے کیونکہ حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ آنے والا نبی اللہ اور رسول اللہ ہے اور حضرت خاتم النبيين عظم كے بعد کوئی جدید نبی ہونہیں سکتا۔ اس لیے مرزا قادیانی نے نبی و رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور اخبار بدر مارچ ۱۹۰۸ء میں بلاکسی ججک کے صاف نفظوں میں لکھ دیا کہ "میں خدا کے فضل سے نبی و رسول ہوں''اور اس سال ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء میں فوت ہو گئے ادر ختم نبوت کے منکر ہونے کے باعث اپنے ہی فتوے سے کافر ہو کرامت محدید ﷺ سے خارج ہوئے۔ ان کے اصلی الفاظ یہ ہیں۔ '' مجھے کہاں حق پہنچتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور قوم کافرین سے جا کرمل جاؤں اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ میں مسلمان ہو کر نبوت کا دعویٰ کروں۔' (دیکھو حملہ البشریٰ ص 24 نزائن ج سے ۲۹۷) افسوس! مرزا نبوت و رسالت کا دعویٰ کر کے مسیح موعود توبن بیٹھے تھے مگر فرشتہ اجل نے ای سال آ د بوج اور دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے بھائیوں سے جا ملے، یعنی مسلمد كذاب سے لے كر مرزا قاديانى تك جس قدر كاذب مدعيان نبوت كررے ہيں۔ مرزا قادیانی کے بعد آپ کے مرید ایری چوٹی تک کا زور لگاتے ہیں کہ کی طرح مرزا قادیانی سے مستح ثابت ہوں۔ اس لیے ہر ایک شہر اور جلسہ میں وفات سیح پر بحث کرتے ہیں اور کوئی دلیل شرعی پیش نہیں کر سکتے۔ غیر متعلق اور بے محل آیات قر آن کریم پیش کر کے نادم ہوتے ہیں اور آج تک کسی مسلمان کے مقابل جلسہ مناظرہ میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مرزا قادیانی خود مولوی محمد بشیر صاحب سہوانی کے مقابلہ پر شکست کھا کر بھاگے۔ یہ کتاب بھی ای واسط لکھی ہے تا کہ مسلمان مرزائیوں کی غلط بیانیوں میں آ کر مراہ نہ ہوں کیونکہ یہ بالکل غلط اور دروغ بے فروغ ہے کہ وفات مسے قرآن شریف ے ثابت ہے۔ الحمد سے والناس تک و کھ جاؤ آپ کو ایک آیت بھی ند ملے گی جس میں

لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت وارد ہو چی ہے، جس قدر آیتی مرزائی پیش کرتے ہیں سب سے یکی ثابت ہوتا ہے کہ ہرایک انبان کے واسطے مرنا ضروری ہے جس سے کی انسان کو انکارنیس ایسے بی می کے ہمیشہ زندہ رہنے کو کوئی مسلمان سیم نہیں کرتا ہر ایک کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیلی بعد خول فوت ہوں گے اور بموجب حدیث ٹم یموت فید فن معی فی قبوی مدیدہ منورہ ہیں فن کیے جائیں گے۔ ساری بحث تو وفات قبل نزول میں ہے جو مرزا قادیانی اور ان کے مرید قرآن و صدیث سے ثابت نہیں کر کئے بلکہ قرآن کریم کی ویل کی آیات سے حیات کے علیہ السلام ثابت ہو وائ میں آھلِ الکیتابِ اللّا لَیُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ، وَانّهُ لَعلِمُ اللّسَاعة، وَاذْ کَفَفَتَ بَنِی اِسْوَ النّیلَ، اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## ح**یات مسیح پر دلاکل** (ازمولوی محمد بشرصاحب سهوانی)

### دليل اوّل

حیاتِ می علیہ البلام کے باب میں سورہ نیاء 104 کی ہے آ یت ہے وَإِنْ مِنَ الله المحتبِ اِلَّا لَکُوْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا. ثاہ ولی الله صاحبؓ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح پر کیا ہے۔ ''ونباشد کیکس از اہل کتاب الا البت ایمان آ ور دبھیٹی پیش از مردن عیسیٰ وروزِ قیامت باشد عیسیٰ گواہ برایشاں۔'' فاکدہ میں بیا کھا ہے۔ مترجم گوید یعنی یہودی کہ حاضر شوند نزول عیسیٰ را البتہ ایمان آ رند۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ اس طرح پر کیا ہے۔''اور نہیں کوئی اہل کتاب سے گر البت ایمان لائے گا ساتھ اس کے پہلے موت اس کی کے اور دن قیامت کے ہوگا گواہ اوپر ان ایمان لائے گا ساتھ اس کے پہلے موت اس کی موت سے پہلے اور جو فرقہ ہے کتاب والوں کے ۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا ہے۔''اور جو فرقہ ہے کتاب والوں میں سے سواس پر یقین لائیں گے اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان کا بیا نے والا۔'' فائدہ میں بیاکھا ہے۔'' حضرت عیسیٰ آبھی زندہ بین جب یہود میں دجال بیدا ہوگا تب اس جہان میں آ کر اس کو ماری گے اور یہود و نصارئ سب ان پر ایمان لائمیں گے کہ بیم ہے نہ ہے۔''

یہ آیت قطعیۃ الدلالۃ حیات میں علیہ السلام پر ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ مونہ کی ضمیر میں مفسرین کے دوہی قول ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ کی طرف پھرتی ہے۔

دوسرا یہ کہ اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے۔ پہلی صورت میں تو قطعا مطلب عاصل ہے کونکہ اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت سیلی ملیہ السلام ابھی مرے نہیں۔ لَیُوْمِنَنْ کوخواہ خالص مستقبل کے لیے لیجئے اور یہی صحیح ہے اور ای پر اتفاق ہے سب نحویوں کا اورخواہ حال یا استرار کے لیے لیجئے۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قاویانی کہتے ہیں۔ اگر چہاس تقدیر یرمعنی فاسد ہوتے ہیں مگر ہمارا مطلب فوت نہیں ہوتا اور ماضی کے معنی میں لینا بالبدامت باطل ہے کونکہ آیا مفارع کہ جس کے اوّل میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکیر ہو بمعنی ماضی نہیں آتا ہے۔ ومن یدعی خلافہ فعلیہ البیان، اور ایبا بی ہبدکی صمير كوخواه حضرت عيسيٌّ كي طرف عائد شيجةً يا الله كي طرف يا آنخضرت عظيَّة كي طرف. اگر جداول بی صحح ہے گر جارا مطلب ہرصورت میں حاصل ہے۔مفرین کا اختلاف اس ضمیر میں ہمارے مطلوب میں کچھ خلل نہیں ڈالٹا ہے۔ دوسرے قول پر یعنی ضمیر موتہ کی اہل کتاب کی طرف بھیری جائے تو بھی مارا مطلب حاصل ہے۔ تفصیل اس اجال ک یہ ہے کہ اس وقت ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کی ضمیر کسی کی طرف بھیرو گے؟ اگر آ تخضرت عظی یا اللہ تعالیٰ کی طرف چھرتے ہوتو سے باطل ہے تین وجوہ ہے۔ اوّل ید کرسب مغیریں واحد کی جو اس کے قبل و بعد میں آئی ہیں بالا جماع حضرت عیسیٰ کی طرف پھرتی ہیں۔ پس ظاہرنص یہی ہے کہ ضمیر یہ کی بھی حضرت میسی کی طرف راجع ءو فان النصوص تحمل على ظواهرها ٍو صرف النصوص عن ظاهرها بغير صار**ف قطعی** المحادّ. اور یہال کوئی صارف قطعی پایا نہیں جاتا ہے۔ ومن یدعی فعلیہ البیان. دوم .... طاہر خمیر غائب میں یہ ہے کہ غائب کی طرف پھرے اور آنخضرت عظیمہ مخاطب میں ای لیے اس رکوع میں اس آیت کے قبل و بعد جتنی ضمیریں آنخضرت عظیمہ کی طرف پھرتی ہیں وہ سب ضمیریں خاطب کی ہیں وہ یہ ہیں۔ یسئلک ان تنزل الميك من قبلك. أكر يضمير آتخضرت تلك كي طرف راجع موتى تو يول كهنا مناسب تھا لیؤمنن بک علادہ اس کے اس مقام پر آ تخضرت علیہ کے لیے کوئی اسم ظاہر نہیں آیا ہے کہ وہ مرجع اس خمیر کا قرار دیا جائے اور اللہ تعالی متکلم ہے اس لیے اس رکوع میں اس آیت کے قبل و بعد جتنی ضمیریں اللہ تعالیٰ کی طرف راجع بیں وہ سب ضمیریں متکلم کی

بی وه بیه بیر فعفونا، اتینا، رفعها، قلنا، قلنا، دوم الحدنا، حومنا، اعتدنا، نؤتیهم اگر بی میر الله تعالی کی طرف راجع بوتی تو یول کهنا مناسب تھا۔ لیؤمنن بی یا لیؤمنن بنا اور سرف عن الظاہر بغیر صارف قطعی غیر جائز ہے اور یہال کوئی صارف قطعی

نہیں ہے ومن یدعی فعلیه البیان، سوم ... اس تقدیر پر اس آیت میں کچھ ذکر حضرت عیسی کا نه ہو گا اور حالانکہ قبل و بعد حضرت عیسی کا قصہ ندکور ہے اور اجنبی محض کا بلا فائدہ درمیان میں لانا خلاف بلاغت ہے اور اس اجنبی کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے و من يدعى فعليه البيان پس ثابت بواكه يه كاخمير قطعاً حفرت عين كى طرف عائد يــ اس تمہید کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس تقدیر پر سب ضمیریں واحد غائب کی مویہ کے پہلے کی اور بعد کی راجع ہوئیں طرف حضرت عیسیٰ کے۔ پس ظاہرنص قرآنی یمی ہے کہ شمیر مویۃ بھی راجع ہوطرف حضرت عیلی کے، اور صرف نص کا ظاہر سے بغیر معارف تطعی جائز نہیں اور بہال کوئی صارف تطعی موجود نہیں۔ و من یدعی فعلیه البیان. پس جس نقدر پر منیر کا عائد ہونا کتابی کی طرف فرض کیا گیا تھا اس نقدر پر بھی ضمیر کا عائد ہونا طرف حضرت عیسی کے لازم آیا۔ بیرمحدور اس سے ناشی ہوا کہ ضمیر موبتہ کی كاني كى طرف يهيرى كى لى ثابت بواكه ارجاع ضمير موتد كا طرف كابي ك باطل ہے۔ پس متعین ہوا کہ ضمیر موبة کی حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہے۔ وہو المطلوب دوسری وجداس بات کی کدمونہ کی ضمیر کتابی کی طرف عائد کرنا باطل ہے بیہ ب كداك تقدير برايمان سے جو لَيُوْمِننَ مِن بكيا مراد ب؟ آيا وہ ايمان جو زہوق روح کے وقت ہوتا ہے اور جو شرعاً غیر معتدبہ و غیر نافع ہے جیما کہ منسرین نے اس تقدیر پراس کے ارادہ کی تصریح کی ہے تو یہ باطل ہے۔ اس لیے کہ استقراء آیات قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں سب جگد لفظ ایمان سے وہ ایمان مراد ہے جو قبل زندگی روح کے ہوتا ہے اور جوشرعاً معتدبہ اور نافع ہے۔ گر یہاں قرینہ صارفہ قطعیہ ے چند مقامات لطور نظیر لکھے جاتے ہیں۔ سورہ لقرہ۔ یؤمنون بالغیب. ایضاً. یؤمنون بما انزل اليك. ايضاً. لا يؤمنون. ايضاً. امنا بالله. ايضاً. وما هم بمؤمنين. ايضاً. يخادعون. الله والذين امنوا. ايضاً. واذا قيل لهم امنو اكما امن الناس قالوا نومن كما امن السفهاء. ايضاً. واذا لقوا الذين امنوا قالو امنا. ايضاً. فاما الذين امنو فيعلمون انه الحق من ربهم. ايضاً. وامنو بما انزلت. ايضاً. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصائبين من امن باللَّه. ايضاً. واذا لقُوا الذين امنو قالوا امنا. ايضاً. والذين امنوا و عملو الصالحات. ايضاً. واذا قيل لهم امنوا

بما انزل الله قالو انؤمن بما انزل علينا. ايضاً. انكنتم مؤمنين. ايضاً. قل بئسما يا مركم به ايمانكم ان كنتم مومنين. ايضاً. ولوانهم امنوا واتقوا. ايضاً. يا ايها الذين أمنوا لاتقولو اراعنا. ايضاً. ومن يتبدل الكفر بالايمان. ايضاً. لوير دونكم من بعد ايمانكم. ايضاً. اولئك يؤمنون به. ايضاً. وارزق اهلامن الثمرات من امن بالله. ايضاً. قولوا امنا بالله. ايضاً. فان امنوا بمثل ما امنتم به. ايضاً. وما كان الله ليضيع ايمانكم. ايضاً. يا ايها الذين امنوا استيعنوا بالصبر والصلوة. ايضاً. والذين امنوا اشد حبا لله, ايضاً. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقنكم. ايضاً. ولكن البرمن امن بالله. ايضاً. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. ايضاً. وليؤمنوا بي. ايضاً. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم. ايضاً. و يسخرون من الذين امنوا. ايضاً. والذين امنوا معه. ايضاً. ان الذين امنوا والذين هاجروا. ايضاً. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامته مومنة. ايضاً. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مومن. ايضاً. و بشر المؤمنين. ايضاً. من كان منكم يؤمن بالله. ايضاً. ان كنتم مؤمنين. ايضاً. فمنهم من امن. ايضاً. ويومن باللُّه. ايضاً. اللَّه ولى الذين امنوا. ايضاً. قال اولم تؤمن. ايضاً. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا. ايضاً. ولا يؤمن باللُّه. ايضاً. يا ايها الذين امنوا انفقوا. ايضاً. ان الذين امنوا و عملوا الصلحت. ايضاً. يا ايها الذين امنوا اتقوا اللُّه و زر وا مابقي من الربو أن كنتم مؤمنين. أيضاً. أمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والممؤمنون كل امن بالله. پس ظاہر ايمان سے مراد وہ ايمان ہے جولل زہوق روح کے ہوتا ہے ادر صرف نص کا ظاہر سے بغیر صارف قطعی جائز نہیں ہے اور یہاں کوئی صارف قطعی موجود نہیں ہے۔ ومن یدعی فعلیه البیان. علادہ اس کے اس وقت لفظ قبل کو ظاہر معنی سے صرف کر کے بمعنی عندیا وقت کے لینا بڑے گا۔ اور کوئی صارف تطعی یہاں موجود نہیں ہے۔ و من یدعی فعلیه البیان. اس وقت بجائے قبل موبة کے عِندَ مَوْتِه ياحين موتِه يا واتت موبة كهنا مقتضائ حال تقار اس سے عدول كرنے كى كيا وجه ہے؟ یا مراد لیومن میں ایمان سے وہ ہے جوقبل زہوق روح کے ہوتا ہے۔ ایس اس صورت میں یا بی م مام ہے ہر کتابی کے لیے تو حق تعالی کے کلام میں کذب صریح لازم آتا ہے کیونکہ ہم بالبداجت و کھتے ہیں کہ صدیا ہزار ہا اہل کتاب مرتے ہیں اور این مرنے سے پہلے لینی قبل زہوق روح کے وہ ایمان شری جو معتدبہ اور نافع ہے نہیں لاتے۔ تعالی الله عن ذلک علواً كبيرا. اور اگركى خاص زمانہ كے الل كتاب ك لیے بی م ب تو قید قبل موبتہ کی لاطائل ہوتی ہے بید کلام تو بعید ایبا ہوا کہ کوئی کہے کہ

آج میں نے اپنی موت سے پہلے نماز بڑھ لی۔ آج میں نے اپنی موت سے پہلے کھانا کھا لیا۔ آج میں نے اپنی موت سے پہلے سبق پڑھ لیا۔ آج میں اپنی موت سے پہلے كجبرى كيا- ظاہر ہےكہ يدكلام مجنونانه ہے۔ ايا بى الله تعالى كے كلام كا كلام مجنونانه مونا لازم آتا ہے۔ تعالٰی الله عما يقوله الطالمون. مرزا قاديانی خود بھی اپني كتاب توشيح الرام اور ازالہ الاولم سے چندمواضع میں ضمیر موبة کا حضرت عیسی کی طرف چیرنانشلیم کر چکے ہیں۔ اب اگر تسلیم کرتے ہیں تو ما مارا حاصل ہے اور اگر نہیں تسلیم کرتے تو اس كى وجه بيان كريس كه توضيح المرام اور ازالة الاوبام ميس كيول حضرت عيسي كى طرف مجيرى؟ اب بدليل تحقيق والزاى تابت مواكيا كه مرجع ضمير موية كا حفزت عيلي مين اور اس تقدير ير مارا معالين حيات ميح " قطعاً ثابت موا- في البيان مي ب كرسلف مي

ایک جماعت کا یمی قول ہے اور یمی طاہر ہے اور بہت سے تابعین وغیرہم ای طرف کے ہیں۔ فتح الباری میں ہے۔ ابن جریر نے اس قول کو اکثر اہل علم سے نقل کیا ہے اور ابن

مرر وغیرہ نے اس کو ترجی دی ہے حدیث بخاری ومسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ کا يمي قول ہے۔ ابن عباس سے بھی سند ميح يمي منقول ہے اور اس كے ظاف جو روايت

ان سے ہے وہ ضعیف ہے جبیا کہ فتح الباری وغیرہ میں مرقوم ہے ابن کثیر میں ہے کہ ابو

مالك وحسن بعرى وقماده وعبدالرطن بن زيد بن اسلم وغير داحد كايبي قول ب ادريبي حق

ہے۔ مرزا قادیانی کی طرف سے اس دلیل پر دو اعتراض ہوئے۔ ایک یہ کے یہ آ سے

ذوالوجوه ہے۔ چند اخمالات مفسرین نے اس کے معنی میں لکھے ہیں۔ پس یہ آیت کسی قطعیة الدلالة موسکتی ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ آیت کا ذوالوجوہ ہونا اور اس کے معنی میں چند احمالات کا ہونا منافی قطعیة نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے سب وجوہ و احمالات مخالفہ کو دلیل الزامی و تطعی سے باطل کر دکھایا۔ دوسرا اعتراض بیہ ہوا کہ اثر ابن عباسٌ و قرأت الى بن كعب اس ير وال ب كمرجع موت كاكالى ب ند حفرت عيلى ـ اس كا جواب خاکسار کی طریف سے یہ ہوا کہ یہ اثر و قرائت مجروح میں احجاج کے لائق نہیں میں چہ جائیکہ صارف قطعی ہوں۔ ایک طریق اثر ندکور میں ایک راوی ابو حذیفہ ہے۔ یہ ابو حذیفہ یا موی بن مسعود ہے یا یکی بن ہانی بن عروہ کا شیخ ہے پہلائ الحفظ ہے۔ دوسرا جبول ہے اور اس طریق میں عبداللہ بن الی تجیم بیار المکی ہے وہ مدلس ہے اور عنعند مركس كا معبول نہيں ہے۔ دوسرے طريق ميں محمد بن حميد رازى ہے وہ ضعيف ہے تيسرے طریق می عماب بن بشرونصیف واقع ہیں۔روایات عماب کے نصیف سے مناکیر ہیں

اور نصیف میں بہت جرح ہے۔ چوتھ طریق میں سلیمان بن داؤد طیالی ہے دہ کثیر الفلط ہے بزار احادیث کی روایت میں اس نے خطا کی ہے۔ قرات الی بن کعب کی ردایت میں بھی عمّاب و حصیف واقع ہیں۔

(عبارات ان راويول كم معلق تحرير جهارم ميس منقول بيس من شاء فلير اجع اليه)

دوسری دلیل

سورة نباء ١٥٨/١٥٨ كي بيرآيت بها وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الميه عزيزاً حكيما. ثاه ولى اللهُ صاحب اس كرترجم من لكھتے مين " بيقين نه كشة اند اورا بلكه برداشت اورا خدا تعالى بسوئة خود وست خدا غالب استوار كارـ "شاه ر فيع الدين صاحب لكست مير-"اورنه ماراس كوبيقين بلكه اتحالياس كوالله في طرف

اسيخ اور ب الله غالب حكمت والاً" شاه عبدالقاورٌ صاحب لكست بين -"اور اس كو مارا نبیس بیشک بلکه اس کو اٹھا لیا اللہ نے طرف اپنے اور ہے الله زبردست حکمت والا۔''

فائدہ میں لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو ہر گزنہیں ماراحق تعالیٰ نے اس کی ایک صورت ان کو بنادی اس صورت کوسولی پر چڑھایا۔'' انتخیٰ ملخصاً۔ وجد استدلال سے بے کہ مرجع رفعہ کی ضمیر کامسیح بن مریم رسول اللہ ہے اور مراد

مرجع سے قطعاً روح مع الجسد ہے کیونکہ موروقل روح مع الجسد ہے نہ صرف روح، اور الیا بی ضائر وماقلوہ وماصلوہ وما قلوہ یقینا ہے بھی مراد قطعاً روح مع الجسد ہے اور جس

کے قتل کا یہود وعویٰ کرتے ہتے ای کے قتل و صلب کی نفی اور رفع کا اثبات حق تعالی کو منظور ہے۔ پس ظاہر نص قرآنی یکی ہے کہ رفعہ سے مراد رفع روح مع الجسد ہے۔ رفعہ كى خمير صرف روح كى طرف عائد كرنا يا مضاف مقدر ماننا يعنى تقدير عبارت يوب كرنا بك رُفَعَ رُوْحَهٔ صرف نقی کا ظاہر سے ہے اور صرف نقل کا ظاہر سے بغیر صارف قطعی کے جائز نہیں اور صارف تطعی یہال غیر تحقق ہے۔ و من یدعی فعلیه البیان اور مؤید اس کی یہ بات ہے کہ بل رفعہ الله میں بل اضراب کا ہے ہی وہ رفع مراد ہونا جاہے جو مقابل ہوقتل کا۔ لینی قتل کے ساتھ جمع نہ ہو سکے اور رفع روحانی قتل کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔ عموماً اہل اسلام جانتے ہیں کہ شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی رفع روحانی ہوتا ہے۔ پس متعین ہوا کہ مراد رفع سے رفع روح مع الجسد ہے وہو المطلوب اور بیہ بات بھی اس کی مؤید ہے کہ رفع کا لفظ صرف دو نبیوں کے لیے آیا ہے ایک حفرت عیسی دوسرے حفرت ادریس - استخصیص کی کیا دجر ہے رفع روحانی کوتو کچھان

دو نبیوں کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے۔ یہ رفع تو سب نبیوں بلکہ عامہ صالحین کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اثر محیح ابن عباس جس کے رجال محیح ہیں اور حکماً وہ مرفوع ہے رفع الروح مع الجسد رفطعی طور پر داالت كرتا ہے اس كى عبارت آئند، فقل كى جائے گ- فانظر -

کے ایفاء کی طرف اشارہ ہے جو دوسری آیت میں ہو چکا ہے اور وہ آیت یہ ہے۔ یعیسٰی انی متوفیک و رافعک آلی. گویا مرزا قادیانی نے آیۃ یعیسٰی آنی

متوفيك ورافعك الَّى كوصارف للهرايا ظاهر معنى وما قتلوه يقينًا بَلُ رَّفَعَه اللَّه إلَيْهِ. ہے۔ کیکن اس آیت کا صارف ہونا اس وقت ہوسکتا ہے کہ تو فی سے مراد قطعاً موت ہو۔

اور یہ متوقف اس پر ہے کہ حقیقی معنی تونی کے موت کے ہوں بلا قرینہ یہ معنی متبادر ہوتے

ہوں۔ حالانکہ ہم نے تحریر چہارم میں ثابت کر دیا کہ توفی کا استعال جس جگہ بمعنی موت قرآن مجید میں آیا ہے وہاں قرینہ قائم ہے اور ریبھی ثابت کر دیا کہ حقیقی معنی تونی کے

اخذ اکثی و افیا کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا پورا لینا۔ اس آیت کو اگر چین خا کسار نے تحریر اول میں غیر قطعیۃ الدلالۃ لکھا ہے۔ گر اب میری رائے یہ ہے کہ یہ آیۃ بھی قطعیۃ الدلالۃ ا

الماكرين. اذ قال الله يا عيسٰي اني متوفيك و رافعك الي و مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة. ترجمه شاه ولی اللّه صاحب و بدسگالید ند کافران و بدسگالید خدا و خدا توی تراست از همه بدسگالان آنگاہ کہ گفت خدا اے عیسیٰ ہر آئینہ من برگیرندہ توام و بردارندہ توام بسوے خود و پاک کنندهٔ نوام از صحبت کسائیکه کا فرشدند و گردا نندهٔ تابعانِ نوام بالائے کافران تاروزِ قیامت۔ شاہ رفیع الدین صاحب "داور مرکیا انھوں نے اور مرکیا اللہ نے اور اللہ بہتر

ہے مگر کرنے والوں کا۔جس وقت کہا اللہ نے اے عیسی تحقیق میں لینے والا ہوں تجھ کو اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو طرف اپنی اور یاک کرنے والا ہوں تجھ کو ان لوگوں سے کہ کافر ہوئے اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو کہ پیروی کریں گے تیری اوپر ان لوگوں کے کہ کافر ہوئے قیامت کے دن تک۔''شاہ عبدالقاور صاحبؒ۔''اور فریب کیا ان کافروں نے اور فریب کیا اللہ نے اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ جس وقت کہا اللہ نے اے

سورة ال عمران ٥٣٥٥ كي به آيت ہے۔ وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللَّهِ. وَاللَّهُ خَيْرُ

ہے حیات سی میں یہ۔

تيسري وليل

مرزا قادیانی نے اس دلیل کے جواب میں میاکھا کہ اس آیت میں اس وعدہ

عیسیٰ میں تھے کو بھرلوں گا اور اٹھا لول گا اپنی طرف اور پاک کر دول گا کافرول سے اور رکھوں گا تیرے تابعوں کو مکروں کے اوپر قیامت کے دن تک۔'' فاکدہ۔''یہود کے عالموں نے اس وقت کے بادشاہ کو بہکایا کہ می خض طحد ہے تورات کے تھم سے خلاف بناتا ہے اس نے لوگ بھیج کہ ان کو پکڑ لا کمیں۔ جب وہ پہنچے حضرت ملیلی کے یارسرک

کئے اس شانی میں حق تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کو آسان پر اٹھا لیا اور ایک

صورت ان کی رہ گئی ای کو پکڑ لائے پھرسولی پر چڑھایا۔'' انتخا ۔ وجه استدلال کی بیر ہے کہ تونی کے اصلی وحقیق معنی اَحْدَ الشین وافیا کے ہیں جیما کہ بیناوی وقسطل نی و تخررازی وغیرہم نے لکھا ہے۔ عبارات ان کی تحریر چہارم میں منقول میں اور موت تو فی کے مجازی معنی میں نہ کہ حقیقی۔ ای واسطے بغیر قیام قرینہ کے

موت کے معنی میں استعال نہیں ہوتا ہے۔ تحقیق اس کی تحریر چہارم میں کی گئی ہے۔ اور

يهال كوئى قرينه موت كا قائم نهيل - اس لي اصل وحققى معنى لينى اخذ الثى وافيا مراد لي جائیں گے اور انسان کا وافیا کینا بھی ہے کہ مع روح وجسم کے لیا جائے۔ وہو المطلوب۔ یہ آیت بھی قطعیۃ الدلالۃ ہے حیات مسیح میں پر۔

مروا قادیانی اور ان کے اتباع اس آیت کوقطعیة الدلالة وفات مسع " پر سجھتے میں مر اللہ تعالی نے محض اینے نصل سے اس کا قطیعة الدلالة ہونا حیات مسیح " بر، اس عاجز سے تابت کرا دیا۔ ولله الحمد علی ذالک. اگر کہا جائے کہ توفی اس وقت عین

رفع ہوئی تو قولِ اللہ تعالی کا وَرَافِعُکَ تحرار ہوگا تو جواب ایس کا یہ ہے کہ توفی کا لفظ چونکہ جمعنی موت و نوم بھی آتا ہے۔ اس لیے لفظ رَ افِعَکَ سے تعیمین مراد مقصود ہے۔ اب

كرار نہ ہوئى۔ جيسا كه آيت فُمَّ بَعَثْناكُمُ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ مِن بعث كوموت كے ساتھ

تَوَفَيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِم. شَاه ولى الله صاحبُّ- "ويودم براييال بمهبان ماود مید درمیان ایشال بودم پس وقتیکه برگرفتی مرا تو بودی نگهبان برایشان اور فائده می لکھتے ہیں'' یعنی برآ سان بردی'' شاہ رفیع الدین صاحبؓ۔''اور تھا میں اوپران کے شاہد جب تک رہا میں چ ان کے۔ پس جب قبض کیا تو نے مجھ کو تھا، تو عی مگہبان اوپر ان کے۔'

مقید کیا ہے اس لیے کیہ بعث اغمار و نوم سے بھی ہوتا ہے اور جیسا کہ حَتّٰی یَتَوَفُّهُنَّ الْمُونُ مِين موت كالفظ تعيين مراد كے ليے ہے۔ چوشن وليل سورة ماكده ١١٤ كى بيآ يت بـــ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمُ فَلَمَّا

شاہ عبدالقاور صاحبٌ۔''اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجص مجرليا تو تويى تفاخبر ركفتا ان كى-" أجهل \_

وجہ استدلال وہی ہے جو اور کی آیت میں گزری۔ یعنی معنی حقیق توفی کے واحد الشي وافيا ہيں۔ اور صرف حقيقت ہے طرف مجاز كى بغير صارف كے جائز نہيں اور صارف یہاں موجود نہیں ہے بلکہ ایک لفظ تعین مراد کرنے والا لعنی رَافِعَکَ آیت

ساتھ میں موجود ہے۔ مخفی ندر ہے کہ حق تعالی نے آیت اِنّی مُتَوَفِیْکَ وَرَافِعُکَ إِلَيَّ

مين توفى ورفع كوجع كيا ب اور مَلُ رُفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ مِن رفع برقم كيا بــــ اس من اشاره ہے اس طرف کہ تونی و رفع ایک چیز ہے مقصود زیادت لفظ رفع سے صرف تعیین مراد

ہے۔ یہ آ بت بھی قطعیة الدلالة ہے حیات مسيع " پر- مرزا قادیانی اور ان کے اتباع اس

آیت کو بھی قطعیة الدلالة وفات پر جھے میں ۔ گر الله تعالی نے محض اپنی رحمت ے اس آ بت كا قطعية الدلالة حيات من برجونا الم مجدان ير ظابر فرما ديا- والحمدللد

سورة آل عمران ٣٦ كى بيرآيت ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المهٰدِ وَ كَهٰلاً وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ. شاه وكَى الله صاحبُّ: ـ ''وخن تُويد با مرو مان درگهواره و وقت معمرى و

باشد از شائستگان۔' شاہ رفیع الدین صاحبٌ:۔''اور بائیں کرے گا لوگول سے آج

جھولے کے اور ادھیر اور صالحول سے ہے۔' شاہ عبدالقادر صاحبؒ''اور باتیں کرے گا

لوگوں سے جب مال کی گود میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا ادر نیک بختوں میں سے''

ہے اور بعض کے نزد یک بیس اور بعض کے نزدیک تینتیں اور بعض کے نزدیک عالیس

قَسْطُلا نُى " نَ شرح صحح بخارى مِن لَكُما ہے۔ وقال في اللباب الكهل من بلغ من الكهولة واولها ثلثون اوثنتان و ثلثون اوثلث و ثلثون او اربعون واخرها خمسون اوستون ثم يدخل في سن الشيخوخة. أتبي \_ شخ زاده عاشيه بيفادي مي كحتا ہے۔ و اول سن الكهولة ثلثون وقيل اثنان و ثلثون وقيل ثلث و ثلثون وقيل اربعون و آخر سنهافمون و قيل ستون ثم يدخل الانسان في سن الشيخوخة. انتی اور ہم مامور ہیں اس بات کے ساتھ کہ جب اختلاف موتو الله ادر اللہ کے رسول کی طرف روكري قال الله تعالىٰ فَإِنُ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَوُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. موافق اس کے اب ہم رجوع حدیث کی طرف کریتے ہیں تو حدیث ابو ہریرہ میں اہل

وجداستدلال بی ہے کہ اصل س کواٹ میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک تمیں

يانچوس دليل

اور صدیت ابوسعید و ابو ہریرہ میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک ندا کرنے والا ندا

كرے گا ان لكم ان تشبو فلاتهو موا ابدا رواہ مسلم (اینِا) اور اس باب میں احادیث بکثرت ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ اہل جنت کا شاب بھی زائل نہ ہو گا اور مدیث سے بیہ بھی ثابت ہے کہ ٣٣ برس کی عمر کے ہوں گے اور بیہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عینی ۳۳ برس کی عمر میں اٹھائے گئے۔ اس کے جوت کے لیے تغییر ابن کثیر کی به عبارت كافى ہے۔ فانه رفع وله ثلث و ثلثون سنة في الصحيح وقد ورد في حديث في صفة اهل الجنة انهم على صورة آدم و ميلاد عيسي ثلث و ثلثون سنة اور نيز تفيير ابن كثير مين سورهُ واقعه كي تفيير مين تحت آيت كريمه أمُّوابًا لِأَصْحُب الْیَمِیْن کے مرقوم ہے وروی الطبرانی واللفظ له من حدیث حماد بن سلمة عن على ابن زيد بن جدعان عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا بيضاً جعاد امكحلين ابناء ثلاث و ثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة اذرع وروى الترمذي من حديث ابي داؤد الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ان رسول الله ﷺ قال يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلث و ثلثين سنة ثم قال حسن غريب. وقال ابن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث ان درا جا اباالسح حدثه عن ابى الهيثم عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات من اهل الجنة من صغيرا و كبير يردون بني ثلاث و ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها ابدا وكذالك اهل النار. و رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث وبه قال ابوبكر بن ابي الدنيا حدثنا القاسم ابن هاشم حدثنا صفوان ابن صالح حدثنا رواد ابن الجراح العسقلاتي حدثنا الاوزاعي عن هرون ابن رئاب عن انسُّ قال قال رسول اللَّه ﷺ يدخل اهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذرا عابذ راع الملك على حسن يوسف و على ميلاد عيسلي ثلث و ثلثون سنة و على لسان محمد جرد مرد مكحلون وقال ابوبكر بن ابي داؤد حدثنا محمد بن خالد و عباس بن الوليد قالاحدثنا

عمر من الاوزاعي عن هرون ابن رائب عن انس ابن مالک قال قال رسول

الله ﷺ يبعث اهل الجنة الجنة على سورة آدم في ميلاد ثلث و ثلثين جردا

مردا مكحلين ثم يذهب بهم الى شجرة في الجنة فيكسون منها لا بتلي ثيابهم ولا ينف شبابهم. (ابن كيرمع البنوي ص ١٩٥-١٩٦ ج ٨) اور حافظ عبدالعظيم منذري كلحت مِن وعن المقدام ان رسول الله الله قال مامن احد يموت سقطا والهرما و انما الناس فيما بين ذالك الا بعث ابن ثلث و ثلثين سنة فان كان من اهل الجنة كان على مسحة آدم و سورة يوسف و قلب ايوب ومن كان من اهل النار عظموا و فخموا كالجبال رواه البيهقي باسناد حسن انتهي. (الرغيب والرغيب ترسم ص ١٠٠ مديث ٥٣٣٤) پس اس سے صاف ثابت ہوا كه ٣٣ برس كاس س شاب ب نه س كبولت ورنه فنا شباب الل جنت لازم أتا ب- وبوخلاف ما ثبت بالا حاديث السحية -پل ثابت ہوا كد حفرت عيلي من شاب من اشائ مح ندس كبولت ميل علاوه اس ك اصل معى كبل ك من و خطه الشيب ورأيت له بجالة بي جيما كه قاموى ومحاح وغیرہا میں لکھا ہے بین کہل وہ مخص ہے جس کے بالوں میں سپیدی مخلوط ہو جائے اور و میمی جائے اس کے لیے بزرگی اور اقوال مختلفہ جو اول سن کہولت میں منقول ہیں وہ فی الواقع مختلف نہیں ہیں بلکہ یہ اختلاف من ہے اختلاف تومی اشخاص پر جو اعلی درجہ کی قوت ر کھتا ہے۔ اس کا اول س کبولت جالیس یا قریب جالیس کے ہوتا ہے اور جو اوسط درجہ کی قوت و کھتا ہے اس کا اول کہولت ۳۲ یا ۳۳ برس ہوتا ہے اور جو اولی ورجہ کی قوت رکھتا ہے اس کا اول کہولت بعد ۳۰ کے ہوتا ہے۔ اختلاف زبانہ کو اختلاف قو ک میں بہت دخل

ہے۔ جس قدر زمانہ کو طاق آ دم سے بعد ہوتا جاتا ہے اس قدر قوی ضعیف ہوتے جاتے ہیں۔ اس پر مشاہرہ ونصوص قرآنیہ و حدیثیہ ناطق ہیں۔ ان میں سے ہے حدیث الی مربرہ ا كى جومرفوع اورمنق عليه بـ فلم يزل النعلق ينقص بعده حتى الآن. (ملم ن ٢ص ۲۸۰ باب الجنة ) بيعمره صورت ہے اتوال مخلفہ میں توفق کی۔ اس تمہید کے بعد میں کہنا ہوں کہ احادیث صححہ سے ثابت ہے کہ آ تخضرت علیہ کی عمر مبارک ساٹھ سے تجاوز کر گئی تھی لیکن آپ علیہ کے سر مبارک اور ریش شریف میں منتی کے بیں بال سے کم سفید تھے۔ انس سے روایت ہے و توفاہ الله (على راس ستين سنة) و ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء (بخارك ج1 ص٥٠٢ با مقة الني عَلِيَّة ) عن ابن سيرين قال سالت عن انس بن مالك هل كان رسول الله على خضب فقال لم يبلغ فقال كان في لحية شعرات بيض لوشئت

ان اعد شمطاته في لحيته. و في رواية لوشئت ان اعد شمطات كن في رأسه فعلت متفق عليه وفي رواية لمسلم قال انما كان البياض في عنفقته و في المصدغين و في الوأس. (ملم ج ٢ ص ٢٥٩ باب شبير الله المخفى نه رب كه حديث اول میں جو سین کا لفظ آیا ہے دوسری احادیث میں اس کے خلاف آیا ہے۔ بعض میں ثلث و ستین اور بعض میں نمس وستین ہے۔ قال العلماء الجمع بین الروایات ان من روی خسا و ستين عد سنتي المولد والوفاة ومن روى ثلث و ستين لم يعدهما ومن روی ستین لم یعد الکسور کذافی تهذیب الاسماء اور آ تخضرت علی کال قدر بالوں كا اس عمر ميں سپيد ہو جانا اصحاب رسول الله ﷺ خلاف عادت سمجھتے تھے چنانجہ اس

ير يه صديث وال بــــ عن ابن عباس قال قال ابوبكر يا رسول الله قد شبت قال . شیبتنی هود (رواه الرّندی ج ۲ ص ۱۲۵ باب تغییر سورة الواقد) اور حضرت عیسلی "

تعریف کہل کی ان پر صادق نہ آئی اور مؤید اس کا ہے وہ لفظ جو اثر سیح ابن عباس میں

كه حكما مرفوع ہے وارد ہے۔ فقام شاب من احد ٹھم سا۔ ماسوا اس كے عبارت فتح البارى سے معلوم ہوتا ہے كہ قريب اربعين كا قول راجح وقوى ہے اور ديكر اقوال ضعيف میں۔عبارت فتح الباری کی یہ ہے قال ابو جعفر النحاس ان ہذا لا یعرف فی اللغة وانما الكحل عندهم من ناهز الاربعين او قار بها وقيل من جاوز الطثين وقيل ابن فلث و ثلثین انتهی. پس موافق اس قول راجح کے کہل ہونا حضرت عیسیٰ کا قبل رفع البت نبيس موتا ب- يه آيت اگر چه قطعية الدلالة حيات مسح " برنبيس ليكن ادله ظليه مي

ے ایک قوی دلیل ہے اور بیة قول بعض مغسرین کا کہ یہ استدلال ضعیف ہے خطاء بین ب كونكه بم نے اور صديث سيح سے ثابت كر ديا كه جس سن ميں حضرت عيانً افعائ

آ دی مراد لیتے ہیں گر مصحح نہیں ہے۔ صحح بخاری اور قاموں وتفییر کشاف وغیرہ میں کہل کے معنی جو ان مضبوط کے لکھے ہیں۔ اس کا جواب خاکسار کی طرف سے یہ ہوا کہ صحیح

مرزا قادیانی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کہل کے لفظ سے درمیان عمر کا

گئے ہیں وہ من شاب تھا ندس کہولت۔

سپیدی مخلوط ہوگئ ہو بلکہ ظاہر یمی ہے کہ اس وقت بال ان کے بالکل سیاہ ہوں گے۔ تو

کہ ۳۳ برس کی عمر میں جو مجھے روایت رفع کے باب میں ہے حضرت عیسیٰ کے بالوں میں

بخاري کن تو يہ ہے وقال مجاهد الكهل الحليم.

( بخاري ج اص ٨٨ باب واذا قالة الملائكة يخريم ان يبشرك الخ)

جو ان مضبوط اس سے کس طرح سمجھا جاتا ہے؟ اس کا جواب مرزا قادیانی نے یہ دیا کہ علم وہ ہے جو بیلع الحلم کا مصداق ہو اور جو حلم کے زمانہ تک پنچے وہ جو ان

مضبوط بی ہوتا ہے۔ اس کا جواب خاکسار کی طرف سے یہ ہوا کہ بید حفر غیر مسلم ہے کیونکہ حلیم قرآن مجید میں صفت غلام کی آئی ہے۔ فرمایا الله تعالیٰ نے فَبَشَّر مَآ ہُ بِعَلاَمْ حَلِیْہِ. اور غلام کے معنی کو دک مِینِر کے ہیں۔ کما فی الصراح، پس محتل ہے کہ حلیم اس

جگہ پر ماخوذ ہو علم سے جو آ ہنگی اور بردباری کے معنی میں ہے۔ اس کا جواب مرزا

قادیانی نے کیچھنہیں دیا۔

اب میں کہتا ہوں کہ عافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے وقد قال ابو جعفر النحاس ان هذا لا يعرف في اللغة وانما الكحل عندهم من ناهز الاربعين اوقاربها وقيل من جاوز الثلثين وقيل ابن ثلث و ثلثين. انتهى. والذى يظهران

مجاهدا فسره بلازمه الغالب لان الكهل يكون غالبا فيه وقار و سكينة. انتهى. قسطلانی لکھتا ہے۔ کھل مجاہد افسرہ بلازمہ الغالب لان الکھل غالباً یکون فیہ وقار و سكينة. انتهى. قاموں ميں ہے۔ الكهل من وخطة الشيب ورأيت له

بجالة اومن جاوز الثلثين او اربعا و للثين الى احدى و خمسين. انتهى. كثاف

يس بهـ ومعناه ان يكلم الناس في هاتين الحالين كلام الانبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة التي يستحكم فيها العقل و يتنبأ فيها الانبيكم

انتھی. ان عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ کہل کے معنی جو ان مضبوط کے نہ صحیح بخاری میں ہیں اور نہ قاموں میں اور نہ کشاف میں اور کہل کے معنی جو ان کے کیوکر ہو سکتے

بن؟ حالاتكه شاب اور كولة من تفاد بـ مصاح المنر من ب شب الصبى يشب من باب ضرب شبابا شبية وهو شاب وذلك قبل سن الكهولة. انتهى اور بر

عاقل جانتا ہے کہ اجماع ضدین محال ہے۔ حچھٹی دلیل سورةُ زخرَف ٢١ كَى بيرَآ يت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَوُنَ بِهَا وَاتَّبِعُوْن

هلذا صِوَاطُ مُسْتَقِينًم. شاه ولى الله صاحبٌ: "وهر آئينه عيلى نشانه است قيامت رالس هبهه مكنيد در قيامت و بكويا محمه پيروي من كنيد اين است راه راست " شاه رفع الدين

صاحبٌ: "اور تحقیق وہ البتہ علامت قیامت کی ہے اس مت شک کرو ساتھ اس کے اور پیروی کرو میری بدے راہ سیدھی۔''شاہ عبدالقادر صاحبؒ''ادر وہ نشان ہے اس گھڑی کا

سواس میں دھوکا نہ کرو اور میرا کہا مانو بیرا یک سیدھی راہ ہے۔'' فائدہ۔۔حضرت عیسیٰ کا آنا نشان ہے قیامت کا۔ انتمی ۔

تَشْیر ابن کیر میں ہے وقولہ سبحان و تعالٰی وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ تقدم تفسير ابن اسحق ان المراد من ذلك مايبعث به عيسلي عليه الصلوة والسلام من احياء الموتى وابراء الاكمه والابوص وغير ذلك من الاسقام و في هذا

نظر و ابعد منه ماحكاه قتادة عن الحسن البصري و سعيد ابن جبير ان الضمير في و انه عائد الى القران بل الصحيح انه عائد الى عيسى عليه الصلوة والسلام

فان السياق في ذكره لم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيمة كما قال تبارك و

تعالى و ان من اهل الكتاب إلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ عليه السلام وَيَوْمَ الْقِيامَةِ

يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا ويؤيد هذا المعنى القرأة الاخرى و انه لعلم للساعة اى امارة و دليل على وقوع اللساعة قال مجاهد وإنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ اي آية اللساعة خروج عيسي بن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة وهكذاروي عن ابي هريرة وابن عباس و ابي العالية وابي مالك ٍ و عكرمة والحسن و قتادة و ضحاك و غيرهم وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله ﷺ انه اخبر بنزول عيسلي عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلاً و حكما مقسطا. اور اى ش بـ وقال الامام احمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم بن ابي النجود عن ابى رزين عن ابى يحيى مولى ابن عقيل الانصارى قال قال ابن عباس لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل ولا ادرى اعلمها الناس فلم يسألوا عنها ام لم يفطنو الها فيسألوا عنها في حديث طويل في آخره قال فانزل اللُّه عزوجل وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرُيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُونَ قال يضحكون وَإِنَّهُ

لَعِلْمُ للِّسَّاعَةِ قال هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة. (تُفير ابن کثیر مع البنوی ص ۲۰۰۷ ۴۰۰۱) معالم میں ہے وانہ یعنی عیسلی علیہ السلام لَعِلْم

لِّلسَّاعَةِ يعني نزوله من اشراط الساعة يعلم به قربها و قراء ابن عباس وابوهريرة وقتادة وانه لعلم للساعة بفتح الام والعين اى امارة و علامة و روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر

الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحلك في زمانه الملل كلها الا الاسلام." فتح البيان من به وانه لَعِلْم لِلسَّاعَةِ قال مجاهد والضحاك والسدى وقتادة ان المراد المسيح وان خروجه اي نزوله مما يعلم به قيام الساعة اي قربها لكونه شرطا من اشراطها لان الله سبحان ينزله من السماء قبيل قيام الساعة كما ان خروج الدجال من اعلام الساعة وقال الحسن و سعيد بن جبير المراد القرآن لانه يدل على قرب مجنى الساعة وبه يعلم و قتها واهو الهاواحوالها وقيل المعنى ان حدوث المسيح من غيراب واحياه للموتى دليل على صحة البعث وقيل الضمير لمحمد ﷺ والاول اولى قال ابن عباس اى خروج عيملى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة واخرجه الحاكم وابن مودویه عنه مرفوعه وعن ابی هریرة نحوه احرجه عبد بن حمید. انتی سیوطی اگیل مِن لَكُتُ بَيْنِ فَيه نزول عيسلي قربها روى الحاكم عن ابن عباس في قوله وانه لعلم للساعة قال خروج عيسلي انتهي. كثاف بين ہے وانه وان عيسلي عليه السلام لعلم للساعة اي شوط من اشراطها تعلم به فسمح الشوط علما لحصول العلم به وقراء ابن عباس لعلم وهو العلامة و قرى للعلم و قرأ ابي الذكر على تسمية مايذكر به ذكر اكما سمى ما يعلم به علما وفي الحديث ان عيسني عليه السلام ينزل على ثنية بالارض المقدسة يقال لها افيق و عليه ممصرتان و شعر رأسه وهن و بيده حربة وبها يقتل الدجال فياتي بيت المقدس والناس في صلوة الصبح والامام يؤم بهم فيتاخر الامام فيقدم عيسلي و يصلي على شريعة محمد عليه السلام ثم يقتل الخنازير و يكسر الصليب و يخرب البيع ولكنائس و يقتل النصارى الامن امن به. بضاوى ش ب وانه ان عيسى لعلم للساعة لان حدوثه او نزوله من اشراط الساعة يعلم به دنوها اولان احياء أه الموتى يدل على قدرة الله عليه و قرى لعلم اي علامة ولذا على تسمية مايذكر به ذكرا و في الحديث ينزل عيسلي على لنبة بالارض المقدسة. تغير ابوالسعود من عه وانه وان عيسي لعلم للساعة اى انه بنزوله شرط من اشراطها و تسمية علما الحصوله به او بحدوثه بغير اب اوبا حياء ه الموتىٰ دليل على صحة البعث الذي هو معظم ماينكره الكفرة من الامور الواقعة في الساعة جلالين مي يه وانه اي عيسني لعم

للساعة تعلم بنزوله. جمل مين ب والمعنى وان نزوله علامة على قرب الساعة.

انتهی. مارک پیں ہے ای و ان نزولہ علم الساعة. ایمی جامع البیان ہیں ہے وانہ عيسلي لعلم الساعة أي علامتها فان نزوله من اشراطها انتهي.

وجد استدلال کی بدے کدانہ کی ضمیر میں مفسرین نے تین احالات لکھے ہیں۔

ے۔ تیسرا یہ کہ وہ عائد ہے طرف آنخضرت عظی کے۔ احمالین اخیرین بالبدامة باطل

ے ان کا ذکر قبل و بعد موجود ہے۔ پس بد بات متعین ہوئی کد مرجع بنا کا حضرت عیسی میں

نہیں ہیں اور ان کی عدم صحت کی وجہ تحریر اوّل خاکسار میں موجود ہے اور مرزا قادیانی نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا۔ علاوہ اس کے یہ دونوں اختال غیر ناشی عن الدلیل ہیں اور نزول کی مقدر ماننے پر دلیل موجود ہے۔ اوّل حدیث ابن عباس جس کو اہام احمہ نے موفو قا اور حاکم اور ائن مروب نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ (اتصریح بما توار فی نزول اسے ص ۲۹۰ طبع ماتان) دوسری

مديث مديفه بن الاسيد غفاري قال اطلع النبي ﷺ علينا و نحن نتذا كو فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدحان والدجال والدابة و طلوع الشمس من مغربها. و نزول عيسي بن مريم (الحديث رواه مسلم ج ۲ ص ۳۹۳ کتاب الفتن واشراط الساعة ) و ديگر احاديث صحيحه بخاري ومسلم و غيرها كه جو بكثرت نزول عيسى عن وارد ہوئے ہيں اور يهي قول ابن عباسٌ و ابو ہريرةٌ و

یر، و سه برب رے بیوں کی ہے۔ مجاہدؓ و ابو العالیہ و ابو یا لک و عکرمہؓ وحسنؓ و قادہؓ وضحاکؓ و سدیؓ وغیرہم کا ہے اور سب معاہد ؓ و ابو العالیہ و ابو یا لک و عکرمہؓ وحسنؓ و قادہؓ وضحاکؓ و سدیؓ وغیرہم کا ہے اور سب

ضرور ہے۔ مرزا قادیانی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس آیت کو حضرت مسیح کے دوبارہ بزول سے شکی طور پر بھی کچھ تعلق نہیں اور اگر خواہ نخواہ تحکم کے طور پر اس جگه نزول مسیح مراد لیا جائے اور وہی نزول ان لوگوں کے لیے جو آتخضرت ﷺ کے عہد میں تھے نثانِ قیامت تھہرایا جائے تو یہ استدلال وجود قیامت تک ہنسی کے لائق ہو گا اور جن کو پیہ خطاب کیا گیا کمنسے آخری زمانہ میں نزول کر کے قیامت کا نشان تھہرے گا۔ اب تم

باوجود النخ بڑے نشان کے قیامت سے کیوں انکاری ہوتے ہو وہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ دلیل تو ابھی موجود نہیں پھریہ کہنا کس قدر عبث ہے کہ اب قیامت کے وجود پر ایمان

لے آؤ شک مت کروہم نے بختہ دلیل قیامت کے آنے کی بیان کر دی۔ انتخا۔

مفسرین نے اس احمال کو ترجیح دی ہے۔ یہ دلیل اگر قطعی نہیں ہے تو قریب آ

بیں۔ کیونکہ قرآن مجید و آنخضرت عظی کا اور کہیں ذکر نہیں ہے۔ بخلاف حضرت عیلیٰ

اب يهال نين احمالات هيں يا نزول مقدر مانا جائے يام عجزات يا حدوث۔ احمالين اخيرين صحيح

ایک بیا کہ دہ عائد ہے طرف حضرت عینی کے۔ دوسرا میا کہ وہ عائد ہے طرف قرآن مجید

میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ اس آیت کو حضرت مسیح کے دوبارہ زول سے شکی طور پر بھی کچھ تعلق نہیں آنخضرت عظیہ و ابن عباس و ابو ہریرہ و مجاہد و ابو العاليه و ابو ما لک وعکرمه وحسن و قماده وضحاک و سدیؓ و سائرمفسرین پر جنھوں نے اس آیت سے نزول عیسی سمجھا ہے جہالت کا الزام لگاتا ہے۔ اعاذنا الله منه، اور مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ اگر نزول مسے مراد لیا جائے تو یہ استدلال وجود قیامت تک بنی کے لائق ہوگا۔ آلی آخر ما قال۔'' نہایت بنی کے لائق ہے۔ مرزا قادیانی آیت کا مطلب ہی نہیں سمجے اور مناء غلط میمعلوم ہوتا ہے کہ فلا تَمْتُرُنَّ بِهَامِس جو فاءسییہ آئی ہے دہ چاہتی ہے اس امر کو کہ اس کا ماقبل سبب ہو اور مابعد مسبب ۔ پس نزول عینی کا قیامت کی نشانی ہوتا سبب ہوا۔ قیامت میں نہ شک کرنے کا اور نزول ابھی محقق ہی نہیں ہے۔ پس کیے کہا جا سکتا ہے کہ قیامت میں شک نہ کرو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نفس تحقق نزول عیسی قطع نظر اس سے کہ حق تعالی نے اس کے علم ساعة ہونے کی خبر دی ہے کسی طرح پر قیامت یا قرب قیامت پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ ہاں حق تعالیٰ کا بی خبر دینا کہ نزول عيساً علم ساعة ب البته قطعاً وقوع قيامت ير دلالت كرتاب كيونكه أكر قيامت كا وقوع عي نہ ہوتو نزول عیسیٰ کاعلم ساعة ہونا باطل ہو جاتا ہے۔ پس عیسیٰ کاعلم ساعة ہونا اس جہت ے کہ حضرت حق سجانہ و تعالی نے اس کی خبر دی ہے۔ بے شک سبب ہے عدم امتراء بالقیامة كا، اور اس كے نظار قرآن مجيد ميں بكثرت ميں كه ماقبل فاء سببيت كا بنظر نفس ذات اپنی کے سبب نہیں ہے مابعد کا، کیکن اس اعتبار سے کہ حق تعالیٰ نے اس ماقبل کی خبر وی ہے وہ سبب ہے مابعد کا سورہ بقر میں ہے اُلْحَقْ مِنْ رَبِّکَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَوِيْنَ. (بقره ١١٧) يهال مراد استقبال كعبه كاحل بونا ب اور يد بغير حل تعالى ك اخبار کے سبب عدم امتراء کانہیں ہوسکا۔سورہُ آل عمران میں سے الْحَقُّ مِنُ رَّبِّکَ فَلاَ تَكُنُ مِّنَ الْمُمْتَوِيُنَ. (آل عران ٢٠) سورة ثساء بين سے إنَّمَا الْمَسِيُحُ عَيْسَى بَنَ مَوْيَمَ رَسُوُلَ اللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ ٱلْقَهَا اِلَى مَرُيَم وَرُوحٌ مِّنْهُ فَامْنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلْثَةً إِنْتَهُوْا خَيْرًا لَكُمُ (نـاء ١٤١) سورة شعراء مِن ہے اِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ اَمِيْنٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُون. سورة فَاطر مِن بِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. (شعراء ١٠٨)

سورة حم أسجده ميں ہے قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّفُلُكُمُ يُؤخى اِلَىَّ ٱنَّمَا اِلهَّكُمُ اِللَّ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوا الَّيْهِ وَاسْتَغْفِرُهُ. (حم سجده ٢) سورة تنابن ميل ہے زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَنُ لَنُ يُبْعَثُوا قُلُ بَلَى وَرَبَّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنتَبُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَبِيُرٌ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِي اَنْزَلْنَا. (تَنَابَنَ ٤-٨) سُورةَ كُوْرُ مِيْنَ ہِے اَعْطَيْنَكَ الْكُوْفَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْتَحَرُ (كُرُّ ١٠٠) الْكُوْفَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْتَحَرُ (كُرُّ ٢٠٠) سائوين وليل

سورة حشر كى آيت ب وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عنه فَانْتَهِ الدَّرِ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عنه فَانْتَهِ الدَّرِ الله صاحبُّ وجرچه بد بدشارا بينا بر بگيريد دببرچه منع كدشارا ازال بازلستيد - شاه رفيع الدين صاحبُّ اور جو كه ديو عتم كورسول پس لے لواس كو اور جو بحكم كه منع كرے تم كو اس سے پس باز رہو۔' شاه عبدالقادر صاحبٌ اور جو ديو عتم كورسول مو لے لواور جس سے منع كرے سوچھوڑ دد۔'

موافق اس آیت کے جو احادیث صححہ کی طرف رجوع کی گئ تو بکثرت اس باب میں احادیث صححہ موجود ہیں جن کا تواتر مرزا قادیانی نے ازالة الادہام کے صفحہ ۵۵۵ خزائن ج ۳ ص ۲۰۰ میں سلیم کیا ہے ان میں سے ہے صدیف متفق علیہ ابو مرراہ کی قال قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضح الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرةٌ فاقروا ان شنتم وان مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قُبَلَ مَوْتِهِ. ( بناری ج اص ۲۹۰ باب نزول عیسی بن مریم) ترجمد کها ابو بریرهٔ نے که فرمایا رسول مقبول ﷺ نے قتم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے البتہ بیٹک قریب ہے یہ کہ اترے گاتم میں بیٹا مریم کا حاکم منصف ہو کر پھر توڑے گا صلیب کو اور قتل کرے گا سور کو اور موقوف کرے گا جزیہ اور ہے گا مال یہاں تک کہ نہ قبول کرے گا اس کو کوئی یہاں تک کہ ہوگا ایک مجدہ بہتر دنیا و مافیہا ہے۔ پھر کہتے تھے ابو ہربرہ پس پرمعوتم اگر عَامِوتُو مِيرَ آيت وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ الآية يعن اور نهيل موكا الل كتاب ميں سے كوئى مر البت حقيق وہ ايمان لائے گا سيلى پر پہلے مرنے ان كے ے۔ تقریر استدلال کی یہ ہے کہ معنی حقیقی ابن مریم کے خود عیلی بن مریم ہیں۔ قرآن مجید و احادیث صحیحد میں بکشرت بیا لفظ وارد ہوا ہے اور سب جگد حضرت عیسیٰ علیه السلام مراد ہیں۔مٹیل ایک جگہ بھی مرادنہیں ہے۔ والنصوص تحمل علی ظواهرها و صوف

النصوص عن ظواهر ها بغیر صارف قطعی الحاد اور یبال کوئی صارف قطعی موجود نبیل ہوتا ہے۔ مرزا نبیل سے پس ان احادیث سے نزول خود حضرت عیلی کا قطعاً ٹابت ہوتا ہے۔ مرزا

تادیانی نے اس دلیل کا اپنی کس تحریر میں جو اب نہیں دیا اگر کہا جائے کہ اخیر کی تین دلیلوں سے نزول عیسی بن مریم البت ہوتا ہے اور مقصود جموت حیات تھا۔ پس تقریب تمام ند ہوئی۔ تو جواب یہ ہے کہ مقصود بالذات اثبات نزول ہے اور حیات مقصود بالعرض ہے۔ پس اگر نزول موقوف حیات پر ہے اورمتلزم ہے حیات کو، تو طروم کے ثابت ہونے سے لازم خود تابت ہو گیا، پس حیات ثابت ہوئی وہوالمطلوب، اور اگر نزول حیات کو متازم نہیں ہے تو اگر چہ حیات اس دلیل سے ثابت نہ ہوئی لیکن جومقصود بالذات تھا۔ لین نزول خود حضرت عینی ، وی ثابت ہو گیا جس کے لیے حیات عینی علیہ السلام ثابت کی جاتی تھی لہذا اثبات حیات کی کچھ حاجت ندر ہی۔ آ تھویں دلیل صحیح بخاری کی رہ مدیث ہے عن ابن عباسٌ قال خطب رسول اللّٰمظُّةِ

فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلانم قال كَمَا بَدانَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيْدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَاعِلِيْنَ. ثم قال الاوان اول الخلائق يكسر يوم القيمة ابراهيم الاوانه يجاء برجال من امتى فيوخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصيحابي فيقال انك لا تدرى ما احدنوا بعدك فاقول كما قال العبد

الصالح وكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيْهِمُ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ انْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ فيقال ان هولاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. (جارى ج٢

ص ١٦٥ باب وقولد كنت عليهم شهيدا) ترجمه- روايت ب ابن عباس سے كها كه خطبه يراها رسول الله ﷺ نے پس فر مایا اے لوگو بیشک تم جمع کیے جاؤ کے اللہ کی طرف نظے پاؤں عظے بدن بغیر ختند کے چر پڑھی یہ آیت کما بَدَا نَا أَوَّلَ حَلْقِ الآية چرفرمايا كه آگاه مو جاؤ کہ سب خلوق سے پہلے قیامت کے دن حفرت ابراہیم کو کیڑے پہنائے جائیں گ۔ آگاہ ہو جاؤ اور بے شک لائے جائیں گے چند مرد میری امت میں ہے پھر لے جاویں گے ان کو باکمی طرف چرکہوں گا میں اے رب میرے یہ میرے ساتھی ہیں پس کہا جائے گا بیک تو نہیں جانتا ہے کہ کیا نئ چیزیں نکالیں انھوں نے بعد تیرے۔ پس كبول كا يس ما تداس كى كه كبابنده صالح يعن عيني في و كُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِیْهُمُ الآیة پی کہا جائے گا کہ بیٹک بیلوگ پھر گئے اپی ایریوں پر جب ے کہ چھوڑا تو نے ان کو۔ وجد استدلال یہ ہے کہ اس حدیث میں آ تحضرت اللے ان اپ قول کوتشیہ وى ساته قول حضرت عيلي كي، ادر ينهيس فرمايا كم فاقول ماقال العبد الصالح يعنى

پس کہوں گا میں جو کہا بندہ صالح نے، اور مشبہ اور مشبہ بہ میں مغائرت ہوتی ہے۔ نہ عینیت ۔ پس معلوم ہوا کہ آنخضرت ﷺ کے توفی اور حضرت عیسیٰ کے توفی میں مغائرت ب ندعینیت۔ اور آنخضرت علیہ کے تونی تو قطعاً بذریعہ موت کے ہوئی۔ پس ثابت ہوا که حضرت علیلی کی توفی بذراید موت کے نہیں ہوئی بلکہ بذراید رفع و اصعاد کے ہوئی جو مشابہ وبشکل موت کا ہے اور یہی مدعا تھا۔ نو س وليل اثر ابن عباس ہے جو حکماً مرفوع ہے۔ فتح البیان میں ہے اخوج سعید بن

منصور والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباسٌ قَال لما اراد اللّه ان يرفع عيسلي الي السماء خرج الي اصحابه و في البيت اثنا عشر رجلا من الحوارين فخرج عليهم من عين في البيت و رأسه يقطرماء فقال ان منكم من يكفر بي اثني عشر مرة بعد ان امن بي ثم قال ايكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس ثم اعاد عليهم ثم قام الشاب فقال اجلس ثم اعاد عليهم فقام الشاب فقال انا فقال انت ذاك فالقي عليه شبه عيسي و رفع عيسي من روزنة في البيت الى السماء قال عشر مرة بعد ان امن به وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة كان الله فينا ماشاء ثم صعد الى السماء فهو لاء اليعقوبية وقالت فرقة كان فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه اللَّه اليه وهولاء النسطورية وقالت فرقة كان فينا عبداللُّه ورسوله و هولاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الاسلام طامساً حتى بعث الله محمد ﷺ فانزل الله عليه فَآمَنَتْ طَّائِفَة مِّنُ بَنِي اِسُرَآئِيُلَ يعني الطائفة التي آمنت في زمن عيسني وَكَفَرَتُ طَّائِفَة يعني التي كفرت في زمن عيسٰى فَايَّدُنَا الَّذِيْنَ امَنُوا في زمن عيسٰى باظهار محمد دينهم على دين الكافرين. قال ابن كثير بعد ان ساقه بهذا اللفظ عند ابن ابي حاتم قلل ثناء احمد بن سنان اثنا ابو معاوية عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن

وجاء الطلب من يهود فاخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم اننى

جبير عن ابن عباس فذكره و هذا اسناد صحيح الى ابن عباس وصدق ابن كثير فهولا كلهم من رجال الصحيح و اخرجه النسائي من حديث ابي كريب عن ابی معاویهٔ نحوه ترجمه. ردایت کیا سعید بن منصور و نسائی و ابن الی حاتم و ابن مردوبیه

نے ابن عبال سے کہا انھوں نے (''جب ارادہ کیا اللہ نے یہ کہ اٹھائے حضرت عیلی علیہ السلام کو آسان کی طرف۔ نکلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینے یاروں کی طرف اور گھر میں بارہ مرد منے حوار بول میں سے، پس نکلے ان پر ایک چشمہ سے جو گھر میں تھا اور سر ے ان کے یانی شکتا تھا ہی فرمایا کہ تحقیق بعض تم میں سے وہ ہے کہ کفر کرے گا میرے ساتھ بارہ بار بعد اس کے کہ ایمان لایا مجھ پر چر فرمایا کہ کون تم میں ہے کہ ڈالی جائے اس بر شبیمہ میری، چرفتل کیا جائے وہ میری جگہ اور ہو میرے ساتھ میرے ورجہ میں۔ پس کھڑا ہوا ایک جوان نوعمروں میں ہے، پس فرمایا واسطے اس کے بیٹھ جا پھر اعادہ کیا ان بر اس بات کا پھر کھڑا ہوا وہی جوان مجر فرمایا کہ بیٹھ جا بھر اعادہ کیا ان پر اس بات کا پھر کھڑا ہوا وہی جوان۔ پس کہا اس نے میں۔ پس فرمایا کہ تو وہی ہے پس ڈالی گئی اس پرشبھیلی علیہ السلام کی اور اٹھائے گئے عیسیٰ علیہ السلام روشندان سے جو گھر میں تھا آسان کی طرف کہا اور آئے تاش کرنے والے یہود کی طرف سے پس پکڑ لیا انصون نے شبہ کو پس قتل کیا اس کو پھر سولی ہر چڑھایا اس کؤ') پس کفر کیا ساتھ ان کے بعض ان كے نے بارہ بار بعد اس كے كه ايمان لايا ان پر اور متفرق ہو گئے تين فرقے، پس كها ایک فرقد نے رہا اللہ ہم میں جب تک کہ جاہا اس نے، پھر چڑھ گیا آسان کی طرف پس یہ یعقوبیہ ہیں، اور کہا ایک فرقہ نے تھا ہم میں بیٹا اللہ کا جب تک کہ چاہا اس نے بھر اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپی طرف اور بینطوریہ ہے۔ اور کہا ایک فرقد نے تھا ہم میں بندہ اللہ کا اور رسول اس کا بیاس زمانہ کے مسلمان تھے۔ چر نیز ھائی کی کافروں نے مسلمانوں پر پس قتل کیا ان کو پس ہمیشہ رہا اسلام منا ہوا یہاں تک کہ بھیجا اللہ نے محمہ ﷺ کو پس ا تاری اللہ نے ان پر ہیآ ہت فَامَنَتُ طَّائِفَةٌ مِنْ بَنِی اِسْرَائِیْلَ لِعِیٰ کِس ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں ہے بینی وہ گروہ جو ایمان لایا حضرت عیلیٰ کے زمانہ میں اور کفر کیا ایک گروہ نے بعنی اس نے کہ کافر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانہ میں پس تائید کی ہم نے ان لوگوں کی کہ ایمان لائے زمانہ میں حضرت عیسی کے، اس طرح کہ معالیہ نے ان کے دین کو کافروں کے دین پر غالب کیا۔ کہا ابن کثیر نے بعد اس کے کہ چلایا اس مدیث کواس لفظ سے نزد کی این ابی حاتم کے، کہا مدیث کی ہم کواحد بن سان نے صدیث کی ہم کو ابو معاویہ نے اعمش سے انھوں نے منہال بن عمرو سے انھوں نے سعید

بن جبیر سے انھوں نے ابن عباس سے پس ذکر کیا اس کو اور بیسند صحیح ہے ابن عباس تک اور جی کہا ابن کثیر نے پس بیکل رجال، رجال صحیح میں سے ہیں۔ اور روایت کیا۔ اس کو

نائی نے حدیث الی کریب سے انھوں نے معاویہ سے مثل اس کی۔

کہتا ہوں میں کہ اس ناچیز نے سب رجال کو دیکھا جو سب رجال بخاری و

سلم کے ہیں موائے منہال بن عمرو کے کہ وہ صرف رجال بخاری سے ہے اور اس اثر کے حکماً مرفوع ہونے پر بیرعبارت سخاوی کی دال ہے۔ قال شیخنا فیہ ان ابا هريرة لم

يكن ياخذ عن اهل الكتاب وان الصحابي الذي يكون كذلك اذا اخبر بما لا مجال للرائ والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع انتهى. وهذا يقتضى

تقييد الحكم بالرفع بصدوره عن من لم يأخذ عن اهل الكتاب انتهى. اورجهم اس میں ہے واصرح منه منع ابن عباس له اي للكعب ولو وافق كتابنا وقال انهه لا

حاجة و كذا نهى عن مثله ابن مسعود و غيره من الصحابة. انتهى. دسویں دلیل

حدیث مرسل حن کی ہے۔ تغیر ابن کثیر میں ہے وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابي حدثنا احمد بن عبدالرحمن حدثنا عبدالله بن ابي جعفر عن ابيه حدثنا

الربيع بن انس عن الحسن انه قال في قوله تعالىٰ إنِّيُ مُتَوَقِّيْكَ يعني وفاة المنام رفعه الله في منامه قال الحسن قال رسول الله عَلَيَّ لليهود ان عيسي لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة. ترجم كها حسٌّ نے فرمايا رسول الله ﷺ نے يہود

ے کہ تحقیق عیلی نہیں مرے اور بیشک وہ رجوع کرنے والے ہیں تمہاری طرف دن

قیامت سے پہلے۔ اگر کہا جائے کہ بے حدیث مرسل ہے تو جواب بے ہے کہ اس مرسل کی

ہیں۔ تغیر ابن کثیر میں ہے۔ وقال ابن جو یو حدثنی یعقوب حدثنا ابن علیة حدثنا ابو رجاء عن الحسن وَاِنُ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ الَّا لَيُؤْمِنَنَّ بهِ قبل موت عيسْي واللَّه انه لحي الان عند الله ولكن اذا انزل امنوا به اجمعون. انتهي. پُل معلوم بواكم

سعيد انك تقول قال رسول الله ﷺ وانك لم تدركه قال يا ابن اخي لقد سالتني عن شئ ما سالني عنه احد قبلك ولو لا منزلتك مني ما اخبرتك اني في زمان كما ترى وكان في عمل الحجاج كل شئ سمعتنى اقول قال رسول

ادل . ید که حسن بصری فی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے که حفزت عیسی زندہ

دوم ... تهذیب میں ہے وقال یونس بن عبید سألت الحسن قلت یا ابا

تقویت چند طرح پر ہو گئی ہے۔

به مرسل حسن کے نزدیک توی ہے والا قتم نہ کھاتے۔

الله على فهو عن على ابن ابى طالب غيرانى فى زمان لا استطيع ان اذكر عليا. انتهى. اورتهذيب ش به قال محمد ابن احمد بن محمد بن ابى بكر المقدمى سمعت على بن المدينى يقول مرسلات يحيى بن ابى كثير شبه الريح و مرسلات الحسن البصرى التى رواها عنه الثقات صحاح اقل ما يسقط منها. انتهى فلاصه ش به قال ابو زرعه كل شئ قال الحسن قال رسول الله المنهى وجدت له اصلامليا خلا اربعة احاديث. انتهى وام تردى كى كاب العلل ش به حدثنا سوار بن عبد الله العنبرى قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن فى حديثه قال رسول الله على الا وجدنا له اصلا الاحديثا او حديثين. انتهى.

السلام پر۔ مخفی نہ رہے کہ جو عبارات مفسرین کی تحریر چہارم میں نقل کی گئی ہیں ان سے صاف واضح ہے کہ سب اہل اسلام آنخضرت ﷺ کے وقت سے لے کر اس زمانہ تک صحابہ و تابعین د تبع تابعین و فقہاء المحدیث و عامہ مفسرین سب کا اعتقاد یمی ہے کہ حضرت عیلی آسان پر زندہ مع الجسد موجود ہیں یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ وہ مردہ ہیں اگر چہ الل اسلام كا اس ميں اختلاف ہے كه اٹھائے جانے سے پہلے ان يرموت طارى موكى يا نہیں۔ جمہور اہل اسلام کا بد فدہب ہے کہ موت طاری نہیں ہوئی اور یہی صحیح ہاور بحض یہ کہتے ہیں کہ موت طاری ہوئی لیکن اللہ تعالی نے چر زندہ کر کے مع الجسد اٹھا لیا۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ اب وہ مردہ ہیں۔ پس جو ندبب مرزا قادیانی نے احداث کیا ب بی قول سی کا اہل اسلام میں سے نہیں ہے۔

(الحق الصرى في حيات أسمح مولفه مولوي محمد بشير صاحب سبواني)

اس کے بعد چند احادیث درج کی جاتی ہیں جن سے بالوضاحت حیات مسیح ثابت ہے۔

## اثبات حيات سيح بالاحاديث

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ وان من اهل الكتاب إلَّا لَيُوْمِنَنَّ

بهِ قَبُلَ مَوُتِهِ. قال خروج عيسى عليه السلام. (الحديث ـ رواه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٣٣ حديث نمبر ٣٢٦٠ قال الحاكم صحيح على شرط الشخلين)

''ابن عباسٌ سے روایت ہے کہا کہ اس نے فرمایا رسول اللہ عظی نے۔ اور نہیں کوئی اہل کتاب سے گرضرور ایمان لائے گا ساتھ اس سے پہلے موت اس کی کے۔ کہا ابن عباس فے اس کی مراد تکاناعیلی کا ہے۔ روایت کیا اس کو حاکم نے ای مسدرک

کے اور کہا عاکم نے صحیح ہے شیخین کی شرط پر۔''

وروى ابن جرير وابن ابي حاتم عن الربيع قال ان النصارى اتوا

النبي ﷺ فخاصموافي عيسي ابن مريم الى ان قال لهم النبي ﷺ الستم تعلمون ان ربنا حيى لايموت وان عيسلي ياتي عليه الفناء. (الديث ابن جريرة ٣ ص ١٠٨ درمنثورج ٢ ص ٣) ترجمه روايت كى ابن جرير اور ابن الي حاتم في رئي سے كها اس نے تحقیق نصاری آئے حضرت علیہ کے پاس۔ پس جھڑا کیا انھوں نے ساتھ حضرت علیہ کے ج حق عیسیٰ بن مریم کے یہاں تک کہ فرمایا ان کو بی تھی نے۔ کیا نہیں تم جانتے کہ تحقیق رب جارا زندہ ہے اور تحقیق علیاتی آئے گی اس پر فنا۔

وعن عبداللُّه بن مسعود قال قال رسول اللَّه ﷺ لقيتُ ليلة اسرى بي ابراهيم و موسى و عيملي عليه السلام فتذاكروا امر الساعة فردوا امرهم الي ابراهيم فقال لاعلم لي بها فردوا امرهم الي موسلي فقال لا علم لي بهافر دوا امرهم الى عيسني فقال اما وجبتها افلا يعلم بها احد الا الله و فيما عهد الى ربى

عزوجل ان الدجال حارج و معی قضیبان فاذ ارانی ذاب سحما یدوب الرصاص فیهلکه الله اذا رانی. (الحدیث رداه احمد واین الی هیمیة وسعید بن منصور رو البهتی واین البدش المجال و خروج عیسی بن مریم الحائم ایشاً ولفظ فذکر خروج الدجال قال فازل قتلة) ترجمه عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہا اس نے فرمایا رسول الله الله الله علی معراج کی رات ابرائیم کو اور موئ " کو اور عیسیٰ کو پس ذکر کیا انصوں نے قیامت کا پس پھیرا اس نے اپنا مسئلہ ابرائیم کی طرف پس کہا اس نے نہیں خبر مجھ کو ساتھ اس کے پھر موڑا انھوں نے اپنا مسئلہ موئ " کی طرف پس کہا اس نے نہیں خبر مجھ کو ساتھ اس کے پھر کھیرا انھوں نے اپنا کام عیسیٰ کی طرف پس کہا سے تا بین خبر مجھ کو ساتھ اس کے دیمر کھیر کھیر جاتا ہے کہ میں بعد نزول دجال کوئل کروں گا۔

اب ہم ذیل میں سلف صالحین کا فدہب لکھتے ہیں اور ہر ایک بزرگ کا نام بہت دوالہ کتاب تحریر کرتے ہیں تاکہ مسلمان بھائیوں کو معلوم ہو جائے کہ مرزائی بالکل جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیلی فوت ہو گئے اور ان کا آنا بروزی رنگ میں مرزا غلام احمد قادیانی میں ہوا کیونکہ وہ اپنے دعوے کے جوت میں امت محمدی ﷺ میں سے ایک محض بھی پیش نہیں کر سکتے جس کا یہ فدہب ہو کہ حضرت عیلی فوت ہو گئے ان کا نزول اصالیاً نہ ہوگا اور ان کے عوض کوئی ایک محض امت محمدی ﷺ میں نبوت و رسالت کا ذبہ کا مدی ہو کر مسلح موعود ہوگا اگر کسی صاحب فدہب کا میں مقیدہ ہو تو مرزائی پیش کندہ کو ہم ایک سورو پیرانعام دیں گے۔

# طبقه صحابه كرام

## اله حضرت عمرٌ

( کنزالعمال جدے ص ۲۰۲) جب حضرت محمد رسول اللہ علی ایک جماعت صحابہ ایک ساتھ ایک جماعت صحابہ ایک ساتھ این صیاد میں دجال کی ساتھ این صیاد میں دجال کی پائی گئیں تو حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علی آپ اجازت فرماتے ہیں کہ میں اس کوفل کر دول؟ تو رسول اللہ علی نے فرمایا کہ دجال کا قاتل علی بن مریم ہے تو اس کا قاتل نہیں۔ (رواہ احمد عن جابر مفکوة ص ۲۵۹ باب قصہ ابن صیاد)

اس حدیث کے مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت خلاصہ موجودات محمد

ہم رسول اللہ عظاقہ اور آپ عظام کے صحابہ کبار کا بھی یہی ندہب تھا کہ دجال کو حضرت عیسیٰ ا بعد زول قل کریں گے اور عیلی بن مریم سے مرادمیج ناصری رسول اللہ عظی صاحب کتاب (انجیل) بی رسول الله علیه اور صحابه کرام کا مفهوم تھا۔ کیونکه اگر آ مخضرت علیه اور آپ عظی کے صحابہ کا یہ مذہب ہوتا کہ علی فوت ہو کر کشمیر میں مدنون ہیں۔ تو آپ عظی میں

نه فرماتے کہ وجال کا قاتل عیسی بن مریم ہے۔ دوم ... حضرت عمرٌ جیسے جلیل القدر صحابی که جن کی فراست اور تدین ایبا تھا کہ

جسمانی ہوگا اور حضرت عرض کرتے کہ یا رسول اللہ عظی ایبا اعتقاد کہ عیسی قیامت تک زندہ رہے گا شرک ہے۔ آپ علی کس طرح فرماتے ہیں کہ عیلی بن مریم وجال کا

سوم ... دوسری جماعت صحابہ کرام کی خاموثی بھی اس بات کو ٹابت کرتی ہے

اخرج ابن المناري في مسنده عن على ابن ابي طالب قال يقتله الله

تعالى بااشام على عقبة يقال لها عقبة رفيق لثلاث ساعات يمضين من النهار على یدمے عیسنی ابن مویم (کتاب الاشاعت ص ۱۸۵) لینی دجال کو اللہ تعالی قتل کرے گا

كه حفرت محمد رسول الله عليك كا فرمانا برحق تها اور دجال كا قاتل حفرت عيسي كوتسليم كيا-جس سے رفع جسمانی و اصالنا نزول ٹابت ہوا۔ ورنہ سحابہ کرام کی جماعت سے کوئی ایک تو عرض کرتا که یا رسول الله! حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے۔ اگر اب تک زندہ آ سان پر ہیں تو اس میں آ ب اللہ کی جک ہے کمیے ناصری نی تو زیدہ تاقیامت آسان پر رہے اور حضور عظی رمین پر رہیں اور یہ بھی آپ سے کی کسر شان ہے کہ اس جنتی عمر مجمی آب ﷺ کو نہ ملے۔ مرکسی صحابی نے دم نہ مارا اور فرمانِ نبوی کے آ کے سرتسلیم خم کر دیا اور ابن صیاد کو چھوڑ کر طلے آئے جس سے روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ صحابہ کرام گا بھی یہی غدبب تھا جو ہم مسلمانوں کا ہے یعنی حضرت عیسی اصالة نازل ہوں گے اور وہی سے مسے موعود ہوں کے جھوٹے مسے تو بہت آئے ادر آتے رہیں گے جیسا کہ سے ادر

یمی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی بحالت حیات ہوا اور نزول بھی

قاتل ہے جب کہ وہ فوت ہو چکا ہے ادر مدت دراز گزر چک ہے۔

محر ﷺ کی پیشگوئی ہے۔

۲\_حضرت على كرم الله وجهه اسد الله الغالب

وحی الی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوتی تھی۔ رسول الله اللہ عظالے سے بیس کر دجال کا قاتل عینی بن مریم ہے خاموش رہنا کامل دلیل ہے۔ اس بات یر کہ حضرت عمر کا بھی

عینی بن مریم کے ہاتھ سے۔

٣- حفرت عائشه صديقة

عن عائشة فينزل عيسلى فيقتله الدجال.

(منداحد ج ٢ ص ٢٥مصنف بن الى شيدج ٨ص ١٣٦ باب فته الدجال)

یعنی عینی نازل ہوگا اور دجال کوقل کرے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ مضرت عائشہ صدیقہ نے رسول خدا ﷺ ہے عرض کی کہ مجھ کو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ اجازت فرما دیں کہ آپ ﷺ کے پہلو میں دفن کی جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس سوائے میری قبر اور ابوبکر وعر اور عینی مریم کی قبر کے کئی کی مخابئش نہیں۔ اس حدیث سے بھی فابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت عائشہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عینی زندہ ہیں مرے نہیں۔ اور بعد نزول اصالاً دجال کوقل کریں گے گھر فوت ہوں گے اور مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے۔

( كنزالعمال ج ١١٠ ص ١٢٠ عديث ٣٩٧٢٨)

سم\_حضرت ابو *بري*رة

عن ابی هریرة قال قال رسول الله علیه والمدی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع المجزیة و یقبض الممال حتی لا یقبله احد و تکون السجدة الواحدة خیر من المحزیة و یقبض الممال حتی لا یقبله احد و تکون السجدة الواحدة خیر من المدنیا وما فیها ثم یقول ابوهریرة فاقرؤا ان شنتم وَإِنُ مِّنُ اَهُلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. الآیة (محکوة ص ۱۹۵۹ باب نول سی عید اللام) ترجمد روایت بابو بریره سی که فرمایا رسول الله مین میری جان بی شخص اترین کے تم مین مینی بیخ مریم کے درحالیہ حاکم عادل بول گے۔ پی توڑین کے صلیب کو اور قل کریں گے فنزیر کو اور بہت ہوگا مال یہاں تک که نه قبول کرے گا اس کو کوئی اور ہوگا ایک مجدہ بہتر دنیا سے اور ہر ایک چیز سے جو دنیا میں ہے۔ حضرت ابو جریہ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں شک ہو تو پڑھو قرآن کی بی آ یت کہ (نہیں کوئی اہل کتاب سے گروہ ایمان لائے گا عیلی پر پہلے مرنے عیلی علیہ اللام کے اور ان پرعیلی دن قیامت کے گواہ ہوں گے ) روایت کی یہ بخاری اور مسلم نے۔

حضرت ابو بررية جليل القدر صحابي تين ان كا ندب بهي يبي تفا كدحضرت عيني

فوت نہیں ہوئے اور اصالاً مزول فرما کر دجال کوفٹل کریں کے اور پھر فوت ہول کے اور قرآن کی آیت ہے تمسک کر کے فرمایا کہ''فَبْلَ مَوْتِه'' سے مرادعینی ہے۔ ۵\_عبدالله بن مسعورٌ

عبرالله بن مسعود سے روایت ہے کہ آ تحضرت الله نے فرمایا کہ میں معراج كى رات ابرائيم عليه السلام اور موكى عليه السلام اورعيسى عليه السلام عد ملا اور قيامت ك متعلق ذکر کیا۔ پہلے ابراہیمؓ سے دریافت کیا۔ انھوں نے کہا کہ لا عِلْمَ لِیْ. پھریہ امر موی " کے حوالے کیا گیا۔ انھوں نے کہا کہ لا عِلْم لی پھر آخر میں یہ امر عیلی پر ڈالا گیا۔ انھوں نے کہا کہ اصلی علم تو خدا کے سواکسی کونہیں گر میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب وجال نکلے گا تو میں نازل ہوں گا اور اس کو قمل کر دوں گا۔ الخ۔ اس حدیث ے عبداللہ بن مسعود کا غرب معلوم ہوا کہ وہ اصالاً نزول عیلی بن مریم نی ناصری کے قائل خصے۔ (ابن ماجه ص ٢٩٩ باب فتنة الدجال وخروج عيسيٌّ )

#### ٢\_عبدالله بن عمرٌ

اخوج ابن ابي شيبة عن ابن عمرٌ قال ينزل المسيح بن مريم فاذا راه الدجال ذاب كما تذوب الشحمة فيقتل الدجال.

ترجمہ:۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ عیسی ہوں کے تو ان کو جب وجال و یکھے گا تو اس طرح سچھلے گا جس طرح چربی (آگ یر) سپھلتی ہے۔ میسیٰ وجال کو قتل (مصنف ابن الي شيبرج ٨ص ٢٥٣ باب فتنة الدجال) کریں گے۔

## 2\_عبدالله بن سلامٌ

اخرج البخاري في تاريخه عن عبدالله ابن سلام. قال يدفن عيسى مع رسول الله ﷺ و ابى بكرٌ و عمرٌ فيكون قبرا رابعاً. (درمنثورج ٢ ص ٢٢٥) ليني عبدالله بن سلامٌ نے کہا فن ہوں کے عیسی ساتھ رسول الله عظی اور ابی بکر وعمر کے اور ان کی قبر چوتھی قبر ہو گا۔ اس حدیث سے بھی حیات مسے عابت ہے کیونکہ اب تک ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔

#### ٨\_عبدالله بن عباسٌ

اخرج ابن عساكر واسحق بن بشر عن ابن عباسٌ قال قوله تعالى عزوجل یا عیسی ان متوفیک و رافعک الی قال انی رافعک ثم متوفیک فی اخو المؤمان. (درمنفورج ٢ص ٣٦) ليعنى ابن عبال كابيد ندبب تفاكد بهل مين ائي طرف الشاول كا اور يهر اخير زماند مين الشاول كا اور يهر اخير زماند مين بعد نزول وقل دجال تم كوموت دول كا-

اس جگه مرزائی سخت دهوکه دیا کرتے ہیں که حضرت ابن عباس نے مممینک كمعنى كيے بيں ـ مرآ كے بيھيے كى عبارت بهضم كر جاتے بيں ـ يعنى حضرت ابن عباسٌ كا مذہب جو تقذیم و تاخیر کا ہے۔ اس کو چھپاتے ہیں۔حضرت ابن عباسٌ کا بد مذہب ہے کہ "اے حضرت عیسی پہلے تم کو اٹھاؤں گا آور بعد نزول موت دوں گا۔" مگر مرزائی صرف ا یک حصه "میتک" تو بیان کرتے میں اور دوسرا حصه "ثم متوفیک فی آخر الزمان" کو ظاہر نہ کر کے مسلمانوں کو وهوکہ وستے ہیں ادر شور مچاتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وفات کے قائل تھے حالانکہ وہ وفات بعد نزول فی آخر الزمال کے قائل ہیں۔ ای واسطے انھوں نے فلکما توقییی کمعنی رفعتنی، کے کیے ہیں۔ لعنی قیامت کے دن حضرت عیلی جوا بدیں گے کہ جب تو نے مجھ کو آسان پر اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ ہم مفصل فیصله ابن عباس ووباره حیات مسیح " درج کرتے ہیں۔ اخبونا هشام بن محمد ابن السائب عن ابيه عن ابي صالح عن ابن عباسٌ قال كان بين موسى ابن عمران و عيسى ابن مريم الف سنة و تسعة ماته سنة فلم تكن بنيهم افترة وان عيسٰى عليه السلام حين رفع كان ابن اثنين و ثلاثين سنة وسته اشهر وكانت نبوته ثلاثون شهرا وان اللّه رفعه بجسده وانه حي الآن و سيرجع الي اللنيا فيكون فيها ملكا ثم يموت كما يموت الناس. (الطبقات الكبرى لابن سعد ن ا ص ٣٥ طبخ بيروت ذكر القرون والسنين اللتي بين آدم و محمد عليهما الصلوة والسلام) ( یعنی خبر دی ہم کو بشام بن محمد بن السائب نے اسے باب صالح سے اس نے ابن عباس " ے کہ کہا ابن عباس نے کہ ورمیان حفرت موی بیٹے عمران اور حفرت عیسی علیہ السلام یلے مریم کے ایک ہزار نوسو برس اور چھ ماہ کے کوئی خالی زمانہ نبوت سے نہیں رہا اور تحقیق جب حفزت عیسلی اٹھائے گئے ان کی عمر ۳۳ برس کی تھی اور ان کی نبوت کا زمانہ تمیں مہینہ کا تھا اور الله تعالی نے اٹھا لیا حضرت عینی علیہ السلام کو ساتھ جسم کے وران حاليد وه زنده تھا اور تحقيق وه جلد والي آنے والا بنونيا ميں اور مو كا بادشاه چر مرے كا جس طرح كمرت بي لوك) اس روايت حضرت ابن عباسٌ سے مفصلہ ذيل امور ٹابت ہوئے۔

(اوّل).....حفرت عینی کا رفع جسمانی ہوا جس سے مرزا کا رفع روحانی کا ذھکوسلا (دوم).... حضرت عیسای کا رفع ۳۳ برس کی عمر میں ہوا۔ جس سے فسانہ قبر کشمیرا یجاد کردہ

مرزا قادیاتی باطل ہوا۔

(سوم) ....زنده اٹھایا جانا حضرت عیسی کا ثابت ہوا کیونکہ جی کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسی مرے نہیں زندہ اٹھائے گئے۔جس سے وفاتِ مسلح کا مسلہ جو کہ مرزا قادیانی

کی مسیحت و مهدویت کی بنیاد ہے غلط ثابت ہوا کیونکہ حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ

مسيح زندہ بجسد عضری اٹھایا گیا۔ (چہارم) ..... يرجع الى اللغيا سے ثابت ہوا كه وہى عيلى جو آسان پر اٹھائے گئے تھے وہى

اصلاً واپس آئیں گے کیونکہ رجع کا لفظ بنا رہا ہے کہ وہی عیسیٰ دوبارہ واپس آئیں گے۔

( پیجم ).....حضرت عیسیٰ کا اصال آنا اور بادشاه حاکم عادل ہو کر آنا ثابت ہوا جیبا کہ صدیثوں میں لکھا ہے کہ جزید معاف کر دیں گے اور جزید وہی معاف کرسکتا ہے جو بادشاہ ہو۔

( عشم ) ... حفرت عيلي كاتا زول زنده ربنا ثابت بوا كيونكه حفرت ابن عباس جن

کی تعریف مرزا قادیانی نے خود کی ہے کہ آنخضرت ﷺ کے صحابی اور چھا زاد بھائی تھے

نے جب صاف صاف فرمایا کہ ثم یموت کما یموت الناس یعنی حضرت عیسیٰ بعد نزول فوت ہوں گے جس طرح اورلوگ فوت ہوتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ حفرت ابن عباسٌ کا بیعقیدہ ہرگز نہ تھا کہ حضرت عیسیٰ دوسرے نبیوں اور رسولوں м انسانوں کی طرح فوت ہو گئے۔ اور بدام بھی ثابت ہوا کہ ممینک کے معنی جو مارنے والاحضرت ابن عباس في كي ان كا مطلب بي تقا كميع بعد نزول طبعي موت سه مرين گے۔ اور ممیک وعدہ ہے کہ اے عینی ندتم صلیب دیے جاؤ گے اور ندیبود کا ہاتھ تم تک بینیخ دول گا۔ اور نہ کوئی عذاب تم کو میبود وے سکیس کے اس میں صرف تقذیم و تاخیر ہے۔ یعنی بہلے تیرا رفع کروں گا اور یہود کی صحبت گندی اور تکلیف رسال سے یاک کر دول گا اور تیرے ماننے والوں کو تیرے منکروں پر غالب کروں گا۔ اس تقدیم و تاخیر کے لحاظ ہے حضرت ابن عباس في منيك معنى كيه - كها جاتا ب مقديم و تاخير كلام اللي مين نبيس مو على اور مرزا حضرت ابن عباسٌ پر بھی خفا ہو ئے اور اپنا مطلب فوت ہوتا و مکیے کر (نعوذ بالله) ان کو بھی گالیاں دینے لگے اور الحاد و کفر و یبودیت ولعنت کے مورد وغیرہ الفاظ ان

اور حضور علیہ السلام نے ان کے حق میں قرآن فہی کی دعا کی تھی۔ پس حضرت ابن عباس ا

كے حق ميں استعال كيے (ديكمو ازالہ ادبام مصنفہ مرزا قادياني جس كا ذكر آ كے آ ك كا) صرف حضرت ابن عباس کا بی مید ندبب نبیس بلک نقدیم و تاخیر کے اور بزرگان دین بھی معتقد ہیں جن سب کے حق میں مرزا نے بدزبانی کر کے اپنی دینداری اور خالگی نبوت کا ثبوت دیا ہے۔مفصلہ ذیل بزرگان وین بھی حفرت ابن عباس کے ساتھ تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں۔ تقتريم وتاخير

(اقال)....تغییر درمنشور جلد دوم ص ۱۳۲ اخرج ابن عساکر و اسخق ابن بشیر عن ابن عباشٌ في قوله تعالى يلْعِيُسْمِ إنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ إلى قال رافعك المي ثم متوفيك في اخوالزمان. يعني العيلي عليه السلام يهلي تحديك الني طرف الله لوں گا اور پھر تجھ کو آخر زمانہ میں فوت کروں گا۔

(دوم) ..... قاده سے تغییر انقان اردو جلد ۲ ص ۳۲ مردی ہے کہ اِنَی مُتوَفِیْک

وَ رَافِعُكَ مِن تَقَدِيم و تاخير ہے۔ ايها بى تفيير ابن كثير جلد ٢ ص ٢٢٩ ميں ہے۔ (سوم).... ضحاك تابعي - تفيير معالم التزيل جلد اوّل ص ١٩٢\_١٩٣ قال الضحاك وجماعة عن في هذا الاية تقديما وتاحيرًا. ليني اس آيت من تقريم وتاخير بـ (چبارم)..... السرأ في القدر قلى جلد ا قال الفواء أن في الكلام تقديما وتأخيرا

تقديره أنى رافعك وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواً. متوفيك بعد انزالك لينى ملے تھے اٹھاؤں گا اور پاک کروں گا کافروں سے اور بعد نازل ہونے تیرے کے تھ کو ماروں گا۔

(پَتْجُمُ).....جلالين ص ٥٠ وفي البخارى قال ابن عباسٌ إنِّي مُتَوَفِّيْكَ مُمِيْتُكَ بعد نزالک من السماء في احو الزمان يعني اعيل عليه السلام من تيرے مارت والا ہوں۔ بعد مزول کے آسان سے آخر زمانہ میں۔ پس بید وعدہ ہے وفات کا نہ کہ وقوعہ

(ششم).....مجمع البحار جلد٣ ص ٣٥٣ مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعْكَ اِلَىَّ على النقديم و

التاحيو الع يعنى مصنف مجمع الهجار كرنزويك بهي تقديم وتاخير بـ ( مقتم ) .....تغير تنويز المقياس بحاشيه درمنثور جلد اوّل صفحات ١٤٨ مدار مقدم و

موخر يقول انبي رافعك المي ثم متوفيك قابضك بعد النزول ليني بهلي تجميركو ا بني طرف الله أول كا اور بعد مين تجه كوزمين يراتاردن كالمجرقبض كردل كار

(بعثم) .....تغير مدارك جلد الآل ص ١٢١٦ اى مميتك في وفتلك بعد النزول

من السماء يعني تيرے مارنے والا ہوں آسان سے نازل ہونے كے بعد (نمم).....تغیر کیر جلد۲ ص ۳۲۵ ـ لا تقضی بالترتیب فلم یبق الا ان یقول فیها

تقديم وتاحيروالمعنى انى رافعك اليي و مطهرك من الذين كفروا و متوفيك بعد انزالي اياك في الدنيا. يعنى ترتيب الفاظ باقى ندرى بلكه تقديم وتاخير ہو گئ اور معنی بول ہوئے کہ میں جھ کو (عینی) اٹھانے والا ہوں طرف اپنی اور پاک

كرف والا مول تجه كو كفار سے اور چر تجه كو دنيا ميں اتار كر فوت كرف والا مول ـ (وجم).....تفير خازن جلد اول ص ٢٣٩ ان في الاآية تقديما و تاخيرا. تقديره

اني رافعك الى و مطهرك من الذين كفروا و متوفيك بعد انزالك الى الارض. لینی آسان سے زمین پر نازل کرنے کے بعد تھ کو وفات دول گا۔

ناظرین ... حوالے توبہت ہیں مگر اس پر اکتفاکیا جاتا ہے۔ ایماندار طالب حق

كے ليے اى قدر كافى بين اور نه مانے والے كے واسطے بزار حواله بھى كافى نبين \_غرض سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت عیلی علی بعد نزول فوت ہوں گے اور حضرت خلاصہ

موجودات افضل الرسل محمد رسول الله الله يتزل عيملي ابن مريم الى

الارض فيتزوج ويوالدله يمكث خمسا واربعين سنةثم يمون فيدفن معي في 

اترے گا تعینی علیہ السلام بن مریم زمین کی طرف پس نکاح کرے گا اور اولاد ہوگی۔ اس

کی اور جیتا رہے گا پنالیس برس چر مرے گا۔ پس فن کیا جائے گا میرے مقبرہ میں ميرے ساتھ رواہ ابن الجوزي في كتاب الوفا كذافي المشكؤة-آنخضرت الله كى اس مديث سے بعبارة الس فابت ہے كد مفرت عيلى ا

زندہ آسان پر موجود بیں اور آخیر زمانہ میں نازل ہوں گے۔ نکاح کریں گے اور پھر فوت ہوں گے اور مدیند منورہ میں رسول اللہ علیہ کے مقبرہ میں مدفون ہول گے۔ جب

رسول الله کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام ابھی تک نہیں فوت ہوئے۔ تو ثابت ہوا کہ مرزا قاویانی نے حضرت ابن عباس و ویگر بزرگان دین کو ناحق

گالیاں دیں اور برا کہا۔ اب ہم ذیل میں قرآن شریف کی آیات ورج کرتے ہیں تاکہ

مرزائی خوف خدا کریں اور مرزا قادیانی کی ہر ایک بات کو جو خلاف قرآن کریم ہے تسلیم نەكرىي-للترتىپ ضردرى بىي-كِهَلَ آيت: وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمَعِيْلُ وَاِسْطَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسُبَاطَ وَعِيُسلى

وَٱلْمُؤْبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتَيُنَا دَاوُدَ زَبُورًا (نـــ١٦٣) كوكَي مرزاكَي بِمَا سَكَمَا ہے کہ اس آ یت میں ترتیب ہے اور داؤڈ جوسب سے بعد فدکور ہوئے ہیں ان کو زبور تورات اور الجیل کے بعد دی گئی اور داؤڈ پہلے تھے؟

ووسرى آيت: كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ عَادُوَّ فِرْعَوْنَ ذُوا الْاَوْتَادَ وَثَمُودَ وَقُومُ لُوطِ وَّ أَصْحَبُ الْمَيْكَةِ. (سوره ص١٣ـ١١) اس مَن قوم نوح كے بعد عاد وشود ہوئے ان كے بعد اصحاب انکہ چرقوم لوط اور بعد اس کے فرعون ذوالا دتاد ہوا۔ اس آیت میں بھی ترتیب نہیں۔

تيرى آيت: ولَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَّامٍ (سرة ق

٢٨) اس آيت يس بهي ترتيب نبيل كيونكه زين بهل بى اور آسان بعد يس بنا جسيا كه خدا تعالى فرماتا ب خَلَقَ الأرُضَ فِي يَوْمَيْنِ ثُمَّ اسْتَوْى إلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ (م جده ١١-٩)

ناظرين! چونكه اختصار منظور ب للذا انبى تين آيات پر اكتفاكيا جاتا ب ورنه اور بہت ی آیات ہیں جن میں تقدیم و تاخیر موجود ہے۔ یہ مرزائیول کی محض خود غرضی

ب كرآية إنِّي مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إلَى مِن تقريم وتاخير نبين مائة ركر جب حفرت ابن عباس کے آ وجے قول کو تو مانا جاتا ہے۔ لینی مُمِینتک جو اس نے کہا ہے وہ تو

درست ہے اور جو وہ تقدیم و تاخیر کتے ہیں۔ یہ غلط ہے کیوں صاحب اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْ وَتَكْفُوونَ بِبَعْضِ " (بقره ٨٥) كي يميمعن نبيس تو اوركيا بي؟

مر افسوس مرزائيول كويسمجونبيل كهجو ندبب انھول نے اختيار كيا ہے۔اس میں بھی تو ترتیب نہیں کیونکہ تطہیر پہلے ہوئی اور رفع اس کے ۸۷ برس بعد کشمیر میں ہوا۔ ددم غلب عیسائیوں کا پہلے ہوا ادر تطبیر حضرت محمر علیہ کے وقت چوسو برس بعد ہوئی چنانچہ

مرزا قادیانی قبول کرتے ہیں کہ' ہمارے بی کریم ﷺ کی گواہی سے تطہیر ہوئی۔'' (مسيح مندوستان مين عص٥ خزائن ج١٥ ص اليناً)

تطہیر پہلے ہوئی بعد میں توفی

پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں ''اور مطہرک کی پیشگوئی میں بید اشارہ ہے کہ ایک

ز مانہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان الزامول ہے میچ کو پاک کرے گا اور وہ زمانہ یمی ہے۔''

(ایناً) مرزا قاویانی کی اس عبارت سے ثابت ہے کہ تطمیر 19 سو برس کے بعد ہوئی ادر رفع بقول مرزا قادیانی واقعہ صلیب کے ۸۷ برس بعد ہوا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ سے کی

تطهیر کا وعده پہلے تھا اور عیسائیوں کا غالب آنا بعد میں تھا اور اب بقول مرزا قادیانی عیسائیوں کو غلبہ پہلے ہوا اور تطہیر بعد میں مرزا قادیانی کے زمانہ میں ہوئی۔

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ'' حفرت عیسی یے صلیب سے بفضلہ تعالی نجات یا كر باقى عمر سياحت ميل گزارى-' (راز حقيقت ص ٣ خزائن ج ١٥٥ ص ١٥٥ عاشيه) جب٣٣ برس کی عمر میں واقعہ صلیب پیش آیا اور بقول مرزا قادیانی حضرت مسیح علیه السلام نے صلیب سے نجات یا کر بفضلہ تعالیٰ یہود یوں کے بنجہ سے نجات یائی اور ان کی گندی اور تکیف رساں صحبت سے خدا تعالی نے مسیح کو پاک کیا تو پی تعلیم پہلے ہوئی کیونکہ صاف لكها ہے كه مُطَهِّرُك مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُو العِنى السلام مِين تم كوتمهارك محروں کی تکلیفوں اور شرارتوں سے یاک کروں گا۔ جب صلیب سے بیا لیا اور کشمیر کی طرف خدا تعالی مسیح کو لے آیا اور بقول مرزاجی امن کی جگه میلے بر تشمیر میں جگه دی تو یہ تطبير پہلے ہوئی اور تونی کا وعدہ ابھی پورانہیں ہوا۔ یعنی پہلے تونی کا وعدہ تھا۔ گویا بقول مرزا قاریانی پہلے مسیح کی موت ہونی تھی اور پھر رفع ہونا تھا اور پھر تطہیر ہونی تھی گر ہوا اس کا الث کہ پہلے بذریعہ صلیب عذاب دیے گئے اور کوڑے پڑوائے گئے۔ منہ پر تھوکا گیا لیے لیے کیل اس کے اعضا میں ٹھو نکے گئے جن سے خون جاری ہوا۔ مگر بقول مرزا تادیانی خدا کا قضل شامل حال رہا اور جان نہ نکلی اور خدا تعالی نے اس کو یہود یوں کی صحبت سے نکال لیا اور تطمیر کر کے تشمیر لے گیا تو ثابت ہوا کہ خدا تعالی نے توفی لینی وفات كا وعده ابھى بورا ندكيا اور نه دوسرا دعده رفع كا يورا كيا۔ گرتيسرا وعده تطبير كاليمليه یورا کر دیا کیونکه بقول مرزا قادیانی مسیح ۸۷ برس تشمیر میں زندہ رہا تو تابت ہوا کہ تطهیر ۸۵ برس پہلے رفع اور وفات کے ہوئی۔ پس اس سے ترتیب قائم نہ رہی ... پھر چوتھا

وعدہ تھا کہ تیرے منکروں پر تیرے ماننے والوں کو غالب کروں گا۔ یہ وعدہ واقعہ صلیب کے تین سو برس بعد پورا ہوا۔ یعنی عیسائی یہودیوں پر غالب آئے۔ چنانچیہ مرزا قادیانی خود بحوالہ ڈریر صاحب تتلیم کرتے ہیں کہ سیح کے بعد ٢٠٩ء میں سلطنت قائم ہو گئی حالاتک یہ وعدہ تطبیر کے بعد بورا ہونا تھا مگر مرزا قادیانی خود مانتے کہ تطبیر کا زمانہ رسول الله على كا زمانه ب يا مرزا قادياني كا زمانه؟ اب كوئي مرزائي بنا دے كر تربيب كهال كئ اور مرزا قادیانی کے معانی وتشریح کس طرح درست ہوئی۔اس سے بھی تقدیم و تاخیر ثابت موئى تو كيا مرزا قادياني اور مرزائي بهي أى خطاب كي مستحل بين جو حفرت ابن عباس و ديگر سلف صالحین کو دیے گئے؟

مرزا قادیانی ککھتے ہیں ''حال کے متعصب ملال جن کو یہودیوں کی طرز پر يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهِ كَى عادت بٍ-'' آ كَ لَكُعَتْ بِينَ ''جَفُول نَے بِ حَيالُّ

اور شوخی کی راہ سے الی تحریف کی ہے اور شبہ نہیں کہ الی کارروائی سراسر الحاد اور صرت ب ایمانی میں داخل ہوگئے۔' الخ (ازالہ او بام ص۹۲۳ عردائن ج سم ۲۰۸ ـ ۲۰۸)

براوران اسلام! مرزا قادیانی کی یہ بدزبانی اور گالی کس کے حق میں ہے؟ جو

تقدیم و تاخیر کا قائل ہو۔ اور وہ حضرت ابن عباسٌ ہیں جو کہ رسول اللہ ﷺ کے بچا زاد بھائی اور اصحابی تھے۔ یہ مرزا قادیانی کا ناپاک جھوٹ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے

واسطے لکھا ہے کہ حال کے متعصب ملال تقدیم و تاخیر کرتے ہیں حالانکہ حال کے ملال نہیں بلکہ صحابہ کرام و تابعین کے طبقہ کے حضرات میں جن کے نام نامی اوپر درج ہوئے اور بیہ وی حضرات مفسرین ہیں جن کا سہارا مرزا قادیانی اینے مطلب کے واسطے لے کر

تعریف کرتے ہیں۔ سنو! انہی حفرت ابن عباسؓ کے حق میں کیا کھتے ہیں۔" حفرت ابن عباسؓ قرآن کریم کے سیحضے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارہ میں ان کے حق میں

آ تخضرت عَلَيْ كى وعا بھى ہے۔' (ازالہ اوہام ص ٢٣٧ فزائن ج ٣ ص ٢٢٥) يه مرزا قادياني نے حضرت ابن عباسؓ کی تعریف اس وقت کی جبکہ انھوں نے متوفیک کے معنی ممیتک کے کیے۔

مر جب اس ابن عباس فے کہا کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے اور یہ وعدہ

دفات کا بعد نزول ظہور میں آئے گا اور بد کہ حضرت عیلی علیہ السلام مرے نہیں اصالنا ان کا نزول اس جم سے ہو گا جس کے ساتھ وہ آسان پر گئے تھے تو دہی مرزا قادیانی ہیں که حضرت ابن عباس قماده و ضحاک و ابو للیث سمر قندی و دیگر مفسرین و صحابه کرام و جس طرح ہم نے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسی کا اصالاً نزول ہو گا مرزائوں

اولیائے عظام جو کہ حیات مسیح " و اصالنا نزول عینی و تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں سب کو طحد و ببودی کہتے ہیں ادر گالیاں ساتے ہیں۔ یہ ب مرزا قادیانی ادر مرزائیوں کا ایمان۔ میں سے بھی کوئی مرزائی سلف صالحین میں ہے کی ایک کا نام لیں جو اصالیاً نزول کا مظر اور بروزی بروز کا معتقد ہو۔ ورندمحال عقلی اور فلفی ولائل سے تو قیامت کا ہونا اور مردول کا قبرول سے نکلنا جو خاک ہو گئے ہیں محال عقلی ہے۔ کیا مرزائیوں کو قیامت سے بھی انکار

بے کیونکہ وہ بھی محالات عقلی میں سے ہے۔جبیہا کہ حیات مسج محال عقلی ہے۔

9\_ عبدالله بن مضفل

قال ثم ينزل عيسلي بن مريم مصدقا بمحمد على ملته اماما مهد يا و

حكما عدلا فيقتل الدجال. (كنزاهمال ج ١٢ ص ٣٢١ مديث نمبر ٣٨٨٠٨) ليني حضرت عینی بن مریم نازل ہوں گے اور اہام و حاکم عادل ہوں گے اور حضرت محمد رسول الله ﷺ کی رسالت کے مصدق ہوں گے۔

•ا-عبدالله بن عاصُّ

حدیث بہت طول ہے دجال کے قصہ میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں عبداللہ بن عاص سے افراج کیا ہے کہ بعد نزول حفزت عیلی مسلمانوں کے امام کے یجیے نماز پڑھیں گے جیما کہ لکھا ہے فیصلی امیر المومنین بالناس و یصلی عیسنی خلفه. (این عماکرج ۲۰ص ۱۵۰ میسی بن مریم ۳۲)

اا۔ انی سعید ؓ

اخرج ابو نعيم في الحلية عن ابي سعدٌ قال قال رسول اللَّه ﷺ ينزل عيسني ابن مريم فيقول امير المهدى تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراً. (وفي رواية من الذي يصلي عيسي بن مريم خلفه، فيض القدير ج٦٧ ص ١٤

کنز العمال ج ۱۳ من ۲۲۲ باب البدى مديث ۳۸۱۷ اس مديث سے يہ بھى ثابت ہوا كه

حضرت عیسی علیه السلام الگ ہوں کے اور امام مہدی الگ ہوں کے اور مرزائیوں او . مرزا قادیانی کا به کهنا غلط جوا که مرزا قادیانی مسیح موعود بھی تھے اور مہدی بھی تھے۔

١٢\_ امامة البابليُّ ابی المنة البالل كتب میں كه رسول الله علي في مم كو خطبه سنايا اور فرمايا كه

حضرت عیلی نازل ہوں کے اورسلمانوں کا امام ان کو کجے گا کہ آب اللہ کے رسول ہیں آپ آگے ہو کرنماز پڑھائیں۔ گر دہ مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بیہ ہے خلاصہ صدیث کا۔ (ابن ملبرص ٢٩٧ تا ٢٩٩ باب فتلته الدجال وخروج مليلي بن مريم)

١٣ نواس بن سمعانً قال قال رسول الله عَلَيْكُ فيبعث الله المسيح ابن مريم : عند

المنارة البيضاء شرقى دمشق.

(ابن ماجه ص ٢٩٧ باب فتنة الدجال وخروج عيس بن مريم مسلم ج ٢ص ٢٠٠٠ باب ذكر الدجال.

لیتی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جامع دمثق کے شرقی منارہ پر

اتریں گے۔ مرزا قادیانی نے قادیان میں منارہ بنا کر جیسے خود بروزی ونفلی عیسی ہے وییا

بی بروزی و نقلی منارہ بھی بنایا۔ گر چونکہ یہ بناوٹ انسانی تھی مرزا قادیانی نازل پہلے ہو پڑے اور منارہ بعد میں تغیر ہونا شروع ہوا۔ حالانکہ رسول الشہ اللہ علیہ کا فرمان تھا کہ دشق کے شرقی منارہ پر نازل ہوں گے۔ اب یہ کہنا کہ قادیان میں مرزا قادیانی پیدا ہوئے اور بعد میں جو منارہ بنایا گیا یہی منارہ دمشق ہے رسول اللہ علیہ کی تکذیب نہیں تو اور کیا ہے؟ شرقی منارہ کے لفظ سے ثابت ہے چاروں مناروں سے جوشرتی منارہ ہے۔ اس پر حضرت سے کا نزول ہوگا۔ گر تابعدار رسول اللہ علیہ ہونے کے مدمی کہتے ہیں کہ نہیں۔ مرسول اللہ علیہ کو رنعوذ باللہ) سمجھ نہ تھی اصل مراد یہ تھی کہ قادیان جو دشتی کے شرق کی طرف ہے اس بر رسول اللہ علیہ کی صریح مخالفت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ طرف ہے اس میں میں میں میں کہا ہوگا۔ یہ رسول اللہ علیہ کی صریح مخالفت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ ان کی حالت پر رحم کرے۔

## ۱۴- جابر بن عبدالله

عن جابر ابن عبدالله عن النبى ﷺ قال ينزل عيسىٰ ابن مريم فيقول اميرهم تعالى صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة لهذا الامة. (كزالعمال ج ١٣ ص ٣٣٨ مديث ٣٨٨٣ مسلم ج ١ ص ٨٤ باب نزول عيلى ابن مريم) لينى حضرت عيلى تازل بول گے اور مسلمانوں كا امير كے گا كه آپ نماز پڑھا كيں تو وہ فرما كيں گے كرنيں تم سب ايك دوسرے كے امير بواس امت كى بزرگى كے ليے۔

## ۱۵ حذیفه بن سعید الغفاریٌ

عن حذیفة ابن سعید الغفاری قال طلع النبی ﷺ علینا و نحن نتذاکر افعال ما تذکرون قالوا نذکر الساعة قال انها لن تقوم الساعة حتی ترون قبلها عشر آیات فذکر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمش من مغربها و نزول عیسلی علیه السلام. (ملم ج۲ م ۳۹۳ باب کتاب افتن و اثراط الباعت) لیخی بم قیامت کے بارہ میں ذکر کر رہے سے کہ رسول اللہ ﷺ نم پر ظاہر ہوئے اور اپوچھا کیا ذکر کر رہے ہو۔ ہم نے عرض کی کہ قیامت کا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی جب تک یہ وی نثان نہ ویکھواور ذکر کیا۔ دھواں۔ دجال۔ اور دلبة الارض اور سورج کی حب تک یہ وی نثان اور اترنا عیلی کا۔ الخ۔ اس حدیث سے پورا پورا اجماع امت کا مغرب سے نظا اور اترنا عیلی کا۔ الخ۔ اس حدیث سے پورا پورا اجماع امت کا عابت ہوا کی بحث مقالی جمع شے اور سب کا یہی ند بب شاکہ نزول حضرت عیلی علیہ البام کا اصال ہو

۵۲ کا۔ ورنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ﷺ! عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے میں وہ کس طرح آ سکتے ہیں۔ دوم حضرت ﷺ نے جو دس نشان قیامت کے فرمائے سب کے سب خلاف قانون قدرت و محالات عقلی میں سے ہیں۔ کیا سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع کرنا محال عقلی نہیں؟ کیا دابتہ الارض كا ذكلنا محال عقلي نبير، كيا وهوال كا آسان ير ظاهر مونا محال عقلي نبير؟ كيا وجال كا لكلنا اور اس کی صفات علامات سب محال عقلی نہیں؟ جب ہم سب مسلمان حضرت محمد رسول الله عظم كوسيا مجريقين كرتے بين اور خود قيامت كے آنے كو بھى برحل سجھتے بين جو

بجائے خود محالات عقلی سے بوتو پھرعسلی کے نزول سے کوئر انکار کر سکتے ہیں؟ صرف اس بنا بر کہ وہ محالات عقلی سے ہے اور یہ نامکن ہے کہ انسان آسان پر جائے اور پھر

اترے کیکن جب ہم اللہ تعالی کو محالات عقلی پر قادر سجھتے ہیں اور دوسری علامات قیامت کو

برحق جانتے ہیں تو پھر حضرت عیلی کے نزول پر ہم کو کیوں اعتراض ہے؟ کیا صرف اس

نہیں ہزار اور لاکھ وعوے مول اگر وہ رسول اللہ عَلَی کے فرمان کے برخلاف ہیں تو ہم

واسطے کہ اس سے مرزا قادیانی کے دعوے کا بطلان ہوتا ہے؟ مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ

ان کو باطل مجھیں کے اور فرمان آنخضرت ﷺ کوسچا سمجھیں کے اور مرزا قادیانی کو جھوٹا مفتری اور کذاب۔ کیونکہ کسی مسلمان سے بینہیں ہوسکتا کہ مرزا جی کو تو سیا سمجھے اور آ تخضرت علي كو (نعوذ بالله) جمونا؟ رسول الله علي فرماكين كه عيلى عليه السلام آسان سے نازل ہو گا۔ سورج مغرب سے نکلے گا۔ دابۃ المارض اور دجال ظاہر ہوں گے۔ تب قیامت آئے گی۔ گرمرزا قادیانی کہیے کہ نہیں مغرب سے آفاب کے نکلنے سے اسلام کا مغرب سے طاہر ہونا۔ وابد الارض علماء میں اور دجال پادر یوں کی قوم ہے اور عیلی بن مريم ميں موں۔ تو كون عقل كا اندھالتليم كر كے جہم كى آگ اپنے ليے تجويز كرسكتا ے؟ كيونكد يدتاويلات بالكل غلط جين رسول الله عظا كے وقت ياورى بھى تھے اور علائے اسلام بھی تھے اسلام بھی مکہ اور مدینہ کی مغرب کی جانب ظاہر ہو چکا تھا۔ رسول الله سال نے تو یہ تاویل نہ فرمائی۔ اب جو مرزا قادیانی تاویلات تراشیں تو رسول اللہ علق کے خلاف ہول کے اور مخالف نبی کا جہنمی ہے۔مسلمانوں کوفلفی دلائل سے کیا کام؟ اگر آج فلسفی دائل سے ڈر کر نزول عیسی علیہ السلام سے انکار ہے تو کل جملہ مسلمات وین اور تیامت سے انکار ہوگا اور محالات عقلی کے اعتراضات ہم کو دہریت اور الحاد کی طرف لے

جا کیں گے۔خدا تعالی برمسلمان کواس سے بچائے آ مین۔

#### ١٦\_حضرت نومانً

وعصابة تكون مع عيسلى بن مريم. ايك گرده عيسى بن مريم كم كم ساته موگار (مند احمد ح ۵ص ۲۷۸ كنزالعمال ج ۱۳ ص ۳۳۳ مديث ۲۸۸۴۵ باب نزول عيلى)

#### ےا۔ اوس بن اوس <sup>\*</sup>

ینزل عیسلی بن مویم عند المنارة البیضاء شرفی دمشق. عیلی شرق مناره پر وشق میں نازل بول گے۔ (کنزالعمال ج سم ۳۳۵ مدیث ۳۸۸۵)
۱۸ کیسان ﷺ

ینزل عیسلی بن مریم عند المنارة البیضاء شرقی دمشق. (ترجمه ندکور)
(کنزالعمال ج ۱۳۳۳ مدیث ۲۸۸۲)

## 19\_عبدالرحمٰن بن سمرةً

اخوج حکیم ابو عبدالله الترمذی فی نوادر الاصول عن عبدالرحف ابن مسمرہ قال قال رسول الله ﷺ والذی بعثنی بالحق لیجدن ابن مویم فی امتی خلفا من حوادیه. (درمنثورج ۲ ص ۱۳۵۸) لیمی قشم ہے اس ذات کی جس نے جھے ہا رسول بنا کر بھیجا کہ ابن مریم میرے ظفا میں ہے ہوگا اور رسول الله ﷺ کے اس قسیہ بیان کے مقابل مرزا قادیاتی کا النا منطق غلا ہے کہ اس سے موگا دور رسول الله ہوگا نہ کہ ایک جمیونا می نیان کے مقابل مرزا قادیاتی کا النا منطق غلا ہے کہ رسول الله ہوگا نہ کہ ایک جمیونا می نبوت امت محمدی میں سے عیلی بن مریم رسول الله ہوگا۔ یہ کسی زبان کا محاورہ نبیس۔ آنے والے کی جب تمیزی صفات بیان کی جا کمیں تو وہ تمیزی صفات کوئی اپنے اور چہال کر کے مری بن بیٹے۔ مثل جب کہا جائے کہ ڈاکٹر رحیم خان وبلی میں آئی میں ایک ہوئی آئے گا اور بعد میں اور چہال کر کے مری برگز نبیس ہو سکتے کہ رحیم خان وبلی میں پہلے آئے گا اور بعد میں مری ہوگا کہ چونکہ آنے والا ڈاکٹر ہے اس کے یہ موت کہ ایک موت کے دول الله و رسول الله و کہ رسول الله و کسول الله و کسول کی دول کے کسید بیان کے مقابل مرزا قادیاتی کا اس کی ورسول الله و کسول کی دول کی الله و رسول الله و کسول کی دول کی دول

۲۰\_سمرةً

اخرج البزار والطبراني عن سمرة قال قال رسول الله عليه ينزل عيسنى ابن مريم مصدقا لمحمد و على ملتهه فيقتل الدجال ثم انما هو قيام المساعة. (منداحم به ٥٠ ١٣) لين رسول الله عليه في المساعة. (منداحم به ٥٠ ١٣) لين رسول الله عليه في المساعة في المساعة عليه السلام بينا مريم كانازل بوكا ادر محمقيلة كي تفديق كرك كا ادر دجال كوقل كرك كار پيم قيامت بوگ المساعة بين جارية .

۲۲\_ واثله

اخرج الحاكم في المستدرك والطبراني في معاجمه عن واثلة قال قال رسول الله على المشرق و قال رسول الله على المشرق و خسف بالمغرب و الدجال و نزول عيسى و ياجوج خسف بالمفرب و خسف بالجزيرة العرب والدجال و نزول عيسى و ياجوج و ماجوج. و طلوع الشمس من مغربها. ونار تخرج من قصر عدن تسوق الناس الى المحشر. (كراام ال ٢٥ اص ٢٦١ عده ٢٨١٥)

٢٣\_ حذيفته ابن اليمان ً

اخوج الدیلمی عن انسؓ قال کان طعام عیسٹی القاقل (الباقلاء) حتی رفع ولم یاکل عیسٹی شینا غنیوته الناد حتی رفع۔ (ابن عماکرج ۲۰ص ۱۱۸ عیمیؓ) ۲۵۔ الی شریجہؓ

اجرج ابن عساكر والطبراني والبغوى عن ابي شريحه قال قال رسول الله عليه عشربين يدى الساعة خسف بالمغرب و خسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب والدخان و نزول عيسني ابن مريم. الخ (كتراممال ١٦٥٥ مديث ٢٦٠٥)

## ٢٧\_ عروة ابن اويخ

اخرج الحكيم عن عروة قال قال رسول الله على خير هذه الامة اولها و اخرها اولها فيهم رسول الله واخر فيهم عيسلى ابن مريم.

( كنز العمال ج ١٢ص ٣٣٥ حديث ٣٨٨٥٣)

27\_ يحيٰ ابن عبدالرحمٰن التقفيٰ

اخرج ابن ابی حاتم عن یحییٰ ابن عبدالرحمٰن السقفی قال ان عیسی کان سائحا ولذلک سمی المسیح کان عیسی بارض ویصبح باخری وانه لم یتزوج حتی رفع.

٢٨\_ حاطب ابن اني بلتعهٌ

اخوج البيهقى عنه ان الله تعالى رفع عيسى فى السماء. (خصائص الكبرى ج سم ١٢٣ مطبوم مر الى كها كرتے بيل آسان كا لفظ وكھاؤ۔ اس حديث بيل آسان كا لفظ بھى ہے۔

## ٢٩\_سفينة

اخرج ابن ابی شیبة عن سفینة قال قال رسول الله ﷺ فینزل عیسی ً فیقتله (ای دجال) الله عند عقبة افیق. (درمنورج ۵ س۳۵۳)

## حضرات تابعين رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين

## •١٠ محمد بن الحنفيه

اخوج عبدالله ابن حمید و ابن المنذر عن شهر بن حوشب و ان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته عن محمد بن علی بن ابی طالب هو ابن المحنیفه ...... ان عیسی لم یمت وانه رفع المی السماء وهو نازل قبل ان تقوم المساعة. (درمنثور ج ۲ ص ۲۲۱) یعنی عیسی نبیس مرے اور وہ زندہ اٹھائے گئے طرف آسان کی اور وہی ازیں گے قیامت سے پہلے، لوکیم نور دین! بیتو حضرات تابعین میں کے ایمان کی علیہ السلام کے قائل ہیں اور وفات سے علیہ السلام کے مشر ہیں اور فراتے ہیں کہ وہی عیسی علیہ السلام نبی ناصری اصالاً نزول فرما کیں گے۔

## ا٣- امام اعظم نعمان ابن ثابتٌ ليني ابو حنيفهٌ

خروج الدجال وياجوج و ماجوج و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسلي من السماء وسائر علامات يوم القيمة على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كائن. (شرح نقد اكبرس ١٣٤ـ١٣١) بير امام صاحب اس قدر صاحب

فراست وفضیلت ہیں کہ مرزا قادیانی ان کے حق میں لکھتے ہیں۔ "امام اعظمٌ این قوتِ اجتهادی اور اینعظم اور درایت اور فهم و فراست میں

آئمه ثلاث باقيد سے افضل اور اعلى تھے اور ان كى خداداد قوت اور قدرت فيصله الى برهى ہوئی تھی کہ وہ ثبوت و عدم ثبوت میں بخولی فرق کرنا جائے تھے اور ان کی قوت مدرکہ

كوقرآن كے سجھنے ميں ايك دستوگاہ تھى۔ (ديكمو ازاله اوبام ص ۵۳۱ فزائن ج ٣ ص ٣٨٥) لیجے علیم صاحب! آپ کے مرشد مرزا قادیانی اقرار کرتے ہیں کہ امام اعظم ا

فہم و فراست میں دوسرے تین امامول سے افضل و اعلیٰ تھے۔ جب ایک بات کو اعلیٰ مخص مان لے تو یقین ہوسکتا ہے کہ دوسرے تین امام بھی ای ندہب پر تھے کیونکہ اعلی مخص مان گیا تو ادنی ضرور مانیں گے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں امام اس اعتقاد پر تھے کہ

حضرت عیسی اصالاً قرب قیامت میں آسان سے نازل ہوں کے اور سورج بھی واقعی ان دنول مغرب کی طرف سے نکلے گا وغیرہ وغیرہ۔

۳۲\_ امام احمد بن صنبال

إنن عباسٌ سے روایت ہے کہ إنّه لَعِلْمٌ لَسَاعَةِ. بيعين بن مريم كا قبل روز (منداحه ج اص ۱۳۱۸) قیامت نکلنا ہے۔

٣٣- امام محمر بن ادريس الشافعيّ یہ صاحب امام مالک اور امام محد کے شاگرد تھے جو کہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ ا

کے جن کا ندہب اور و کر ہو چکا ہے جس سے ثابت ہے کہ کل اماموں کا یہی ندہب تھا جوامام اعظم کا تھا ورنہ اختلاف کرتے جیبا کہ دوسرے جزوی سائل نماز وضو وغیرہ میں کیا ہے۔ اختلاف نہ کرنا دلیل موافقت کی ہے۔

۳۳- امام حسن بصری ً

اخرج ابن جرير عن الحسن وان مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ الَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قال قبل موَّت عيسني والله انه حيى عندالله ولكن اذا نزل امن به اجمعون. (درمنورج عص ٢٨١) اس سے حيات مسح ثابت بـ

#### ٣٥\_كعب الاحبارٌ

اخرج ابو نعيم في الحلية عن كعب الاحبار فيرجع امام المسلمين المهدى فيقول عيملى إبن مريم تقدم. (عمة القارى ج عص٥٣٣) ال س البت اوا كميلى اورمهدى الگ دو حض ميں اور عيلى امام مهدى كے يحيي نماز برهيس كے۔

## ٣٦ \_ ربيع ابن انسّ

اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن الربيع قال ان النصارى اتوا النبي ﷺ فخاصموا في عيسيٰ ابن مريم ان قال لهم النبي ﷺ الستم تعلمون ان ربنا حيى لايموت وان عيسى يأتى عليه الفِناء. (درمنثورج ٢ص تفرير كبيرج ٢ص الله عليه الله السعودج عص ٥٨) يعنى رسول الله علي كي ياس نصاري آئ اور حفرت عيلى كى نسبت بحث موكى تو رسول الله عظاف نے فرمايا كه خدا تعالى زنده اور لا يموت ب لین اللہ کوموت نہیں تو حضرت علیا یر موت آئے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ بزرگ مجی حیات مسے کے بموجب اس مدیث کے قائل سے ورندرسول الله عظام حفرت عیلی کی

نبت ''مات'' فرماتے یاتی علیہ الفناء نه فرماتے کیونکہ یاتی علیہ. الفناء سے ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں بعد نزول ان پر فنا وارد ہوگی۔ ٣٤ - حريث بن معشى

اخرج حاكم في المستدرك عن حريث ابن المغشى قال ليلة اسرى بعيسلى يعنى رفع الى السماء. (درمنورج ٢ص ٣٦) يهال بحى آسان كا لفظ مذكور بـ ٣٨\_ قبارة

اخرج ابن جرير و منع الله نبيه و رفعه اليه. (درمنور ج ٢٣ ٢٣٨)

٣٩\_مجاهد ً اخرج عبد ابن حميد و ابن حرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالي

شبه لهم قال صلبوا غير عيملي و رفع الله اليه عيسلي حيًّا. (درمنوْرج ٢ ص ٢٣٨) يعني حضرت عليلي زنده الهائ الله اوران كاغيرصليب ديا كيا-

•هم\_عکرمه

مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرنا قیامت کا نشان ہے۔ (تغييرتر جمان القرآن ص ١٣٢٨)

اس\_ضحاك

مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرنا قیامت کا نشان ہے۔ (ایساً) ۲سم۔ ابو مالک ؓ

مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرنا قیامت کا نشان ہے۔ (ایسنا) ۱۳۲۷ ۔ ابو العالیہ م

مروی ہے کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرنا قیامت کا نشان ہے۔ ( ایونا) رو ۱۲۲۲ء وہب ابن مذہبہ

اخرج ابن عساکر و حاکم عن وهب ابن منبه قال امات الله عیسلی ثلاث ساعات ثم احیاہ و رفعه. (در منثور ج ۲ ص ۳۹) لیمن الله تعالی نے حضرت عیسلی کوتین ساعت تک مارے رکھا پھر زندہ کیا اور پھر اس کو اٹھایا۔ بیتفییر انا جیل مروجہ کے مطابق ہے۔

۴۵\_عطاء ابن الي رباحٌ

قال عطاء اذا نزل عیسلی الی الارض لا یبقی یهودی ولانصارنی الاامن بعیسلی. (تغیر فتوحات البیدج اس ۵۳۵) لین جب حفرت عیسلی علیه السلام زمین پر اتریں کے تو کوئی ببودی اور نصاری نه ہوگا که حضرت عیسلی علیه السلام پر ایمان نه لائے۔ اس سے بھی آسان سے اترنا ظاہر ہے کیونکه نزول عیسلی الی الارض لکھا ہے۔

٢٨ \_ امام جعفر " ٢٨ \_ امام باقر" \_ ٨٨ \_ امام زين العابدين " و٨٩ \_ امام حسن "

اخوج رزین عن جعفر الصادق عن ابی محمد باقر عن جدہ امام حسن ابو زین العابدین قال قال رسول الله ﷺ کیف تھلک امة انا ولها والمهدی و سطها والمسیح اخورها. (سکوۃ ص۵۸۳ پاپ ثواب حدہ الامت) یعنی کیوکر ہلاک ہو کتی ہے وہ امت جس کے اول میں ہوں اور درمیان میں مہدی اور آخر میں سنے۔ ناظرین کرام. ...... اب تو مرزا جی کا تمام طلسم ٹوٹا۔ اب تو روز روش کی طرح ثابت ہوا کہ مہدی الگ ہے اور مسیح موجود وہی نبی اللہ ہے نہ کہ کوئی امتی جو کہ بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے۔

٥٠ حسين بن الفضل

قول الحسين ابن الفضل ان المراد بقوله وكهلا بعد ان ينزل من السماء فى اخر الزمان وَيُكَلِّمُ النَّاسَ. ويقتل الدجال. (تغير غازن ج اس ٢٣٣ تغير كبيرج اص ٣٥٦) بهي مضمون تغير فتح البيان جلد ٢ ص ٣٣ ميل ہے۔

گروه محدثین

٥١ ـ حافظ الوعبدالله محمد بن اسمعيل البخاريُّ

عن ابو هريرة قال قال رسول الله عظي والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الحرب و يفيض المال حتى لا يقبل احد و تكون السجدة الواحد خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة فاقروا ان شنتم وان مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. (بخارى نَ اص ٣٩٠ باب زول عيلى بن مريم درمنور نَ ٢ ص ٣٥٠) اخرج البخارى فى تاريخه عن عبدالله ابن سلام قال يدفن عيسلى مع رسول الله وابى بكر و عمو. (تاريخ الكيرلنجارى نَ اص ٣٢٠) تاظرين ....! يه واى بخارى هي تاري بحد قرآن شريف كه مائة جير، ابن عمل قرآن مجيد كو مرزا قادياني بحى اصح الكتب بعد قرآن شريف كه مائة جير، ابن عمل قرآن مجيد كو مرزا قادياني بحى اصالاً نزول مي ثابت هي اور مديد مؤره عمل فوت بوكر وثن

٥٢ - امام حافظ الوالحسين مسلم بن الحجاجُ

عن جابرٌ عن النبی ﷺ عرض علّی الانبیاء فاذا موسی ضرب من الرجال کانه من رجال شمنوه وراثت عیسی فاذا اقرب من راثت به شبه عروه ابن مسعود (ملم ن اص ۹۵ باب امراء ربول الشﷺ) عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ یخرج الدجال فی امتی فیمکث اربعین لاادری اربعین یوما او شهرا او عاما. فیبعث الله عیسی ابن مریم کانه عروة ابن مسعود فیطلبه فیهلکه. (ملم ن عاما. فیبعث الله عیسی ابن مویم کانه عروة ابن مسعود فیطلبه فیهلکه. (ملم ن عامی باب ذکر الدجال) ان وونوں حدیثوں کے لمانے سے یہ بات عیال ہے کہ آئے والا می وی عیسی بن مریم نی ناصری ہوگا۔ جس کو رسول الله عیسی بن مریم نی معراج میں دیما قا۔ نہ مرزا قادیائی کہ جو اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔

## ۵۳ ـ ابوعبدالله محمد ابن ملجه قزویٰیٌ

عن نواس ابن سمعان ان المسيح ينؤل عند المنادة البيضا شوقى دمشق. (ابن لمبرص ٢٩٧ باب فت: الدجال وخروج عيل ابن مريم)

۵۴ مافظ الوعيسلي محمد بن على الحكيم التر مذيُّ

عن نواسٌ ان المسيح ينزل عند المنارة البيضاء دمشق الخ. (تندى ٢٥ س ٢٨ باب مام و فن الدجال)

۵۵ ـ سليمان ابن اشعب سجستاني "

عن ابى هريرة عن النبى ﷺ قال ليس بينى و بينه نبى يعنى عيسلى وانه نازل. (ابداؤدج ٢ص ١٣٥ باب څروج الدبال)

۵۲\_محمد ابن سيرينٌ (بيلي آساني ۱/۴۴)

اخرج ابن ابی شیبة فی مصنفه عن ابن شبر قال المهدی من هذا الامة وهو الذی يوم عيسلي ابن مريم. اس سے بھی ثابت ہے كہيستى اور مهدى الگ الگ ہيں۔ مدا واؤد طيالي آ

اخوج ابو داؤد طیالسی فی مسنده عن ابی هویرة عن النبی علی قال لم یسلط علی الدجال الا عیسلی بن مویم. (کنزاممال ۱۳۳۳ مدیث ۳۸۸۳۷) هم سلط علی الدجال الا عیسلی بن مویم. (کنزاممال ۱۳۵۰ ابوداد می المعروف بحاکم (عون الودود شرح ابوداد ۱۲۰۵/۳۰۵) اخوج الحاکم عن ابی هویرة عن النبی علیه قال لیهبطن عیسلی اما ما مقسطا الخ.

الحوج اللحاجم عن ابي هريره عن النبي عليه قال ليهبطن عيسي اما ما مفسطا اللح. 09\_ امام عبدالرزاق.

الحرج عبدالرزاق؛ عن قتادة وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ السَّاعَةِ قال نزول عيسلى الحرج عبدالرزاق؛ عن قتادة وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ السَّاعَةِ قال نزول عيسلى

للساعة. النج. (درمنورج ٢ص٢٣) يعنی حضرت عيسی کا نزول نشان قيامت ہے۔ ٢٠ - ابن حاتم " - ٢١ - ابن مردوريّ - ٢٢ - عبد ابن حميدٌ - ٢٣ - سعيد ابن منصورٌ - ١٢ - طبرانی "

تغیر درمنثور میں ندکور ہے کہ یہ محمد ثین حضرت ابن عباس سے آ بت انه لعلم

للساعة كى تفير كرتے ميں كه قيامت كے يہلے حضرت عيلى كا خروج قيامت كى نشانى ہے۔ (درمنثورج ٢ ص ٢٠)

۲۵\_ ابولغیم

عن ابي امامة قال خطينا رسول الله : . . وقال فينزل عيسي بن مريم. (حلية الاولياء ج ٢ ص ١١٥) فيكون في امتى اماما مقسطا. الخ.

٧٧\_ اسحاق بن بشيرً ـ ٧٧ \_ ابن العساكرُ

اخرج اسحق ابن بشير و ابن العساكر عن ابن عباسٌ عن النبي ﷺ فعند ذلك ينزل احى عيسنى ابن مريم من السماء. الخ. (ابن عماكر ج ٢٠ ص ١٢٩عيس) ۲۸\_ ابوبکر ابن ابی شیبهٔ

اخرج ابن ابى شيبة عن عائشةٌ قالت قال رسول الله ﷺ فينزل عيسلى فيقتل الدجال الخ. (مصنف ابن الي ثيبرج ٨٥ ٢٣٩ باب ماذكر في فتنت الدجال)

۲۹\_ابن جوزگ

اخرج ابن جوزي في كتاب الوفا عن عبداللُّه ابن عمرٌ قال قال رسول اللَّه ﷺ ينزل عيسٰي ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولدله يمكث خمساً واوبعين سنة المخ. (مشكوة ص ١٨٠ باب نزدل سيني بن مريم) ليني حضرت عيني زمين كي طرف اتریں کے پھر شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہو گی اور ۵۸ برس رہیں گے پھر فوت ہول کے اور مدینہ میں مدنون ہول کے جیبا کہ تمام صدیث کا مضمون ہے۔ (اس صدیث کو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب نزول مسیح میں صحیح سمجھ کر ذکر کیا ہے اور اپنا نکاح آسانی ای "یمز وج" سے ثابت کیا ہے۔ مگر افسوس نہ نکاح ہواور نہ سیم سیم ہوئے۔

ِ 4 کے۔ ابن حیانؓ

اخرج ابن حبان مرفوعاً ينزل عيمى ابن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول وان بعضكم على بعض امراء تكرمة لهذالامة.

(ابن حبان ج ٢ ص ٢٨٩ باب ذكر البيان بان الامام بذه الامة عند نزول عيس بن مريم) اك- ابوعبدالرخمن احكُّ شعيب النسائي

عن ثوبان عن النبي ﷺ قال قال رسول الله ﷺ عصابتان من امتى

حررهما الله من النار عصابة تغزو الهند و عصابة تكون مع عيسي ابن مريم. (سنن نسائي ج ٢ ص٥٢ باب غزوة البند)

۲۷\_ دیلی *"* 

اخرج الديلمي عن انسُّ قال كان طعام عيسني القاقلي (الباقلاء) حتى رفعه ولم ياكل عيسلى شيئا تفيّتوته المنارحتى رفع. (ابن عساكرج ٢٠ص ١١١عيل )

عن ابوهريرةً قال قال رسول الله كيف انتم اذا نزل ابن مويم من السماء فيكم واهامكم منكم. (يهال بهى لفظ آسان ب) (كتاب الاساء والسفات ص ٣٣٠)

۲۲ بزارٌ (بکل آسانی ۴/۲۲)

اخرج البزار عن سمرة قال قال رسول الله عَلَيْ ينزل عيسى ابن مويم مصدقاً لمحمد و على ملته فيقتل الدجال ثم انما هو قيام الساعة. (بجل آ -اني)

۵۷۔ احمد بن علی ابو یعلی ؒ

عن ابي هريرة قال قال رسول اللُّه ﷺ لا تقوم الساعة حتى ينزل ابن (مندال يعلى ج ٥ص ٢٣١ مديث ٥٨٥١) مريم حكما عدلا الخ.

ناظرین! قَبَال دجال کب ہوا؟ اور مرزا قادیانی نے کب وجال کوقتل کیا؟

تاکہ سے مسے موجود فابت ہوتے اور اس سے سی بھی فابت ہوا کہ عیسی امت میں سے نہ ہو گا بلکہ دہی عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ ہو گا۔ پس مسئلہ بروز بھی غلط ہوا۔

٧٧ ـ رزين (منتكوة ص٥٨٣ باب ثواب بذالامة)

طيقه مفسرين

۷۷ ابوجعفر محمد ابن جربر طبری شافعیً

ابو ہریرہ فنے روایت کی ہے کہ جب عیلی اترے گا تو کل دین اس کے تابع ہو

(تفییر ابن جربرج ۱۰ص۲۷، ج ۲۸ ص۵۴) ناظرین فرماییے کہ ایبا ہوا؟ ہرگز نہیں بلکہ عیسائیوں اور آریوں کا غلبہ ہوا۔

اخبار الطمر ي ان الله رفع عيسلي من غيو موت. (الي المعود عاشيتغير كبيرج اص ١٣٤)

لعنی عیسل کا رفع بغیر موت کے ہوا۔ ۸۷ ـ حافظ ابن كثير

نجاه الله من بينهم و رفعه من روزنة ذالك بيت الى السماء.

(تغیر ابن کیر ماثیہ فتح البیان ج ۲ ص ۲۲۹) وبقا حیاۃ (ای عیسٹے) فی السماء وانه سينزل الى الارض قبل يوم القيمة.

9 ۷ ـ امام فخر الدين رازيٌّ

رفعه الله اليه. رفع عيسى الى السماء ثابت بهذه الايه. (تغيركير ج م ص ٣٠٠)

فمثل عروج النبي الى المعراج وعروج عيسني الى السماء. (تفبير كبيرج ٣٥ ص ٣٣١)

٨٠ ـ امام جلال الدين سيوطئّ ـ ٨١ ـ شيخ جلال الدين محليٌّ

وَمُكَرِوٌّ وَ مَكَرَ اللَّهُ بان اللَّه تشبه عيسٰى على من قصد قتله ورفع عيسى الى السماء. (تغير طالين واتقان ص٣٣ ، ٣٣) و او في رفع الى السماء.

(خصائص الكبري ج ٢ ص ١٨٨) ۸۲\_محمد طاهر تجراتی "

فبعث الله عيسلي اي ينزل من السماء. (مجمع الحارج اص١٠٢) يعني عيلي

آسان سے نازل ہوگا۔ ٨٣ \_ قاضي نصير الدين بيضاويٌّ

روى ان عيسى ينزل من السماء حين يخرج الدجال فيهلكه.

(تفسير بيضاوي ج ٢ص٨٨)

٨٨ - حافظ ابومحمه حسين البغويّ بل دفع الله عيسلي الى السيماء. (تغيرمالم التزيل ج اص٢٦٣)

٨٥ ـ سيد معين الدين محرُّ فلما توفيتني بالرفع الى السماء. (تغير جامع البيانص ١٠١)

٨٧ ـ يتنخ الاسلام ابومسعورٌ

فلما توفيتني فلما. رفعتني الى السماء. (تنير الى المعود عاشيه كير ج٣٠ ص

٢١٩) لين الهايا محمد كوطرف آسان كي رجيها كداين عباس فرمايا تها-٨٨ علاؤ الدين خازن

(تغییر خازن ج اص ۵۳۱) فلما توفيتني. فلما رفعتني الى السماء. ٨٨ ـ ابو البركات عبدالله بن احمر حنفيٌّ

روى ان عيسى ينزل من السماء في آخر الزمان. (تفيير تدارك النزيل ج اص ٢٠٦)

۸۹\_محمد بن عمر زمخشر گ رافعك الى سمائي. (تفيركشاف ج اص) 9٠ ـ شخ زين الدينٌ

رافعك الى سمائي. (تفيرتيسر المناف تبعير الرحمن ج اص١١٣) ا**9**۔ شخ سلیمان جمل ً

فلما توفيتني اي اخذ شي وافيا برفع. (تيرنومات الهيرج اص ١٥٨) ۹۲ - صاحب تنوبر

(تفير تنوير المقياس حاشيه درمنثورج امن ٣٧٨) رفعتنی من بینهم. ٩٣ يشخ كمال الدينٌ

ان اللَّته رفع عيسني من روزنة في البيت الى السماء. (تفيير كمالين برجاشيه جلالين ص٠٥)

۹۴\_امام زابدی رفع الله عيسى حيًّا الى السماء. (تفسير زابد كاقلمي ورق١٦٢ص)

90\_ قاضی حسین بن علی چوں کا ربر مومنان تنگ آید حق سجانه عیسی را از آسان فرستد تا وجال را بکشد الخیہ

(تفيرحيني ج ٢ص ٢٤٨) ٩٦\_مولانا احتشام الدينٌ

(تنبير اكبيراعظم خ٢٥ ص ٢٠٠) خدا نے عیسیٰ کو آسان پر اٹھا لیا۔

#### 94 ـ قاضى شوكانى ليمنيُّ

تواترت الاحاديث بنزول عيسني جسما. (تغير فخ البيان ج اص ١٥٤) ناظرین! یہاں جسم کا لفظ بھی ہے۔

## ٩٨ ـ شاه ولى الله صاحب محدث وہلوگُ

جو کہ مجدد زمان تھے اور لاہوری مرزائی جماعت ان کو مجدد مانتی ہے۔ اب طریق ایمانداری یہ ہے کہ ان کا فیصلہ قبول کریں وہو بذا ( تادیل الاحادیث مترجم رموز صف

الانبياء مطع احمى دلمل ص ٢٠) واجمعوا على قتل عيسنى و مكروا و مكر الله والله خير الماكرين فجعل له فيه مشابهة ورفعه الى السماء. (تاويل الاعاديث مترجم تقص

الانبیاء ص ١٠) یعنی يهود حضرت عيسلي ك قتل پر جمع جوئ پس كر كيا انهول نے اور كر كيا الله نے اور اللہ غالب مركرنے والول كا ہے۔ پس اللہ نے هيہ عيلى كى وال وى ايك

برابر اٹھا لیا اس کو یعنی علیہ السلام کو طرف آسان کی۔ بیمضمون مطابق ہے ایجل

برنباس کے دیکھوانجیل برنباس فصل ۱۱۲ آیت ۱۳۰'دور عنقریب میرا ایک شاگرد مجھے تمیں

سکوں کے مکروں کے بالعوض بیج ڈالے گا۔۱۳۔ اور اس بنا پریس مجھ کو اس بات کا یقین

ب كه جو مخص مجھے بيعے گا وہ ميرے ہى نام ہے قتل كيا جائے گا۔ ١٥- اس ليے كه الله مجھ

كوز من سے اوير اشائ كا اور بيوفاكى صورت بدل دے گا۔ يہاں تك كه ہر ايك خيال کرے گا کہ میں ہوں۔ ۱۷۔ گر جب مقدس محمد رسول آئے گا وہ اس بدنا می کے دھیہ کو

مجھ ہے دور کرے گا۔ (نجیل برنباس اردونصل ۱۱۲ آیت ۱۳ تا ۲۱۸ مطبوعہ ۱۹۱۱ء) پھر دیکھو فعل ۲۱۲ اور يبودا، زور كے ساتھ اس كره ميں داخل ہوا جس ميں سے يسوع اٹھا ليا

گیا تھا۔ ۲۔ اور شاگرو سب کے سب سو رہے تھے۔ جب عجیب اللہ نے ایک عجیب کام کیا۔ پس بہودا بولی اور چرہ میں بدل کر بیوع کے مشابہ ہو گیا۔ ،۲۰ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اعتقاد کیا کہ وہی بیوع۔۴۔۵۔لیکن اس نے ہم کو جگانے کے بعد علاش کرنا

شروع کیا۔ تاکہ ویکھے کہ معلم کہاں ہے۔ ۲۔ اس لیے ہم نے تعجب کیا اور جواب میں کہا اے سید تو بی تو ہمارا معلم ہے۔ کے پس تو ہم کو بھول گیا۔ ۸۔ گراس نے مسراتے ہوئے

كها كياتم احمق موكه يبودا استحريوطي كونبيس ببجائة - ٩ اوراى اثناء من كهوه بيات کمدرہا تھا سیابی داخل ہوئے اور انھوں نے اپنے ہاتھ یبودا پر ڈال دیے اس لیے کہ وہ ہر ایک وجہ سے بیوع کے مثاب تھا۔ (انجل برنباس اردوفصل ۲۱۷ آیت اِ تا ۹ ص ۳۵۸ مطبوعہ ۱۹۱۱ء)

اس انجیل برنباس کے مطابق حضرات مفسرین نے شبھم کی تفسیر کی ہے اس دو

غرمب مفسرین کے ہیں یا تو صلیب پر فوت ہو کر بعد تین ساعت یا دن کے زندہ کر کے الله تعالى نے اس كو آسان ير الحاليا يا يبوداكى صورت حضرت عيلى عليه السلام سے بدل دی اورصلیب سے بال بال بچا کرآ مان پر اٹھا لیا۔ اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ے پیگوئی تھی کہ مقدس رسول محد عظم آ کر میرے سے بید بدنامی کا دھب اٹھائے گا۔ قرآن شریف نے ماقتلوہ و ما صلبوہ فرما کر حضرت سیلی کے صلیب نہ دیتے جانے اور عذاب سے نیج جانے کا ارشاد فرمایا ور جو بدنامی ایک نبی اللہ کی ہو رہی تھی کہ وہ صلیب دیا گیا ادر لمبے لمبے کیل اس کے اعضاء میں ٹھوکے گئے اور وہ معذب ہوا۔ اس کی تردید کی اور فرمایا کہ اللہ نے حضرت عینی علیہ السلام کو صلیب کے عذابوں سے بچا کر زندہ آ سان پر اٹھا کیا۔

حفرت شاہ صاحب محدث دہلوگ کا یہ بیان اجماع امت کے مطابق ہے اب مرزا قادیانی بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کر کے تمام امت کے برخلاف کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عسیٰ صلیب دیا گیا اور فوت ہو گیا۔ کوئی سند شری ہے تو پیش کرو؟ ورنہ خدا کے عذاب سے ڈرو ادر سوچو کہ دومجددول میں سے تعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور مرزا قادیانی میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ اور یہ ظاہر ہے جس مجدد کی تحریر اجماع امت و اناجیل وقر آن و احادیث کے مطابق ہے وہی سچا ہے اور مرزا قادیانی چونکہ سب کے برخلاف جاتے ہیں اس کیے جھوٹے ہیں۔

## بزرگانِ دین وعلائے کرام کا طبقہ

## 99 ـ شيخ عبدالحق محدث دہلوگ

الله عزوجل عيسى راباً سان برداشت. (مدارج النبوة ج اص ١١١) فروآ كدعيلى از (لعات جسم ۲۳۳)

• • ا حضرت مجدد الف ثاني شيخ احمد سر ہنديٌ

حضرت ميسلي كدازآ سان نزول خوامد فرمود ومتابعت شريعت خاتم الرسل خوامد نمود (متكوبات امام ربائي دفتر سوم حصه بشتم كمتوب نمبر ااص ٣٠٥)

ا•ا ـ شخ شهاب الدين المعروف ابن حجرٌ

واما رفع عيسي اذاخفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع ببدنه

حیا. (تخیص الحیر ن اص ۳۱۲ کاب اطلاق) معنی الل تغییر اور محدثین کا اتفاق ہے کہ حضرت عیلی زندہ اس جسم کے ساتھ اٹھائے گئے۔ حضرت عیلی زندہ اس جسم کے ساتھ اٹھائے گئے۔ کیوں جی مرزائی صاحبان! اب تو آپ ہرگز انکارنہیں کر سکتے کوئکہ یہ بزرگ

شہادت دیتے ہیں کہ اہل تفیر و حدیث کا اتفاق ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام ای بدن اورجہم کے ساتھ اٹھائے گئے آپ تو ضعیف سے ضعیف حدیث طلب کرتے ہیں۔ یہاں تو تمام مجمع حدیثوں اور تغییروں کا اتفاق ہے کہ ای بدن کے ساتھ حضرت عیلی علیہ السلام کا رفع ہوا اور یہ مرزا قادیانی اور آپ کا ڈھکوسلا غلط ہوا کہ ان کا رفع روحانی ہوا چوکلہ یہ بزرگانِ دین مرزا قادیانی سے کئی سال بلکہ صدیوں پہلے گزرے ہیں۔ یہ بالکل قیاس بزرگانِ دین مرزا قادیانی سے کئی سال بلکہ صدیوں پہلے گزرے ہیں۔ یہ بالکل قیاس نہیں ہوسکتا کہ انھول نے عداوت سے ایسا لکھا ہے جیسا کہ آپ حال کے علاء کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی سے عداوت کے باعث حیات سے اور اصلانا ان کے نزول یرزور دیتے ہیں۔

#### ب ۱۰۲ سيد بدر الدين علامه عيثيًّ

ان عیسنی یقتل الدجال بعد ان ینزل من السماء النج. (عمة القاری شرح ابخاری ج ااص ۱۳۷۱) ان عیسنی دعا الله لمارأی صفة محمد علی و امتهٔ ان یجعله منهم استجاب الله دعاء ه و ابقی حتی ینزل فی آخر الزمان و یجدد امراء یجعله منهم استجاب الله دعاء ه و ابقی حتی ینزل فی آخر الزمان و یجدد امراء الاسلام. (ایناً ج ۲ م ۲۵۳۳) القول الصحیح بان عیسنی رفع و هو حی. (ایناً ج ۵ م ۳۲۷) لو ناظرین! اب تو حفرت عینی کا زئره ادر رفع بجد عضری ثابت بوار یرضی مطابق کی ہے جس میں لکھا ہے کہ حفرت عینی نے دعا کی تھی۔ دیکھو اصل عبارت انجیل برنباس۔ ''اے رب بخش والے اور رحمت میں غنی تو اپنے خادم (عینی) کو قیامت کے دن اپنے رسول (محمد عینی کا و اور رحمت میں بونا نصیب فرا۔' فصل ۱۲۲ صفح ۱۹۸۰۔ انجیل برنباس۔ یہ وہ انجیل ہے جس کو مرزا قادیائی صحح ناتے ہیں۔ اب روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ حضرت عینی تازول مرزا قادیائی صحح ناتے ہیں۔ اب روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ حضرت عینی تازول زندہ ہیں ادر حدیث کے معنی جو مرزا قادیائی کرتے ہیں غلط ہیں۔

## سون ار علامد قسطل فی م ینزل عیسی من السیماء الی الادض (ارثاد البادی شرح سیح بخادی ج ۵ص ۴۱۹)

فلما توفيتني أي بالرفع الى السماء (اييناج ٢ص١١) ناظرين! اب تو مرزا قادياني كا ... تمام طلسم ٹوٹا کہ وہ توفیتنی سے وفات مسے ثابت کرتے ہیں اور بخاری کی حدیثوں کے غلط معنی کرتے ہیں۔

١٠١٧ عافظ منس الدين ابن قيمُ

ان المسيح رفع و صعد الى السماء. (ندلية الياري في احربة اليبود وانساري ص١٣) ان المسيح نازل من السماء فيكم بكتاب الله و سنة رسوله. (ايمَا ص١٠٣)

۵۰۱ ـ علامه ملاعلی قاریٌ

ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق. (مرقاة شرح مكلوة ج ١٠ص ١٨٨ باب ذكر الدجال) ان عيسى رفع به الى السماء و عموه ثلاث و ثلاثون سنة. (مرقاة شرح مكلوة ج ١٠ص ٢٣٣ باب نزول ييني رساله مهدى ص ١٥)

٢٠١\_ ينتنخ اكبرمحي الدين ابن عر تيّ

مديث معراج مين فرمات مين فلما دخل اذا بعيسر بحسده عينه فانه لم يمت الى الآن بل رفعه الله الى هذه السماء. (نوّمات كمد باب ٣٧٧ ج ٣ ص ٣٣١) مرزائی دوستو! اب بھی کوئی عذر کرو گے۔حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ آنے والاسیع موعود نبی و رسول ہے اور آپ کا اور آپ کے امیر محمالی لا ہوری اور تمام جماعت کا اعتقاد بے که مرزانی و رسول نبیں اور چونکه وه نبی و رسول نبیں تو پھرمسے موعود بھی نبیں۔

ے•ا۔ امام عبدالوہاب شعرانی <sup>"</sup>

والحق ان المسيح رفع بجسده الى السماء والايمان بذلك واجب قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَلُ رُّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (اليواتيت والجواهرج ٢ص ١٣٦ بحث ٦٥)

۱۰۸ علامه ابوطا هر قزوین ً

ابو طاهر قزوینی واعلم ان کیفیة رفع عیسلی و نزوله و کیفیة مکثه في السماء الى ان ينزل من غير طعام و لا شراب ممايتقاصر عن دركه العقل. (اليناج ٢ص ٢٦١)

۱۰۹\_ امام قرطبيٌ

قال القرطبي والصحيح ان الله رفع عيسي من غير موت. (تفيير الى السعودج اص ٣٧)

•اا۔خواجہ محمر پارساً

حطرت خواجہ محمد پارسا در کتاب فضول ستہ نقل معتد ہے آرد۔ کہ حضرت عینی بعد از نزول عمل بمد بہب امام ابی حنیفہ خوام کرد۔

( كتوبات المام رباني مجدد الغ تاني كمتوب ١٤ دفتر سوم حصر عشم ص ٣٠٥)

ااا \_ يحيىٰ بن اشرف محى الدين علامه نوويّ

فیبعث الله عیسلی بن مریم ای ینول من السماء حاکما بشو عنا. (مسلم ج ۲ص ۴۳ بحاثیرنووی) لین حضرت عیلی کو الله تعالی مبعوث فرمائے گا۔ یعنی ان کو آسان سے بدل کر ہماری شریعت کا حاکم امام بنائے گا۔

۱۱۲\_علامه تفتازاني

اخبر النبى عَلَيْكُ من اشراط الساعة ان من علامتها خروج الدجال و دابة الارض وياجوج وماجوج و نزول عيسى من السماء و طلوع الشمش من مغربها.

(شرح عقا ترمني ص١٥٣)

ناظرین! بدعقائد کی کتاب ہے اور ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اعتقاد کر کھے کہ زول حضرت علی تیامت کے نشانات میں سے ایک نشان ہے۔ رکھے کہ نزول حضرت علی قیامت کے نشانات میں سے ایک نشان ہے۔

۱۱۳ و کی الدین تریز گُ

آپ كى كتاب مشكلوة المصابح مين بهت احاديث للحى جن -(ديموباب زول عين ص ١٥٩)

ديمو باب زوا ١٩٢٠ يشخ محمد بن احمد الاسفرا كيني المحنبليَّ

اٹھائے گئے اور وہی قرب قیامت میں نازل ہوں کے اور مرزا قادیانی الیا ہی جموٹا ہے۔

جیما کہ پہلے کی ابن فرس اور باقی آٹھ جھوٹے مدعیال مسحبت گزرے ہیں۔ ١١٥\_ حضرت على جويري المعروف وا تا تُنْج بخشٌ ''حضرت عیسی مرقع رکھتے تھے جس کو وہ آسان پر لے گئے۔

( كشف الحج ب اردوص ٥٢ مطبوعه اسلاميه بريس لا مور

فرمائے مرزائی صاحبان! اب بھی جدعضری سے رفع جسمانی ثابت ہوا ہے یا نہیں؟ کیا روح بھی مرقع ( گوڈری) پہنا کرتا ہے؟ اور حفرت شنج بخشٌ صاحب نے یہ مجی لکھا ہے کہ سیح سنت کے طریقوں میں آیا ہے۔ بعن داتا صاحب نے حدیثوں سے شحقیق کر کے لکھا ہے۔

١٦١ حضرت خواجه عثمان مارو کيّ ۔ ١١٨ حضرت خواجه معين الدين اجميزيّ محد بن عبدالله لینی امام مبدی بیرول آید از شرق تا عرب عدل وے مگیرورو

حضرت عيسلي إذ آسان فرود آيدب ين المرايين الادراج اص ٩ مطبوعا فول كثور لكفتو)

۱۱۸ قاضی عیاض ً

قال القاضي نزول عيسي و قتل الدجال حق و صحيح عند اهل السنة بالاحاديث الصحيحة: ﴿ (مُسَلِّمَ يَ عُصْ ٢٠٥٣ بَمَا ثَيْرُووَيُّ عُونَ الْمُعُودِ جَ ٢٠٥٣) ١١٩\_شاه رفع الدين دہلويّ

حضرت سین ووفرشتوں کے کا ندھوں پر تکیہ لگائے آسان سے دمش کی جامع مسجد کے بشرتی منارہ پرجلوہ افروز ہوں گے۔ (علامات قيامت ص١٠٠)

۱۲۰ شاه عبدالقادر د ملویّ

"حضرت عيلى إجمى زنده بين جب يبود بين دجال بيدا مو گاتب اس جهان

میں آ کر اس کو ماریں گئے۔''

(قرآن مجيد وترجد شاه رفيع الدينٌ فائده موضح القرآن نبراط ١٢١ زراً يت وأن من اعل الكتاب)

ا١٢\_مولانا عبدالحق حقاني "

"بوقت رات ملائکہ حضرت مسے کو آسان پر لے گئے تھے اور آپ آسان پر

(عقائد الاسلام ص ١٨٤ مطيع اكمل الطالع)

۱۲۲ ـ نواب صديق حسن خاليُّ

"اس بات برخری منفق بی کمیسی نہیں مرے بلکہ آسان مین ای حیات د نیوی پر باتی ہیں۔'' (تفيير ترجمان القرآن ج ٢ص١٠١)

۱۲۳ ـ نواب قطب الدينٌ و ہلوي

"جب حفرت عليلي آسان پر الهائ مك تصاس وقت ٣٣ برس كے تھے۔"

(مظاہر بھی ج س ۳۳۹)

۱۲۲- ابو الحسن محمد بن حسين الاسلوى الخشي (رساله مبدى ص ۳۵ اور فنخ البارى ص ۱۳) قال ابو الحسن الحشمى المدنى في مناقب الشافعي تواتر

الاخباربان المهدي من هذا الامة وان عيسي ابن مريم يصلي خلفه. ال ـــــ ابت ہے کہ مہدی الگ ہے اور عیسیٰ الگ ہے۔

۱۲۵\_حضرت معروف کرخیٌ<sup>\*</sup>

١٢٩ ـ مورخ مسعوديٌّ

عن ابو نعيم قال سمعت معروف كرخى يقول فاوحى اللَّه عزوجل

المی جبریل ان ارفع عبدی المی (حیات الحوال ج اص ۳۱) لیخی الله تعالی نے وی کی - جرائیل کی طرف کہ میرے بندے کومیری طرف اٹھا لا۔ الخ۔

١٢٧\_مورخ ابن الأثيرٌ فرفع عيسى الى السماء من تلك الروزنة. (١٠٦٠ كال ج ا٣٣٥)

١٢٢\_مورخ خادم على فاروقى "

حضرت عيالًا ١٦٥٥ بوط آدم من آسان يرافعائ كيد (تاريخ حدوليص ٥٠٩) ١٢٨ ـ مورخ ابن خلدونٌ

المهندي ..... و ان عيمي ينزل من بعده يقتل الالدل.

( تاریخ این خلدون ج اص ااس باب امراء الفاظمین )

رفع الله عيسلى و هو ابن ثلاث و ثلاثين مسنة.

( تاديخ مراح الريب بحاشيه ابن الاثيرج اص ٥٦)

### **۱۳۰- ابو القاسم اند**کیّ

قال ابو القاسم اندلسي اشك ان عيسي في السماء وهو حي. (عمدة القارى ج ١١ص ٣١٣) اس سے حیات مسیح در فع بحسد عضرى ثابت ہے۔

## اسار حضرت مولانا جلال الدين روي ً

جم ازعشق بر افلاک شد بآیة کریمه که در سورة النسا امت درشان حفرت عیسلی بل رفعه الله الیه لین برداشت اور اخدا بسوے خود - الخ \_ (متوی معنوی بردام ۸)

۱۳۴\_مولانا شاه اسمعیل شهید د ہلوی ً

قیامت کے دن حضرت عیسیٰ خدا کے آ گے بوں عرض کریں گے میرے آسان یر جانے کے بعد ان لوگوں نے مجھ کو اور میری ماں کو بوجا اور پرسٹش کی جب تو نے مجھ کو ائي طرف چيرليا اور من آسان برگيا-' الخر (تقوية الايان مع تركيب الاخوان باب٢ص١١٠)

سسا۔ علامہ مناوی

قال الامام المناوى في جواهر العقدين و في مسلم خروج الدجال فيبعث الله عيسم و يهلكه. (مشارق الانوارص ١١٠)

۱۳۳۷ - علامه نفراو<sup>رد</sup>

ان جبريل ينزل على عيسلى بعد نزول عيسلى من السماء. الخ. (ايماً ص٠١) ١٣٥ ـ علامه زرقاني

فاذا فلو انزل سيدنا عيسي فانما يحكم شريفه نبينا.

(شرح موابب لدنيدج ۵ص ٣٥٧ فصائص امتدظ 🕳)

۱۳۷\_ امام توریشتی

بعد انظہور دجال وفساد دے در زین نزول عیلی از آسان۔ (العمدی المعتقد)

١٣٧۔ شخ محد اكرم صابريٌ

در اکثر احادیث سیح دمتواتر از حضرت رسالت پناه عظی ورود یافته که مهدی از

ین فاطمه خوامه بود وعیسی باو اقتدا کرده نماز خوامه گزارد و جمع عارفان صاحب تمکین براین (اقتباس الانوارس ۲۲)

یہ وی شیخ محمد اکرم صابری میں جن کی نسبت مرزا قادیانی نے جموت لکھ دیا ب كدوه المهدى الاعبسلى كے قائل تھے۔افسوس مرزا قادياني اى راستے برميح موجود بنتے ہیں۔ شخ نے جو لکھا تھا کہ ایں مقدمہ بغایت ضعیف است ' چھوڑ دیا اور لا مبدی

ہے کہ ان کی زندگی پر نظر ڈالو اور نبی مانو۔ ابھی حضرت بھی جموٹا آ دمی بھی نبی ہوا ہے؟ فیخ محمد اکرم صایری تو کہدرہا ہے کہ تمام عارف لوگ صاحب مرتبہ اس بات پر اتفاق ر کھتے ہیں کہ مہدی اور عیلی الگ الگ ہیں محر مرزا قادیانی کی رائل و یکھے کہ ازالہ اوہام

میں ای بزرگ برجھوٹ باندھا۔ ۱۳۸ ـ علامه دميريّ

ينزل عيمني الى الارض وكان راسه يقطر الماء. الغ. (ميات الجات ج ا ص م) لین حضرت عیلی زمین کی طرف اتریں کے اور ان کے سرے پانی کے قطرے

میلتے ہوں گے۔ ١٣٩ ـ يشخ محر رحمت الله مهاجر كملٌ

آ سال کی طرف عینی کی روح مع بدن اٹھائی گئی کوئی فقط روح کو بغیر بدن کے نہ سمجھے۔ الخے۔ (ازالتہ الحکوک ص۱۵۴) یہال رفع روحانی کی صاف تردید ہے۔

١٢٠- آل حسنٌ (الاستغبار برحاشيه ازاله ادبام م ٢٥٨) عینی زندہ آسان پر اٹھائے گئے۔ ١٨١ ـ رضى الدين حسن بن احسن صغائيٌ

ان عيسي حي في السماء الثانية لا ياكل ولا يشرب الخ. (مثارق الانوارس ١١٠) ١٣٢\_ شيخ محمد حمال

ان عيسي يقتل الدجال بباب لد بارض فلسطين.

(الاسعاف الراعبين برحاشيه مشارق الانوارص ١١٢٠)

ليعن " حضرت عيلى دجال كو ارض عن بيت المقدى عن مقام لد برقل كرين

مے۔" اس سے مرزا قادیانی کی تاویل کہ لد سے لدھیانہ مراد ہے۔ بالکل غلط ثابت ہوئی

کونکدلدھینہ پنجاب میں ہے نہ کہ بیت المقدس میں۔

الاعسى يعنى روح عينى در مهدى بروز كندلك ديا- مرزا قادياني كى اى رائ كى بنا بركها جاتا

۱۳۳۳مولانا خرم علی جو نپورگ

قیامت کے قریب امام مہدی کے وقت میں حضرت عیسیٰ آسان سے اتریں گے اور نصرانی دین کو مٹا دیں گے۔ (تخفة الأخيار ص٢٦٦)

١٣٨٠ ـ مولانا محمد قاسمٌ باني مدرسه ديو بند

حضرت عيسى حافظ انجيل بإتفاق شيعه وسي آسان چهارم پر زنده موجود بين ـ

(براية الثيعه ص٣٣)

١٣٥\_ شيخ شرقاويّ

قال شیخ شرقاوی ان عیسنی ینزل فی زمان المهدی بالمنارة البیضاء ﴿مشارق الانوار مصرى ص ١٠٤) شرقى دمشق.

٢١٣١\_محمد بن عبدالله

(عُون الودود شرح ابو داوُد ص ٢٠٣ ج ٣) تو اترت الاخبار عن النبي ﷺ في نزول عيسى من السماء بجسده العنصرى الى الارض عند قرب الساعة. (ب) ان عيسى حى فى السماء ينزل فى اخر الزمان بذاته الشريف. (ح)

اتفاق اهل السنة وان عيسني الان حي في السماء لم يمت بتيقن.

يهما \_ مولانا احم<sup>عال</sup>ٌ محدث سهار نيوري فلما توفيتني بالرفع الى السماء.

( بخاري ج ٢ ص ٢٢٥ ماشيد كتاب النمير زير آيت الملما توابينني كنت انت الوقيب ) لاشك ان عيسلي في السماء و هو حي. (بخاري ٢٥ ص ١٠٨٠ ماشي نمبر١٠)

ن عيسى يقتل الدجال بعد أن ينزل من السماء فيحكم يشريعة المحمدية الخر. ( بخاری ج ۲ص ۱۰۵۵ حاشیه نمبر ۷ ) ۱۳۸\_مولا نامحمود حسن د یو بندگ ٌ

( ان عيسلى يقتل الدجال) ان عيسلى يقتل الدجال بعد ان ينزل من السماء يحكم بشريعة المجمد. (شرح ابوداؤدج ٢ ص ٢٣٥)

۱۳۹ههمولانا صدر الدین بروژوگ

عیلی چوتے آسال سے الر کر اوام میدی کی مدد کریں گے۔ (عقائد الاسلام ص١١)

١٥٠\_مولانا نجم الغنى بريلويٌ

دجال اور دلبة الارض كا ظاہر ہونا اور باجوج كا خروج كرنا اور حفرت عيلى كامسلمانوں كى مدد كے ليے آسان سے اترنا۔ اور تين حسفوں كا ہونا۔ بيسب باتيں ہونے والى ہيں۔ كى مدد كے ليے آسان سے اترنا۔ اور تين حسفوں كا ہونا۔ بيسب باتيں ہونے والى ہيں۔ (نداہب الاسلام ص ١٥)

ا٥١\_مولانا وحيد الزمان دكڻي

قیامت کے قریب امام مہدی کے وقت میں عیسیٰ آسان سے اتریں گے۔ (بالمتنفظات علی ترجمہ مشکوۃ جسم ۹۹)

١٥٢\_مولانا حافظ حاجى احمد حسين دكئُّ

عینی کی شبیقل کی گئی اور وہ زندہ بی آسان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے فرد یک اتریں گے۔ (مقدمہ احسن الثقامیر ۱۳۶۰ ص ۲-۷)

١٥٣ مولانا فخر الدينً

عينى را با سان چهارم بردند كه بل رفعه الله اليه. (معارج الاية تلى ص ١) اول عينىلي زابا مداد خداوند تعالى بآسمان رفت. ﴿ ﴿ ﴿ (ابِينَا ص ٢٣١)

١٥٥ محمد بن نفرالدين بن جعفرٌ

ان كى كتاب بمرالمعالى مين ب ينزل عيسلى من السماء الوابع الخ.

۱۵۱\_مولاتا عبدالحی لکھنوگی یاتی عیسلی بن مریم فی اخرالزمان علی شریعة محمد وهو نہی۔

ياني عيسى بن مريم في احر الزمان عبي شريعه مبحمد وهو دبي. (زير الناس ۵۸)

١٥٤ - ما فظ محر لكھو كے

اساناں تھیں حضرت مینی موڈ ہے مکال آئے اور منارے شرقی مسجد جامع آل ملائے۔ (احوال الآخرے من ۳۰)

## ۱۵۸\_مولانا محمد مظهر الله دہلوگ

عیلی آ خرزماند میں آسان سے اڑیں گے۔ (مظہر العقائدس ۱۳۴۱)

۵۹\_ علامه قنوگّ

قولة لان حدوث عيسي اي نزول عيسي من اشراط الساعة النع. ( حاشيه تنوي على البيصاوي ج ٢ ص ١٣٥)

١٦٠ ـ مولوي فيروز الدين ڏسکوڻ

خدا نے عیسیٰ کو آسان پر زندہ اٹھالیا۔ قیامت کے نزدیک میج پھر اتریں گے۔ (بغات فیروزی ص ۳۰۰)

١٦١ علامه عبدالرحمٰن بن على الزيع ايشياني الزبيدي الشافعيُّ

اخرج مسلم عن جابر عن النبي ﷺ قال فينزل عيملي بن مريم (تيسير الوصول الى جامع الاصول ج مهم ٢١٤) فيقول اميرهم تعال صل لنا. الخ.

۱۶۲ ـ علامه مجدد الدين فيروز آبادگُ

يقتل عيسني الدجال عند باب لُد. الخ. (قاموس ج اص ۱۳۲۸)

١٦٣ـ امام عثمان بن حسينٌ

نزول عيسي في الشام في المنارة البيضاء ويقتل الدجال. الخ.

(درة النامنحين ص 2٠)

١٦٨- قاري حافظ خليل الرحمٰن سبار نيوريٌ

حفرت عیلی قریب قیامت کے آسان سے نزول فرما کر امت حبیب خدا میں

(نقص الكالمين ص ١٩٩٧) داخل ہوں گے۔

١٦٥ ع بن عبدالرسول برزنجي ثم المدنيّ

ومن اشراط القرينه نزول عيسي. (اشراط السلعة ص ٢٩٢)

١٦٦\_ شيخ فريد الدين عطارً

عشق عسلی را مجردون میسر در یافته ادریس جنت از صد (مثوی عطارص ۲۰)

٢٧١ عثمان بن ابي العاصّ

اخرج ابن ابی شیبة و احمد و الطبرانی والحاکم عن عثمان قال قال رسول الله علی الله علی عثمان قال عال رسول الله علی الله علی عند صلوة الفجر فیقول له امیر الناس تقدم یاروح الله فصل بنا فیقول انکم معشر هذا الامته امراء بعضکم علی بعض تقدم انت فصل بنافیتقدم فیصلی بهم فاذا انصرف اخذ عیسلی حربة نحوالدجال. (درمنثورج ۲۳۳۳۳) المحقم المحمد ال

اخوج حاكم عن ابى الطفيل ان عيسم ابن مريم يقتل الدجال ويهزم اصحابه. (درمنورج ٢٥٥٥)

1**79\_سي**ر عبدالقادر جيلاني"

والتاسع رفع الله عزوجل عيسني بن مريم الى السماء فيه. (نتية الطالبين\_ج ٢ص ٣٨)

• ١٤ ـ شرف الدين ابي عبدالله محمد بن سعيدً

ولما رفع عيسي الى السماء وكانت مريم بعمر سن ٥٣.

(شرح ابن مجرعلى متن البمزيه في مدح خيرالبريه ٢٥٠)

ا ا ـ شخ محمد الخفتي

وحكمة نزول عيسى دون غيره من الانباء الرد على اليهود في زعمهم انهم قتلوة فبين الله كذبهم. (ايناً ص٣٢ ماثير)

ناظرین! لیجئے۔ یہال عینی کے نزول کی خصوصیت بھی بتا دی ہے جو آپ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ عینی بی کول دوبارہ آئے۔ اس کی حکمت سے کہ یہود کا رد مقصود ہے کیونکہ وہ کہتے تھے ہم نے عینی کو مار ویا ہے۔

۱۷۲ خطیب شبرین ٌ

وقيل يكلم الناس في المهد صبياً و عند نزوله من السماء كهلا. (عراس البيان ج اص٨٨)

٣١٤ علامه شيخ فيض الله فيضى

وحول طلله كطلل روح الله و صعد روح الله مصاعد السماء

(سواطع الالبام ص ١١٠٠)

واهلكو محول الطلل.

۴ کارشاه رون احد مجد دیّ

حق تعالیٰ نے میٹی کو رات کے وقت آسان پر پہنچایا تھا۔ (رؤنی ج اس ۲۸۷)

۵۷۱\_امام نیشابوری

ثم منبه يقول وكان الله عزيزاً حكيما على ان الى قدرته سهل. (تفسيرغرائب القرآن ج ٦ ص ١٩)

٢ ڪارمصنف عجائب الققىص

( کا ئب القصص ج ۲ ص ۴۸۹) اور حضرت عيسیٰ آسان پر چلے گئے۔

221۔ امام انی حباتٌ

ان الاخبار تظاهرت برفع عيسلي حيا و انه في السماء حي وانه ينزل و يقتل الدجال. ( بحر الحيط جسم ال)

٨ ١٤ ـ مصنف تفسير النهر الماد

وتظاهرت الاخبار الصحيحة عن رسول اللَّه انه في السماء حي وانه (تفییر النهر المادج ۴ ص ۱۷) ينزل و يقتل الدجال.

9 كارمصنف تفسير خلاصة التفاسير

بلكه خدان اے اسے (عیلی) كوائي حضوري بلايا اور آسان برا الله اليا۔

(خلاصة التفاسيرج اص ١٤٧٧)

١٨٠ مام الي الحن على بن احمد الواحديُّ

اي قبضتني و رفعتني اليك اي الى السماء.

( كتاب الوجيزج اص ٢٢٩)

ا ۱۸ لیننج محمد نوری ً

قال كثير المتكلمين ان اليهود لما قصد قتله رفعه الله الي السماء. (مراح البيدج اص١٨٣)

١٨٢ ـ يوسف بن المعيل النبهاني "

ان اللَّه تعالَى رفع عيسلي الى السماء وهو ابن ثلاث و ثلاثين سنة.

(جمة القد على العالمين ص ٣٩٣)

۱۸۳ مصنف سراج المنير

رفع عيسني الى السماء وكان عمره ثلاث و ثلثون.

(سراج المغير ج1ص ١٣١)

سه ۱۸ مصنف تحفة الباري

باب نزول عيسلى اى من السماء الى الارض. (تخة البارك ج عص ٢٠٩) ۱۸۵ این عربی فتوحات مکیه

فان عيسلى لم يمت الى الان بَلُّ رفعه ِاللَّه الى هذه السماء.

(فوحات کمیهج ۳ ص ۳۳۱ باپ ۳۲۷)

١٨٢ مصنف نزبية المحالس

رفع الله عيسَى الى السماء. (زبهة الجالس ج ٢ص ٢٨)

١٨٤\_مصنف توضيح العقائد

عصر کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر دو فرشتوں کے بازوؤں

یر ہاتھ رکھے ہوئے مفرت عینیٰ آسان سے اتریں گے۔ (توضيح العقا ئدص ١٣٥)

ناظرين! بيه ايك سوستاى (١٨٤) نام بير ـ ان كے علاوہ ہم ذيل ميں مرزا قادیانی کی بھی شہادت لکھتے ہیں جو ان کی الہامی کتاب برابین احدید میں اب تک

"اور جب حفرت مسيح" ذوباره دنيا مي تشريف لاكي گوتو ان كے باتھ سے دين اسلام جميع آفاق واقطار ميں مجيل جائے گا۔"

(بلقظ براجين احمدييص ٨٩٨ و ٢٩٩ خزائن ج اص ٥٩٣ عاشيه)

اگر کوئی مرزائی کہدوے کہ اس میں تو دوبارہ آنے کا ذکر ہے آسان پر جانے کا ذکر نہیں تو اس کے جواب میں بھی مرزا قادیانی کی شہادت چیش کی جاتی ہے۔ جس

سے حیات سے اور صعود سے ثابت ہے وہو بدا۔

"حضرت عيلي تو انجيل كو ناتص كي عاتص جيمور كراً سان پر جا بينهے-"

(براین احدیدس ۱۲۱ نزائن ج اس ۱۳۳ ماشد در ماشدنبرس)

مرزا قادیانی کی شہادت سے بھی روز روش کی طرح ثابت ہوا کہ نزول مسج کا عقیدہ ایک ایسا سئلہ اجماعی عقیدہ تھا کہ مرزا قادیانی کے آباد اجداد اور وہ خود بھی پہلے

ای عقیدہ پر تھے حالانکہ اس وقت بھی مرزا جی وجی البی کے مدی تھے اور براہین احمدید جس میں مینے کا دوبارہ آنا لکھا ہے ان کے زعم میں الہامی کتاب ہے۔ تو اب ثابت ہوا كه بير اليا اجماعى عقيده ب كه نه صرف رسول الله على ادر محابه كرام و تابعين وتيع

تابعين وصوفيائ كرام و اوليائے عظام اس بر متفق الرائے بیں بلکه مرزا قادیانی اور ان

کے خدا کا بھی اس پر اتفاق تھا کہ حضرت عیلی نی ناصری اصالاً نازل ہوں گے۔ براہین

احمدید میں لفظا" ووبارہ " ہے جس سے نزول میے بجسد عضری ثابت ہوتا ہے اور جب مرزا

قادیانی پہلے خدا تعالی کے الہام نے لکھ بچے کہ سے دوبارہ آئیں گے تو تابت ہوا کہ بھی عقیدہ ورست ہے کیونکہ الہام وکشف وہی خدا تعالی کی طرف سے ہوسکتا ہے جو قرآن

الہام شریعت کے خلاف ہے تو شیطانی وسوسہ ہے۔ مرزا قادیانی نے بعد میں جوعقیدہ ا يجاوكيا وہ غلط ہے۔ خدائى الہام نبيس كونكر قر، ن حديث اور اجماع امت كے خلاف ہے۔ خدا تعالی فرماتا ہے۔ وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبع غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتُ مَصِيِّرًا (سررة نه، ١١٥) ترجمد۔''اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کھل چکی ہو اور پھر علے ملمانوں کے راستہ کے سوا دوسرے راستہ پر تو ہم اس کو چلائے جاکیں گے ای راستہ پر اور اس کو ووزخ میں جھو مک ویں کے اور وہ بری جگہ ہے۔' اس فرمان خداوندی

اوّل: رسول الشعك ك خلاف جانے والا دوزخ ميں جموعك ديا جائے گا۔

یعنی جورسول اللہ ﷺ کے فرمان کے خلاف کوئی اور راستہ ٹکا لے تو وہ جہنمی ہے اور اس کا پیرو بھی جہنی ہوگا۔ مرزا قاویانی نے جوعیل ابن مریم رسول اللہ و نبی اللہ کے معنی بالکل رمول الله کے برخلاف کر کے خود مسیح موعود بے اور اپنا راستہ الگ نکالا بی جہنم کا راستہ ہے کیونکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عیلی ؓ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور

سے مفصلہ ذیل امور ثابت ہیں۔

اور حدیث کے مطابق ہو ورنہ شیطانی وسوسہ ہے اور اس پر اجماع امت ہے۔ کوئی مخص کیا بی مجر نمایاں کرے مہوا پر اُڑے اور وریا پر سے خٹک باؤں گزرے۔ اگر اس کا

تمھارے مایں پھر آتا ہوں۔ (دیکھو انجیل بوحنا ۱۸/۱۵) ''تم بن چکے ہوکہ میں نے تم کو کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمھارے ماس چھر آتا ہوں۔'' اس انجیل کے مضمون سے اظہر من الشمس ہے کہ جانے والا ایک ہی شخص ہے۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ و رسول اللہ نی ناصری ہے۔ جس کی نبست رسول اللہ عظمی نے فرمایا کہ اے یہودعیلی نبیں مرے وہ تمہاری طرف قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ حدیث میں لفظ راجع ہے جس کے معن واپس آنے کے میں جو انجیل کے مین مطابق ہے کہ چر آتا ہوں۔ ای واسطے رسول الله على في دوسرى حديث مين فرمايا ب كه حضرت عيسى بعد نزول فوت مول كر اور میرے مقبرہ میں درمیان الوبکڑ دعمڑ کے مدنون ہوں گے ادر ان کی قبر چوتھی قبر ہوگی۔ اس قدر ثبوت کے ہوتے ہوئے کبی خدا ترس مسلمان کا تو کام نہیں کہ حفزت عیسیٰ اور حفزت محد رسول الله علية ك برخلاف الك راسته نكال كر كيه كد حفرت عيلى نبيس آئيل ك اور غلام احمد کے آنے سے مسیح موجود آ گیا گر بینہیں بنا سکتے کہ اگر آنے والا حفرت عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے تو دجال کا آنا بھی تو ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ عظی نے وجال اورعیسیٰ کو اکٹھے ویکھا ہے اور مرزائی اچھل اچھل کرید پیٹن کرتے ہیں کہ رسول الله علية في جس مسيح كو دجال كے ساتھ طواف كرتے ديكھا ہے وہ مسيح مرزا قادياني بيں اور مرزا قادیانی کا حلیه اس مسیح سے ملتا ہے۔ گریہ نادان بینبیں جانے کہ الیا کہنے سے تو مرزا قادیانی کا تمام کھیل ہی گڑز جاتا ہے کیونکہ اگر یہ دبی مسیح ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے د جال واحد خفس کے ساتھ دیکھا تھا تو مرزا قادیانی کے ساتھ وہ د جال بھی آنا جا ہے۔ تھا۔ وہ دجال واحد نہیں آیا جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہرگز نہ تھے۔ رمول اللہ ﷺ نے بھی مسیح موعود کے آنے کے وہی نشان بتائے جو انجیل نے قَامِت کے بتائے۔ اِذَا الشمسُ کُوّرَتُ وَاِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتُ الآیة لِیمَی جب سورج اپنی روشی چھوڑ دے گا اور ستارے مرہم بر جاکیں کے (دیکھو انجل متی باب ۲۳ آ ہے م و ۵ و ۲) ''اور جب وہ زیون کے بہاڑ پر بیٹھا تھا۔ اس کے شاگردوں نے خلوت میں س کے یاس آ کر کہا کہ یہ کب ہوگا اور تیرے آنے کا اور زبانے کے آخر ہونے کا ثان کیا ہے۔ تب یوع نے جواب بیں ان سے کہا۔ خبردار! کوئی سمسیں گراہ نہ کرے کیونکہ بہتیرے میرے نام پر آئیں کے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہتوں کو گمراہ

کریں گے۔'' آیت ۲۲/۲۳۔'' کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھیں گے اور ایسے بڑے نشان اور کرامتیں دکھا کیں گے کہ اگر ہوسکا تو وہ برگزیددل کو بھی گراہ کرتے۔'' ان دنول کی مصیبت کے بعد ترت سورج اندھیرا ہو جائے گا اور چاند اپی روثنی نہ دے گا اور تاند کے مصیبت کے بعد ترت سورج اندھیرا ہو جائے گا اور چاند اپی روثنی نہ دے گا اور اس اس سارے آسان پر ظاہر ہو گا اور اس وقت زمین کے سارے خزانے چھاتی پیٹیں گے اور ابن آوم کا آوم (عینی) کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کی بدلیوں پر آتے دیکھیں گے۔ آوم (عینی) کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کی بدلیوں پر آتے دیکھیں گے۔ زنجیل متی باب ۲۳ آیت ۲۳۔ ۲۹۔ ۳۹ ص ۲۳) انجیل کے اس مضمون کی تصدیق قرآن شریف نے بھی کر دی ہے کہ اول وَانْهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فرمایا۔ یعنی حضرت عینی کا نزول قیامت کا دور اور خدا اور ایک امر پہلے انجیل ہے پھر قرآن اور حدیث ہے پھر اجماع امت ہوں اور خدا اور خدا اور خدا کے ملائکہ اور خدا کے رسولوں اور خدا کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہاں دور افخص خدا کے ملائکہ اور خدا کے رسولوں اور خدا کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہاں دور افخص کی دور افخص کی دور افخص کی دور افخص کی ایمان کہاں کہ ملمان ہوگر ایمی مضامین سے از کار کر کے اپنا الگ راستہ نکالے یعنی ہے کہ عینی این مریم کے معنی مرزا غلام احمد ہے اور وشق کے معنی قادیان ہے۔

کر اور تمام الہامی کتابوں کے مضامین سے انکار کر کے اپنا الگ راستہ نکالے لیعنی ہے کہ علیٰ ابن مریم کے معنی مرزا غلام احمد ہے اور ومثق کے معنی قادیاں ہے۔
ووم: مرزا قادیانی کا فرمانا کہ اگر میں حق پر نہ ہوتا تو اس قدر جھے کو کامیابی نہ ہوتی خدا تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرما دی کیونکہ اس آیت علی فرمایا جو مخص غیر مونین کی سبیل نکالیا ہے ہم بھی اس کو اس راستہ پر چلائے جاتے ہیں اور اس کو ترتی دیتے ہیں اور بظاہر اس کو کامیاب کرتے ہیں تاکہ اس کو جہنم میں جموعک دیں۔ چنانچہ مسلمہ کذاب کی نظیر موجود ہے اس نے سبیل المونین کے برتلاف راستہ نکالا اور کہا کہ میں غیر تشریعی نئی ہوں اور جمد ﷺ کے ساتھ صرف نبوت میں شریک ہوں گر اس کی شریعت کے تابع ہوں۔ شریعت مول دیں۔ مرتبان اختیار کیا تو خدائے ہوں۔ اور یہ راستہ جو اس نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اختیار کیا تو خدائے نائب ہوں اور یہ راستہ جو اس نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اختیار کیا تو خدائے تعالیٰ نے بھی اس کو اس راستہ پر چلایا اور وہ ایسا کامیاب ہوا کہ سوا مہینے کے عرصہ میں تعالیٰ میں دیادہ مسلمان اس کے پیرو ہو گئے۔

مسلمانو! غور کرو مرزاجی جو آنخضرت ﷺ کی تعریف ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ بیروہی چال ہے جو سلمہ چلاتھ اکوئکہ جانتا تھا کہ محمدﷺ کومسلمان مانے ہوئے ہیں اس کی آٹر میں ترقی ہو سکتی ہے اس واسطے مرزا قادیانی نے فنا فی الرسول کا پرانا حربہ

نکالا ورنہ جو خود مدعی نبوت ہو وہ تو محمد علیہ کا عدیل اور وحمن ہے۔ ایک حاکم کے ہوتے ہوئے دوسرا اگر اس کے خلاف شریک حکومت ہوتو یقیناً اس کا دشمن ہوتا ہے۔ بیصرف مسلمانوں کو دھوکا دیا جاتا ہے تا کہ آ تخضرت عظم کا نام س کردام میں پھن جائیں۔ مرزائیوں کی طرح مسلمہ کذاب کے مریدوں کو بھی دھوکا لگا کہ ہم محمد رسول

اللہ ﷺ کی امت ہیں مسلمہ کی نبوت تعلیم کرنے میں کیا ہرج ہے۔ تاریخ اسلام میں لکھا ے کہ جب مسلمہ کے قاصد خط لے کر رسول اللہ علیہ کے پاس آئے تو حضور علیہ نے قاصد سے بوچھا کہتم کیا ایمان رکھتے ہو؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ حضور کو بھی نی مانتے ہیں اور مسلمہ کو بھی نبی یقین کرتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک

غصہ سے سرخ ہو گیا۔ ادر فرمایا کہ اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تم کو قتل کراتا اور

چرآپ عظم نے مسلمہ پر قال کا حکم دیا اور ہزار ہا مسلمان جضوں نے مسلمہ کو محد رسول

کے گئے تو مرزائی اب تک صداقت کی دلیل پیش کرتے ہیں گر مسلمہ کی طرف نہیں و کھتے کہ ہزاروں نے اس پر جان قربان کی اور مرنا قبول کیا لیکن مسلمہ کی غیر تشریعی نبوت سے جس کے اب مرزا جی مدعی میں انکار ند کیا۔ کیوں انکار ند کیا اور مارے گئے۔ اس لیے کہ وعدہ خداوندی ہے کہ ہم کاذبوں کو اس راستہ پر چلاتے ہیں جو وہ رسول الله عظی کے برخلاف اختیار کرتے ہیں۔ تاکہ جست خداوندی پوری ہو اور وہ دوزخ میں

آ تخضرت على الصلالته. (تذي ج م المة محمد على الصلالته. (تذي ج ع

ص ٣٩ باب في لروم الجماعة ) ليعني ميري امت مرابي پر جمي متفق نه هو گا- اس حديث سے ابت ہے کہ رفع جسمی و نزول اصلی حضرت عیلی پر اتفاق ہے جیا کہ (۱۸۷) سلف صالحین کے نام بع ان کی کتابوں کے درج ہیں صلالت پر نہیں ہیں۔ مرزا جی نے ہی رسول کے خلاف راہ نکالی اور خدا نے بھی ان کو اس راہ خلاف رسول پر چلایا اور دوسرے کذابوں کی طرح ان کو بھی تر تی دی اور بظاہر اس میں انھوں نے اپنی کامیابی مجھی گر حقیقت میں چونکہ وہ راستہ خلاف رسول تھا اس لیے جہنم کا راستہ ہے خدا تعالی بر ایک

جھونک دیئے جاتے ہیں۔

مسلمان كو بيايية أمين فم آمين -

اللہ علیہ کے ساتھ شریک نبوت کیا تھا قتل ہوئے۔ اگر ضد ادر خوش اعتقادی ہی معیار

صداقت ہے تو مسلمہ سچانی ثابت ہوتا ہے کونکہ کوئی مخص کی جموٹے کے پیچے اپنی جان قربان نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی کے صرف دو مرید کابل میں اپنی سند کفر کے باعث قتل

۸۴۷ ناظرین! مرزا قادیانی کا یہ اعتراض ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جگہ جو محض صلیب

دیا گیا اس نے اس وقت کیوں نہ کہا کہ میں میسیٰ نہیں ہوں۔ مجھ کو ناحق صلیب دیا جاتا

ہے ہی مفسرین قرآن نے بید قصدانے پاک سے بنالیا ہے کہ سے صلیب نہیں دیا گیا اور

جواب: حفرات مفسرین نے جو لکھا ہے کہ حفرت عیلی صلیب نہیں دیے گئے بلکہ آ ان پر اٹھائے گئے۔ انھوں نے مطابق انجیل برنباس کے لکھا ہے۔ جس انجیل کی نسبت

مرزا قادمانی نے لکھا ہے کہ'' بیمعتبر انجیل ہے۔''

(سرمه چشم آرمیرص ۲۸۸ ۱۸۷ خزائن ج ۲ ص ۲۳۹ ۲۳۰ حاشی فنس)

ہم ذیل میں اس رعویٰ کی تصدیق میں کہ مفسرینؓ نے انجیل سے جس کو قرآن

مجید آسانی کتاب ہونا تصدیق فرماتا ہے۔ اصل عبارت انجیل کی لکھتے ہیں تاکہ مومنین

كتاب الله كومعلوم موكديه بالكل درست ب كدحفرت عيسلي صليب نبيس ديئ كئ بلكه

آ سان پر اٹھائے گئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

لین حفرت مینی بر رقل نہیں ہوئے بلکہ یقینا اٹھائے گئے اللہ کی طرف بلکہ

صريات من بي كه أن عيسلي لم يمت وأنه راجع البكم قبل يوم القيامة. (تغیر درمنورج ۲ ص ۳۷) لین حضرت عیلی نہیں مرے۔ وہ تمہاری طرف واپس آنے

والے ہیں۔قیامت سے پہلے۔

ناظرین برنباس حواری حضرت عیسی کی چشم دیدشهادت کے مقابل ۱۹ سو برس

کے بعد مرزا قادیانی کی من گھڑت بلا ٹبوت کہانی جو کہ انھوں نے اپنے مطلب کے

واسطے خلاف اجماع امت وقرآن و اناجیل تعنیف کرلی ہے تاکمسے کو مار کرخود اس کی

جگہ سے موعود بن جائے۔ کوئی مسلمان جس کو دعویٰ ہے کہ یؤمنون بالغیب کی جماعت

مین سے ہواور کنب سادی تورات زبور انجیل وقرآن پر ایمان رکھتا ہواور جوان کمابوں

میں لکھا ہے اور قرآن اس کا مصدق ہے۔ صدق ول سے یقین کرتا ہو وہ تو ہرگز ہرگز

مرزا قادیانی کی تصنیف کردہ مطلب برستی کی بات کونشلیم نہیں کر سکتا۔ خلاصہ انجیل برنباس ذیل میں درج کیا جاتا ہے گر سب سے پہلے واجب ہے کہ مخصر طور پر ناظرین کو بتایا

جائے کہ برنباس کون ہے تا کہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ شہادت دینے والا ایسا معتبر مخف

كوكى دوسرا فخص اس كامشبه ديا كيا اور حفرت عيني بجسد عضرى آسان يراهائ كيد'

ے کہ جس کی چیثم دید شہادت کسی طرح خلاف نبیں ہو سکتی۔

چیثم دید حالات صلیب عیسیٰ بروئے انجیل

برنباس حضرت مسیح کے ان خاص مددگاروں اور حوار بوں میں سے ایک نامور

ز مانہ تک انہی کے ساتھ رہی ہیں بلکہ انہی برنباس کی مسے کی شاگردوں کو بولس کی ہدایت

یانی اور بروظم واپس آنے کے بعد دوبارہ اس سے واقف اور شناس کرایا تھا کیونکہ سے کے

شاگرد بولع کی ان کی وین کے ساتھ سخت عداوت دیکھنے کے بعد مجھی اس کی دینداری

اور راہ یالی پر اعماد نہ کرتے۔ اگر برنباس پہلے اس سے خود واقف ہو کر پھر اس پر اعماد کر لینے کے بعد دیگر شاگردوں مسے سے اس کا تعارف نہ کراتی۔

(۱۲ سيّد رشيد رضا معرى ما لك رساله المنارمعر)

و کھمو ذیل کی پیشگوئی حضرت مسیح " دوبارہ جھوٹے مدعیان نبوۃ جو بعد حضرت

خاتم النبيين عظی ظاہر ہوں كے۔ انجيل برنياس فصل عو آيت ٥ گُر ميري تىلى اس رسول

ك آن يس ب جوكه ميرے باره يس برجمونے خيال كومحوكر دے كا اور اس كا دين

تھیلے گا اور تمام ونیا میں عام ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے باب ابراہیم سے

یونمی وعدہ کیا ہے۔ (۲) اور جو چیز مجھ کو آللی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رسول کے دین کی كوئى حد نہيں اس ليے كه الله اس كو درست اور محفوظ ركھے گا۔ (٤) كابن نے جواب

میں کہا کیا رسول اللہ ﷺ کے آنے کے بعد اور رسول بھی آئیں گے۔ (۸) یبوع نے

جواب دیا اس کے بعد خدا کی طرف سے بھیج ہوئے سیج نبی کوئی نہیں آئیں گے۔ (9) گر

جھوٹے نبیوں کی ایک بڑی بھاری تعداد آئے گی اور یہی بات ہے جو مجھے رنج و بی ہے۔اس لیے کہ شیطان ان کو عادل اللہ کے حکم سے مجڑکائے گا۔ پس وہ میری انجیل کے دعویٰ کے پردے میں چھییں گے۔ (نیمل برناس فصل عوات عوام ماد انجل برناس فصل ۱۱۱ آیت۱۱۱) پس اے برنباس تو معلوم کر کہ اس وجہ سے مجھ پر اپنی حفاظت کرنا واجب ہے اور عنقریب

میرا ایک شاگرد مجھے تمیں سکول کے کلزول کی بالعوض سے ڈالے گا۔ ۱۳۔ اور اس بناء پر پس

مجھ کو اس بات کا یقین ہے کہ جو مخص مجھے پیچے گا وہ میرے بی نام سے تل کیا جائے گا۔

10\_ اس لیے کہ اللہ مجھ کو زمین سے اور اٹھائے گا اور بیوفا کی صورت بدل دے گا۔ بہاں تک اس کو ہر ایک یمی خیال کرے گا کہ میں ہوں۔ ۱۷۔ مگر جب مقدس محمد رسول الله

آئے گا وہ اس بدنا می کے دھبہ کو مجھے سے دور کرے گا۔ (ایشا فصل ۱۱۱ آیت ۱۲ تا ۱۲اص ۱۲۱)

حواری ہیں۔ جن کو مقتدایان کلیسا رسول کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بولس رسول ایک

(فصل ۱۳۹ آیت م) پس عقریب کابنول کے سردار اور قوم شیوخ مجھ پر اٹھ کھڑے ہوں گے اور رومانی حاکم سے میرے قتل کرنے کا حکم طلب کریں گے۔ ۵۔ کوئلہ وہ ڈرتے ہیں کہ میں اسرائیل کا ملک غصب کرلوں گا۔ ۲۔ اور اس کے علاوہ میرا

ایک شاگرد مجھے جے ڈالے گا۔ اور مجھے دعمن کے حوالہ کر دے گا۔ جیسے کہ پوسف مصر میں پیچا گیا تھا۔ کا گر عادل اللہ عنقریب اس کو مضبوط باندھ لے گا۔ جیسے کہ داؤر نبی کہتا ہے۔ جس فخص نے ایے بھائی کے واسطے کواں کھودا اور خود اس کے اندر گرے گا۔ ۸۔ مگر الله

مجھ کو چھڑا لے گا ان کے ہاتھوں سے اور مجھے دنیا سے اٹھا لے گا۔ (ابيناً فعل ۱۳۹ آيت ۴ تا ۸ص ۲۰۷)

فعل ۲۱۳ آیت ۲۴ تب یسوع نے یہ بھی کہا میں تم سے سی کہتا ہول کہ

بیشک تم بی میں کا ایک عنقریب مجھ کو حوالہ کر دے گا۔ تب میں ایک بکری کے بیہ کی طرح چ دیا جاؤں گا۔ ۲۵۔ کیکن خرانی ہے اس کے لیے کیونکہ عنقریب وہ سب بورا ہو گا جو کہ داؤد مارے باپ نے اس کی نسبت کہا ہے کہ وہ خود اس گڑھے میں گرے گا جو کہ اس نے دوسرول کے لیے مہیا کیا ہے۔ (ایشا نصل ۲۱۳ آیت ۲۵٫۲۴ ص ۲۹۱)

بيان واقعه اخذ وقتل ورفع جسماني

فصل ۱۲۱۳ اور بیوع محمرے نکل کر باغ کی طرف مرا تا کہ نماز ادا کرے تب وہ اینے وونوں مختوں پر بیٹھا۔ ایک سو مرتبہ اینے منہ کو نماز میں اپنی عادت کے موافق خاک آلود كرتا موار ٢ اور چونكه يبودا اس جكه كو جانتا تما جس يس يسوع ايخ

شاگردوں کے ساتھ تھا۔ لہذا وہ کابنوں کے سردار کے پاس گیا۔ اور کہا تو مجھے وہ

دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو میں آج کی رات بیوع کو تیرے ہاتھ میں سرد كر دول گا۔ جس كوتم اوگ ڈھونڈ رہے ہو۔ اس ليے كه وہ كيارہ رفيقول كے ساتھ اکیلا ہے۔ ۵۔ کاہنوں کے سردار نے جواب دیا تو کس قدر طلب کرتا ہے۔ ۲۔ یہودا نے کہا تمیں مکڑے سونے کے۔ اب اس وقت کا ہنول کے سردار نے فوراً اسے روپیدمہیا

کر دیے۔ اور ایک فرلی کو حاکم اور ہیرودس کے باس بھیجا تاکہ وہ کچھ سیاہی بلا لائے۔

٩ ـ تب ان دونول نے اس كو ايك دسته ساہ كا ديا اس واسطے كه وه دونوں قوم سے ڈرے۔ ۱۰ تب دونول عی ان لوگول نے اپنے ہتھیار لیے ادر بروشلم سے لاٹھیول پر

مشعلیں اور چراغ جلائے ہوئے نکلے۔ (ایشا فصل ۲۱۳ آیت ۲۱ تا ۱۰ص ۲۹۲) فصل ۲۱۵۔ اور جبکہ سابی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک بہنچ جس میں

یبوع نے ایک بھاری جماعت کا نزد یک آنا سنا۔۲۔ تب ای لیے وہ ڈر کر گھر میں جلا گیا۔ ٣- اور گيار مول شاگرد سورے تھے۔ ٨- پس جبكه الله نے اين بنده ير خطره كو د یکھا۔ اینے اینے سفیروں جبریل اور میخائیل اور رفائیل اور اوریل کو تھم دیا کہ یسوع کو

ونیا سے کے لیں۔ ۵۔ تب یاک فرشتے آئے اور بیوع کو دکھن کی طرف دکھائی دیے والی کھڑی ہے لے لیا۔ پس وہ اس کو اٹھا لے گئے اور اسے تیسرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ ابد تک اللہ کی شبیع کرتے رہیں گے۔

(الينأ فعل ٢١٥ آيت ١ تا ٥ص ٢٤٩)

فصل ۲۱۲ ا۔ اور بہودا زور کے ساتھ اس کمرہ میں داخل ہوا۔ جس میں سے یوع اٹھایا گیا تھا۔ ۲۔ اور شاگرد سب کے سب سورے تھے۔ ۳۔ جب عجیب اللہ نے

ایک عجیب کام کیا۔ پس یبودا بولے اور چرے میں بدل کر بیوع کے مشابہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اعتقاد کیا کہ وہی یسوع ہے۔ ۵۔لیکن اس نے ہم کو جگانے کے

بعد تاش كرنا شروع كيا تها تاكه ويكي معلم كهال ہے۔ ٢- اس ليے بهم نے تعجب كيا اور

جواب میں کہا اے سید تو ہی تو ہمارا معلم ہے۔ ۷۔ پس تو اب ہم کو بھول گیا۔ ۸۔ گر اس نے مشکراتے ہوئے کہا کیا تم احمق ہو کہ یہودا استحو لموطبی کوئبیں بیجائے۔ 9۔ ادر

ای انتاء میں کہ وہ میہ بات کہدر ہا تھا سابی داخل ہوئے اور انھوں نے اینے ہاتھ یہودا

پرڈال دیئے اس لیے کہ وہ ہرایک وجہ سے بیوع کے مثابہ تھا۔ ۱۰۔لیکن ہم لوگول نے

جب يبوداك بات سى اور ساميوں كا گروه ديكھا۔ تب مهم ديوانوں كى طرح بھاگ تكلے۔ اا۔ اور بوحنا جو کہ ایک کتان کے لحاف میں لیٹا ہوا تھا۔ جاگ اٹھا اور بھا گا۔۱۲۔ اور جب ایک سابی نے اسے کتان کے لحاف کے ساتھ پکڑلیا تو وہ کتان کا لحاف جھوڑ کر نگا بھاگ نکا ۔ اس لیے کہ اللہ نے بیوع کی دعا س لی اور گیارہ شاگردوں کو آفت سے بھا دیا۔

(ایضاً فعل ۲۱۷ آیت ۱ تا ۱۲ ص ۳۹۷) فصل ۲۱۲۔ ا۔ پس سیامیوں نے بہودا کو پکڑا اور اس کو اس سے غداق کرتے

ہوئے باندھ لیا۔ اس لیے کہ یہودا نے ان سے اپنے یسوع ہونے کا انکار کیا بحالیکہ وہ سجا

تھا۔ ۳۔ تب سیاہیوں نے اس سے چھیٹر کرتے ہوئے کہا اے ہمارے سید تو ڈرنہیں اس لے کہ ہم تھے کو اسرائیل پر بادشاہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ۲۰۔ اور ہم نے تھے کو محض

اس واسطے بائدھا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو بادشاہت کو نامنظور کرتا ہے۔ ۵۔ ہودا نے جواب میں کہا کہ شائدتم دیوانے ہو گئے ہو۔ ۲۔ تم تو ہتھیاروں اور جراغوں کو لے

كريوع ناصرى كو پكرنے آئے ہو۔ گويا كه وہ چور ب تو لياتم مجھى كو باندھ لو گے۔ جس نے کہ مہیں راہ دکھائی ہے تا کہ مجھے بادشاہ بناؤ۔ کے اس وقت ساہیوں کا صبر جاتا ر ہا اور انھوں نے یہودا کو مکوں اور لاتوں سے مار کر ذلیل کرنا شروع کیا اور غصہ کے ساتھ اسے بروشلم کی طرف تھینچتے لے چلے۔ ۸۔ بوحنا اور بطرس نے سیابیوں کا دور سے

پیچیا کیا۔ ۹۔ اور ان دونوں نے اس لکھنے والے کو یقین دلایا کہ انھوں نے وہ سب مشورہ

خود سنا جو کہ یہودا کے بارہ میں کاہنوں کے سردار اور ان فریسیوں کی مجلس نے کیا کہ سے

لوگ يموع كے قل كرنے كو جمع ہوئے تھے۔ ١٠ تب وہيں يبودا نے بہت ى ديوانگى كى

ہوئی اس وقت کاہنوں اور قوم کے شیوخ کی بری مجلس جمع ہوئی۔ ۱۲۔ اور کاہنوں کے

لیے کہ وہ بیوع پر ایمان لانے والول کو یمی کہد کر بکارتے تھے) تو جمیں بتا کہ تجھ کو کس نے مارا ہے۔ ۱۴۔ اور اس کے گال پر تھیٹر مارے اور اسکے مند پر تھوکا۔ ۱۵۔ اور جبکہ مجمع

باتیں کیں۔ اا۔ یہاں تک کہ ہر ایک آ دمی نے تمسّخ میں انوکھا پن پیدا کیا۔ یہ خیال كرتے ہوئے كہ وہ يبودا در حقيقت يوع بى ب اور يدكه وہ موت كے ور سے بناؤنى جنوں کا اظہار کرتا ہے۔ ۱۲۔ اس کیے کاہنوں نے اس کی دونوں آ تھوں پر ایک پی باندھ دی۔ ۱۳۔ اور اس سے مختصا کرتے ہوئے کہا اے بیوع ناصر یوں کے نبی (اس

تک کہ ہرایک کا رنج تصدیق سے بالاتر تھا۔ ازیں قبل کہ وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور ید کہ ایک دوسرافخص اس کے نام سے عذاب دیا جائے گا اور یہ کہ وہ دنیا کا خاتمہ ہونے کے قریب تک ندمرے گا۔ اس کیے یہ لکھنے والا یسوع کی ماں اور پوحنا کے ساتھ صلیب

کے پاس گیا۔ ۲۳۔ تب کاہنوں کے سردار نے تھم دیا کہ بیوع کو مشکیں بندھا ہوا اس کے رو برو لایا جائے۔ ۲۴۔ اور اس سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی نسبت سوال کیا۔ ۲۵۔ پس یہودا نے اس بارہ میں کھے بھی جواب نہ دیا گویا کہ وہ دیوانہ ہو گیا اس وقت کابنوں کے سردار نے اس کو اسرائیل کے جیتے جاگتے خدا کے نام حلف دیا کہ وہ اس سے مج کے۔ 12 میودا نے جواب دیا میں تو تم سے کہہ چکا کہ میں وہی میودا

سردار نے معہ فریسیوں کے بیہ خیال کرتے ہوئے یہووا پر جھوٹا گواہ طلب کیا کہ یمی لیوع ہے۔ مگر انھوں نے اپنا مطلب نہ پایا۔ سا۔ اور میں سے کیوں کہوں کہ کاہنوں کے سرداروں بی نے یہ جانا کہ یہود الیسوع ہے۔ ۱۸۔ بلکه تمام شاگردوں نے بھی معداس لکھنے والے کے یہی اعتقاد کیا۔ ۱۹۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ لیوع کی پیچاری مال كنوارى نے معہ اس كے قريبى رشتہ دارول اور دوستول كے يبى اعتقاد كيا۔ ٢٠ يهال

احر یوطی ہوں جس نے یہ دعدہ کیا تھا کہ بیوع ناصری کو تمھارے ہاتھوں میں سرد کر دے گا۔ ۲۸۔ گر میں نہیں جانا کہ تم کس تدبیر سے پاگل ہو گئے ہو۔ ۲۹۔ کہتم ہرایک وسلہ سے یہی چاہتے ہو کہ میں بی یسوع ہو جاؤں کاہنوں کے سردار نے جواب میں کہا اے گمراہ ممراہ کرنے والے البتہ تو نے اپنی جھوٹی تعلیم اور کاذب نشانیوں کے ساتھ تمام امرائیل کوجلیل سے شروع کر کے یہاں اور هلیم یک مراہ بنا دیا ہے۔ اس کیا اب تجھ کو یہ خیال سوجھتا ہے کہ تو اس سزا ہے جس کا تو مستحق ہے اور تو اس کے لائق ہے۔ یا گل بن کر نجات یا جائے گا۔ ۳۲ قتم ہے اللہ کی جان کی کہ تو برگز اس سے نجات نہ پائے گا۔ ۱۳۳ ور یہ کہنے کے بعد این خادموں کو حکم دیا کہ اسے خوب مکول اور لاتوں مے

ماریں تا کہ شائد اس کی عقل شائد اس کے سر میں ملیت آئے۔۳۴ ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہودا کو کاہنوں کے سردار کے خادموں کے ہاتھ سے وہ ذلت اور تقارت پینی جو کہ باور كرنے حدے باہر ہے۔ ٣٥۔ اس ليے كه انھوں نے جوش كے ساتھ مجلس كى ولچين كے لیے سے شے و سنگ مسخر کے ایجاد کیے۔ ٣٦ ۔ پس اس کو مداری کا لباس پہنایا اورایے

ك دل يوع يريبال تك سخت مو كئ كداس سے وہ اس كے ساتھ ايا برتاؤ موت

د کی کر خوش ہوئے۔ بحالیکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہود در حقیقت یبوع بی ہے۔ ۳۸۔ پھر

اس کے بعد اسے ملکیس بندھا ہوا حاکم کے پاس مینی کر لے گئے جو کہ در پردہ بوع سے عبت رکھتا تھا۔ ٣٩۔ اور چونکہ وہ خيال كرتا تھا كه يبودا يوع بى ہے۔ لبذا اس كو اپ

كره ميں لے كيا اور اس سے بيسوال كر كے كفتكوكى كه كاہنوں اور قوم كے سرداردل نے اسے کس سبب سے اس کے ماتھوں میں سپرد کیا ہے۔ جہا۔ یہودا نے جواب دیا اگر میں تھ سے بچ کبوں تو تو مجھے سیانہ جانے گا۔ اس لیے کہ تو بھی دیا ہی دھوکا دیا گیا ہو گا جیرا کہ کاہنوں اور فریسیوں کو دھوکا دیا گیا ہے۔ اما۔ حاکم نے یہ خیال کر کے کہ وہ شریعت کے متعلق کہنا چاہتا ہے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ میں یہودی نہیں ہوں۔ ۳۲ ۔ گر کاہنوں اور قوم کے شیوخ تحقید میرے ہاتھ میں سرد کیا ہے۔ ۲۳ پس تو ہم سے چ کہد تا کہ میں وہی کروں جو کہ انساف ہے۔ ٣٣ ۔ اس ليے کہ جھے بيد اختيار ہے کہ تجھ کو چھو ڑدوں یا تیرے قل کا تھم دوں۔ ۵مر یہودانے جواب میں کہا اے آتا تو مجھے سیا مان کہ اگر تو سیرے قل کا علم دے گا تو بہت بزے ظلم کا مرتکب ہوگا اس لیے کہ توایک بے گناہ

ہاتھوں اور پیروں سے اس کو خوب دل کھول کر مارا۔ یہاں تک کہ اگر خود کنعانی اس منظر کو دیکھتے تو البتہ وہ اس برترس کھاتے۔ ۳۷۔لیکن کاہنوں اور فریسیوں اور قوم کے شیوخ

کومل کرے گا۔ ۲۴م۔ کیونکہ میں خور یہودا استخریو طبی ہوں نہ کہ وہ لیوع جو کہ جادوگر ب پس اس نے اس طرح اینے جادو سے مجھ کو بدل دیا ہے۔ پس جبکہ حاکم نے اس بات کو سنا وہ بہت متعجب ہوا۔ یہاں تک کہ اس نے جاہا کہ اسے چھوڑے۔ ۲۸۔ اس لیے حاکم باہر نکلا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کم از کم ایک جہت سے تو یہ آ دمی موت كالمستحل ہے۔ ٣٩ - پر حاكم نے كہا يه آدمى كہتا ہے كه وہ يوع نبين - بلكه يبودا ہے جو کہ سامیوں کو بیوع کو پکروانے کے واسطے لے گیا تھا۔ ۵۰ : اور کہتا ہے کہ جلیل کے يوع نے اس كو جادو سے يول بدل ديا ہے۔ پس اگر يہ بات سي موتو اس كا قل كرنا بہت بڑاظلم ہو گا۔ ۵۲۔ لیکن اگر یکی لیوع ہے اور بیا نکار کرتا ہے کہ وہ لیوع ہے۔ پس یہ تینی ہے کہ اس کی عقل جاتی رہی ہے اور ایک دیوانہ کوفل کرناظلم ہوگا۔ ۵۳۔ اس وقت کابنوں کے سرداروں اور قوم کے شیوخ نے کا تبوں اور فریسیوں کے ساتھ مل کر شور ما ك كما وه ضرور يوع ناصرى ہے اس ليے كه بم اس كو بيجانتے ہيں۔٥٣ يونكدار يكى مجرم نه ہوتا تو ہم اس كو تيرے ہاتھ ميں سپرو نه كرتے۔ ۵۵۔ اور وہ ديوانه ہرگز نہيں ہے بلکہ یقینا وہ خبیث ہے کیونکہ یہ اپنے اس مرسے ہمارے ہاتھوں سے نی جانے کا خواہاں ہے۔ ۵۷۔ اور اگر اس نے نجات یا لی تو جو فتنہ یہ اٹھائے گا۔ وہ پہلے فتنہ سے بھی بدتر ہوگا۔ بہرحال بیلاطیس (یہ حاکم کا نام ہے) نے اس لیے کہ وہ اس دعوے ہے اپنے تیل چیڑا لے۔ یہ کہا یہ فخص جلیل کا رہنے والا ہے اور ہیرودس جلیل کا بادشاہ ہے۔ ۵۸۔ اس لیے اس مقدمہ میں تھم دینا میراحق نہیں ہے۔ ۵۹۔تم اب اس کو ہیرودس کے پاس لے جاؤ۔ ٢٠ ـ تب وہ لوگ يبوداكو بيرودس كے ياس لے كتے جس نے كه بهت مرتبه بيد آرزو کی تھی کہ بیوع اس کے گھر آئے۔ ۲۱۔ گر بیوع نے مجھی اس کے گھر جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ ۲۲ ۔ کوئکہ ہیرودس قوموں میں سے تھا اور اس نے باطل جھوٹے معبودوں کی عبادت کی تھی اور نایاک قوموں کے رسم و رواج کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا۔ ۲۳۔ پس جبکہ یہودا وہاں لے جایا گیا۔ ہیرودس نے اس سے بہت ی چیزوں کی نسبت سوال کیا یبودانے اس کا انکار کرتے ہوئے کہ وہ لیوع ہے۔ ان کی بابت اچھا جواب نہیں دیا۔ ۱۲ ۔ اس وقت ہیرودس نے اپنے سارے دربار کے ساتھ اس سے معنا کیا اور حکم دیا کہ اس کو سفید لباس پہنایا جائے۔ جیسا کہ بیوقوف آ دمی پہنتے ہیں۔ ۱۵۔ ادر یہ کہہ کر اسے ہلاطیں کے باس واپس بھیج دیا کہ تو اسرائیل کے گھرانے کو انصاف عطا کرنے میں

کی نہ کر۔ ۲۲۔ اور ہیرودس نے یہ اس لیے لکھا کہ کاہنوں کے سرداروں اور کا تبوں و

فریسیوں نے اس کوسکوں کی بری مقدار دی تھی۔ ٦٤۔ پس جب حاکم نے اس بات کو میرودی کے ایک خادم سے معلوم کیا کہ معالمہ ایما ہے تو اس نے کچھ روپیہ حاصل کرنے ك لا في من آكريد ظاہر كياكه وہ يبوداكو چھور دينا جاہتا ہے۔ ١٨ - تب اس نے اين ان غلاموں کو (جنھیں کا تبول نے کچھے روپیہ عطا کیا تھا تاکہ دہ اس بہودا کوئل کر ڈالیں) تکم دیا کہ اسے کوڑے ماریں۔ گر اللہ جس نے کہ انجامول کی تقدیر کی ہے۔ یبودا کو صلیب کے واسطے باتی رکھا تاکہ وہ اس ڈراؤنی موت کی تکلیف کو بھگتے۔ جس کے لیے اس نے دوسرے کوسرد کیا تھا۔ 19۔ اس اللہ نے تازیانہ کے نیچے یہودا کی موت آنے نہیں دی۔ باوجود اس کے کہ سیاہیوں نے اس کو اس زور کے ساتھ کوڑے مارے تھے کہ ان سے اس کا بدن خوں بن کر بہد لکلا۔ ٥٠- اور اس ليے انھوں نے اس كو حقارة أيك

رانا کیڑا ارغوانی رنگ کا میر کمه کر پہنایا کہ مارے نے بادشاہ کو مناسب ہے کہ وہ حلّہ ینے اور تاج وے۔ اے۔ کس انھوں نے کافع جمع کیے اور ایک تاج سونے اور قیتی چھروں کے تاج کے مشابہ بنایا۔ جس کو کہ بادشاہ اپنے سروں پر رکھتے ہیں۔ ۷۲۔ اور

کانے کا تاج بہودا کے سر پر رکھا۔ 24۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک بانس کا مکزامثل

كاتبول اور فريسيول كے حواله كر ديا۔ كويا كه وہ مجرم ہے۔ جوموت كالمستحق ہے اور انھول نے اس کے ساتھ بی دو چوروں پرصلیب دیے جانے کا تھم لگایا۔ 24۔ تب وہ لوگ اسے تجمد پہاڑ پر لے مجے - جہال کہ مجرمول کو بھائی دینے کی اضیں عادت تھی اور وہال اس يبودا كونكاكر كے صليب برائكايا۔ اس كى تحقير ميں مبالغہ كرنے كے ليے۔ ٨٠ اور یبودانے کچھ نمیں کیا سوااس چیخ کے کہ اے اللہ تونے مجھ کو کیوں جھو ڑ دیا۔ اس لیے کہ مجرم تو چ کیا اور بیل ظلم سے مر رہا ہول۔ ا۸۔ میں سے کہنا ہول کہ یہودا کی آ داز اور

چوگان (عصا) کے دیا اور اسے ایک بلند جگہ میں بھایا۔ 47۔ اور اس کے سامنے سے سابی ازراہ حقارت اپنا سر جمکائے اس کوسلامی ویتے گزرے گویا کہ وہ یہود کا بادشاہ ہے۔ ۵۷۔ اور اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ وہ انعامات لے لیں جن کے دینے کی سنے بادشاہوں کو عادت تھی۔ ۲ ک۔ پس جب کھے نہ پایا تو سے کہتے ہوئے یہودا کو مارا۔ اے بادشاباس حالت میں تو کیوکر تاج بوش موگا جبدتو سامیوں ادر خادموں کو انعام نبیں دیتا۔ 22۔ جبکہ تو کابنول کے مردارول نے مع کاتبول اور فریسیول کے دیکھا کہ یہودا تازیانوں کی ضرب سے نہیں مرا اور جبکہ وہ اس سے ڈرتے تھے کہ بیلاطس اس کو رہا کر دے گا۔ انھوں نے حاکم کو روپوں کا ایک انعام دیا اور حاکم نے دہ انعام لے کر بہودا کو

اس کا چرہ اور اس کی صورت یوع سے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ منی تھی کہ بوع کے سب بی شاگردوں اور اس پر ایمان لانے والوں نے اس کو بیوع بی سمجھا۔ ۸۲۔ اس لیے ان میں سے بعض یہ خیال کر کے بیوع کی تعلیم سے نکل گئے کہ بیوع جمونا نبی تھا ادر اس نے جو نشانیاں طاہر کیں وہ فن جادوگری سے ظاہر کیں تھیں۔۸۳۔ اس لیے کہ بیوع نے کہا تھا کہ وہ دنیا کا خاتمہ ہونے کے قریب تک نہ مرے گا۔۸۴۔ کیونکہ وہ اس وقت میں دنیا سے لے لیا جائے گا۔ ۸۵ پس جولوگ کہ بیوع کی تعلیم میں مضبوطی سے جمے رہے۔ ان کو رنج نے گھیر لیا۔ اس واسطے کہ انھوں نے مرنے والے کو یبوع کے ساتھ بالکل مشابہ دیکھا۔ یہاں تک کہ ان کو یسوع کا کہنا بھی یاد نہ آیا۔ ۸۱۔ اور ای طرح وہ بیوع کی ماں کی ہمراہی میں جمجمہ بہاڑ پر گئے۔ ۸۷۔ ادر صرف ہمیشدروتے ہوئے يبوداكى موت كو ديكھنے كے ليے موجود ہونے ير بى كى نبيس كى بلكه نيقوذيموس اور یوسف ابار یماثیائی کے ذریعہ سے حاکم سے یہودا کی لاش بھی حاصل کی تاکہ اسے فن كريں۔ ٨٨ ـ تب اس كوصليب ير سے ايے رونے دھونے كے ساتھ اتارا جس كوكوئى باور نہ کرے گا۔ ٨٩ اور اس كو يوسف كى نئى قبر ميں ايك سورطل خوشبوؤل ميں بسانے (ایینا فصل ۲۱۷ آیت ا تا ۸۹ص ۳۰۲\_۲۹۸) فعل ۲۱۸\_ ا۔ اور ہر ایک آ دی اینے گھر کو بلٹ آیا۔ ۲۔ اور جو بیاکھتا ہے

کے بعد دفن کر دیا۔ اور بوحنا اور بعقوب اس بوحنا کا بھائی بیوع کی ماں کے ساتھ ناصرہ کو گئے۔ ۳۔ رہے وہ شاگرد جو کہ اللہ سے نہیں ڈرے تو وہ رات کے وقت گئے ادر بہودا کی لاش چرا کر اسے چھیا دیا ادر خر اڑا دی کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ ۲ ۔ تب اس نعل کے سبب سے ایک ب چینی بیدا ہوئی۔ ۵۔ کاہنوں کے سردار نے تھم دیا کہ کوئی آ دمی بیوع ناصری کی نسبت کلام نہ کرے ورنہ وہ جرم کرنے کی سزا کے تحت میں آئے گا۔ ۲۔ اس کے لیے بری تخت ظاہر ہوئی۔ پس بہت سے آ دمی سنگسار کیے گئے اور تازیانوں سے مارے گئے اور ملک ے جلاوطن کر دیے گئے کیونکہ انھوں نے اس بارے میں خاموثی کو لازم نہیں پکڑا۔ ،۔ اور وہ ناصرہ میں بیخبر بینجی کہ کیوکر بیوع ان کے شہر کا ایک باشندہ جی اٹھا ہے۔ اس کے بعد کہ وہ صلیب برمر گیا تھا۔ ۸۔ تب اس نے جو کہ لکھتا ہے بیوع کی مال سے منت کی کہ وہ خوش ہو کر رونے سے باز آئے۔ کیونکہ اس کا بیٹا جی اٹھا ہے۔ پس جبکہ کواری

مریم نے اس بات کو سنا وہ رو کر کہنے گی تو اب ہمیں بروشلم چلنا جانے تاکہ میں اینے یٹے کو ڈھوٹھ وں۔ ۹۔ اس لیے کہ اگر میں اس کو دیکھ لوں گی تو آ تکھیں شندی کر کے

(الينأ نصل ٢١٩\_آيت ١ تا يماص ٣٠٣ ٢٠٥)

فعل ۲۲۰۔ ا۔ یوع نے اپن مال سے گلے ال کر جواب میں کہا اے مال

مرول گی۔ نصل ۲۱۹۔ ا۔ تب کواری مع اس لکھنے والے اور بوحنا اور یعقوب کے ای دن اور ملیم میں آئی جس روز کہ کا جنوں کے سروار کا تھم صادر ہوا تھا۔ ۲۔ چر کنواری نے

جو کہ اللہ سے ڈرتی تھی این ساتھ رہنے والوں کو بدایت کی۔ وہ اس کے بیٹے کو بھلا ویں

باوجوداس کے کہ اس نے معلوم کر لیا تھا کہ کاہنوں کے سردار کا تھم ظلم ہے۔ ۳۔ اور ہر ا یک آ دمی کا انفعال (تاثر) کس قدر سخت تھا۔ ۹۔ اور وہ خدا جو کہ انسان کے ولوں کو

جانچتا ہے۔ جانتا ہے کہ بلاشبہ ہم لوگ (جن کو کہ ہم اپنا معلم یبوع سمجھتے تھے) کی موت یر رخ و الم اور اس کو جی اٹھتا و تکھنے کے شوق میں محو ہو گئے تھے۔ ۵۔ اور وہ فرشتے جو کہ

مریم پر محافظ سے تیسرے آسان کی طرف چڑھ گئے۔ جہال کہ بیوع فرشتول کی ہمراہی

میں تھا اور اس سے سب باتیں بیان کیں۔ ٦۔ البذا بیوع نے اللہ سے منت کی کہ وہ اس كواجازت دے كه بدائي مال اور اسينے شاگردول كو ديكھ آئے۔ كـ تب ال وقت رحمٰن

دن کی مدت تک دہاں اس کی تلہبانی کریں۔ ۹۔ اور سوا ان لوگوں کے جو اس کی تعلیم پر ایمان لائے ہیں۔ اور کسی کو اسے نہ دیکھنے دیں۔ ۱۰۔ پس یسوع روشی سے گرا ہوا اس مرہ میں آیا جس کے اندر کنواری مرمم مع اپنی دونوں بہنوں مرانا اور مرمم مجد لیہ اور لعارز اور راس لکھنے والے اور بوحنا اور بعقوب اور بطرس کے مقیم تھی۔ اا۔ تب بیسب خوف سے بیہوش جو کر گر بڑے گویا کہ وہ مردے ہیں۔ ۱۲۔ پس بیوع نے اپنی مال کو اور دوسروں کو یہ کہتے ہوئے زمین سے اٹھایاتم ند ڈرد اس لیے کہ میں بیوع ہوں۔۱۳۔ اور ندروؤ کیونکہ میں زندہ ہوں نہ کہ مردہ۔ ۱۳۔ تب ان میں سے ہر ایک دریتک یسوع کے آ جانے کی وجہ سے دیوانہ سا رہا۔ 10۔ اس لیے کہ انھوں نے پورا بورا اعتاد کر لیا تھا کہ یوع مر گیا ہے۔ ۱۲۔ پس اسوقت کواری نے روتے ہوئے کہا اے میرے مینے تو مجھ کو بنا کہ اللہ نے تیری موت کو تیرے قرابت مندول اور دوستوں پر بدنامی کا دھبہ رکھ کر اور تیری تعلیم کو داغدار کر کے کیوں گوارا کیا۔ بحالیکہ اس نے تجھ کو مردوں کے زندہ کر دینے برقوت دی تھی۔ پس تحقیق ہرایک جو کہ تچھ ہے محبت رکھتا تھا وہشل مردے کے تھا۔

نے اپنے چاروں مزد کی فرشتوں کو جو کہ جبرائیل اور میخائیل اور رفائیل اور اور بل ہیں۔ تھم دیا کہ یہ بیوع کو اس کی مال کے گھر اٹھا کر لے جائیں۔ ۸۔ اور بیر کہ متواتر تین

تو مجھے سچا مان کیونکہ میں تجھ سے سچائی کے ساتھ کہتا ہوں۔ کہ میں ہرگز نہیں مرا ہوں۔۲۔ اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو دنیا کے فاتمہ کے قریب تک محفوظ رکھا ہے۔ ۳۔ اور جبکہ یہ کہا حارون فرشتوں سے خواہش کی کہ وہ ظاہر ہوں اور شہادت دیں کہ بات کونکر تھی۔،م۔ تب دونوں ہی فرشتے چار حمیکتے ہوئے سورجوں کی مانند ظاہر ہوئے۔ یہاں تک کہ ہر ایک دوبارہ تھراہٹ سے بیوش گر پڑا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ ۵۔ پس اس وقت یموع نے فرشتوں کو چار چادریں کتان کی دیں تا کہ وہ ان سے اینے تیس ڈھانپ لیس کہ اس کی ماں اور اس کے رفیق اٹھیں دیکھے نہ سکیں۔ اور صرف ان کو باتیں کرتے سننے پر قادر ہوں۔ ۲۔ اور اس کے بعد ان لوگوں میں ہے ہر ایک کو اٹھایا انھیں یہ کہتے ہوئے تنگی دی کہ پیہ فرشتہ اللہ کے الیکی ہیں۔ ۷۔ جرئیل جو کہ اللہ کے بھیدوں کا اعلان کرتا ہے۔ ۸۔ اور میخائیل جو کہ اللہ کے دشمنوں سے الوتا ہے۔ ۹۔ اور رافائیل جو کہ مرنے والوں کی روحیں نکالیا ہے۔ ۱۰۔ اور اور بل جو کہ روز اخیر قیامت میں لوگوں کو اللہ کی عدالت کی طرف بلائے گا۔ اا۔ پھر چاروں فرشتوں نے کنواری سے یہ بیان کیا کہ کیونکر اللہ نے بیوع کی جانب فرشتے بھیج ادر یہودا کی صورت کو بدل دیا تاکہ دہ اس عذاب کو بھگتے جس کے لیے اس نے دوسرے کو بھیجا تھا۔ ۱۲۔ اس وقت اس لکھنے والے نے کہا اےمعلم کیا مجھے جائز ہے کہ تھھ سے اس وفت بھی اس طرح سوال کروں۔ جیسے کہ اس وفت جائز تھا جبکہ تو ہارے ساتھ مقیم تھا۔ ۱۳۔ بیوع نے جواب دیا برنباس تو جو جاہے دریافت کر میں تجھ کو جواب دول گا۔ ۱۲ لیل اس وقت اس لکھنے والے نے کہا اے معلم اگر الله رحيم ہے تو اس نے ہم کو یہ خیال کرنے والا بنا کر اسقدر تکلیف کیوں دی کہ تو مردہ تھا۔ 18۔ اور شحقیق تیری ماں تھھ کو اس قدرردئی کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ ۱۲۔ اور اللہ نے یہ روا رکھا کہ تجھ پر جمجمہ بہاڑ پر چوروں کے مابین قتل ہونے کا شبہ لگے۔ عالانکہ تو اللہ کا قدوس ے۔ ا۔ یوع نے جواب میں کہا اے برنباس تو مجھ کوسیا مان کہ اللہ ہر خطا پر خواہ وہ کتنی ہی بلکی کیوں نہ ہو بری سزا دیا کرتا ہے۔ کیونکہ الله گناہ سے غضب ناک ہوتا ہے۔ ۱۸ پس ای لیے جبکہ میری ماں اور میرے ان وفادار شاگردوں نے جو کہ میرے ساتھ تھے مجھ سے دنیاوی محبت کی نیک کردار خدا نے اس محبت پر موجودہ رنج کے ساتھ سزا وینے کا ارادہ کیاتا کہ اس پر دوزخ کی آگ کے ساتھ سزا دہی نہ کی جائے۔ 19۔ اس

جبد آ دمیوں نے مجھ کو اللہ نے ارادہ کیا کہ اس ونیا میں آ دی یہودا کی موت سے مجھ سے مطاح کریں یہ خیال کر کے کہ وہ میں ہی ہوں جو کہ صلیب بر مرا ہوں تا کہ قیامت کے

ون میں شیطان مجھ سے ضما نہ کریں۔ ۲۰۔ اور یہ بدنای اس وقت تک باتی رہے گی جبکہ محمد اللہ کی محمد اللہ کے اس محمد اللہ کے اس محمد اللہ تو بے شک عادل ہے۔ اس لیے کہ اسکیے تیرے ہی لیے بے نہایت بزرگی اور اکرام ہے۔ اللہ تا کہ کہ اسکیے تیرے ہی لیے بے نہایت بزرگی اور اکرام ہے۔ اللہ تا کہ کہ اسکیے تیرے ہی لیے بے نہایت بزرگی اور اکرام ہے۔ اللہ تو کہ اسکیے تیرے ہی ایسا نصل ۱۲۲ کے اس محمد سے اللہ تو کہ اللہ تو کہ اللہ اللہ تو کہ اللہ تو کہ اللہ تو کہ اللہ تو کہ تو کہ اللہ تو کہ ت

فصل ۲۲۱۔ ا۔ اور بیوع اس لکھنے والے کی جانب متوجہ ہوا اور کہا اے برنباس تھ پر واجب ہے کہ تو ضرور میری انجیل اور وہ حال کھے جو کہ میرے دنیا میں رہنے ک مت میں میرے بارے میں پیش آیا اور وہ بھی لکھ جو کہ یہودا پر واقع ہوا تاکہ ایمانداروں کا دھوکا کھانا (زائل ہو جائے اور ہر آیک حق کی تصدیق کرے۔ ۱۔ اس وقت اس لکھنے والے نے جوابدیا اے معلم اگر خدانے جاہا تو میں اس کو ضرور کروں گا۔ ۲۔ کیکن میں نہیں جانتا کہ یبودا کو کیا چیش آیا۔ اسلیے کہ میں نے سب باتیں نہیں دیکھی ہیں۔ ۵۔ یسوع نے جواب دیا یہاں بوحنا اور بطرس میں جن دونوں نے ہر چیز دیکھی ہے۔ اس یہ دونوں تھ کوتمام واقعات کی خبر دیں گے۔ ۲۔ چر ہم کو بیوع نے ہدایت کی کہ ہم اس کے مخلص شاگر دوں کو بلائیں تاکہ دہ سب اس کو دیکھیں تب اس وقت یعقوب اور بوحنا نے ساتوں شاگردوں کو مع نیوقد ویموس اور بوسف اور بہت ہے دوسروں کے بہتر میں ہے جمع کیا اور انھوں نے بیوع کے ساتھ کھانا کھایا۔ ۸۔ اور تیسرے دن یبوع نے کہاتم لوگ میری مال کے ساتھ زینون پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ ۹۔ اس لیے کہ میں دہیں سے آسان پر بھی چڑھ جاؤل۔ •ا۔ اورتم اس کو دیکھو گے جو کہ مجھے اٹھا لے جائے گا۔ تب سب کے سب گے بجر پھیں کے بہتر شاگردوں میں سے کہ خوف ے وصل کی طرف بھاگ گئے تھے۔ ١٢۔ اور ای اثناء میں کہ يہ سب نماز كے ليے کھڑے ہوئے تھے یسوع ظہر کے وقت ان فرشتوں کی ایک بھاری جھیڑ کے ساتھ آیا جو كرالله كى تنبيع كرتے تھے۔ ١٣۔ تب وہ اس يموع كے چرے كى روشى سے اچا تك از مگئے اور اپنے مونہوں کے بل زمین پر گر بڑے۔ ۱۲۔ لیکن بیوع نے ان کو اٹھا کر کھڑا کیا اور رید کہد کر انھیں تسلی دی تم ڈرو مت میں تمہارا معلم ہوں اور اس نے ان لوگوں میں سے بہتوں کو ملامت کی جنھوں نے اعتقاد کیا تھا کہ وہ بیوع مرکز پھر بی اٹھا ہے۔ بیہ كتے ہوئ آياتم جھ كو اور الله دونوں كوجھوٹا مجھتے ہو۔ ١٦ اس ليے كه الدنے مجھے بهد

فرمایا ہے کہ میں دنیا کے خاتمہ کے کھھ پہلے تک زندہ رہوں جیبا کہ میں نے ہی تم ہے

کہا ہے۔ کار میں تم سے سی کہنا ہوں کہ میں نہیں مرا ہوں بلکہ یہودا خائن مرا ہے۔ ۱۸ - تم ڈرتے رہواس لیے کہ شیطان اپنی طاقت بھرتم کو دھوکا دینے کا ارادہ کرے گا۔

۱۹۔ کیکن تم تمام اسرائیل ساری دنیا میں ان سب چیزوں کے لیے جن کوتم نے دیکھا اور

انا ہے میرے گواہ رہو۔ ۲۰۔ اور یہ کہنے کے بعد اللہ سے مومنوں کی نجات اور گنهگاروں کی تجدید توبہ و ایمان کے لیے رعا کی۔ ۲۱۔ پس جبکہ دعاختم ہوگئی اس نے یہ کہتے ہوئے ا پی ماں کو گلے نگایا اے میری مال مجھ پر سلامتی ہو۔ ٢٢ ۔ تو اس الله پر تو کل کر جس نے

تجھ کو اور مجھ کو پیدا کیا ہے۔۲۳۔ اور یہ کہنے کے بعد اینے شاگردوں کی طرف کہتا ہوا متوجہ ہوا۔ اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت تمھارے ساتھ رہے۔۲۴ پھر اس کو جارول فرشتے ان لوگوں کی آ تھوں کے سامنے آسان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔

(ابینیا فصل ۲۲۱ آیت ۱ تا ۲۲۴ ص ۳۰۸\_۳۰۸)

فصل ۲۲۲ ا۔ یموع کے بلے جانے کے بعد شاگرد اسرائیل اور دنیا کے

تخلف گوشوں میں براگندہ ہو گئے۔۲۔ رہ گیا حق جو شیطان کو پسند نہ آیا۔ اس کو باطل نے دبا لیا۔ جیما کہ یہ ہمیشہ کا حال ہے۔ ۳۔ پس تحقیق شریروں کے ایک فرقہ نے جو

وعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بیوع کے شاگرد ہیں۔ یہ بشارت دی کہ بیوع مر گیا اور وہ جی نہیں اٹھا اور دوسرول نے بی تعلیم کھیلائی کہ وہ در حقیقت مر گیا بھر بی اٹھا اور اورول نے

منادی کی اور برابر منادی کر رہے ہیں کہ بیوع ہی اللہ کا بیٹا ہے اور انہی لوگول کے شار میں بولیس نے بھی وحوکا دیا۔ ۲۔ اب رہے ہم تو ہم محض ای کی منادی کرتے ہیں جو کہ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تا کہ اخیر دن میں جو اللہ کی

صلیب دیا جانا اورصلیب کے عذابوں سے معذب ہونا تو درکنار وہ تو دشمنوں کے پاس تک نہ رہے بلکہ حفرت عیسی کے دشمنوں کو ان تک رسائی نہیں ہوئی۔ سولی دینا اور صلیب پر لاکانا اور ب گناہ کو کوڑے مارنا تو برا کام ہے۔ خدا تعالی نے حضرت عیلی کی ایے طریق سے حفاظت کی کہ وشمنوں نے مس تک نہ کیا اور خدا نے ان کوحسب وعدہ انی متوفیک و رافعک صحیح سلامت آسان پر اشا لیا اور ان کی عوض یبودا احر بوطی جس نے تمیں سکوں کے لا کچ پر حضرت عیسیٰ کو پکڑوانا جابا تھا وہی صلیب دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَگرو و مکر اللّٰہ وَاللّٰہُ خَیْرِ الماکرین. لیمنی بہودا نے تدبیرکی اور اللہ

ناظرین ندکورہ بالا حوالجات انجیل برنباس سے ثابت ہے کہ حضرت عیلی کا

عدالت كا دن مو كا چيكارا باكي \_ آمين به (اينا نصل ٢٢٢ آيت ١ ٦٢ ص ٣٠٨)

تعالی نے بھی تدبیر کی اور اللہ تعالی غالب تدبیر کرنے والا ہے۔ پس اللہ تعالی اپی تدبیر مل غالب آیا اور جوصلیب کے عذاب یہودا نے حضرت عینی کے داسطے تجویز کیے تھے وی عذاب اس پر الث دیے۔ یبودا اس یولی حضرت عیسیٰ کی جگه مصلوب بوا اور یه مین .

انصاف تما کوئکہ یہودا احر بوطی نے حضرت عیلی کوصلیب دلوانے کی تدبیر کی تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیا لیا اور یہودا پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈالی لینی یہودا کی شکل حضرت

عیلی کی ہوگئی اور وہ صلیب دیا گیا۔ یہودا نے اس وقت بہت شور اٹھایا اور فریاد و واویلا

کیا کہ میں عیسی نہیں ہوں عیسیٰ نے جادد کے زور سے مجھ پر اپنی شبیہ ڈالی ہے اور خود کی

سے بیانے کے لیے حیلہ نکالا ہے کہ کسی طرح کی جاؤں پر کسی نے اعتبار نہ کیا اور اس کو

تمام عیسائیوں کے دوفر تے ہو گئے تھے۔ ایک! کا بیاعتقادتھا کہ حضرت عیسیٰ ا

برگز برگز صلیب نہیں دیے گئے اور نہ صلیب کے زخم اس کو لگائے گئے وہ سیح سلامت

آسان پر اشائے گئے اور ان کا مشبہ لینی یہودا سر بولی جس پر حضرت عیسی کی شبیہ ڈالی

دوسرا! گروہ عیمائوں کا اس بات کا معتقد ہے کہ حضرت عیمیٰ صلیب دیے

می تقی وی صلیب دیا گیا۔ اس اعتقاد والے باسالیدیان - سرن تھان - گور یو کھری

مے اور ان کوصلیب کے عذاب اس واسطے دیے گئے کہ ان کی امت کی نجات ہو اور کفارہ کی بنیاد رکھنے یا قائم کرنے کے واسطے ایما اعتقاد تراشا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے امت کے گناہوں کے بدلے عذاب اٹھائے اور صلیب پر فوت ہو گئے تھے اور پھر تيسرے روز زندہ ہوكر آسان پر اٹھائے گئے اور يہ فرقے رومن كيتھولك يونيٹرين

پروسٹنٹ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تیسرا! گروہ یہود کا تھا جو کہتا تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو جو رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا قتل کر ویا۔ یہ اختلاف حضرت خلاصہ موجودات محمد مصطفیٰ احمد

مجتبی علی کے زمانہ تک برابر چلا آتا تھا۔ یبود کہتے تھے کہ ہم نے عینی علیہ السلام کوقل كر ديا۔ ايك عيسائي فرقد كہتا تھا كەحفرت عيسى صليب نہيں ديئے گئے بلكه زنده اتھائے کے اور ان کا ہمشکل میانی دیا گیا اور مارا گیا۔ تیسرا گردہ عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عيني سولى ير الكافئ سي اور فوت موكر دوباره زنده موكر آسان ير الهائ سي اور پھر آخری زمانہ میں اتریں گے۔ قرآن جید اور محد رسول اللہ عظی نے اس اختلاف کا

تیان تین فرقے عیسائیوں کے ہیں۔

گیا ہے گرسب نے س کر یہ خیال کیا کہ یہ حضرت سیلی نے خود ہی اپی جان صلیب

جو فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ یہود کا یہ کہنا کہ ہم نے عیمیٰ کوقل کیا غلط ہے۔حضرت عیمیٰ ناقل ہوئے نەصلىب دىئے گئے۔ جيما كە ماقَتَلۇهُ وَمَا صَلَبُوهُ تَ طَاهِر بِ بل رفعه الله الیه بلکہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یمی فیصلہ قرآن کے مانے والوں نے تسلیم کیا اور وہ ۱۳۰۰ برس تک صحابہ کرام و ائمہ دین وصوفیائے کرام د اولیائے امت محمدی بھی فیصلہ قرآن مائے آئے ہیں۔ کسی ایک نے بھی قرآن کے برخلاف ندیہود کا اعتقاد رکھا کہ حضرت عینی مر گئے اور نہ عیسائیوں کا اعتقاد رکھا کہ صلیب پر لڑکائے گئے۔ بلکة وی اعقاد رکھا جو قرآن نے انجیل برنباس کے بیان کی تصدیق کی تھی۔ یعنی شبه لھم فرمایا تھا جس کا مطلب وہی ہے جو کہ برنباس حواری نے بیان کیا اور چیٹم دید حال بیان کیا کہ حضرت عینی صلیب نہیں دیے گئے بلکہ ان کا ہمشکل صلیب دیا گیا۔ اب جائے غور ہے کہ وہ مخض کس قدر ظالم طبع ہو گا جو یہ اعتقاد رکھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ ﷺ جو عم بن كرآئ تح تھے۔ انھول في اختلاف كافيعله ندكيا اورجس مطلب كے واسطے رسول بن کر آئے تھے۔ وہ کام نہ کیا اور اپنا فرض منصی ادا نہ کیا اور اختلاف چھوڑ گئے۔ یہ جو مرزا قادیانی ادر مرزائی اب کہتے ہیں کہ عیسی صلیب پر لٹکایا گیا بدتو پہلے عیسائیوں کا اعتقاد تھا اور یہ کفارہ کی بنیاد تھی کہ حضرت عیلی نے صلیب کے عذاب امت کی خاطر برداشت کے اور چونکہ یہ اعتقاد باطل تھا اس لیے قرآن نے اس کی تردید کی اور صاف صاف لفظول مين فرمايا وَمَا قَتَلُوهُ يقيناً بَلُ رَفَعَه الله الله الله يعنى حضرت عيليٌّ ندنو فوت بوت اور نه صلیب دیے گئے بلکہ ان کو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا اگر حضرت عیلی فوت ہو كت موت تو صاف فرمايا جاتا كميلى مر كت اور بنل رَفعَه الله اليه. ندفرمايا جاتا اور يقطعى دلیل حیات مسیح ہے اور محمد رسول اللہ عظی نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ عیلی زندہ ب وه صريث يد به مقال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لليهود وإن عيسى لم يمت انه راجعُ اِلَيْكُمُ قَبُلَ يَوُمَ القيامة (درمنؤرج ٢ص ٣٦) ليعني رسول الله عَلَيْكُ في

یہود کو فرمایا کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے وہ تم میں قیامت سے پہلے آنے والے ہیں۔ پھر دوسری صدیث میں رسول اللہ علیہ نے قرمایا۔ عن عبدالله بن سلام قال یدفن عیسلی بن مريم مع رسول الله و صاحبيهه فيكون قبره رابعاً. (درمنورج ٢ ص ٢٣٥-٢٣١) یعنی عیسلی رسول الله عظیفہ کے ساتھ وفن ہول گے اور ان کی چوتھی قبر ہوگی پھر تیسری حدیث

مِس فرمايا ثُمَّ يَمُوُتُ فيد فن معى في قبرى. (مشكوة ص ١٨٠ باب زول عيليٌ) ليعني حضرت عيليًّ

بعد نزول ۴۵ برس زندہ رہ کر پھر فوت ہوں گئے اور مقبرہ میں ڈن ہوں گے۔

فی قبری کا جواب

اس جگه مرزا قادیانی کے اس اعتراض کا جواب دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جو وہ فی قبری کے لفظ بر کرتے ہیں۔ افسوس مرزا قادیانی کو اعتراض کرنے کے وقت ہوٹ ندرہتی تھی۔ نی قبری کے لفظی معنول پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول کی بٹیاں نکال کر پھرعیسیٰ کو فن کریں گے اور یہ بھک رسول اللہ کی ہے۔ ہم مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں سے بادب دریافت کرتے ہیں کہ فی کے معنی اگر یہی ہیں جو مرزا قادیانی کہتے ہیں تو قل سیرو فی الارض کے معنی بھی وہ یہی کرتے ہوں گے زمین کے چ میں سرنگ کھود کرسیر کرو۔ وادخلی فی عبادی کے معنی بھی وہ یہی کرتے ہول کے ك ميرے بندول كے پيك يهاڑ كر داخل مو جاؤ۔ انى جاعل فى الأرض حليفه ك معنی بھی یہی کرتے ہوں کے طبقات زمین کے نیجے زمین کے درمیان آ دم کو خلیفہ بنا دے گا۔ مرزا قادیانی کا قاعدہ تھا کہ صریح نص شری کے مقابل جب ان کو جواب نہ آتا تو جہالت کے اعتراض کر کے نص شرعی ٹالنا جائے تھے۔ گر اہل علم کب سنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس مدیث کی شرح دوسری مدیث نے کر دی ہے۔ فیکون قبرہ رابعاً. یغنی اس کی قبر چوشی قبر ہوگی تو پھر جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ فی قبری سے س مطلب ہے کہ رسول اللہ علی کی قبر کو کھود کرعیسیٰ کو فن کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو امر انجیل میں ندکور ہو اور قرآن اور احادیث سے اس کی تصدیق ہو اورشریعت محدی میں جزوایمان قرار بائے۔ اس امر ہے محض اپنی خواہش نفس کی خاطر انکار کرنا اور سیح کو مار کر خود میح موعود بنیا کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ اس طرح تو پہلے بھی کئ جمولے میے موعود ہو گزرے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم بذلہ نے خراسان میں یہی دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ سندھ میں آیک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ جزیرہ حمیکہ میں ایک عبثی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ جعلی و نعلی و بروزی وظلی مسیح توبہت ہوگزرے ہیں اور حسب پیشگوئی حضرت عیسی و محمد رسول الله ﷺ بہت ہوتے رہیں گے۔ اصلی مسیح موعود تو وہی ہے جو نبی ناصری ابن مریم تھا۔ جس کا زندہ ماننا نزول کے واسطے لازی امر ہے کیونکہ اگرمسے بھی دوسرے نبیوں کی طرح مرچکا ہے تو پھر اس کا نزول بھی باطل ہے۔ كونكه مرد يم مجى اس دنيا مين ددباره نبيل آتے اور مسلد نزول جزو ايمان باس كيے مسیح کا زندہ مانتا بھی جزو ایمان ہے۔ دیکھو فقہ اکبر میں امام ابو طنیفہ فرماتے ہیں و خروج الدجال و ياجوج و ماجوج و طلوع الشمس من المغرب ونزول عيسيًّ

من السماء و سائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الاخبار صحيحه حق کانن. (شرح فقه اکبرس ۱۳۷۱–۱۳۷) لینی نگلنا دجال و با جوج و ماجوج کا اور چرهنا سورج کا مغرب کی طرف سے اور اتر ناعیسی کا آسان سے اور تمام علامات قیامت کی جو کھ

عدیثوں میں دارد ہے۔ سب حق ہیں' پس حضرت عیلیٰ کا نزول جزو ایمان ہے اور نزول عیسی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے اور یہ قاغدہ ہے کہ جب شرط زائل ہوتو مشروط بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اس اصالاً زول عین سے انکار عین قیامت کا انکار

ب اور يه كفر ب وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَغُ. مرزا قادیانی انجیل و قرآن و احادیث نبوی کے برطاف ککھتے ہیں۔"اور

میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ سے ابن مریم فوت ہو چکا ہے چنانچہ اس کا

"الہام یہ ہے۔" بمسیح ابن مریم رسول الله فوت ہو چکا ہے اور اس کے رمگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔' الخ (ازالہ ادبام ص الاہ ترائن ج سوص س)

ناظرين كرام! چونكه يه الهام قرآن شريف اور احاديث نبوى اور اجماع است ك برخلاف تها اس لي حسب اصول مقرر كرده صحابه كرامٌ و تابعينٌ و تبع تابعين د اولیائے امت، مرزا قادیانی کو ایسے الہام پر اعتباز نہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس پر اجماع

امت ہے کہ جو الہام قرآن شریف کے برخلاف ہو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ القائے شیطانی ہے۔ گر افسوس مرزا قادیانی کے بجائے اس الہام کو روکرنے کے الثا اس

غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح " دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں کے تو ان کے ہاتھ ہے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں بھیل جائے گا" (دیکمو براین احدید ص ۲۹۸ و ۴۹۹ فزائن ج اص ۵۹۳ ماشیه) جس کی نسبت مرزا قادیانی کا

اب فیصلہ آسان ہے کہ مرزا قادیانی کی دونوں تحریروں کو خدا کی طرف سے

دعویٰ ہے کہ وہ البام ربانی سے لکھی گئی ہے۔

فكر من كك كدكس طرح وفات من قرآن شريف سے ثابت كر كے اين البام كى بيروى

كرت بوئ خود بى عيىلى ابن مريم بن جاكيل اور اين پېلى تحرير يى جو كه وه بهى البهام ے کلھی تھیں ان کو ردی کر دیں ان کی پہلی الہامی تحریریں حسب ذیل ہیں۔ الهام مرزا قادياني- "هُوَ الَّذِي أَرُسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الَّدِيْنَ كُله الح'' (مرزا قادياني خود لكصة بين) كديد آيت جسماني اور سياست كمكي کے طور پرمسیح کے حق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ

سلف صالحین کی تحریروں کے موافق ہوگی اور دوسری جونصوص شرعیہ کے خلاف ہے غلط ہو گ۔ اب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کی بعد کی تحریر چونکہ نصوص شرعی کے برخلاف ہے اس واسطے غلط ہے پیرڈی کے لائق نہیں۔ مرزا قادیانی نے سخت اصولی غلطی کھائی ہے کہ تمام

امت کے برطاف جو ان کو الہام ہوا اس کے سچا کرنے کے واسطے قرآن شریف کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو یہود نے کتاب اللہ تورات کے ساتھ کیا تھا یعنی یُحَوِفُونَ اَلْكلم

عَنْ مَوَاضِعِهِ مرزا قادیانی نے تمیں آیات پیش کی ہیں جو کہ ذیل میں درج کر کے ہر ایک کا نمبروار جواب دیا جاتا ہے۔ قولہ کے تحت میں مرزا قادیانی کی عبارت ہے اور

اقول کے تحت جواب۔

يَاعِيُسنِي إِنِّيْ مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ

الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لِعَنَّ السَّمِينَ مِين تَجِّهِ وفات ديخ والا ہوں اور پھر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تیرے مجمعین کو تیرے مكرول ير قيامت تك غلبه دين والا جول " (ازاله اولام ص ٥٩٦ خزائن ج ٣ ص ٣٢٣)

اقول: الر دوسرافخص بيرتر جمد كرتا تو مرزا قادياني اس پر يبوديت اور الحاد كا فتوى دے ديے ديے كرتا كا فتوى دے كن ديے كرتا كا مرزا كا فتاكا كا ترجمه كيا ہے اور د تهتول كى كن الفاظ كا ترجمه كيا ہے اور د تهتول كى كن الفاظ كالرجمه ب مرمرزا قادياني خود ميل كه قرآن شريف مين تحريف لفظى كرت ميل اور

خوف خدا نہیں کرتے کہ جو الفاظ قرآن میں نہیں ہیں کیوکر اپنی طرف سے وہ الفاظ قرآن شریف میں داخل کیے جا سکتے ہیں؟ اب مرزا قادیانی کا کوئی مرید بتا دے۔عزت

کے ساتھ اٹھانا اور تہتوں سے پاک کرنا کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ مُطَهِّو ک کا لفظ جان

بوجه كرچيور ديا ہے كيونكه اس مين آسان كي طرف جانے كا اشارہ تھاكم مُطَهّرُكَ مِنَ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يعني اعميل من تجه كوان لوكول كى صحبت سے ياك كرول كار بياشاره تھا كبتم كو اليى جگه ركھول كا جس جگه كافر ند پہنچ كيس كے اور وہ جلَّه آسان ہى ہے۔ جيما كدالجيل مين لكها بي كه "مسيح آسان ير الهايا كيا" اورمسيح خود بهى فرمات بيل كه "مين اليي جكه جاتا مول كهتم دبال نبيل آسكتے ليني آسان'

اور مرزا قادیانی نے خود بھی لکھا ہے''سو حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص چھوڑ کر

آ سانوں پر جا بیٹھے۔' (دیکھو براہین احدیص ۳۶۱ فزائن ج اص ۳۳۱ حاثیہ) مُتوفیک کے

قوله..... پېلى آيت

معن بھی مارنے والا غلط کیے ہیں کیونکہ تونی کا مادہ وَفا ہے اور وَفا کے معنی موت ہر گزنہیں صرف بطور مجاز موت کے معنی لیے جاتے ہیں کیونکہ موت کے وقت خدا تعالی روح کو ا بے قبضہ میں کر لیتا ہے۔ اس واسطے مجازی معنی موت کے ہیں۔ حقیقی معنی توفی کے پورا

پورا لینے یا دینے کے میں۔ دیکھو مُمَّ تُوَفَّی کُلُ نَفْس مَّاکَسَبَتُ وَهُمُ لاَ يُظُلَّمُونَ لِيْنَ الْدِي الله الله وی جاکم اور وهظم نه کے جاکیں گے۔ افسوس مرزا الله الله دیے جاکم سے اور وهظم نه کیے جاکم سے۔ افسوس مرزا قادیانی نے خود ہی تونی کے معنی پورا پورا لینے کے کیے میں۔ (دیکھو برابین احمدیص ۵۱۹) جو

مرزا قادیانی کی الہامی کتاب ہے۔ عمیم نور الدین صاحب خلیفہ اوّل نے بھی ای آیت یا عِنسلی اِنّی

مُتَوَقِيْكَ الآية ك يورا لين ك كي بين - سنوعيم صاحب كا ترجمه"جب الله في

فرمايا ا عيلى ميس لينے والا مول تھ كو اور بلندكرنے دالا مول ايل طرف' (تقيديق براہن ص ٨ حاشيه)

اس میں کچھ شک نہیں کہ پہلے مرزا قادیانی مسلمان تھے اور ان کے عقائد

جمہور اہل اسلام والے تھے وہ حضرت مسج " کے اصالاً نزول اور حیات کے معتقد تھے گر بعد میں جب ان کو خود عینی بن مریم بننے کا خیال ہوا تو پھر سب کچھ بھول گئے اور حضرت عیلیٰ کی وفات کے ثابت کرنے میں قرآن شریف میں تحریف شروع کر دی اور

برائے نام تیں آیات لکھ کرایے من مانی تغییر و معانی کیے اور ان کے مرید حکیم خدا بخش

میں تھے مارنے والا ہوں۔ جس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ابھی مارانہیں آ کندہ کسی زمانہ میں

سند ہے کیونکہ مُعَوَقِیْک کے معنی مارنے والا ہے نہ کہ مار دیا۔ اسم فاعل کے صیغہ کو

آ بت کے نازلہونے تک مسیح کی موت وارد نہ ہوئی تھی اور مُعَوَ فِیکٹ کے صحیح معنی یہ ہیں ا

ماضی کا صغة مجھنا عربی سے جائل ہونے کی ایک کافی ولیل ہے۔

اس آیت کو وفات میے کے ثبوت میں پیش کرنا علم عربی سے ناواقف ہونے کی

اس آیت سے وفات می مرگز ثابت نہیں بلکہ حیات ثابت ہے کوئکہ اس

مارنے والا ہوں۔

نے اپن کتاب عسل مصفے میں بے محل ساٹھ آیتیں لکھ دیں یہ اپنے مرشد مرزا قادیانی سے

بھی بڑھ گئے۔ اصل میں ایک آیت بھی قرآن شریف میں نہیں ہے کہ جس سے ثابت

ہو کہ حضرت عیلی پر موت وارد ہوگئی ہے۔ پس اس آیت سے وفات کا وارد ہوجانا ہرگز نابت نبیں کوئلہ مُتُو قِیْک کے معنی بینبیں کہ مار دیا۔ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ كدا عصي على تحمد كوكى آئده زمانه على مارف والا بول اور يدمعى مرزا قادياني ك ظامعنی مارنے والالتلیم کر کے کیے ہیں ورنہ تونی کے معنی آخذ شیء وافیا بی کے ہیں۔ جیبا کہ تمام مفرین کا اتفاق ہے کی مفسر نے اس کے معنی "مرنے والا" نہیں کیے۔ شاید کوئی مرزائی کہہ وے کہ ابن عباس نے اس کے معنی مُعِیدُک کے کیے ہیں۔ تو اس كا جواب يد ب كد حفرت ابن عبال بعد زول وفات ميح ك قائل بي جيما كرسابقا اى كتاب من لكھا جا چكا ہے۔

قوله..... دوسری آیت

جوسیح این مریم کی موت پر والت کرتی ہے یہ بَلُ دَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْه ہے۔ یعنی سیح ابن مريم مفتول ومصلوب بوكر مردود اور ملعون لوگول كي موت عين مين مراجيها كرعيها يُول اور یودیوں کا ایل ہے بلکہ فدا تعالی نے عرت کے ساتھ اس کو اپی طرف اٹھالیا۔ " جانا جا ہے کہ اس جگہ رفعہ سے مراد وہ موت ہے جوعزت کے ساتھ ہو۔" الح۔ (ازاله اوبام ص ۵۹۹ خزائن ج سم ۳۲س)

اقول: رفع مسيع عليه السلام كى مفصل بحث ذيل من ملاحظه بو- وبوبدار



## نحمده و نصلي على رسوله الكويم

ناظرين! رفع عيلي شاخ يا جزو يا فرع ہے۔ واسطے زول عيلي كے جس كا زول مخرصادق خاتم النبين فخر موجودات محد على في من علامات ميس عد طرت عيلي كا نزول بهى ايك علامت قيامت بيان فرمائى اورنزول عيلي برايمان لانا ايما عى ہے جیسا کہ قیامت اور حشر بالا جساد پر اور يوم القيامت پر جو دن جزا وسزا كا ہے كونكم جو محض قیامت بر ایمان نہیں رکھتا وہ ہرگز سچا مومن نہیں کیونکہ سب سے بہلے جو مومن ے اقرار لیا جاتا ہے یامومن کو تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ یمی ہے کہ اللہ تعالی اوراسکے فرشتول اور کتابون اور یوم آخرت برایمان لاتا جول اور بدا قرار ندصرف زبانی اقرار کرتا ہوں بلکہ اس کی تقدیق قلب یعنی ول ہے بھی کرتا ہوں اور کوئی مسلمان نہیں جو اس بات كوند جانا مور كر تاجم مي ايمان كى صفت بيان كرتا مول جس برتمام امت كا اجماع ہے اور کی ایک کو بھی ا تکارنہیں اور وہ یہ ہے۔ امنت بالله و ملانکة و کتبه و رسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعدالموت. ليخي ش ایمان لایا الله پر فرشتوں پر اور آسانی کتابوں پر لینی توریت زبور انجیل قرآن پر اور تمام رسولوں بر اور قیامت کے دن اور نیکی اور بدی کا مقدر ہونا اللہ تعالی کی طرف سے اور جی المن موت ك بعد قيامت ك ون ـ پس جو خفس اس اقرار بر قائم ب اور ول ب اس کی تصدیق کرتا ہے وہ مومن ہے اور جوشص ان امور کا منکر ہے وہ غیر مومن اور کافر ب- اس معت ایمان کو مدنظر رکھتے ہوئے اصل مسلم رفع پر جب غور کرتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ رفع کا انکار نزدل کا انکار ہے اور نزول عیلی کا انکار علامات قیامت کا انکار ب كوفكه جس قدر علامات قيامت بين -سبكى سب مافوق الفهم بين اور عقل انسانى ان

کی حقیقت کے درمافت کرنے سے عاجز ہے۔ ای واسطے ان پر ایمان لانے والا مبارک گروہ یؤمنون بالغیب میں شامل ہوتا ہے اور چون و چرا کرنے والا اور محالات <sup>عقل</sup>ی و خلاف قانون قدرت کے عذر اور اعتراض پیش کرنے والامن گھڑت تاو بلات کرنے والا ہرگز ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ یؤمنون بالغیب کی فہرست میں داخل ہو سکے۔ پس ثابت ہوا کہ مومن و غیر مومن میں یہی فرق ہے کہ مومن محالات عقلی کے اعتر اضات نہیں کرتا ادر فرمودہ خدا تعالی اور اس کے رسول بیاک پر ایمان لاتا ہے اور غیر مومن خدا اور اس کے رسول کے فرمودہ پر ایمان تہیں لاتا اور اینے حواس پر دھوکہ خوردہ ہو کر دولت ایمان ے بے بہرہ رہتا ہے۔ پہلے کلام ربانی کی تاویلات اپنی عقل کے مطابق کرتا ہے اور جب اس کی عقل نظارہ قدرت میں محو ہو کر حیران ہو کر عاجز ہوتی ہے۔ تو پھر انکار کر دیتا ہے اور کھرا خاصہ دہریہ و کافر بن جاتا ہے۔ خواہ کسی مصلحت کے باعث منافقانہ طور پر زبان سے اقرار بھی کرے کہ جی ہاں میں تمام ساوی کمابوں کو مانتا ہوں مگر آسانی کمابوں میں جو مضامین لکھے ہوئے ہیں ان کے معنی سلف صالحین نے جو کیے ہیں چونکہ وہ موجودہ زمانه کی عقول کے مطابق نہیں اس واسطے تاویلی معنی کرتا ہوں۔ دراصل وہ منکر ہوتا ہے۔ صرف مومنوں کے ورے زبانی اقرار کرتا ہے گریہ اقرار مومنین کتاب اللہ میں شاک نہیں ہونے دیتا۔ اس مختفر تمہیر کے بعد اصل مسئلہ رفع کی طرف رجوع کرتا ہوں اور ثابت كرتابول كه بيرمسئله رفع ونزول عيلي قرآني مسئله نبيس بلكه انجيلي مسئله ب جس كي تصدیق محد الله نے فرمائی۔ کیونکہ وہ عیسائوں کے مشرکانہ عقیدہ کی اصلاح کے واسطے تشریف لائے تھے۔ اگر بیعقیدہ مشرکانہ تھا تو حضور علیہ السلام کا پہلا فرض تھا کہ اس کی تردید فرماتے۔گر جب تصدیق فرمائی تو یہ بالکل غلط ہوا کہ رفع جسمانی کا مسئلہ مشرکانہ بداس اعتقاد فاسد سے تو محمد رسول الله ير (معاذ الله) الزام آتا ہے كه انھول نے جان بوجه کر اینی امت کومشرک بنایا اور کیول نه اس عقیده نزول و رفع کو باطل فرما دیا جبیها که ابن الله اور تثلیث وغیره عقائد کی تر دید فرمائی اور مثایا اس مسئله رفع و نز دل کوبھی

مثاتے، مگر بجائے مثانے کے تصدیق فرمائی اور جان بوجھ کر اپنی امت کو ابتلاء میں ڈالا۔ جب محمد مصطفے ﷺ نے زول عیلی کے عقیدہ کو بحال رکھا اور مناسب طریق پر اس کی تصدیق فرمائی تو پھر اس عقیدہ سے انکار کرنا محمد رسول الله عظی سے انکار کرنا ہے اور چونکہ نزول فرع ہے۔ اصل رفع کی یعنی رفع لازم ہے اور نزول مزوم یا بول سمجموکہ یہلے رفع ہے اور بعد نزول جب رفع ہے اٹکار ہو گا تو نزول سے ضرور اٹکار ہو گا اور یہ کفر ہے کہ علامات قیامت اور یوم آخرت سے انکار کیا جائے۔ اب دیکھنا چاہے کہ انجیل میں اس مسئلہ کی نبعت کیا بیان ہے؟ اور قرآن نے تعدیق فرمائی یانہیں؟ چونکہ قرآن مجید دوسری ساوی کتابول کا مصدق ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے مسئلہ رفع عیسیٰ ک نسبت الجيل مين ديكيس كه أجيل مين رفع عيلي كس طرح مذكور بي كيونكه مسلمانون كوحكم ے کہ فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون. (انحل ۳۳) بینی اہل کتاب ہے دریافت کرو جو کچھ کہتم نہیں جائے۔ جب قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ میں مصدق تورات و الجیل ہوں۔ اتینه الانجیل فیه هدی و نور (۱۷، ۴۷) لینی ہم نے عیلی کو انجیل دی جس میں (ہرطرح کی) سوجھ اور نور ہدایت ہے اور آ کے فرمایا و انز لنا الیک الکتاب

بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا. عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع آهواء هم الخ. (ماكده٣٨) ترجمه اور (اے پیخبر) بم نے تمہاری طرف

( بھی ) کتاب برقق اتاری کہ جو کتابیں (اس کے اترنے کے وقت ) پہلے سے موجود ہیں ان کی تقد یق کرتی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے تو جو کھے خدا نے تم پر اتارا ہے تم بھی ای کے مطابق ان لوگوں میں حکم دو اور جوحق بات تم کو خدا ہے پیچی ہے اس کو چھوڑ کر ان کی

خواہشوں کی پیردی نہ کرو۔ قرآن مجید نے رفع عیسی کی تھدیق تو فرمائی کہ ماقتلوہ یقیناً بل دفعه الله

الميه يعنى حضرت عيلى يقيناً قل نهيس موسة اور نه صليب دية كئ بلكه الله تعالى في ان کو اپنی طرف اٹھا لیا گر رفع کی کیفیت مفصل تحریز نہیں فرمائی کہ کس طرح حضرت عیسیٰ مرفوع ہوئے لین اٹھائے گئے اس لیے ضروری سے کہ ارشاد خداوندی ادر تھم قرآنی کے مطابق الجیل سے اس سئلہ رفع کی حقیقت کو دیکھیں اگر اس کی تصدیق قرآن اور انجیل ے ہو جائے تو پھر کسی مومن کا کامنہیں کہ اس مسلہ سے انکار کرے جاہے اس کی عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو کیونکہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ فرمودہ خدا پر بلا دلیل عقلی ایمان لائے۔

مرزا قادیانی بھی اصول قبول کر کے لکھتے ہیں کہ''اگر شمصیں ان بعض امور کاعلم

نہ ہو جوتم میں پیدا ہول تواہل کتاب کی طرف رجوع کرد اور ان کی کتابوں کے داقعات پرنظر ڈالوتا اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گ۔ ' (بلفظ ازالہ اوہام ص ١١٦ خرائن ج س صهر) پُن مرزا قادیانی کا بھی اُتفاق ہے کہ مسائل متنازعہ فیہما میں جس مسلدی تفصیل قرآن میں بیان نہ ہوتو اہل کتاب کی کتابوں سے دیکھتا جاہیے اور ان کی طرف رجوع کرنا عا ہے۔ اب چونکہ رفع علیاتی میں تنازعہ ہے۔ ایک فریق ۱۳ سو برس کے بعد کہتا ہے کہ

رومانی رفع ہوا۔ اب طریق انساف ہے ہے کہ انجیل کی طرف رجوع کریں کیونکہ انجیل

چھم دید شہادت حواریان حضرت عیسیٰ ہے اور معتبر ہے۔ جس سے مرزا قادیانی نے حضرت ايليا كا قصد اور حضرت بونس عليه السلام كا قصد اور حضرت عيسى عليه السلام كا فرمانا

کہ حضرت کیچی علیہ السلام ایلیا ہے، قبول کیا تو اب انجیل کے معتبر ہونے میں مرزا قادیانی کو کچھ شک نہیں۔ پس ان کے مریدوں کو بھی شک نہیں کرنا چاہیے اور انجیل کا

بیان قبول کرنا جاہے۔ بینہیں ہوسکتا اور نہ انساف ہے کہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے واسطے انجیل جب ان کے مطلب کی کہے تو معتبر ہواور جب وی انجیل ان کے خلاف

مطلب کے تو محرف و مبدل اور غیر معتبر ہو جائے انجیل معتبر کے تو دونوں کے واسطے ہے۔ اب ہم مرزا قادیانی کے ارشاد کے مطابق انجیل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

رفع جسمانی پر انجیلی دلائل حواله اوّل: "ورتب وه (ليني عيليّ ) أهيس وبال سے باہر بيت عديا ك لے كيا اوراين

ہاتھ اٹھا کے اٹھیں برکت دی اور الیا ہوا کہ جب وہ اٹھیں برکت دے رہا تھا۔ ان سے (انجيل لوقا باب ٢٣ آيت ٥٠ تا ٥٣ ص ١٠٩) جدا ہوا اور آ سان پر اٹھایا گیا۔

ناظرين! باته الله اكر دعا كرنا اور اى حالت مين اللهايا جانا رفع جسماني تابت کرتا ہے کیونکہ روح کے ہاتھ نہیں ہوتے اور نہ روح دعا کرسکتا ہے۔ بغیرجم کے۔

حوالہ دوم: "اور وہ یہ کہ کے ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اے ان

کی نظروں سے چھیا لیا اور اس کے جاتے ہوئے جب وہ آسان کی طرف تک رہے تھے

ر کھو دو مرد سفید پوشاک بہنے ان کے پاس کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ اے جلیلی مردوتم

کول کھڑے آسان کی طرف دیکھتے ہو۔ یہی بیوع جوتمھارے پاس سے آسان پر اٹھایا

ناظرین! غور فرمائیں کہ س طرح رفع جسمانی اور نزول جسمانی ثابت ہے۔

ناظرین! کیا صاف صاف ثبوت ہے کہ آسان پر رفع جسمانی ہوا کیونکہ

(المال باب أآيت ٩ تا ١١ص ١٣٣)

( انجیل مرض آیت ۱۷ باب ۱۹ ص ۷۷ )

حواله سوم: ' مغرض خدادند (عیلی ) انھیں ایسا فرمانے کے بعد آسان پر اٹھایا گیا۔

فرمانے کے بعد اٹھایا گیا لکھا ہے مذکورہ بالا حوالجات انجیل سے ٹابت ہوا کہ حفزت عیسیٰ أ ملن ير الفائ كے اور آ سان كا لفظ مر ايك الجيل ميں موجود ب اور جدعفرى ك

كيا ہے۔اى طرح جس طرح تم نے اسے آسان ير جاتے ديكھا نجر آئے گا۔"

ساتھ اٹھایا جانا ثابت ہے کیونکہ بدلی کا لفظ انجیل میں جو ہے۔ بنا رہا ہے کہ رفع جسمانی ہوا اور اگر رفع روحانی ہوتا تو بدلی کے ذریعہ اٹھایا جانا انجیل میں ندکور نہ ہوتا کیونکہ روح کے اٹھانے کے واسطے بدلی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی نظیر ہے کہ روحانی رفع کے واسطے بادل آتے تھے اور ان کو اٹھا لے جاتے تھے اگر کوئی نظیر ہے تو کوئی مرزائی بتا دے۔ گر نہ ہا سکیں گے۔ جا ہے تمام مل کر زور لگائیں اور کوشش کریں۔ ان لم تفعلوا

حواله چہارم: انجیل لوقا باب۳۴ آیت ۳۹ میں لکھا ہے۔"میرے ہاتھ پاؤں کو دیکھوکہ میں بی ہوں اور مجھے چھوؤ۔ اور دیکھو (۴٠) کیونکہ روح کوجسم اور بڈی نہیں جیسا مجھ میں و کھتے ہو۔ (٣١) اور يہ كهد كے أخيس اين باتھ باؤل وكھائے اور جب دے مارے خوثى کے اعتبار نہ کرتے اور متجب تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ یہال تمھارے یاس کچھ کھانے کو ہے (۴۲) تب انھوں نے بھونی ہوئی مچھلی کا ایک نکڑا اور شہد کا ایک چھتا اس كو ديا۔ (٣٣) اس نے لے كر ان كے سامنے كھايا۔" اس انجيل كے مضمون كنے روز روشن کی طرح بتا دیا ہے اور بعبارت انص ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیلی نے روحانی رفع کی خود تر دید فرما دی ہے کوئکہ صاف صاف فرمایا کہ روح کوجسم اور بڈی نہیں۔ جیسا کہ مجھ میں دیکھتے ہواور پھر حوار بوں کی تسلی کے واسطے بھونی ہوئی مچھلی کا نکڑا اور شہد کھایا۔ حالانکہ روح کھانے یہنے سے پاک ہے۔ اب ٹابت ہوگیا کہ حضرت عیلی بجسد عفری آسان پر اٹھائے گئے کیونکہ پہلے شاگردوں کو دکھائی دیئے اور ای حالت میں آسان پر اٹھائے گئے اور قرآن مجید نے اس مضمون انجیل کی تصدیق مجی فرمائی جیسا کہ قرآن میں ہے۔ و ما قتلوهٔ یقیناً بل رفعه الله اليه اور پھر تاكيد كے طور ير دوباره فرمايا كدمرانبيس بكداللد نے اس كو ائي طرف اٹھا ليا۔ اس جگه غور طلب امريہ ہے كه قرآن مجید کا جو دعویٰ ہے کہ میں انجیل و ویگر کتب ساوی کا مصدق ہوں۔ میہ دعویٰ تب بی سیا ہو سکتا ہے جب قرآن نے بھی جسانی رفع کی تصدیق فرمائی اور بیکسی آیت قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت عیلی کا رفع روحانی ہوا اور رفع جسمانی کی تردید کی ہے جس طرح سٹیٹ وابن اللہ اور الوہیت مسیح کی تردید ہے بلکہ انجیل وقرآن رفع جسمانی عینی میں متفق ہیں۔ اب سمی مسلمان کا کام نہیں کہ انکار کرے۔ اب ہم ذیل میں زیادہ تسلی کے

واطے عقلی دلائل چیش کرتے ہیں تا کہ سمی مرزائی کو جائے کلام باتی ندرہے۔

دلیل اوّل

فل اورصلیب کا نعل جمم پر وارد ہوتا ہے نہ کہ روح پڑ کیونکہ روح ایک جو ہر لطیف ہے جو کہ ندمحسوں ور فارج ہے اور ندجم ہے ندجسمانی ہے۔ اس کا قتل ہونا یا صلیب دیا جانا ممکن نہیں۔جم عی قتل کیا جاتا ہے اور جم عی صلیب دیا جاتا ہے۔ اب الله تعالى في جوفرمايا كه حضرت عيلي فتقل موسة اور نه صليب دي مح بلك الله في ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے تو ٹابت ہوا کہ جسم ہی کا رفع ہوا کیونکہ قتل جسم نے ہونا تھا اورصلیب پر بھی جسم نے بی انکایا جانا تھا۔ جب ای چیز کا رفع ہوا جس نے قل ہونا تھا تو ثابت بوا كهجم بى مرفوع بوا بس برقل وصلب كافتل وارد بونا تفاند كدروح كيونكد روح کو نہ کوئی قتل کر سکتا ہے اور نہ کوئی سولی دے سکتا ہے۔ جب قتل وصلیب سے جسم بچایا گیا تو ضرورجسم کا بی رفع ہوا اور یہی مقصود تھا اس جگه مرزا قادیانی اور ان کے مرید اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں آسان کا لفظ نہیں لکھا اور یہ تحریف ہے کہ ضدا کی کلام میں کوئی لفظ زیادہ یا کم کیا جائے۔ اس کا الزامی جواب یہ ہے کہ یہ تح بف تو آپ کرتے میں کہ روح کا لفظ اپنے پاس سے لگا کر رفع روحانی کہتے ہیں۔ اگر رفع روحانی لیس تو مجريه الفاظ زياده كرني يؤت بير وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه وصلب جسدة و رفع روحه اور یمی تحریف والحاد ہے۔ پس جیبا آسان کا لفظ نہیں ویبا ہی روح کا لفظ مجی نہیں۔ گر انجیل میں آسان کا لفظ موجود ہے۔ اس لیے قرآن کی تفییر انجیل کے مطابق کرنا تحریف نہیں ہے کوئکہ حضرت عیسی نے خود فرمایا کہ میں ای جم کے ساتھ آسان پر جاتا ہوں اور بدلی کا لفظ ای واسطے ہے تاکہ ثابت ہو کہ جسم اٹھایا گیا کیونکہ روح مادی جم نہیں ہے کہ اس کے اٹھانے کے واسطے بادل کی ضرورت ہو۔ بادل مادی جسم کو بی اٹھاتا ہے۔ روزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ بینکروں ہزاروں من یانی کا بوجھ بادل اٹھائے چرتے ہیں اور جگہ جگہ میں پانی برساتے چرتے ہیں۔حضرت عیسی کا بحکم ربی اٹھایا جانا کچھ محال نہیں۔ ہوائی جہازوں کو دیکھوسینظروں من لوہا کس طرح ہوا اٹھائے پھرتی ہے۔ انسان میں تو اس قدر طافت ہو کہ ہزاروں من بوجھ کرہ ہوا پر لے جائے۔ مر ضدا تعالی ایک من یا ڈیڑھ من کا آ دی ہوا پر ند لے جا سکے۔ ایسے عابر خدا کوتو کوئی خدانہیں مان سکنا جو حکمت اور قدرت میں انسان اپنی مخلوق سے کم ہو۔

دوسرا تحقیقی جواب میہ ہے کہ قرآن مجید میں جو مضامین بطور قصہ بیان ہوتے بیں وہ اختصار سے ہوا کرتے ہیں کیونکر پہلی کتابوں میں ان کی تفصیل موجود ہے اوراس واسطے علم ہے کہ اہل کتاب سے سوال کرہ اگرتم بورا قصہ نہیں جائے۔ پس یہ خدا تعالیٰ کا فرمانا کہ ہم نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا انجیل کی تصدیق کے لیے کانی ہے۔ خدا تعالیٰ آسانوں پر کا جواب

اس جگه مرزا قاویانی اور مرزائی ایک اور اعتراض کیا کرتے ہیں که خدا آسان یر بی ہے اور زمین برنہیں۔ اس اعتراض کا جواب اوّل تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور مرزائی تو یہ اعتراض برگزنہیں کر سکتے کیونکہ ان کا خدا آسان پر ہے۔ جس نے مرزا تاریانی کا نگاح آسان پر بڑھا۔ جیسا کہ ان کی پیشگوئی تھی۔ اگر چہ یہ پیشگوئی جموٹی تکلی۔ گر یہ ثابت ہوا کہ مرزائی خدا آسان پر ہے اور وہاں سے محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی ے باندھا۔ نیز مرزا قادیانی نے علاء کو تخاطب کر کے جو کہا ہے کہ ہمارا ادر ان کا مقدمہ آسان پر دائر ہے۔ مرزا قادیائی کا الہام پنصروک رجال نوحی الیهم من السماء. (هيقة الوي ص ٤٢ خرائن ج ٢٢ ص ٧٤) ترجمه: مرزا قادياني تيري مدد وه لوك كريس كي جن کے دلول میں ہم اپنی طرف سے الہام کریں گے۔ اب مرزا قادیانی نے ساء اورخدا کے ایک ہی معنی کیے ہیں۔ پس اپی طرف اٹھانا آسان پر اٹھانا ٹابت ہوا۔ پھر مرزا قادیانی كا الهام''آسان سے كئى تخت اترے پر تيرا تخت سب سے اوپر بچھايا كيا ہے۔'' (ديكمو ر ہے۔ پھر الہام مرزا قادیانی بنزل علیک اسرار من السماء. ہم آسان سے تیرے ر کی بوشیدہ باتیں تازل کریں گے۔" (هيد الوي ص ٨٩ فرائن ج ٢٢ ص ٩٠) اس سے ثابت البام مرزا قادياني "كأن الله نزل من السماء كويا آسان سے خدا الرے كا" اس سے

هية الوي ص ٨٩ فزائن ج ٢٢ ص ٩٣) اس ع جمي ثابت موا كدمرزاكي خدا كا كارفاندآ سان ہے کہ خدا آسان پر ہے اور آسان سے مرزا قاویانی پر پوشیدہ باتیں نازل کرتا ہے۔ پھر بھی خدا کا آسان پر ہونا ٹاہت ہے۔ (ھیقۃ الوق ص ۹۰ فزائن ج ۲۲ ص ۹۹) پھر الہام قادياني "لكب درجة في السماء. تيرا آسان يريزا مرتبه ب-" (هيمة الوي ص ٩٠ فزائن ج rr ص ٩٣) اس سے بھی ثابت ہے کہ خدا آسان پر ہے اور وہاں مرزا قادیانی کا برا مرتبدائے پاس رکھا ہے۔ پھر "قال ربک انه نازل من السماء ما يرضيک تيرا رب فرماتا ہے كدايك امر آسان سے نازل ہو گا كدتو خوش ہو جائے گا۔" (هيقة الوي سسك خزائن ج ۲۲ص ۷۷) غرض مرزائیول کا خدا تو بیشک آسان پر ہے اور آسان سے ہی سب

اسرار و احکام و مراتب نازل کرتاہے۔ جب وہی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا تو ثابت ہوا کہ حضرت عیلی آسان پر اٹھائے گئے کیونکہ خدا آسان پر ہے۔

ہاں دوسرے مسلمان اعتراض كريس تو ان كا جواب يه ہے كه خدا تعالى ہر جكه حاضر ناظر ہے اور ہر جگہ زمینوں و آسانوں میں موجود ہے۔ اس کی حکومت سب جگہ ہے اور اس کا جلوہ ہر اجسام اور اجرام میں ہے۔ لیعنی تمام موجودات ارضی و سادی کا خالق و مالک ہے اور برایک میں اس کا تصرف ہے بداس کی مرض ہے کہ کس وجود کو خواہ آسان پر رکھے خواہ زمین پر رکھے اس کی ذات پاک ہر جگہ موجود ہے۔ گرید محاورہ کتب البی کا ہے کہ آ سانی بادشاہت اور آ سانی صحائف جب کہا جائے تو اس سے مراد خدا کی بادشاہت اور خدا کی کتاب ہوتی ہے اور اس کے عکس جب کہا جاتا ہے کہ خدا کی کلام نازل ہوئی ہے تو مراد ہوتی ہے کہ آسان سے آئی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کا تعلق زیادہ انسانی منہوم کے واسطے آسان سے ہے اور نم استوی علی العرش نص قرآنی اس کی شاہر ہے مگر بلا كيف كنه لينى خدا تعالى عرش پر ہے۔ گر بلاكف وكنه كے يعنى كوكر اور كس طرح عرش پر مقیم ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے جب کوئی کہتا ہے کہ میرا انصاف آسان پر ہو گا تو اس سے شکلم کی مراد خدا تعالی ہوتی ہے۔ پس ای محاورہ کے لحاظ سے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ رفعه الله اليه كه الله في اس كوائي طرف اٹھاليا يعنى آسان پر اٹھاليا۔اس ر فعہ اللہ الیہ کی تغییر محمد رسول اللہ ﷺ نے خود فر ما دی ہے۔ جس کے مقابل کسی خود غرض اور مدی کی تاویل و تفییر قابل اعتبار نہیں کیونکہ وہ اینے مطلب کے واسطے غلط تفییر کرتا ہے۔ عن عبدالله بن عمرٌ قال قال رسول اللَّه ﷺ ينزل عيسٰى ابن مريم الى الارض فتزوج ويولد له ويمكث خمساً و اربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبری فاقوم انا و عیسلی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر رواه ابن جوزی فی کتاب الموفا. (منکوة ص ۴۸۰ باب زول سیل ) ترجمه روایت بع عبدالله بن عمر ے راضی جو اللہ تعالی دونوں باپ بیٹا سے کہا فرمایا رسول اللہ اللہ تھا نے اُتریں کے عینی یعے مریم کے طرف زمین کی پن فاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کے لیے اولاد اور تشہریں کے ان میں ۴۵ برس۔ پھر مریں کے عیمی پس ڈن کیے جاکمیں گے چ قبر میری کے درمیان ابوبر اور عمر کے اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عینی کا رفع جسمانی آسان پر ہوا اور حیات بھی جابت ہوئی اور اس حدیث کو مرزا قادیانی نے مانا ہوا بھی ہے۔ (دیکھو نزول میح ص۳ حاشیہ خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۱ حاشیہ) اگر اہل دنیا اس بات کو جانتے کہ اس کے کیامعنی ہیں کہ اسمہ کاسمی دیدفن معنی فی قبری تو وہ شوخیاں نہ کرتے

اس مدیث سے کوئی مرزائی انکار نہیں کرسکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی تسلیم کر گئے ہیں۔ پس

تمام حدیث کے مضمون سے رفع جسمانی ہی ثابت ہوا اور حیات مسیح بھی ثابت ہوئی اور يد بلحاظ حفاظت كامل كيا، تاكد يهود حضرت عيسيٌّ كو تكليف نه دي باقى ربابي اعتراض كد کیا زمین پر خدا قادر نه تھا کہ حفاظت کرتا۔ کیوں آسان پر حضرت عیلی کو اٹھایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قادر بیشک ہے گر وہ بھی بھی اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء علیهم السلام كى حفاظت كے واسطے خاص خاص كرشمہ قدرت دكھاتا رہتا ہے تا كەمعلوم بوكه وه قادر مطلق ہے۔ کسی قانون قدرت کا یابند نہیں دیکھو حضرت آ دم کی نبت خاص کرشمہ قدرت دکھایا کہ بغیر ماں باپ پیدا کیا۔حضرت ابراہیم پر آگ سرد کر دی۔حضرت موی " کے واسطے لکڑی کا سانب بنایا اور اس کی جسمانی حفاظت جادوگروں ہیے کی حضرت عیسیٰ ٹ کو بغیر باپ پیدا کیا۔حضرت محمد رسول الله ﷺ کی حفاظت کی خاطر کفار عرب کو اندھا کر دیا که وه حضورﷺ کو غار میں نه دیکھ سکے اور تمدنی و سیاسی و الہی علوم بغیر استار تعلیم فرمائے۔ حضرت رب العزت کی عادت ہمیشہ سے چلی آئی ہے کہ وہ اینے نبیول اور ر سولوں کے ساتھ خاص معاملہ رکھتا ہے۔ اور خاص طور پر ان کی حفاظت جسمانی و روحانی كرتا ہے۔ خدا تعالى قادرتھا كەنمرود كے دل يرتصرف فرماكر حضرت ابرائيم كى خلاصى کرا دیتا مگر اس نے ایبانہیں کیا بلکہ نمرود کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو جلتی آگ میں ڈالے اور اس طرف خاص کرشمہ قدرت دکھانے کے واسطے آگ کو تھم کیا كه ابرابيم پر سرد هو چنانچه وه آگ حضرت ابرابيم پر سرد مو گل ايما كول كيا؟ اس واسطے تاکہ آئندہ نسلوں کے واسطے میری قدرت لامحدود کا نشان رہے۔ ایبا ہی فرعون سے حضرت مویٰ " کو بیا سکتا تھا گر کرشمہ قدرت دکھانے کے داسطے اور آ کندہ نسلوں کی عبرت کے واسطے فرعون کوسمندر میں ای جگہ جس جگہ سے حضرت موی صحیح سلامت بمعہ امت کے گزرے تھے۔ غرق کیا۔ ایبا عی حفرت خلاصہ موجودات محمد مصطف تلک کی حفاظت خدا کر سکتا تھا۔ گر کرشمہ قدرت وکھانے کے واسطے غار میں حفاظت فرمائی اور لطف ید کد کفار نزدیک ہیں اور د کھے نہیں سکتے۔ ایبا بی مصلحت ربی نے عجوبہ نمائی اور مجز نمائی حفرت عیسی کے حق میں دکھائی کہ آسان پر اٹھا لیا۔ تو کونی بات مشکل ؟ ہے بلکہ یہ علام الغیوب کومعلوم تھا کہ مرزا غلام احمد قادیائی اور اس کے مرید میری قدرت کا انکار كريس عے اور جھ كو اپنى طرح عاجز سمجيس عے كه ميس آسان بركسى كونبيس لے جاسكا ای واسطے خدا تعالی نے یہ کرشمہ قدرت وکھایا تا کہ ثابت ہو کہ خدا تعالی ہر ایک بات پر تادر ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت و رفع بطریق معجزہ کر کے اور رفع جسمانی کر کے

ثابت کر دیا کہ ہم جسد عضری کو آسان پر لے جانے کے لیے عاجز نہیں ہیں۔ یہ تو جالت کے سوال بیں کہ زمین پرخدا حفاظت نہ کر سکتا تھا۔ بیصرف خدا تعالیٰ کی قدرت ے جہل کا باعث ہے۔ یہ لوگ جن کی عرفان کی آ تکھ اندھی ہے خدا تعالیٰ کو بھی اپنی مانند ایک ناچیز انسان خیال کرتے ہیں اور اپنی ذات پر قیاس کر کے جس چیز پر اپنی طاقت عاجز پاتے ہیں۔ خدا تعالی کو بھی عاجز سیجھتے ہیں۔ حالاتکہ قرآن مجید نے ای واسطے پہلے انبیاء علیم السلام کے قصے بیان فرمائے ہیں تاکہ مونین کتاب الله خدا تعالی کی قدرتوں ادر طاقتوں کو محدود نہ مجھیں مگر آج کل علوم جدیدہ کے اثر نے کتب ساوی کے مضامین ے انکار ای واسطے کیا جاتا ہے کہ محال عقلی ہیں۔ جو مدی ہیں وہ خود خالی بٹارہ ہیں۔ اس واسطے پہلے انبیاء کے معجزات سے مکر ہوتے ہیں کیونکہ خور معجزہ دکھانے سے عاجز ہیں کیا اچھا ہوتا کہ مرزا تادیانی ایک ہی معجزہ دکھا کر اسلام کی زندہ مثال قائم کرتے گر وہ خود خالی تھے۔ باتوں باتوں سے دعویٰ تو یہ کرتے کہ میں تمام انبیاء علیم السلام کا نمونہ موں۔ تگر معجزہ ایک بھی نہ د کھایا۔ رمل سے پیشگوئیاں ہی کرتے اور وہ بھی موت کی کرتے جب وہ بھی جھوٹی نکلتی تو باتیں بنا کر ٹال دیتے۔ یہ بھی بیاروں کو اچھا کیا؟ آگ میں کودے؟ کڑی کا سانب بنایا؟ پھر کی ککریوں نے زبان حال سے ان کی تقدیق کی؟ جیا کہ محمہ علیہ کی۔ ہر گر نہیں پس خود خالی تھے۔ پہلوں کو بھی جھوایا۔ دوسری دلیل رفع جسانی کی بیہ ہے کہ عیسیٰ جسم و روح مربی حالت کا نام ہے صرف روح كوعيلى نهيس كهة اور ندصرف جهم كوعيلى كهد سكت بين بس الله تعالى كابيه فرمانا كه حفرت عیسیٰ نہ فوت ہوئے اور نہ قتل ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا گئے تو ثابت ہوا کہ رفع جسمانی تھا نہ کدرفع روحانی ہوا۔ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کے بزرگان مونین سے صرف حضرت عیلی کا بی رفع ہوا یا حضرت ادرایس کا باق کسی کا رفع روحانی نہیں ہوا کیونکہ ان کا ذکر نہیں۔ اگر کہو کہ سب کا رفع روحانی ہوتا ہے

جونجات یافتہ ہوتا ہے تو پھر یہ کلام ربانی پایئہ فصاحت سے گر جاتی ہے کیونکہ فضول کلام ہے۔ کیا حضرت عیلی کو اینے رفع روحانی میں شک تھا کہ خدا تعالی نے ان کے رفع روحانی کا وعدہ فرمایا اور رفع روحانی کر کے دعدہ پورا کیا ہرگز نہیں۔ انبیاء علیہم السلام تو پہلے تک سے نجات مافتہ ہوتے ہیں ان کے رفع روحانی میں تو ہرگز شک نہیں پس ثابت ہوا کہ رفع جسمانی تھا۔ مرزا قا یانی اور مرزائی ایک بڑا دھوکہ دیا کرتے ہیں اور دہ یہ ہے

۱۹۴۷ کہ جو صلیب دیا جائے اس کا رفع روحانی خبیں ہوتا۔ یہ بالکل غلط ہے اور انصاف

خداوندی کے برخلاف ہے کہ ایک طرف تو کفار ایک نبی و رسول کو تل کریں اور صلیب دیں اور خدا تعالی ان کے ساتھ یہ بے انصافی کرے کہ ان کا روحانی رفع بھی نہ ہو۔ اصل میں مرزا قادیانی ایسے مطلب پرست تھے کہ اپنے مطلب کے واسطے طبع زاد بات بنا لیما عیب نہ بچھتے تھے بلکہ آ دھی عبارت کتب سادی کی پیش کر کے عوام کو مغالط میں ڈال

کر اپنا الوسیدھا کیا کرتے تھے۔ یہ جوعام شور کیا رکھا ہے کہ چونکہ کاٹھ پر لٹکایا جانالعنتی ہونے کا نثان تھا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کی جان صلیب پر نہ نکلی تھی۔ بالکل غلط ہے کوئکہ یہ صری ظلم خدا کا حضرت عیلی کے حق میں ہوتا ہے کہ یہود کوڑے مارتے ہیں کیل اس کے اعضاء میں تھوکتے ہیں خون زخموں سے جاری ہے اور طرح طرح کے

عذاب ہو رہے ہیں۔ گریبود کا طرفدار خدا حضرت عیسلی کی جان بھی نہیں نکلنے دیتا یہ خوب انصاف خداوندی ہے کیونکہ اگر صلیب پر مرجائے تو خدا اس کا رفع روحانی نہیں کر

سكنا-كس قدر لغو ہے اليا عذاب تو دورخيوں كے واسطے مقرر ہے كه عذاب مو كا اور جان

بنیے نکلے گی۔ اصل میں تورات کی عبارت ریہ ہے۔ لقل نورات: استنا باب۲۲\_آیات۲۲ و ۲۳- ۱ور اگر کسی کے پھے ایسا گناہ کیا ہو۔ بس سے اس کا قتل واجب ہو اور وہ مارا جائے اور تو اسے درخت پر لٹکائے تو اس کی لاش رات بھر درخت پرلنگی نہ رہے بلکہ تو اس دن اسے گاڑ دے کیونکہ جو پھانی دیا جاتا ہے

ہے ناپاک نہ کی جائے۔''

پیش کر کے ہرایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ کاٹھ پر مرنا چونکہ لعنتی ہونیکا نشان تھا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کی جان صلیب پر نہ نکلی تھی۔صلیب کے عذابوں سے بیوش ہو گیا تھا۔ اور اییا بیوش که مرده اور زنده مین فرق نه بوسکایه بات کوئی ذی بوش تو تسلیم نبیس کرسکتا کیونکہ الیں کوئی بیہوشی اور عثمی نہیں کہ تنفس بند ہو جائے لیعنی سانس کا آنا جانا بند ہو جائے۔ اگر سانس بند ہو گیا اورجم بے حس ہو گیا تو پھر ای کا نام موت ہے۔ یہودی ا پے بعقل نہ تھے کہ جس کام کے واسطے انھوں نے ہمیشہ کی ذات اور لعنت لی وہ کام ادھورہ چھوڑ کرمطمئن ہو جاتے حالائکہ ان کو بدہھی علم تھا کہ بیشخص پیشگوئی کر چکا ہے کہ میں پھر زندہ ہو جاؤں گاتو پھر بھی موت کی تصدیق نہ کرتے گر جب چیثم دید شہادت انجیل

اب ناظرین کومعلوم ہوا کہ مرزا قادیانی صرف آیت ۲۳ کا مضمون تھوڑا سا

خدا کا ملعون ہے۔ اس لیے چاہیے کہ تیری زمین جس کا دارث خدادند تیرا خدا تجھ کو کرتا

یں موجود ہے کہ داردغہ نے آ کر دیکھا کہ سے مرچکا ہے گرتاہم ایک سیابی نے بھالے سے اس کی پیلی چھیدی جس سے لہواور یانی نکلا۔ (دیکھوانیل بوحنا باب ١٩۔ آیت ١٣٠٠) انجیل کے مقابل اور چھم دید شہادت کے سامنے مرزا قادیانی کی طبع زاد کہانی

جو انھوں نے اپنی غرض کے لیے ۱۹ سو برس کے بعد بنائی کہ جان نہ نکلی تھی اور رفع روحانی ہوا۔ کوئکر تسلیم ہوسکتی ہے؟ یہود بول کا یہ برگز اعتقاد نہیں کہ اگر کوئی بے گناہ بھی

پیانی دیا جائے تو ملعون ہوتا ہے کیونکہ تورات میں صاف لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایسا گناہ

کیا ہو۔جس سے اس کا قتل واجب ہوتو وہ ملعون ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ تو بے گناہ تھے۔

ان کا رفع ردحانی نہ ہونا خدا کاظلم ہے۔ پس بید ڈھکونسلا غلط ہے کہ رفع روحانی ہوا۔ دوم

ید لغوفعل ہے کہ رفع روحانی کر کے خدا تعالی حضرت عیسیٰ کی صداقت ثابت کرے کیونکہ جب عیسیٰ کا رفع روحانی بعد وفات ہوا تو فضول ہے کیونکہ زندگی میں تو اس کی نبوت کی

تصدیق نہ ہوئی مرنے کے بعد رفع روحانی کی تصدیق نبوت کس کام کی؟ کیونکہ رفع روحانی کے بعد تو نہ وہ نبوت کا کام کر سکتے تھے اور نہ تصدیق کسی کام کی تھی اور نہ يهوديوں پر جمت تھی کيونگه يہوديوں کو رفع روحانی کاعلم نہ ہوا جب رفع روحانی محسوس نہ

ہوا تو یہود بول پر جمت نہیں اور فضول ہے اور خدا کی ذات فضولیات سے یاک ہے۔ اس

رفع روحانی کا خیال ردی ہے اور باطل عقیدہ ہے۔

تيسري دليل انجیل میں صاف صاف لکھا ہے کہ حضرت عیسی ی زیون کے بہاڑ پر اپنے

شاگردوں کے حق میں دعائے برکت دیتے ہوئے اٹھائے گئے۔ (دیکھو انجیل متی باب۲۴ آیت سولیل رفع) ''اور جب دہ زیتون کے پہاڑ پر بیشا تھا۔ اس کے شاگردول نے خاوت میں اس پاس آ کے کہا ہم سے کہو کہ یہ کب ہوگا اور تیرے آنے کا اور زمانہ کے

(انجیل متی باب ۲۴ آیت ۳ ص ۳۳) آخر ہونے کا نشان کیا ہے۔" انجیل کے اس مضمون سے بروزی نزول بھی باطل ہوا کیونکہ اصالتاً آنا لکھا

ہے۔ خیری بحث الگ ہے فی الحال یہ ثابت کرنا تھ کہ شاگردوں سے باتیں کرتا ہوا

حفرت عسلی مرفوع ہوا اور یدمشاہدہ ہے کہ جسم وروح دونوں کی ترکیبی حالت سے باتیں

ہو سکتی ہیں۔ صرف روح باتیں نہیں کرتی اور نہ نظر آتی ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ رفع جسانی تھا نہ کہ روحانی چانچہ ذیل کی صدیث نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ دیکھوتفیر

عزیزی میں زیون کی تفیر میں لکھا ہے کہ ام المونین حضرت صفیہ کہ ازداج مطہرات

ے آنخضرت عظی کے بیں بیت المقدس کوتشریف لے گئیں اور مبجد اتصلی میں نماز بڑھ کر فارغ ہوئیں تو معجد سے نکل کر طور زیتا پر تشریف فرما ہوئیں اور وہاں پر بھی نماز پڑھی پھراس پہاڑ کے کنارے کھڑے ہو کر ارشاد کیا کہ بیہ وہی پہاڑ ہے کہ حفرت عیسیٰ یہاں ے آسان پرتشریف لے گئے تھے۔ (تغیر عزیزی ص ۲۵) پس ثابت ہوا کہ رفع جسمانی کا

عقیده از داج مطهرات میں بھی مروج تھا۔ چونھی دلیل

ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللّٰہ الیہ ے ثابت ہے کہ قُل کا ارادہ ہوا اور قُلّ وقوع میں نہ آیا بلکہ رفع ہوا تو ضروری تھا کہ زبانہ قمل و زبانہ رفع میں فاصلہ نہ ہو یعنی جس وقت مصلوب مملّ ہے بیایا گیا ای وقت اس کا رفع ہوتا کیونکہ بل کا اضراب بتا رہا ہے کہ قل نہیں ہوا بلکہ اٹھایا گیا۔ پس ثابت ہوا کہ جس وجود عضری نے قتل ہونا تھا۔ اس کا رفع ہوا۔ مثال کے طور پر سمجھو کہ جب کوئی کیے کہ زید کو سزانہیں دی گئ بلکہ انعام دیا

گیا اب اس واقعہ سزا اور انعام کے زبانہ میں فاصلہ ہرگز جائز نہیں، یعنی پینہیں ہوسکتا قتل

کی تفی اب ہو اور رفع ۸۷ برس کے بعد ہو۔ اس فاسد عقیدہ سے تو قرآن میں تحریف

ہوتی ہے پھر قرآن کی آیت ہوں جا ہے۔ ماقتلوہ یقینًا بل حفظ اللّٰہ من ایدیھم ثم هات و رفع روحه ممر بیرتح *لیف الهاد اور یهودیت ہے۔ دوم! حفزت محمد رسول* اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسی اللہ ۱۲۰ برس تک دنیا میں رہے اور ۱۲۰ برس کی عمر کے بعد ان کا رفع ہوا۔ یہ حدیث مجدد وقت ومحقق بے غرض نواب سید صدیق الحن خال صاحب والئے

ر پاست بھو پال نے اپن کتاب جج الکرامہ فی آ ٹار القیامہ پر نقل کی ہے۔ وہو ہذا '' گویم

رفع او لینی عیسیٰ میتمر یکصد وبست سال بست چنانچه طبرانی و حاکم در متندرک (عا نَشه آورده اندكه قال في مرضه الذي توفي فيه لفاطمة ان جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة وانه عارضني بالقران العام مرتين واخبرني. ان عيسيٰ بن مريم

( في الكرامه في آثار القيامييس ٣٢٨) عاش عشرين ومائته سنة. يانجوس دليل

وعده خداوندی حضرت عیسی کی دعا پر ان الفاظ میں ہوا تھا کہ یا عیسلی انی

متوفیک و دافعک کہ اے عیلی میں تیری حفاظت کروں گا اس طریق سے کہ پورا بوراتم کو این قبضہ میں کرلوں گا کہ کفار کے شرے تو محفوظ رہے گا۔ چنانچے مطبرک کا لفظ بتا رہا ہے۔ لیعنی تمین وعدے ہیں ایک! اپنے قبضہ میں کرنا۔ دوم! اٹھا لینا۔ سوم! پاک

كرنا- اب ظاہر ب كە خاطب عيىل ب جوكه جم و روح دونوں كا نام ہے۔ دونوں كا تونی اور دونوں کا رفع ہونا جا ہے اور دونوں کو پاک ہونا جا ہے کیونکہ روح اور جمم دونوں کے ساتھ وعدہ ہے اور یہ بالکل لغو بات ہے کہ ایک شخص فریاد کرے کہ حضور دشمن مجھ کو مارتے ہیں تو حضور بھی وعدہ کریں کہ بال میں تم کو ماروں گا لیسی متوفیک کے معنی میں تم کو ماروں گا اس جگہ غلط میں کیونکہ جس خطرہ سے ڈر کر حضرت عیلی علیہ السلام نے دعا کی جب وی خطرہ خدا نے اس کو دلایا تو بیٹلی کا باعث نہیں ہے۔ تملی تو تب کے جبکہ اس خطرہ سے سائل کو بیایا جائے۔ جس سے وہ ڈرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ روح تو تیار ہے مرجم کمزور ہے جس سے تابت ہے کہ جسمانی حفاظت کی بی دعائقی اور وبی وعدہ پورا ہوا۔ پس حضرت عیلی کوصلیب کے زخول اور عذابول سے خوف تھا ورند نی اللہ کی شان سے بعید ہے کہ موت سے ڈرے پس ڈر جو تھا تو یمی تفا كه صليب يرنه لنكايا جاؤل اور جه كو ذلت ورسوائي نه بور مرزا قادياني اور مرزائي حفرت عینی سید السلام کوصلیب پر چڑھاتے ہیں اور طرح طرح کے عذابوں سے اس کی ذلت قبول کرتے ہیں تو غور ادر انصاف سے کہو کہ مطبرک کا وعدہ اور متوفیک کا وعدہ بورا ہوا؟ وعدہ تو تب بى بورا ہوتا ہے جبکہ يبود كے شر سے اليى طرح سے محفوظ كيے جائيں که ان کا ہاتھ حفزت عیسی علیہ السلام تک نہ پہنچے اور یہود مس تک نہ کریں۔ پس رفع جسمانی لازمی امر تھا تا کہ حضرت عینی علیہ السلام سیح سلامت اٹھا ئے جا کیں اور ان کی حفاظت پوری پوری ہو ادر کسی کافر کو ان تک پہنچ نہ ہو۔ اس کیے رفع جسمانی ہوا اور سب وعدے بورے ہوئے یعنی پہلے اللہ تعالی نے عسلی کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور پھر رفع کر کے کافروں کی گندی محبت اور شرارتوں اور تکلیف رسانی سے پاک فرمایا جیسا کہ واذکففت عنک بنی اسرائیل سے ثابت ہے۔ اس جگہ مرزائی کہا کرتے ہیں کہ

حفرت ابن عباسؓ نے مملک کے معنی کیے ہیں جس کا جواب یہ ہے کہ حفرت ابن عباسؓ تفذيم و تاخير كر كے بيد معنى كرتے بيل كه اے عيلى ميں يہلے تيرا رفع كرول كا اور بعد بزول مارول گا۔ اگر ابن عباس کے سیمعن تشکیم کرتے تو پھر جومعیٰ اُنھوں نے فلما توفیتی کے رفعتی کے ہیں۔ وہ بھی تتلیم کرو۔ اگر ابن عباس کے معنی فعتنی نہیں مانتے تو پھر ابن عباس کی سند کیوں پیش کرتے ہو؟ افتوعنون بیعض الکتاب کے مصداق بنتے ہو؟ بیکی کا غربب نہیں کررفع جسمانی نہیں ہوا اور موت کے بعد رفع روحانی ہوا۔ جب موت ثابت نہیں تو . فع بعد

موت کے روحانی بھی غلط ہوا۔

حچھٹی دلیل

هر ایک نبی کی حفاظت خدا تعالی روحانی و جسمانی بطور معجزه خرق عادت و محال عقلی کے طور پر کرتا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی حفاظت جسمانی فرمائی اور آ گ کی عادت جو جلانے کی تھی۔ اسکو سردی سے بدل دیا یہ خلاف قانون قدرت نہیں ہے کہ آ گ بانی کا کام دے اور سرد ہو جائے۔حضرت نوع کی بھی حفاظت جسمانی فرمائی اور بذر بعیہ سنتی طوفاں سے بحایا۔ حضرت بوٹس کی حفاظت بھی جسمانی فرمائی اور خلاف قانون قدرت مچھلی کے نبیت میں ہضم اور بول براز نہ ہونے دیار حضرت محمد رسول الله ﷺ کی حفاظت بھی جسمانی فرمائی اور غارثور میں باوجود کہ کفار وہاں پنج بھی گئے ظاف قانون قدرت غار کا مندایک جانور کے جائے سے ایبا بند فرمایا کہ کفار کو وہم بھی نہ ہوا کہ کوئی اس غار کے دروازہ سے گزرا ہے۔ جب سنت اللہ تعالی یمی ہے کہ وہ این: خاص بندول کی حفاظت جسمانی فرماتا رہا ہے تو حضرت عیسیٰ کے حق میں وہ کیوں خلافہ . سنت کرتا؟ اور جسمانی عذاب دلوا کر یہود کو خوش کر کے تمام جہاں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذلیل و رسوا کر کے صرف روحانی رفع ویتا جو کہ کوئی ججت نہ تھی روحانی رفع کا کیا جوت خدا تعالی نے دیا کیا بہود نے تعلیم کر لیا کہ حضرت عینی علیہ السلام کی جان صلیب یر نہ نکلی تھی ادر اس کا رفع روحانی ہوا؟ یا ۱۹ سو برس کے عرصہ میں سوا مرزا قادیانی کے جن کی اپنی غرض اس تاویل میں ہے۔ کسی نے سلف سے کی ہرگز نہیں۔ تو پھر کس قدر ردی دلیل ہے کہ حضرت عیسی کی جان نہ نکلی تھی اور اس کا رفع روحانی ہوا اور اس رفعہ روحانی سے کسی کوعبرت کیا ہو سکتی تھی؟ پس میہ بالکل غلط اور خانہ زادمن گھڑت قصہ ہے جو مرزا قادیانی نے اینے مطلب کے واسطے بنا لیا ہے اور افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو انجیل اور قرآن اور احادیث اور اجماع امت کوتو نہیں مانتے اور مرزا قادیانی کی بات کو بلاچون و چراتسلیم کرتے ہیں یہ خدا اور اس کے رسول سے مسخر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کتب سادی اور احادیث نبوی کی تکذیب نبین تو اور کیا ہے؟ اگر رفع جسمانی نه ہوتا تو رسول مقبول ﷺ اس کی تصدیق نه فرماتے بلکه تر دید کرتے ہم ذیل میں وہ حدیثیں لکھتے میں جن میں حضرت عیلی کا آسان پر جانا تصدیق کیا گیا ہے۔

کیلی حدیث

عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليه كيف اسم اذا انزل ابس مريم من السماء فيكم وامامكم منكم (رواه بيهتمي في كتاب الاسماء والصفات من السماء فيكم

ترجمہ ابو ہریرة سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا عظم نے کیا حالت ہوگی تمہاری جب ابن مریم عیسی تصارے میں آسان سے اتریں کے اور تمہارا امام مبدی بھی تم میں موجود ہوگا۔ دوسری حدیث

عن ابن عساكر قال قال رسول الله ﷺ فعند ذالك ينزل اخي عيسلي ابن موید من السماء (كزالعمال ج١١ص ١١٩ مديث نمبر ٣٩٢٢) ترجمه اين عساكر في ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رمول خدا ﷺ نے فرمایا جب میرے بھائی عیسی ابن مريمٌ آسان سے اتریں گے۔ اخی کا لفظ صاف صاف بتا رہا ہے کہ نبی ناصری علیہ السلام کا نزول اصالناً ہو گا کیونکہ مرزا قادیانی حضرت محمد ﷺ کے بھائی نہ تھے امتی و غلام تھے۔

تيسري حديث فانه لم يمت الى الان بل رفعه الله الى هذالسما. (فوَّمات كميه ج ٣ ص

mm) ترجمہ! فی الواقعہ حضرت عیسیٰ اس وقت نہیں مرے بلکہ خدا سنے آسان پر اٹھا لیا۔ اس مدیث سے حیات بھی ثابت ہے اور آسان پر جانا بھی۔

چوھی حدیث

اخرج طبراني وابن عساكر عن ابي هريرةُ ان رسول الله عَيْكُ قال ينزل عيسي ابن مويم (الى الارض) فيمكث في الناس (اربعين) سنة (درمنور ٢٥ ص ۲۳۲) ترجمہ فرمایا آنخضرت ﷺ نے عیسیٰ ابن مریم اتریں گے زمین کی طرف اور چاکیس برس رہیں گے آ دمیوں، میں اس حدیث سے ثابت ہوا که رفع آسان پر ہوا اور زول زمین پر ہوگا۔ فی الناس کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت عیلی اب انسانوں میں مبیں ہیں۔ آسان پر فرشتوں میں رہتے ہیں اور اخیر زمانہ میں قیام کے قریب میں اتریں گے۔

يانجول حديث

و عائشه گفته که گفت رسول خدا تَهَا لَهُ ينزل عيسٰي بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث عيسي في الارض اربعين سنة اماماً عدلاً و حكماً مقسطاً احرجه ابن ابی شیبه واحمد و ابو یعلی وابن عساکو. (مج الکرامترص ۳۲۸) اس صدیث میں فی الارض کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسان سے زمین پر اتریں گے۔ جيھڻي حديث

يلبث عيسى بن مريم في الارض اربعين سنة النع ال حديث مي بحل في

الارض كالفظ ظاہر كرتا ہے كه حفرت عيلي يكسان سے اتريں گے۔ (فج الكرام سوم ٢٢٨) ساتويں حديث

ان عيملي بن مريم كان يمشي على الماء ولوزاد يقيناً يمشي في الهواء رواه الحكيم عن زافر ابن سليم ترجمه كيم في زافر ابن سليم عد روايت كى ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا عیسی مریم کا بیٹا پانی پر چاتا تھا اور اگر زیادہ یقین میں ترقی كرتا تو جوا ير چل سكتا\_ (ديكمو كنزالعمال جع الجوامع للسوطي حديث ٢١٤٥ بحواله موسومه اطراف الحديث ج عص ٣٥٣) اس مديث سے ثابت موتا ہے كد حضرت عيلي يانى ير جل سكتے تھے جو كداناني طاقتوں سے باہر بے يعنى محال عقلى ہے۔ دوم۔ اس مديث سے بيد بھی ثابت ہوا کہ ہوا پر بھی حضرت عیلی چل سکتے ہے۔ اگر ان میں یقین کی کی نہ ہوتی جب ایک امر کا امکان ثابت ہوا اور پھر اس کا واقع ہونا بھی ثابت ہو جائے تو پھر کوئی عقلند اس دافعہ سے انکار نہیں کر سکتا چہ جائیکہ رسول خدا ﷺ خود بی اس امر کے واقع ہونے کی شہادت دے دیں یعنی پہلے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ میں اگر یقین زیادہ ہوتا تو ہوا پر بھی جا سکتا اور پھر اس کے آسان پر جانے کی تصدیق بھی کر وی و رکھو صدیث نمبر جو ک فقوحات مکیہ میں ہے بل رفعه الله الی هذا السماء لین الله نے اے آسان پر اٹھا لیا۔ اب طاہر ہے کہ حضرت عیسل میں یقین زیادہ اللہ تعالی نے کر دیا ادر محمد رسول الله علیہ کا فرمانا کی ہو گیا کہ یقین کے زیادہ ہونے پر بقول اجیل بادلوں کے ذریعہ اس کا رفع ہوا۔ اس حدیث نے اس اعتراض بتک محمد رسول اللہ عظیم کے بهى لغو اور باطل ثابت كر ديا كيونكه جو بات محمد رسول الله علي على ندمتى ده عيل مين كوں مو؟ يعنى يانى ير چلنا محمد رسول الله عليہ في في خود خصوصيت مسيح ظاہر فرما دى كدوه يانى بر چلنا تھا۔نعوذ باللہ اگر خصوصیت مسیح باعث ہنک رسول مقبول ﷺ ہوتی تو ایبا ہر گزنہ فرماتے۔ امام جلال الدین سیوطیؓ نے انبی متوفیک کی تفییر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حفرت عیلی علیہ السلام کے انسانی قوی و جزیات سلب کر دیئے گئے تھے تاکہ آسان ر جاتا موا نہ ڈرے۔ جب ایک امر اوّل انجیل سے اور پھر قرآن شریف سے اور پھر ۔ اعادیث نبوی سے اور پھر اجماع امت سے ثابت ہو اس سے انکار کرنا کسی مومن کتاب الله اورمسلمان كا تو برگز حوصله نبیس اور نه كوئى مسلمان كى خود غرض مدى كے من گفزت تا یلات جو وہ این وکان چلانے کے واسطے کرے سلیم کرسکتا ہے ہان مخلوق برست اور

ناموری کے خواباں ہمیشہ جس کی پیروی کا دم مجرتے رہے اس کی بات کو بلا چون و جرا

مانتے آئے ہیں۔ جب وہ کاذب مدی ثابت ہوئے تو مرزا قادیانی بھی امت کے برظاف چل كرمجى سيے نبيس ہو سكتے۔ رفع جسمانی و حيات سيح سے انكار مرزا قاديانی اور ان ك مریدای داسطے کرتے ہیں کہ وہ سیحتے ہیں کہ اگر اصالاً رفع و نزول حفرت عیلی دوسرے

سلمانوں اور سلف صالحین کی طرح مانا جائے تو مرزا قادیانی کامسے موقود ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے ہرایک آیت کے الئے معنی کرتے ہیں اور لغات کی کتابوں سے غیرمشہور اور غیرمحل معنی کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم ذیل میں چند اعتراضات مرزائیوں کے

رفع کے متعلق لکھ کر ان کا بھی جواب ویتے ہیں کہ مسلمان ان کو جواب دے سکیں۔ يهلا اعتراض

نمبرا۔ رفع کے معنی ہمیشہ رفع روحانی و بلندی درجات ہوا کرتے ہیں جبیا کہ قرآن کی آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جواب: یہ بالکل غلط ہے کہ رفع کے

معنی ہمیشہ اور ہر جگد بلندی مرتبہ اور درجہ کے ہوتے ہیں اور ہمیشہ جس جگہ رفع کا لفظ

آئے۔ اس جگہجم کو چھوڑ کر روح کے معنی کیے جائیں۔ دیکھو قرآن مجید و رفع ابوید

على العوش (بسف١٠٠) يعنى حضرت بوسف عليه السلام في اين والدين كوتخت يراونيا

بھایا۔ کیا حضرت بوسف کے والدین کا رفع روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ یہ بھی رفع کا لفظ ہے اور یہاں معنی روحانی رفع کے ہرگز نہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین

باب ٣ آيت اـ "اور يول مواكه جب خداوند نے جاہا كدايليا كو بكولے ميں اڑا كرآسان پر نے جائے'' یہ بمزلہ یا عیسلی انی متوفیک و رافعک کے وعدہ تھا اور آگے آیت ۱۱ میں وعدے کا وفا اس طرح ندکور ہے اور ایب ہوا کہ جونمی دے دونوں باتیں كرتے يطلے جاتے تھے تو ديكھا كەلىك آتى رتھ اور آتى گھوڑوں نے درميان آكران دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا جولے میں ہو کے آسان یہ تا رہا۔ 'بعینہ ای طرح حضرت عیلی کے ساتھ جو وعدہ رافعک کا تھا بجسد عضری رف سر کے خدا تعالی نے وعدہ رافعک یورا فرمایا اور جس طرح ایلیا بگولے کے ذریعہ سے آن ن بر اٹھایا گیا۔ ایسا ہی حضرت عیسی بدلی کے ذریعہ شاگردول کے دیکھتے ہوئے اٹھایا گیا۔ ایسے بین ثبوت کے ہوتے ہوئے کسی مومن کا کام نہیں کہ رفع جسی عین ہے انکار کرے اور یہ بالکل غلط اور دھوکہ دی ہے کہ سنت الله مہیں ہے کہ کسی نبی و رسول کو آسان پر لے جائے۔ زردشت پیغیبر کا

دوم: حفرت ایلیا کا رفع بجسد عضری آسان برجوا دیکھو تورات سلاطین نمبر ۲

كا رفع ان كے تخت يرجسماني تھا نه كه روحاني تھا۔

آسان پر جانا بجسد عضری مذکور ہے۔ (دیکھو دبستان مذاہب م ۸۹) اصل عبارت یہ ہے "وول زردشت بكنار آب آمد سروتن راچول دل خويش فردشت باجا مهائ ياك مشنول نماز گشت جدرال رور بهمن که بزرگ ترین ملائکه است وابل اسلام اور اجیرئیل نامند بیامه باجامهائے نورانی از رزدشت نام پرسیده گفت از دنیاچه کام جوئی۔ زردشت جواب داد که مرا جزرضائے بردون آرزوئے نیست وغیر از رائی دل من نے بردمد و گمانم که تو مرابد نیکی رہنمائی پس بہن گفت برخیز تا نزد یزدان شوی دانچه خوابی از حضرت اوسوال کی که از كرم ترابا سخ سود مند دہد\_ پس زردشت برخواست بفر مورہ بهبن يك لحظه چشم فردبست\_ چول چیثم بکشاد خودر اور روش منیر یافت' (دبستان نداهب ص ۸۹) الح بیه برگز درست نهیس که کتب سادی کے مضامین سے انکار بھی کیا جائے اور کتب سادی پر اس کا ایمان بھی سلامت رہے، باقی رہی عقل انسانی تو یہ عقل انسانی ہر ایک کی نہیں مانتی کہ جسد عضری ے کوئی انسان آسان پر جائے۔ گر خدا تعالیٰ علی کل شی قدر خاص خاص آ دمیوں کو لے

جا سكتا ہے۔ جس طرح اس كا معاملہ مجوبہ نمائى انبياء عليهم السلام كے ساتھ خاص ہے وہ عام كے ساتھ نہيں۔ ايا بى آسان پر لے جانا اس كى مرضى ہے۔ بال عام قاعدہ نہيں۔ جیںا کہ آگ کا سرو ہونا اور لکڑی کا سانپ بن جانا اور مچھلی کے پیٹ میں تین دن یا

عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہیں تو کافر؟ یہ ہے قادیانی ایمان داری اور یہی قادیانی انصاف ہے۔

عالیس رات زندہ رکھنا۔ مال عقلی ہونے کے باعث عام نہیں۔ ای طرح انسان کا آسان پر اٹھایا جانا عام نہیں خاص ہے۔ اس حضرت عیلی کا رفع ونزول بھی خاص ہے اور علامات قیامت میں ہے ایک علامت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ سمجھے کہ وہ محالات عقلی پر قادر نہیں یہی باتیں کفار کہتے تئے۔ وقالو آاذا کنا عظاماً و رفاتا انا لمبعوثون خلقاً جدیدا (نی اسرائل ۹۸) ترجمه کها کرتے تھے کہ جب ہم مرے پیچے گل سر کر المریاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سرنو پیدا کر کے اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ جب دوسرے لوگ محال عقلی کا اور خلاف قانون قدرت کا عذر کر کے قیامت کے منکر ہو كركافر مو جاتے ميں تو چر مرزا قادياني اور مرزائي محال عقلي اور خلاف قانون قدرت كى منا مر خدا تعالیٰ کے عجوبہ نمایاں سے انکار کرویں تو وہ کافر کیوں نہ ہوں۔ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک بات ہی جب مرزائی کہیں تو مسلمان رہیں اور جب دوسرے شخص وہی بات کریں تو كافر مون؟ اگر كافر موں كے تو دونوں اگر مسلمان موں كے تو دونوں۔ جس طرح ابن اللہ كا مسكه أكر مرزا قادياني كو مرزائي خدا كا بينا تشليم كرين تو مسلمان اور اگر عيسائي حضرت

دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ تو افضل الرسل ہو کر آسان پر نہ جائے اور حضرت عیسی آسان پر جائے اس میں محمد رسول الله عظیم کی جنگ ہے اور کسر شان ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دینے کے واسطے ایک آیت کا نکڑا پیش کر کے غلط بیانی کرتے ہیں کہ محدر سول الله عظی في ما يك مين تو صرف رسول مول آسان برنبين جاسكا اور اويرك آیات چھوڑ کر لوگوں کو دھوکہ ویتے ہیں۔جس کا جواب میہ ہے کہ محمہ رسول التدعظیم کی برگز اس میں کسر شان و جنگ نہیں کیونکہ محمد رسول الله ﷺ تو سدرۃ المنتهیٰ تک پہنچے اور حضرت عیسیٰ صرف دوسرے آسان تک رہے۔ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی بربختی و مجھے کہ این دکان چلانے کے واسطے آ تخضرت اللے کے معراج سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ جانے تھے کہ محمد عظم کا آسان پر جانا اور واپس آنا دوسرے مسلمانوں کی طرح مانیں گ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رفع و نزول ٹابت ہو جائے گا۔ اب ان سے نہایت ادب سے دریافت کرنا جاہے کہ قیامت کے دن کی علامت اور طلوع الشمس من المغرب. دابة الارض خروج دجال حشو و نشو عذاب قبر نامه اعمال و بلي صراط دوزخ ، بهشت به بهی تو ای رسول مقبول علی کا فرموده تھے۔ جیسے نزول میسلی مجمی ایک قیامت کا نشان فرمایا اور بیہ بھی محال عقلی ہے کہ خاک شدہ پوست و ہڈیاں ای جسم سے ہ اٹھیں اور حساب کتاب دیں۔ جب دوسرے محالات عقلی پر ایمان ہے تو پھر رفع عیسی اور جسى معراج محمر علي يركول ايمان نبيل؟ اور دوزخ بهشت طلوع الفنس من المغرب ودابة الارض پر ایمان ہے تو پھر اصالاً نزول و رفع عیسیٰ برکیوں ایمان نہیں؟ کیا افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض پرعمل ہے۔ لینی کھ حصہ تو محمد ﷺ کے فرمودہ کا تشلیم کرنا اور کچھ فرمودہ ای یاک رسول سے انکار کرنا کونسا ایمان اور مسلمانی ہے؟ جب محمر علی نے خود فرما دیا کہ وہی عیسی جی ناصری جس کا رفع ہوا اس کا نزول ہو گا تو پھراس سے انکار رسول اللہ کا انکارنہیں تو اور کیا ہے؟ جس طرح قیامت کی دوسری علامات محالات عقلي بين اور مافوق الفهم بين ـ اى طرح رفع و نزول بهى محالات عقلي ہیں۔ جب ان کا انکار ہوا تو خود قیامت سے انکار ہوا اور یمی کفر ہے۔

اب بم قرآل مجيدي وه آيات لكت بين تاكه مرزائيون كي ايماني طالت اور حشتیہ اللہ کا پہتا گئے۔ جس میں مرزا قادیانی نے بالکل جھوٹ لکھ کر دھوکا دیا ہے کہ محمد رسول الله على سے آساں پر چڑھے كى درخواست كى كئى اور انھوں نے اتكار كيا اور ضدا

نے ان کو کہا کہ تو کہہ کہ میں صرف رسول ہوں۔ خدا جانے مرزا قادیانی نے کن الفاظ کے بیمعنی کیے ہیں اور تحریف کس جانور کا نام ہے؟ کیونکر مرزا قادیانی کو سیا مانا جائے؟ ويُمُو اصل الفاظ قرآن مجيد\_ اوترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علینا کتباً نقرهٔ. اس کے جواب میں الله تعالیٰ نے اینے رسول کو ہدایت فرمائی کہ ان کو كهدود قل سبحان ربى هل كنت الابشوا رسولاً. (بن اسرائل ٩٣) كرسجان الله مين کیا چیز ہوں۔ ایک بندہ بشر خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ کافروں نے محمد رسول الله علي كوآسان يرج صف ك واسط كها اور محد رسول الله علي في ابنا عجر ظاهر فرمایا۔ بیہ بات ہی اور ہے۔ جیسا کہ عام محاورہ ہے کہ جب انسان لاجواب ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں کہتا ہے کہ اگر تو کوشش کرتا ہوا آسان پر بھی چلا جائے تو میں بد بات قبول نہ کروں گا۔ بعینہ یہ حالات کفار کے خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ کافر لوگ كبتے ميں كما ي محمر بم تو اس وقت تك ايمان لانے والے نبيس ميں - كم يا تو مارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نکالو اور مجموروں اور اگوروں کا باغ ہو اور اس کے چ میں تم بہت ی نہریں جاری کر دکھاؤ۔ یا جیہا کہتم کہا کرتے تھے آسان کے مکڑے ہم پر گراؤ۔ یا خدا اور فرشتوں کو ہارے سامنے لا کر کھڑا کر دو یا رہنے کے لیے تمہارا کو کی طلائی گھر ہو یا آسان پر چڑھ جاؤ اور جب تک تم ہم پر خدا کے ہاں سے ایک کتاب ا تاركر ند لاؤكه بم اس كوآب بره بهي لين تب تك بم ايمان لانے والے نبين بير-(مورة بن امرائل ركوع ١٠) ہم نے صرف ترجمہ لكھ ديا ہے تاكم معلوم ہوكہ كفاركا مطالبہ آسان سے لکھی ہوئی کتاب لانے کا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جاہے تو ہم پر آسان گرا وے یا سونے کے محل اور نہریں بھی بنائے یا آسان پر چڑھ جائے۔ اس سیاق وسباق ے تو معلوم ہوتا ہے کہ کفار کومعلوم تھا کہ شائد آسان پر محمد عظی علا جائے کیونکہ وہ ایلیا اورعیسی علیہ السلام کی نظیر د کی چکے تھے اور معراج چنور عظی کا بھی سن چکے تھے۔ اس واسطے انھوں نے بیشرط لگائی کہ کتاب کھی ہوئی لاؤجس کو ہم پڑھ لیں اس کے جواب میں رسول مقبول ﷺ کو عظم ہوا کہ کہہ دو میں ایک بشر رسول ہوں جو حکم ہوتا ہے وہی تم کو كہتا ہوں اور يمي كتاب ہے كيونكه ممكن نہ تھا كہ ہرايك كافر كے واسطے الگ الگ كتاب

آتی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کفار نے کہا کہ اے محمد سلطة آسان پر چڑھ جا اور انھوں نے فرمایا کہ میں آسان پر جانبیں سکتا۔ یہ سنت اللہ تعالیٰ بمیشہ سے جلی آئی ہے کہ مجوبہ نمائی اور خاص کرشمہ قدرت اپنی مرضی سے دکھا تا ہے۔ یہ نہیں کہ جب بھی کوئی کافر جس قسم کا

مطالبه کرے ای وقت خدا تعالی وہ مجوبہ نمائی کر دے۔ کوئکم عقلیں اور خواہشیں انسانوں کی الگ الگ ہوتی ہیں اور پیغیر وقت ہر ایک کی خواہش کے مطابق معجز ہ نمائی نہیں کرتا۔ یہ ضدا تعالی کی مرضی ہے کہ پغیر کا تفوق ظاہر کرنے کے واسطے جب جاہے جوبہ نمائی كرے يس محمد رسول الله عظا كا يه فرمانا كه عن ايك بشر رسول مول يه ابت نبيس كرسكا کہ مجھ کو اگر خدا تعالی بھی آسان ہر لے جانا جا ہے تو نہیں لے جا سکتا۔ جب نظیریں

موجود بی کد حفرت ایلیا کو خدا آسان پر لے گیا۔ حفرت عیلی کو لے گیا حفرت محمد

رسول الله على كوسب سے اوبر عرش اور كرى بلكه سدرة المنتي تك لے كيا كه وہال تك جرئیل بھی ساتھ نہ جا سکا اور بخز سے کہا۔ اگر برسر موئے برتر پرم۔ فروغ بخلی بسوز د پرم۔ مگر دین کے اندھے اعتقاد کے سقیموں کو یہ نضیات محمد ﷺ کی نظر نہیں آتی اور

ہنگ ہنگ کر کے معلمانوں کو وجوکہ ویتے ہیں۔ مألانکہ جانتے ہیں کہ محمد علیہ کا جب

اليي فضيلت ادر معجزه عطا هوا جو سن بي كو عطانهين هوا ليعني قرآن مجيد جو بميشه زنده جاويد كرامت ومعجزه ب اور پر محمد رسول الله علية كو يد تفوق عنايت موكدكل عالمول ك

. واسطے مبعوث ہوئے اور خاتم انبیین کی خصوصیت عنایت ہوئی جو کسی نبی کو نہ ہوئی تھی تو کیا اس فضیلت کے سامنے وہ جزوی خصوصیت ولادت و رفع مسے اگر محمد رسول الدمالی کو خدا نے تبیں دی تو اس میں ہتک ہرگز نہیں۔ یہ اعتراض تو ایسے بیوتوف محض کی ماند کا ہے جو کہ بادشاہ کے دربار میں آ کر ضدم وچٹم کو و کھنے اور باہر شکروں اور فو زول اور خزانوں اورمحلوں کو دکھ کر کہے کہ خداوند نے حضور کو سب کچھ دیا۔ گر آپ کو بانس پر چڑھ کر بازی لگانی نہیں آتی اس میں تو آپ کی سراسر ہتک ہے۔ ایسا تی یہ احقانہ اعتراض ہے کہ محد رسول اللہ عظام کا آسان پر رفع نہیں موال عیلی کا کیوں موا؟ اس میں ہل حضور ﷺ کی ہے۔ جب تمام جہان پرحضور ﷺ کو نضیلت حاصل ہوئی۔ مقام شفاعت عنایت ہوا۔ معراج حاصل ہوا۔ کل دنیا کے پیغیر مقرر ہوئے قرآن معجزہ جاوید حاصل ہوا۔ خاتم النميين كا اعزاز مرحمت ہوا اگر رفع نه ہوا تو كيا حرج ہے؟ كيونكه جزوى فضیلت ہراکی بشرمیں الی ہوتی ہے کہ دوسرے میں نہیں ہوتی۔ اگر زید جوتا سینا جانا ہے اور بر لوہار ہے تو زید کی بر کے مقابلہ میں کوئی بتک نہیں اور ند بر کی زید کے مقابل کوئی جک ہے۔ اگر کوئی احتی اوہار سے ہے کہ آپ جوتا بنانانہیں جانتے اس میں تہاری ہتک ہے۔ بیانعو ہے کیونکہ اس میں کسی ایک کی جنگ نہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت میجی کو "حصور" فرمایا ادر کسی نبی کوحضور نبین فرمایا۔ حضور اس کو سہتے بی که باوجود ہونے طاقت

مردی کے اپنے آپ کوشہوت سے رد کے اور عورت سے نزد کی نہ کرے۔ کیا یہ خصوصیت سسی اور نبی کے حق میں اللہ تعالی نے فرمائی ہے؟ ہرگز نہیں تو سس قدر المدفر بی ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ رفع و نزول و درازی عمر عیسیٰ کے تشکیم کرنے ہے

حضرت خلاصہ موجودات محمد رسول الله عظاف کی جنگ ہے۔ اگر رفع سیسی میں حضرت عظاف کی جنگ ہے اور خصوصیت باعث اس جنگ کا ہے تو ذیل کے واقعات سے کیول جنگ

نہیں؟ اگر ہتک ہے تو کیول ان سے انکا نہیں کیا جاتا؟ اور رفع سے سے کیول انکار کیا جاتا ہے؟ صرف اس واسطے كەمرزا قاديانى كے مدعا كے برخلاف بـ اۆل خصوصیت

کی ہتک ہے؟

دوم خصوصیت

سوم خصوصیت

جہارم خصوصیت

حضرت آدم ان کی عمر ۹۳۰ برس اور حضرت نوح (نوح کی عمر بزار برس سے

ادیر) ان کو اس قدر عمریں دراز دی تمکیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو ان کا دسواں حصہ بھی نہیں

دیا گیا۔ حالانکد محمد رسول الله علی عالمول کے واسطے مبعوث ہوئے تھے اور حفزت نوخ

کو صرف این قوم کی تبلیغ کے لیے ایک ہزار برس کی جہلت دی گئے۔ جیما کہ قرآن سے

ثابت ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ کو صرف ٢٣ برس ديے گئے اس ميں بھی محمد رسول اللہ ﷺ

حضرت عیسی کواری لڑی کے پید سے بغیر نطفہ مرد کے پیدا ہوئے اور دیگر

حضرت موی سے خدا تعالی نے بلاواسطہ جرئیل کلام کی اور دوسرے سب

صدیث شریف میں آیا ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن

تمام انبیاءعلیم السلام باپ کے نطفہ سے پیدا ہوئے کیا اس میں بھی کل انبیا اور محد رسول

انبیاء علیهم السلام اور محمد رسول الله ﷺ سے بواسطہ فرشتہ حضرت جرئیل کلام کی۔ کیا اس

جب سب لوگ بیہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ گر مویٰ " کو د میموں گا کہ وہ عرش کا یابیہ بکڑے کھڑے ہیں۔ کیا اس میں بھی محمد رسول اللہ اللہ ا

الله الله الله على كا بتك بي كه يوخصوصيت حفرت ميلي كو كيول ملى؟

میں بھی سب انبیاء اور حضرت محمد رسول الله عظی کی جنگ ہے؟

جنگ نہیں؟ کہ وہ تو عوام لوگوں کی مانند بیہوش ہو جائیں اور حضرت موی اسکو وہ خصوصیت سطے کہ بیہوش ہوں گے۔ خصوصیت سطے کہ بیہوش ہوں گے۔ بیٹو خصوصیت سطے کہ بیہوش ہوں گے۔

ينجم خصوصيت

حفرت بونس کو جو یہ خصوصیت ملی کہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن رات اور بعض روایات کے رو سے جالیں دن رات اور بعض روایات کے رو سے جالیس دن رات زندہ رہے اور خدا تعالی نے خاص کرشمہ قدرت ان کی خاطر دکھایا جو رفع میٹی سے بجیب تر ہے کہ حضرت بونس مجھل کے پیٹ میں خلاف قانون قدرت زندہ رہے اور بول و براز ہوئے اس میں بھی مجمد رسول اللہ سیالی کی ہتک نہیں تو بھر کی ہتک نہیں تو بھر حضرت میٹی کے دفع جسمانی سے محمد رسول اللہ سیالی کی ہتک نہیں تو بھر حضرت میٹی کے رفع جسمانی سے محمد رسول اللہ سیالی کی ہتک نہیں تو بھر

مصرعه از جاتے بی تازنے والے

میصرف مرزا قادیانی نے اپی دوکان پیری مریدی کی خاطر یہ ڈھکوسلا تجویز کیا کہ اگر رفع و نزول عیسی سلیم کیا جائے تو میری ددکان نہ چلے گی اور نہ سے موعود ہوسکوں گا۔ اس داسطے جنگ جنگ کر کے سیدھے سر دھے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پس مسلمانوں کو ان سے دریافت کرنا چاہیے کہ جب دوسرے انبیاء کی خصوصیات تم تسلیم کرتے ہو اور جنگ محمد رسول اللہ علی نہیں جانے تو پھر حضرت عیسی کی خصوصیات سے کیوں جنگ محمد رسول اللہ علی کہتے ہو؟ اس طرح تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین کو خدا نے پلیڈری کے اعتمان میں پاس کیا اور مرزا قادیانی کو محاری کے اعتمان میں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اس میں مرزا قادیانی کی جنگ ہے؟

دوم: مرزا قادیانی جو ہمیشہ سر درد اور بول کی بیار کی سے بیار رہنتے تھے اس میں بھی مرزا قادیانی کی ہنگ ہے کہ عام لوگ تو تندر ست ہوں اور مرزا قادیانی کو خدا نے صحت بھی نہ دی۔ اس میں بھی ان کی ہنگ ہے؟

تيسرا اعتراض

یہ کیا کرتے ہیں کہ وجود عضری آسان پرنہیں جا سکتا۔

الجواب: بیر بھی علوم حکمت سے ناوا تغیت کا باعث ہے وجود عضری کو صرف خاک وجود پر حصر کرنا جہالت کا باعث ہے۔ جب جار عناصر آب خاک آتش ہوا تمام کا ننات کامبدع و منبع وجود آھیں جار عناصر کی انتزاج پر ہے۔ آسان آفاب مہتاب ستارے

سیارے بروج وغیرہ اجرام ساوی انھیں حناصر کی ملاوٹ سے بین ہیں اور انھیں عناصر کی ملاوث سے اجسام سفلی یعنی زمنی بنے ہیں۔ اور ہرایک عضر میں تھم ربی جاری ہے جس طرح تھم ہوتا ہے۔ ای طرح وہ عضر ترکیب یا کر دوسرے عناصر سے وجود پذریہ و جاتا

ہے تو پھر یہ غلط ہوا کہ وجود عضری آسان پر نہیں جا سکتا۔ کیونکہ آسان خود عضری وجود

ر کھتا ہے جب ہم کا تات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو یا جمادات نظر آتے ہیں یا نباتات یا

حیوانات جماوات میں قوت نامینیس نباتات میں قوت نامیہ ہے۔ مگر قوت حرکت ونقل مكانى نهيں۔حيوانات كى قىمول برنظر ۋالتے جيں تو حسب استعداد تركيب عناصرانِ ميں

حرارت یائی جاتی ہے۔ حشرات الارض میں کم حرارت نے جو کہ سوراخوں میں رہتے ہیں

بهائيم يعنى چار پاؤل والول مين حرارت زياده موتى ہے۔ مر وه سيدهانمين چل كتے۔

انسان میں حیوانوں سے زیادہ حرارت ہوتی ہے اور وہ وو پاؤں سے چل سکتا ہے گر ہوا

میں برواز نہیں کرسکتا۔ طیور میں انسان سے زیادہ حرارت ہوتی ہے جس سے ان میں

توت پرواز ہوتی ہے۔ اگر پرواز کرنا یا ہوا پر اڑنا فضیلت ہوتی تو اُلو کویے باز شکرے

وغیرہ اشرف المخلوقات مانے جانے اور انسان اشرف نہ ہونا۔ گر چونکہ بھکم کرمنا بنی

آدم انسان كوفضيلت بيتو ثابت مواكه آسان ير جانا اور آسان ير ربنا باعث فضيلت نبين \_ شياطين و جنات آسان پر جا كت بين ـ تحمر اشرف الخلوقات نبيس بين ـ چاندا سورج سارے سارے وغیرہ بروج آسان پر ہیں۔ گر انسان ان سے افطل ہے۔

چونکہ فضیلت نفس ناطقہ میں تھی۔ اس لیے انسان کونفس ناطقہ عطا فرما کرکل

لاؤ اور وہ انسان کو اٹھا لے جائے روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ پرواز کرنے والا وجود دوسرے وجود کوجس میں قوت پرواز نہیں ساتھ لے جاتا ہے۔ جبیبا کہ چیل کا چوہ وغیرہ حشرات

کو اٹھا لے جانا شاہر ہے۔ ایسا ہی تھم رہی سے فرشتہ انسان کو آسان پر لے جا سکتا ہے۔ مر انسان کا اٹھایا جانا میکھ محال عقلی نہیں ہے۔ کیونکہ ہوا غالب عضر الرنے والا ہے اور پانی ہوا کے ساتھ شامل ہو کر اڑ جاتا ہے جیسا کہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہوا یانی کو

انسانوں کو اگر قوت پرواز نہیں تو اس میں ان کی کیا ہل ہے؟ كائنات برشرف بخشا كيد اور خدا تعالى في اس كوشرف مكالمه بخشار جب يرتسليم مو چكا ب كه خدا تعالى نے سب كائات بنائى اور تركيب عناصر سے سب وجود بنائے ميں تو اس کی ذات پاک کے آگے کیا محال ہے کہ ایک عضر کو دوسرے عضر پر غالب کرے۔ انسان کو آسان پر لے جائے یا کسی آسانی وجود یعنی فرشتہ کوتھم وے کہ فلاں انسان کو اٹھا

اٹھائے پھرتی ہے۔ آگ پہلے ہی سے عالم علوی سے ہے دیکھو دھوال اوپر کو جاتا ہے روح بھی عالم علوی ہے ہے۔ باقی ایک خاک رہ گئی۔ جن کا اڑنا ظاہر میں نظروں میں محال معلوم ہوتا ہے گر حقیقت میں خاک بھی امتزاج عناصر سے بنی ہوئی ہے۔ جب دوسرے عضر کا غلبہ ہو جائے تو مغلوب عضر دوسرے غالب عضر میں محو ہو جاتا ہے جبیہا کہ حکمت کا مئلہ ہے کہ مغلوب عضر غالب عضر میں تبدیل ہو جاتا ہے پس اگر آتشی وجود ہے مثلاً آفتاب تو یہ بھی عضری وجود ہے ادر دیگر سیارے ستارے ہیں تو وہ بھی تر کیب عناصر سے عضری وجود رکھتے ہیں۔ بلکہ خود آسان بھی عضری وجود رکھتا ہے ایک عضری وجود کا دوسرے عضری وجود پر جانا اور زندہ رہنا کچھ مشکل نہیں اور نہ محال ہے۔ ایک دفعہ ایک شہاب ٹاقب کیپ کالونی میں جو زمین پر گرا اور کیمیائی تحقیق کی گئی تو مفصلہ ذیل اشیائے مادی اس میں سے برآ مد ہوئیں۔ لوہا کانسہ گندھک سلیکہ مگینیا چونا' لائم' الوميديا بوناس' سوؤا' آ كسائية آف ميكنز تانبه كاربن وغيره (ديموصغه ٥٥ موز زائنة جیالو کی مصنفہ ڈاکٹر سمکیل لیس) کہل ہیہ جاہلانہ اعتراض ہیں کہ آسان پر عناصر نہیں اور نہ انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے اور نہ وہاں جا سکتا ہے۔ خدا کی باد شاہت جب آسانوں اور زمینوں پر بکساں ہے تو پھر وہ جیسا چاہے عجوبہ نمایاں کر کے اپنی قدرت لا محدود کا ثبوت دے کوئی امر مانع نہیں چوکد اختصار منظور ہے۔ اس لیے ای پر اکتفا ہے تا کہ اصل مضمون نه بڑھ جائے۔ پس می غلط خیال ہے کہ جسد عضری آسان پرنہیں جا سکتا کیونکہ جتنے وجود آسان پر ہیں وہ بھی تو عضری ہیں۔ پس مید اعتراض حکمت سے جہل کا باعث ہے۔ جنول کی پیدائش آگ سے ہے کیا وہ وجودعضری نہیں فرشتے کے دجود نوری ہیں کیا وہ وجود عضری نہیں؟ بیصرف لفظی بحث ہے۔ سب کا نتات وجود عضری رکھتی ہے۔ خواہ

چوتھا اعتر اض

خاکی ہو یا آتی یا ہوائی سب دجود عضری ہیں۔

یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بن نوع کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ فیھا تحیون و فیھا تموتون. (احراف ۲۵) ترجمه تم زمین پر بی اپنی زندگی کے دن کاٹو کے اور زمین بر مرو گے۔اس سے نتیجہ کالتے ہیں کدانسان کے واسطے مقرر ہے کہ زمین پر ہی رہیں اور زمین یر بی فوت ہول اور ایک دوسری آیت پیش کرتے ہیں کہ ہم نے زمین کوایا بنایا ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ والی اور اس کو اسے پاس رو کنے والی ہے۔خواہ انسان مردہ ہو يا زنده ـ الم نجعل الارض كفاتا احياً وّامواتا. (مرسلات ٢٦٠٣٥)

جواب: دونول آيتي قرآن مجيد كى بحل بين اور يحوفون الكلم عن المواضعه کے مصداق ہیں جو کہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے اپنے قول کے مطابق الحاد اور یبودیت ہے۔ بہلی آیت کے مخاطب حضرت آ دم وحوا ہیں۔ ان کو خدا تعالی نے آسان سے تكالا اور آسانى نعمتول سے محروم فرمايا تو اس وقت ان كو كلم ديا كه تم اب زين پرايى زندگی بسر کرو کے اور زمین پر ہی فوت ہو گے اس سے تو الٹا ابت ہوا کہ خدا تعالی نے

انسان کو پہلے آسان پر رکھا تھا اور جبوط کے وقت بیفرما دیا کہ اب تم زمین پر رہو گے۔ اس سے کوئر ثابت موا کہ خدا تعالی انسان کو آسان پرنہیں رکھ سکتا؟ بلکہ ثابت موا کہ

اگر خدا جاہے انسان کو آسان پر رکھے یا زمین پر رکھے دونوں میں اسکا اختیار ہے یہ آیت تو اللی رفع عیسلی البت کرتی ہے کہ جس طرح خدا تعالی نے پہلے آ دم حوا اور سانے کو بحسد عضری آسان پر رکھا ہوا تھا۔ ای طرح ان کے اخراج کے بعد بھی اگر جانے تو

انسانوں اور حیوانوں کو آسان پر رکھ سکتا ہے۔ جس طرح ایک جج ایک قیدی کو کہے کہتم

کوعمر قید ہےتم ہمیشہ جیل خانہ میں رہو گے۔ گراس حکم سے جج کی بے اختیاری ثابت نہیں ہوتی کہ وہ اب کسی انسان کو جیل خانہ سے باہر رہنے نہیں دے سکتا۔ ای طرح خدا

تعالی کا بی محم حضرت آ دم اور حوا کو که تم جمیشه زمین پر رجو گے۔ خدائی قدرت اور طاقت کو سلب نہیں کرتا کہ اب خدا تعالیٰ میں طاقت ہی نہیں رہی کہ کسی کو آسان پر لے

جائے۔ اگر جاہے اور اس کی مرضی بھی جو بیاتو خدا کی معزولی ہے کہ آ دم کو نکا لئے کے وقت خود آسانی حکومت کھو بیٹھے۔ بلکہ اس آیت سے تو انسان کا آسان پر جا سکنا ممکن

ب کیونکہ حضرت آ دم کی نظیر موجود ہے اور کھانے پینے بول براز کا بھی اعتراض رفع ہو

میا کہ جس طرح حضرت آ دم کو رکھا ای طرح دوسرے انبیاءً کوبھی رکھ سکتا ہے۔ جب سلے خدا تعالیٰ آسان پر انسان بجسد عضری رکھ سکتا تھا تو اس کے بعد بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ ہوط آ دم کے بعد اس کی خدائی طاقتوں میں فرق نہیں آ گیا کیونکہ صفت اپنے موصوف کی ذات کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے کہ جاہے اپی صفت کو

کسی مصلحت کے واسطے استعال نہ کرے۔ جبیبا کہ زندہ اور مردہ کرنے کی صفت اللہ تعالی میں ہے۔ جیا کہ فرماتا ہے۔ یحیی ویمیت وهو علی کل شی قدیر . یعنی خدا

تعالی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ تمام چیزوں پر قاور ہے۔ پس بی ضدا کی خدائی سے اعلی کا باعث ہے کہ کہا جائے کہ خدا تعالی انسان کو آسان پرنہیں لے جا سکتا اور نہ وہاں زندہ رکھ سکتا ہے کیونکہ آ دم کی نظیر موجود ہے۔ یعنی جس طرح حضرت آ دم کو خدا

نے آسان پر رکھا ای طرح حضرت عیٹی کو بھی رکھا ہوا ہے۔ دوم۔مسلمانوں کا اعتقاد ب- جيها كمنيح مديث من آيا بك يدفن معى في قبرى . (مُكُنَّوة ص ٣٨٠ بابنزول عيلًا ) یعنی حضرت عیسی بعد نزول فوت ہو کر رسول اللہ ﷺ کے مقبرہ میں درمیان ابو بکڑ و عمرٌ کے وفن کیے جائیں گے تو اس آیت کے رو سے بھی مسلمان حق پر ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو زمین میں ہی دفن کریں گے۔ اس میں قرآن کی کیا مخالفت ہوئی؟ یہ اعتقاد تو عین قرآن کے اور حدیث کے موافق ہے کہ حضرت عیسی العد نزول زمین میں مدنون ہوں گے۔ صرف درازی عمر کا سوال ہوسکتا ہے جس کی نظیریں بھی موجود ہیں کہ حضرت آ دم و نوع وشیث ودقیان وغیرہ علیم السلام کی عمریں ہزار برار برس کے قریب تھیں جو کہ آج کل کے زمانہ میں محالات عقلی سے بیں۔ پس حضرت عیسیٰ کا آسان پر زندہ رہنا زیادہ عمرتک ناممکن و محال نہیں۔ دوسری آیت بھی غیر محل ہے کیونکہ قیامت کے بارہ میں ہے۔ اور سے تمام آیات قیامت کے اثبات میں ہیں۔ خدا تعالی فرماتا ہے۔ جابی ہے قیامت کے دن جھٹلانے والوں کو کیا ہم نے زمین کو جیتوں اور مردوں کو سیٹنے والی نہیں بنایا' ایٹی

طرف کھینچنے والی غلط ترجمہ کیا ہے۔ کفا تا کے معنی سمیٹنے والی درست ترجمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضدا تعالی اپنی قدرت کا نمونہ بناتا ہے کہ ہم ایسے زبردست قدرت والے ہیں کہ اتنا برا وجود زمین ہم نے اپنی قدرت کالمہ سے بنایا اوراس میں بہاڑ بنائے اور تمہاری

خوراک پوشاک اور معاشرت کے سامان مہیا کیے۔ کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہتم کو دوبارہ زندہ کر سکیں ادر تمھارے اعمال کا بدلہ جزایا سزا دیں؟ اس آیت کا رفع عیلیٰ ے کھ تعلق نہیں اور نہ امکان رفع عیسیٰ کے مخالف ہے بلکداس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی محالات عقلی پر قادر ہے اور ثبوت یہ دیتا ہے کہ جس طرح ہم نے زمین کو تمصارے سمٹنے والی بنایا ہے اور اس کے بنانے پر ہم قادر ہیں اور ہماری قدرت محدود نہیں

ہم ای طرح قیامت پر بھی قادر ہیں جو کہ تمھارے نزدیک محالات عقلی ہے ہے اور اگر

. کرنے کے وفت وہ استعارہ و مجازد کنایہ۔جس پر تمام قادیانی مشن کا مدار ہے ادر نبوت و رسالت کی بنیاد ہے بھول گئے اور حقیقی تشش کہتے ہیں۔ دوم! مسلمان تو اعتقاد رکھتے ہیں

کہ حضرت عیسی علی بعد نزول زمین بر ہی مریں گے اور مدینہ منورہ میں حدیث نبوی کے

تصینے والی معنی لیں تو بھی درست معنی یہ ہیں کہ زمین انسان کو اپنی طرف کینجی ہے۔ لینی جوں جوں عمر کم ہوتی جاتی ہے انسان قبر کے نزویک ہوتا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی رسہ باندها ہوا ہے کہ وہ انسان کو رسہ کے ذریعہ سے مھینج رہی ہے۔ انسوس اس آیت کے پیش

مطابق مدفون ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پر مصیل کے۔ یہ تو ہمارے حق میں مفید ہے۔اس آیت سے بی ہرگزمفہوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم رفع الی السما انسانی سے عاجز میں یہ کج بحثی ہے۔خواہ تو آن کی آیات کا تصاوم کیا جائے جو کہ شریعت میں حرام ہے۔ بعنی ایک آیت قرآن کی مخالفت کے واسطے دوسری آیت کو کمران اور اپنے مطلب کو کابت کرنے کے واسطے بے محل آیت پیش کرنا۔ رسول مقبول علیہ نے قرمایا بے انما هلک من کان قبلکم بهذا ضربوا کتاب الله بعضه بعضاً. ( كنزالهمال ج اص ١٩٢ حديث نمبر ٩٤٠) ليعني تم سے يملي لوگ اس واسط تباه ہو كے كه انھوں نے خدا کی کتاب کو بعض سے بعض کو لڑایا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ججتہ الله البالغدين فرمات بيس كم ميس كهتا مول قرآن كے ساتھ تدافع كرنا حرام ب اور اس

ک شکل یہ ہے کہ آیت بے کل اپنے معا کے ثابت کرنے کے واسطے پیش کر کے دھوکہ وینا اور نص قرآن کا رو کرنا بیر حرام ہے ادر حدیث میں بھی تدافع کرنا حرام ہے۔ مگر افسوس کہ مرزا قادیانی اور مرزائی تدافع کرنے سے خوف خدائیس کرتے۔ جب کوئی نص قرآنی یا صدید نبوی پیش کی جائے تو حصت کوئی نہ کوئی ہے محل اور بے موقعہ آیت پیش كردية ہيں۔ پس ان آيات كا رفع عيليٰ كے ساتھ كچھ تعلق نہيں۔ غرض قرآن مجيد ميں بہت جگہ رفع کا لفظ آیا ہے۔ مگر سب جگہ یہ ہر گز معنی نہیں کہ مر کر ہی رفع ہو۔ جیبا موقع ہوتا ہے۔ دیسے بی معنی ہوتے ہیں۔ ورفعنا فوقکم الطور . (بقرہ ۲۳) اس آیت کے ب معنی درست ہو سکتے ہیں کہ طور کی جان نکال کر خدا نے اس کا روحانی رفع کیا تھا؟ یا رفع یدین جو بہت جگہ حدیثوں میں آیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہاتھوں کی جان نکال کر خدا نے ان کا روحانی رفع کیا۔ یا رفع شک کے معنی یہ میں کہ خدا نے شک کی جان نکال کر اس کا رفع روحانی کیا؟ ہر گز نہیں تو پھر یہ کیونکر درست ہے کہ حضرت عیسی کا رفع صرف روحانی ہوا؟ حالاتکہ وعدہ تھا کہ اے عیسیٰ میں تم کو اٹھاؤں گا اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ جمم و روح تر میمی حالت کا نام ہے اور جمم بی قل سے بچایا گیا تو جمم کا بی رفع ضروری تَق كيونكه خدا تعالى نے حضرت ابراہيم بونس نوح محمر رسول الله ﷺ وغيرہم سب كى حفاظت جسمانی فرمائی تو حضرت عیسی کا کیا قصور تھا کہ اس کے جسم مبارک کو ولیل کیا

جائے کوڑے لگائے جانویں منہ پرطمانچے مارے جائیں اور لیے لیے کیل اس کے ہاتھ یاؤں میں تھوکے جائیں اور ان سے خون جاری جو اور کاٹھ پر لٹکایا جائے اور اس عذاب

پر خدا کو ذرہ رحم نہ آئے اور بجائے اس کے بچاؤ کے اس کی جان بھی نگلنے نہ پائے ہے

صریح ظلم حضرت عینی کے حق میں کیوں خاص ہو؟ پس بیہ غلط ہے کہ رفع روحانی ہوا تھا کیونکہ قرائن و سیاق قرآن کے برخلاف ہے۔ سیجے بہی ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب سے جھی

بچائے گئے اور قتل ہے بھی بچائے گئے جیسا کہ انجیل برنباس میں لکھا ہے۔" پس اے برنباس معلوم کر ای وجہ ہے مجھ پر اپنی حفاظت کرنا واجب ہے اور عنقریب میرا ایک

شاگرد مجھے تمیں سکوں کے نکڑوں کے بالعوض ﷺ ڈالے گا اور اس بنا پر مجھ کو اس بات کا یقین ہے کہ جو مخص مجھے بیچے گا وہ میرے ہی نام سے قبل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ

صلبوہ وما قتلوہ یقیناً بل رفعه الله اليه اور شبه لهم ے گر اب کہا جاتا ہے کہ اگر بیمعنی تسلیم کیے جائیں تو مرزا قاویانی کی دوکان نہیں چل سکتی اس لیے تاویلات باطله کر کے اجماع امت کے برخلاف حفرت عیسی کوصلیب دیا جانا اور عذات دیا جانا ذلیل کیا

تشلیم کر کے رفع روعانی تشلیم کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تا کہ کسی طرح مرزا قادیانی مسیح

موعود بن جائمیں۔ چاہے قرآن واحادیث واجماع کے برخلاف ہو ، گر ہم کہتے ہیں کہ کیا مصیبت پین آئی ہے کہ ہم اجماع امت کے برطاف ہوکر ہم می کومعلوب مانیں ادر رفع روحانی کا ڈھکوسلاتسلیم کریں؟ جب قرآن مجید سے ثابت کے کہ قتل و صلب كافعل تو ضرور واقع ہوا۔ مرميح مرفوع ہوئے اور ان كامشب ليني يبودا مصلوب موا تو پھر جوامر پہلے انجیل سے پھر قرآن سے پھر احادیث سے اور پھر اجماع امت سے ثابت ہو اورجس پراا سو برس ے عمل امت جلا آیا ہو۔ اس سے ایک مسلمان کس طرح انکار کر سکتا ہے؟ جس کا وعویٰ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لایا ہوں اور یؤمنون بالغیب کے پاک گروہ سے ہونا چاہیے وہ تو ہرگز ایک ولیری ندکرے

کرہ زمہریر ہے انسانی وجود گزرنہیں سکتا۔ اس لیے انسان وہاں جانہیں سکتا۔

جواب: یہ بھی شرعی اعتراض نہیں۔ صرف کی علوم حکمت کے باعث ہے۔ اس لیے ہم بھی علوم حکمت سے عقلی جواب دیتے ہیں۔ پہلے جسم کی تعریف کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو

گا۔ ہاں غیرمون جو جا بے تعلیم کرے۔ اس سے کھی بحث نہیں۔

یا نچوال اعتراض

جانا۔ کوڑے اور طمانچے اور منہ پر تھوکا جانا، سب سے سب تعنی ہونے کی باتیں اس میں

اس انجیل کے مضمون کی قرآن مجید نے بھی تصدیق فرما دی۔ ما قتلوہ وما

مجھ کو زمین سے اوپر اٹھائے گا ادر بیوفا کی صورت بدل وے گا۔ یباں تک کہ ہر ایک اس کو یمی خیال کرے گا کہ میں ہول۔' (دیکھو انجیل برناس فصل ۱۱۲ آیت ۱۳ و ۱۵)

کہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔جم ایک جو ہر کو کہتے ہیں کہ اس میں طول اور عرض اور پہنا اور عمق ہو اور ہرجم میں دو امر ہوتے ہیں کہ ان کے بغیرجم پیدائمیں ہوسکتا۔ ایک کو ہیولی اور دوسرے کوصورت کہتے ہیں اور ہرجم جو ہے اس میں فلکیات وعضرات سے

کھے مقدار اور شکل سے حصہ ہے کہ جس سے وہ مخصوص ہے اور ہولی صورت خار جی میں تعین کا محتاج ہوتا ہے اور صورت دجود خارجی میں ہیولی کی محتاج ہوتی ہے۔ پس صورت اور ہیولی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔

جم دوقتم کا ہوتا ہے۔ ایک مرکب اور دوسرا بسیطہ جم مرکب دہ ہے کہ اس

کی ترکیب اجزاء سے ملی ہوئی ہو۔ جیہا کہ سرکہ اور شہد طا کر سنجین بناتے ہیں۔ اسکے

ر میس جم بسیط مرکب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پانی یا ہوا یا آگ وغیرہ۔جم بسیط کے پھر دو

آ سان۔ جو کہ دلائل فلفہ سے ٹابت ہو چکا ہے کہ ان کو تغیر دفنانہیں اور نہ یہ ایک شکل

ہے دوسری شکل میں بدل جاتے ہیں۔ اس واسطے فلکیات کو بسیط علوی کہتے ہیں اور عناصر کو بسیط سفلی۔ پس اجسام بسیط کا مقدم ہوتا ہے۔ مرکبات کے دجود پر۔ اب چونکہ جسم

انسانی مرکب ہے عناصر سے اور کوئی عبکہ خالی نہیں ہے۔ آسانوں پر بھی عناصر ہیں۔ چنانچہ دانش نامہ میں لکھا ہے کہ مکان آگ کا زیر فلک قمر ہے اور مکان ہوا کا آگ کے

لِعضْ عضر تقبل نبیں اور لِعض خفیف۔ خفیف وہ عضر ہیں جو اوپر کی طرف مائل ہوں اور

۔ تقیل وہ میں جو نیچے کی طرف مائل ہوں۔ آ گ اور ہوا او پر کی طرف مائل ہیں اور خاک اور پانی نیچے کی طرف مائل میں حضرت عیسیٰ کا وجود عضری بطور معجزہ خاص تھا۔ لیتی بغیر نطف باب کے پیدا ہوا تھا۔ یس ایسے اطیف اور معجز نما وجود کا رفع محال عقلی مرکز نہیں۔ کونکہ اس کی بیدائش نطفہ سے نہ تھی اور بیاس واسطے کہ علام الغیوب جانتا تھا کہ مرزائی

ایک فرقہ ہو گا۔ جو رفع عیسیٰ پرمعترض ہو گا۔ اس داسطے پہلے ہی ہے وہ عیسیٰ کومشٹیٰ کر ديا كه اليها وجود بخثا كه جو نطفه كا واسطه نه ركهتا تها جو كه خلاف قانون فطرت ومحالات عقلي سے تھا۔علم طب سے یہ بات ثابت ہے کہ مرد کے نطفہ سے ہڈی بنتی ہے اورعورت کے خون سے بدن بنا ہے اور بی محال ہے کہ ہٹری بغیر نطفہ کے بیدا ہو گر اس قادر مطلق نے جو کسی قانون کا پابند نہیں۔ حضرت عیسی کے وجود میں بغیر مادہ مرد کے ہڑی بھی پیدا کر دی اور علی کلی شی قدر ہونے کا ثبوت ، ے کر اس قانون فطرت کو جو آ دم سے لے کر

ینچے اور مکان پانی کا ہوا کے نیچے اور خاک کا پانی کے ینچے اور حکماء نے مقرر کیا ہے کہ

قتم ہیں ایک وہ کہ تبدیل ہو سکے۔ جیہا کہ عناصر ددسرا وہ جو تبدیل نہ ہو سکے جیہا کہ

حضرت مریم تک چلا آتا تھا توڑ کرمحالات عقلی کے تمام اعتراضوں کا روکر ویا۔ جب بیہ کلید سلمہ ہے کہ روح جس جسم میں داخل ہوتا ہے۔ ای کی قابلیت کے مطابق کام کرتا ہے تو ابت ہوا کہ حفرت عیلی کا جسم ایک خاص جسم عضری تھا۔ جس کا رفع ممکن تھا۔ عناصر کے طبقات مقرر ہیں جس طرح کہ آسان ہیں ای طرح عناصر کے طبقات ہیں۔ دو آگ کے۔ ایک خالص جو کہ فلک قمر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دوسرا دخانیہ جو کہ بخارات غلیظہ جو کہ زمین سے نکلتے ہیں۔ اس آگ کے جو کہ جوا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ متصل ہے۔ ایسا ہی ہوا کے تین طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ ہوا کا صرف یہی ہوا ہے جو کہ ہم محسوں کرتے ہیں جو کہ آگ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دوسرا طبقہ ہوا کہ وہ ہے جس کو کرہ زمہریر کہتے ہیں اور یہ نہایت سرد ہوتا ہے۔ بسبب دوری سے زمین کے۔ تیسرا طبقہ ہوا کا

وہ ہے جو زمین سے ملا ہوا ہے اور یہ طبقہ گرم ہوتا ہے آ فتاب کے شعاع سے۔ اس سے

معلوم ہوا کہ او پر بھی ہوا ہے اور کرہ زمبر ہر کے او پر بھی ہوا اور دیگر عناصر ہیں۔ اسلیے

انسان کا آسان پر جانا اور زندہ رہنا محالات عقلی سے نہیں کیونکہ کرہ زمہریر سے تیزی سے گزر جانا محالات سے نہیں۔ جس طرح فرشتے گزرتے ہیں۔ حفرت عیسیٰ کو بھی ساتھ لے گئے۔ تیزی میں گزرنے سے سردی اثر نہیں کرتی۔ شائد کوئی مرزائی کہہ دے کہ بی

فلف یونانی برانا ہے۔ ہم نہیں مانے تو ہم جدید فلفہ سے بھی فابت کرتے ہیں کہ آسان

پر بھی کوئی جگہ ہیولی سے خالی نہیں۔ پروفیسر آرٹسٹ ہیکل آف جنابوغورٹی جرمنی لکھتے

ہے۔ اس کی نقل و حرکت مسلسل جاری ہے مادہ اور انقلاب انگیز قوت کے عمل کا شکسل جاری ہے۔ مادہ بتدریج حجم و ضخامت میں برمعتا رہتا ہے۔ الخ (ادیب صفحہ۱۷۳) دوم حرارت و روشیٰ دو چیزیں جانداروں کے لیے لازم ہیں۔ ایس وجہ سے سورج منبع حیات ہے (ادیب صغہ ۱۷۲) سوم فرانس کا ایک نامور فاضل لوئی چنگی اے۔ آ فتاب میں انسانی آبادی کے بارہ میں کھتا ہے کہ جو مخص اس نظریہ کا قائل ہے۔ جس کے عامی ہرشل اور ہولت وغیرہ تھے۔ وہ تنایم کرتا ہے کہ آفاجب میں ایسے انسانوں کی بستی ناممکنات سے

نہیں جو ہم سے قدرے مختلف ہیں۔ (ادیب سخہ ۲۱۷) چہارم طبقہ نور کی حرارت نشینی کرہ ہوا

ے وہاں پہنے عتی ہے اور جانداروں کی زندگی قائم رہ عُتی ہے۔ ای طرح جو روثنی صاف ہوکر جاتی ہے۔ ای طرح جو روثنی صاف ہوکر جاتی ہے۔ آگھول کو تیرہ نہیں کرتی۔ اس میں ہم ایسے انسان ندہ رہ سکتے ہیں۔

ویکھو (ڈے افرڈڈیٹھ صنی ۱۰۰) باقی رہائش زمین کا اعتراض کہ **ذھی ک**ی مشش ،نسان کو اوپر

ہیں کہ خلا کی وسعت غیر محدود و غیر معین ہے۔ اس کا ایک انچ بھی خالی نہیں ہر جگہ ہیولی

جانے نہیں دیتی۔ اس کا جواب سے ہے کہ زمین کی کشش کے اکثر حکما قائل نہیں کیونکہ

جھٹا اعتراض

جب مانا ہوا اصول ہے کہ زمین کی کشش اس قدر قوی ہے کہ آ فاب کو ساڑھے نو کروڑ

ے دس لاکھ حصہ سے زیادہ بڑا ہے مین کی نے تو جانور اور ہوائی جہاز اس کی کشش کا مقابله كر كے غالب آ كر بلند برداز موں۔ پس يا تو موائى جہازوں اور جانوروں كى برداز

ے انکار کرنا پڑے گا۔ یا زمین کی کشش ہے۔ گر چونکہ مشاہرہ ہے کہ ہزاروں منول بوجھ

والے جہاز اوپر چلتے ہیں اور کئی کئی دن تک اوپر رہتے ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ زمین

کشش نہیں کہ کوئی وجود اس سے الگ ہو کر ادر نہ جا کھے۔ علاوہ برال

مِس کوئی الیم یں وق ایس میں اس میں اللہ وی و بور اس سے ایک اور اس پر یہ با سے معان اور اس اس ایک ایس طاقت ہے اسالہ الشمشِ الشمی میں ایک ایسی طاقت ہے

عیسی مجمی ذی روح سے یعنی زندہ سے۔اس لیے ان کو زمین کی کشش آ سان پر جانے ہے نہیں روک سکتی اور نہ محال عقلی ہے کہ حضرت عیسیٰ بجسد عضری آسان پر جا سکیں۔ پس

انسانی جسم آسانی آب و ہوا کے موافق نہیں اس کیے انسان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔

حضرت آدم اور حوا اور سانپ کا آسان پر قبل از بیوط اور قرآن آدم دیگر

حضرت عیسی وہاں بول و براز کہاں کرتے ہوں گے اور کھانا کہاں کھاتے

كتب سادى سے ثابت ہے۔ اگر مومن ہوتو مانو اور اگر غير مومن ہوتو انكار كرويا تاويل

جواب: یہ بھی بسبب ناوا قفیت علوم جدیدہ کے اعتراض ہے۔ ذکیج عالم علم ہیئت آرگو صاحب اپنی کتاب (ذی آفز وقع کے صفحہ ۱) پر لکھتے ہیں کہ انسان آ فتاب میں زندہ رہ سکتا ہے۔ ترجمہ اصل عبارت کا یہ ہے۔"اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا سورج میں آبادی ہے تو میں کہوں گا کہ مجھے علم نہیں۔ لیکن مجھ سے یہ دریافت کیا جائے کہ آیا ہم ایسے انسان

حضرت عیسی کا رفع حکمت بونانی اور آگریزی سے بھی ثابت ہے اور یہی مقصود تھا۔

وہاں زندہ رہ سکتے ہیں تو اثبات میں جواب دینے سے گریز نہ کروں گا۔''

کرو۔ تاویل بھی ایک قتم کا انکار ہے۔

ساتوال اعتراض

کہ زمین کی کشش ہے ہم اینے تا تمیں روک سکتے ہیں۔ (از کتاب انعقل سفی ۲۹۳) اور حفزت

میل سے اپنی طرف مینیجی ہے۔ اگر بفرض محال ہم تتلیم بھی کر کیں۔ تو پھر ناممکن ہے کہ کوئی جانور ہوا پر پرواز کر سکے اور ہوائی جہاز زمین سے الگ ہو کر بلند پروازی کر عیس۔ کونکہ جب زمین 1.2-9 کروڑ میل ہے اپنے سے بڑے وجود لینی آ قاب کو جو اس جواب: یہ اعتراض کوئی مسلمان قرآن شریف کے ماننے والاتو ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ تصد آ دم وحوا جو قرآن میں مذکور ہے اور دیگر کتب سادی میں بھی مندرج ہے۔ صاف صاف بتا رہا ہے کہ حضرت آ دم بمعدائی بیوی کے آسان پر رکھے گئے تھے۔ پس حضرت

عيلي بھي وہي باور ري خانداور يارث يعني باخانداستعال كرتے ہول كے۔

ہوں گے۔

دوئم: قرآن مجید میں مائدہ کا اثر نا حضرت غیسیٰ کی دعا پر ٹابت ہے تو آسانی باور چی خانہ

تجفي ثابت ہوا۔

سوئم: جب كل رزقول كالمنبع ادركل كائنات كى زندگى اور قوام كا باعث آسان اور اس كى گردش اور آفاب و مہاب وغیرہ اجرام فلکی کی تاثیرات میں تو پھر ایک حضرت عیلی کے واسطے رزق کا نہ ملنا چدمعنی دارد جب سب کچھ ولائت سے آ ناتسلیم کیا جائے تو پھر کس قدر جہالت ہے کہ کہا جائے کہ زید والائت میں کیا کھاتا ہوگا۔ ایبا ہی جب سب رزق آسان سے آتے ہیں تو پھر جہالت نہیں تواور کیا ہے کہ کہا جائے کہ عینی وہاں کھاتے کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر جہالت بری بلا ہے۔ جب زمانہ حال میں فلکیات کے عالموں نے ثابت كرديا ہے كدزمين ايك چھوٹا ساكرہ ہے اور تمام ستارے كرے ہيں اور سب ميں آبادیاں ہیں۔ جب ایک چھوٹے سے کرہ زمین پرتمام حوائج انسان وحیوان وچ ند و پرند کے بورے ہو سکتے ہیں اور خدا کر رہا ہے اور تمام رزقوں کا پیدا ہو۔ آسانی وجودوں کی .

تاثیرات سے ہے۔ جیما کہ آفاب و مہاب وغیرہ کی تاثیرات سے کل وانے اور میوے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کرول میں جو زمین سے کئی جھے زیادہ ہیں اور عناصر و مادہ سے مجرے بڑے ہیں۔ ان میں حضرت عیلی کو نہ تو کھانا ملے اور نہ بول و براز کے واسطے جگہ ملے؟ ایسے جاہل معترض سے کیا بحث ہو جو کہ کوئیں کے مینڈک کی طرح اپنے جاہ کو بی ونیا سمجھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جاہ سے باہر نہ تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے اور نہ جاہ کے باہر کوئی یانی کا قطرہ ہے اور نہ ہوا ہے۔ ایسے نادانوں کوسوچنا جائیے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں رب العالمین فرما کر ایسے ایسے اعتراضوں کو صاف کر دیا ہے۔ جب صرف ایک ہی عالم نہیں بلکہ کی عالم ہیں اور سب کی پرورش ہوتی ہے اور ہرستارہ میں آ بادی ہے تو پھر یہ خیال جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ رزق صرف زمین کے رہنے والول

کو ملتا ہے اور پاخانہ کے واسطے جگہ بھی صرف زمین والوں کو ہی مل سکتی ہے۔ ووسری آ بادیوں اور آسانی بستیوں کا نہ تو خدا رازق ہے اور نہ ان کو رزق ملتا ہے۔ مصرعه بر این عقل و وانش بائد گریت۔ دوم مشاہرہ ہے کہ خدا تعالی جس کسی کو جس جگہ رکھتا ہے۔ اس جگه کی آب و ہوا کے مطابق اس کا مزاج بنا دیتا ہے۔ سرد ملکوں کے باشندے

خوراک و پوشاک میں گرم ملکوں کے باشندول سے بہد مختلف ہوتے ہیں۔ گرسرد ملک ك كرم ملك ميل اوركرم ملك كے سرد ملك ميل آتے جاتے ہيں اور آب و ہوا كے موافق زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آسان پر اٹھائے گئے اور رکھے گئے تو آسانی

زندگی بسر کرتے ہوں گے اور وہاں کی آب و ہوا بھی الی ہے کہ وہاں کے ساکنان لطیف غذا کھاتے ہیں۔ شاکد غذا اور رزق کے معنی آپ کنک کی روٹی اور چاول بھاجی

سجمتے ہوں گے اور بی غلط ہے۔ خدا تعالی انسان کوجس جگدر کھتا ہے۔ اس کی حالت بھی ولی بی کرتا ہے اور ولی غذا دیتا ہے۔ آپ اپی حالت یاد کریں کہ مال کے پید میں

آپ کو غذا بھی ملتی تھی اور آپ کی پرورش بھی ہوتی تھی۔ گر آپ کو بول و براز وہاں نہ

آتا تھا۔ کیا آپ انسان ند ہے؟ کیا آپ بجسد عضری ند ہے؟ کیا آپ ذی ردح ند تے؟ كيا آپ سانس ند ليتے تے؟ سب كھ تھا تو پھر اس صانع مطلق نے جب مال ك پیٹ میں آپ کی حفاظت کی۔ سانس کے واسطے ہوا کا بھی انظام کیا۔ بول و براز کا بھی

خدا کو آپ علی کل ٹی قدیر برگزنہیں کہد کتے اور نہ جس کو ایسے ایسے اعتراض بیدا ہول

عارف اور خدا شاس کہد سکتے ہیں۔ ایسا مخص تو خدا کی خدائی کا منکر اور اس کی قدرت ے بالکل بے خبر اور اس کے عرفان سے اندھا ہے۔معمولی مسلمان بھی نہیں۔سیج موعود

اوہام میں مرزا قاویانی مسخر کے طور پر سیمی لکھتے ہیں کہ 'کوئی بیلوں سے اتر نے والا

جواب: یہ اعتراض بعینہ وہی ہے جو کہ کفار جواب دینے سے عاجز ہو کر پیفیر اللہ سے کہا کرتے تھے کہ قیامت کا ہونا برحل ہے اور ضرور قیامت آنی ہے تو ہم مکر ہیں۔

مارے وقت میں آ جائے تاکہ ہم جھوٹے اور تم سے تابت ہو جائیں۔

اب جو تنازعہ ہورہا ہے تو مسلمانوں کو جا ہے کہ میج \* کو آثار لائیں اور ازالہ

افسوس يدلوك اتنافيين سوچة كدحفرت عيلي كانزول جب علامات قياست

اور نبی رسول ہونا تو بردی بات ہے۔

مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے۔'' (طفع)

آ گھوال اعتراض

لاتعداد ورجہ زیادہ ہے۔حفرت عیسی کے رزق اور بول کا بندوبست نہ کر سکے۔ ایسے عاجز

انظام کیا گیا تو وہ قادر مطلق آسان پر جو کہ مال کے پیٹ اور کرہ زمین سے لاکھول بلکہ

میں سے ایک علامت ہے اور قیامت کا آتا الله تعالیٰ کے علم و ارادہ میں وقت مقرر پر ہے تو ای وقت آئے گی۔ یہ مطالبہ مرزائیوں کا تب درست ہو سکتا تھا جبکہ قیامت آ جاتی اور نزول حضرت عيلي نه موتا، جب قيامت نهيس آئي اور ووسرى علامات قيامت ظاهر نهيس ہوکیں تو پھر حضرت علیا کس طرح اترآ کیں۔ کیا سورج مغرب سے لکا خروج دجال ہوا دابة الارض لَكلا۔ ياجوج ماجوج ظاہر ہوئے؟ وغيرہ وغيرہ تو حضرت عيسیٰ *كس طرح* اتر آئیں۔اگر کہو کہ مرزا قادیانی کی تاویلات کے موافق سب علامات ظاہر ہو چکیں تو اس کا

جواب رہے ہے کہ جبیبا کہ سیح موعود تاویلی و بناوٹی تھا۔ ایسے ہی علامات بناوٹی و غلط ہیں۔ جس عقل اورعلم سے غلام احمد قادیانی کوعیسی بن مریم نبی ناصری سلیم کیا جاتا ہے اس عقل اور علم سے طلوع الفتس من المغرب اور دابة الارض اور ياجوج و ماجوج كى

تاویلات کو قبول کرتے ہو جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ حصرت محد رسول اللہ علاق کے وقت

پادری بھی تھے۔ روس اور انگریز بھی تھے اسلام بھی تھا اور اس وقت حضور ﷺ نے ان کو نہ تو دجال فرمایا اور نہ یا جوج ماجوج ہی کہا اور نہ اسلام کے ظہور کو طلوع الفتس من

المغرب فرمایا تو دوسرے کس امتی کا برگز منصب نہیں کہ اینے مطلب کے واسطے خلاف عقل ونعل تاویلات کر کے اپنا الوسیدھا کرے۔ پس جبکہ ابھی دیگر علامات قیامت ظہور میں نہیں آئیں تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا بھی ابھی وقت نہیں آیا۔ اس لیے یہ اعتراض

بھی غلط ہے۔

جواب: ید اعتراض بھی ناوا تفیت دین کے باعث کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالی این کرشمہ قدرت اپنی مرضی سے ظاہر فرماتا ہے اور جیسا موقعہ ہوتا ہے۔ مجوبہ نمائی کرتا ہے۔ اگر سب نبیوں کو آسان پر لے جاتا تو پھر خدا تعالی کا عجز ثابت ہوتا کہ زمین پر وہ اپنے خاص بندوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اور نہ زمین پر اس کی حکومت ہے کیونکہ جُس کو پناہ دیتا ہے آ سان پر ای لے جاتا ہے اس لیے سب انبیاء علیم السلام کو خدا تعالی نے آسان

نوال اعتراض آ سان پر جانا کوئی فضیلت کی بات بھی تو کیوں سب نبیوں نے خواہش ظاہر نہیں کی کہ اٹھائے جائیں اور کیوں نہ اٹھائے گئے۔ حالانکہ ستائے گئے۔ پر نہیں اٹھایا اور اپنی قدرت اور جبروت اور علی کل شی قدیر ثابت کرنے کے واسطے اکثر . انبیاء علیهم السلام کی حفاظت زمین بر فرمائی جیبا که حضرت یونس ادر حضرت ابراجیم ک خاص کرشمہ قدرت ہے۔ ایک کومچھٹی کے پیٹ میں ایک کو کفار کے ہاتھ میں ہی ان کی

مجوزہ تجویز آتش کو بی حکم کر دیا کہ سرد ہو جا اور وہ سرد ہوگئ۔ ہاں اس بات کو ظاہر کرنے

کے واسطے کہ آسانوں پر بھی داحد خدا کی حکومت ہے۔ حضرت ادرایس اور حضرت عیلیٰ کی حفاظت آسانوں پر لے جا کر کی۔ تاکہ دہریہ اور لاندہب بید استدلال نہ کر سکیں کہ آ سانوں کا خدا الگ ہے۔ جو زمین کی مخلوقات کو آ سان پر جانے نہیں دیتا۔ فضیلت وغیر فضیلت کا سوال غلط ہے کیونکہ انبیاءعلیم السلام کا رتبہ اور منزلت جو زمین پر ہے۔ وہی آسان پر ہے کوئی نبی اگر آسان پر بھکم رب العالمین چلا جائے تو ووسرے نبی پر جو زمین یر مامور ہے تواس کو کوئی زیادہ فضیلت نہیں۔ اس لیے دوسرے نبیوں نے آسان یر جانے

دسوال اعتراض

کی خواہش نہ کی۔ کیا امت محمد ﷺ کی اصلاح بجز حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتی تھی کہ حضرت عیسیٰ

عیسی امت محدی کی اصلاح کے داسطے تشریف لائیں گے۔ سب حدیثوں میں یہی لکھا ب كرصليب كو تو زے كا اور خزير كوقل كرے كا اور دجال كو مارے كا يدكى حديث ميں

نہیں آیا کہ امت محدی کی اصلاح کرے گا۔کوئی حدیث یکسر الصلیب سے خالی نہیں۔ طوالت کے خوف سے سب حدیثیں نقل نہیں ہو سکتی ہیں۔ صرف ایک بخاری کی حدیث تقل کی جاتی ہے وہو ہذا عن ابی ہویوہ قال قال رسول الله ﷺ والذی نفسی بیدہ ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجده الواحدة خير

من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريره فاقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته الاية متفق عليه. (مكلوة ص ١٥٦ نزول عيلي ) ترجمه روايت ب

بی دوبارہ نزول فرمائیں اور اس میں امت محمدی کی جنگ ہے کہ اس میں کوئی الأت اصلاح امت تہیں۔ جواب: ید اعتراض بھی کم علمی کے سبب سے بے بیکسی مدیث میں نہیں لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ کہا کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے فتم ہے اس خدا کی کہ بقاجان میری کا اس ك باته مين ب- محقق تم مين الري كيسلي ميغ مريم ك ورحاليد حاكم عادل مون گے۔ پس توڑیں کے صلیب کو بعنی باطل کر دیں گے دین نصرانیہ کو اور قبل کریں گے سور کو لین حرام کریں گے اس کے پالنے اور کھانے کو، اور بہت ہوگا مال۔ یہاں تک کہ نہ قبول كرے كا اس كوكوئى يہال تك كه مو كا ايك مجده بهتر دنيا سے اور ہر چيز سے كه دنيا ميں ہے۔ حضرت ابو بریرۃ فرماتے ہیں۔ اگر شک و تر دد رکھتے ہوتو پڑھو اگر چاہو (قرآن کی آیت) نہیں کوئی اہل کتاب یعنی یہود و نصار کی گر کہ ایمان لائے گا عینی پر پہلے مرنے ان کے یعنی عینی کے۔ ددایت کیا بخاری و مسلم نے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عینی کا فرض منصی بعد نزول کر صلیب و ہدایت یہود ہوگا۔ نہ کہ اصلاح است محمدی کی کوئی ہٹک نہیں بلکہ فخر ہے کہ ایک اولوالعزم پیٹمبر حضرت محمدی کی س اس میں است محمدی کی کوئی ہٹک نہیں بلکہ فخر ہے کہ ایک اولوالعزم پیٹمبر حضرت اس حدیث نے قرآن مجمدی کی کوئی ہٹک نہیں شامل ہو کر اماست کا فرض ادا کرتا ہے اور اس حدیث نے قرآن مجمد کی آئیس میں شامل ہو کر اماست کا فرض ادا کرتا ہے اور تفسیر بھی کر دی جو کہ حسب تغییروں سے اس حدیث نے قرآن مجمد محمدی کی تغییر ہے وقعت نہیں رکھی افضل و اکمل ہے کیونکہ جیبا مفسر اعلیٰ قدر ہوگا۔ ویے بی اس کی تغییر بھی معتبر ہوگا۔ کیونکہ مسلمہ اصول اجماع است محمدی کا ہے کہ جوتفیر رسول خدا ﷺ جن پر قرآن نازل کیونکہ مسلمہ اصول اجماع است محمدی کا ہے کہ جوتفیر رسول خدا شیس کی تغییر کے واصلے ہوگا تو پھر یہ اعتراض بالکل غلط ہوا کہ است محمدی میں کوئی لائت نہیں نظر آن نا است کی اصلاح کرے اور اس میں است کی ہتک ہے۔ نصار کی کے واسلے ہوگا تو پھر یہ اعتراض بالکل غلط ہوا کہ است محمدی میں کوئی لائت نہیں کہ است کی ہتک ہے۔

ساری ہے واسے ہو ہ و چر ہے احراس باس علا ہوا کہ احت کمری یں وی وال اسک کہ احت کی اصلاح کرے اور اس بیں احت کی جگہ ہے۔

اس قرآن مجید کی آیت اور حدیث نبوی ہے جو کہ اس آیت کی تغییر ہے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ مرزا قادیائی اور مرزائیوں کے تمام اعتراضات اور تاویلات غلا ہیں اور ذیل کے امور قرآن اور حدیث بینی خدا اور خدا کے فرمودہ سے ثابت ہیں۔ اوّل حضرت عینی کا اصالاً نزول جو کہ فرع ہے۔ رفع عینی کی۔ دوم حیات عینی بھی ثابت ہوئی اور قبل موت کا تغییر بھی حضرت محمد رسول اللہ تھاتے نے عینی بن مریم کی طرف راجح فرمایا تو اب کی کا حق نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ تھاتے کی تر دید کرے اور اپنا الوسیدھا کرے اس اب کسی کا حق نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ تھاتے کی تر دید کرے اور اپنا الوسیدھا کرے اس علی ایمان سلامت نہیں رہتا کہ رسول خدا کی مخالفت کی جائے۔ سوم حکماً و عدلاً سے مرزا قادیائی کی تمام تاویلات و دعادی باطل ہو گئے کیونکہ مرزا قادیائی انگریزوں کی رعیت تھے تادیائی کی تمام تاویلات و دعادی باطل ہو گئے کیونکہ مرزا قادیائی انگریزوں کی رعیت تھے نہ کہ حاکم عادل تھے۔ چہارم ہے کہ اس کی ڈیوٹی کسر صلیب ہے اور کسر صلیب ہے دیشیت نہ کہ حاکم عادل ہونے کے ہو سکتی ہے۔ نہ کہ حکوم ہونے کی حالت ہیں۔ پنجم۔ یضع الجزیة اس کی چی علامت ہے۔ یعنی ابیا حاکم ہوگا کہ اس کے وقت میں جزید نہ رہ کا بلکہ وہ خود مال لوگوں کو دے گا مگر مرزا قادیائی ایے سیح موجود ہیں کہ لوگوں سے مال بٹورتے خود مال لوگوں کو دے گا مگر مرزا قادیائی ایے سیح موجود ہیں کہ لوگوں سے مال بٹورتے

تھے۔ پس سیچ مسیح موعود وہی حضرت عیسی میں جن کا رفع بجسد عضری ہوا اور زول بھی اصالاً بجسد عضری ہوگا۔ جموٹے مسیح اور مہدی تو بہت ہوتے رہیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول الله عظی کی پیشگوئی ہے کہ بہت جھوٹے مسیح اور نبی ہوں کے اور امتی ہی ہوں گے۔ کلھم یزعم انہ نبی الله حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں چونکہ ممکن نہ تھا كه دو الوالعزم پيغيرون كى پيشگوئى جموئى بوتى ـ اس ليے كيل زمانوں ميں بھى جمولے مدی گزرے اور اس زمانہ میں بھی مرزا قادیانی اور آئندہ بھی جب تک الله تعالیٰ کومنظور ہے ہوتے رہیں گے۔ سچامیح موجود تو وہی ہے جو کہ تیامت کی علامات سے ایک علامت ہے اور اس کے نزول کے بعد تیامت آ جائے گی۔ گر مرزا قادیانی کے بعد بھی تیامت نہیں آئی۔ جیہا کہ پہلے کذابوں کے بعد تیامت ندآئی تھی ادر وہ جھوٹے عابت ہوئے مرزا قادیانی بھی ہرگز ہرگز اینے دعویٰ مسج موعود ہونے میں سیے نہیں اور کسی مسلمان کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ صحح طور پر جو امور پہلے قرآن شریف سے پھر حدیث نبوی۔ پھرصوفیہ کرام اور اجماع امت سے ثابت ہوں۔ ان سے صرف ایک مخص جو کہ خود ہی مدعی ہے اس کے کہنے سے انکار کر کے قیامت کا عذاب اینے ذمہ لے اور صرت دنیا و الاخرة كا مصداق بند اخير من بم مجدد صاحب سربندى و ديگر صوفيه كرام مجددين كا عقيده دوباره نزول عيني لكص بين تاكه مسلمانون كومعلوم موكه مرزا قادياني بالكل اجماع امت کے برطاف کتے ہیں جو کھے وہ کتے ہیں۔ اس کو برگز ند مانا چاہے۔ وہو بدا۔ ترجمه اردو اصل عبارت بي ہے۔ حضرت عيلى على نينا و عليه الصلواة والسلام جارى شرلیت کی متابعت کریں گے الخ۔ ( کتوبات اہام رہانی " ص ۲۰۹۵ کتوب نمبر ۱۷ دفتر سوم حصہ شتم) ترجمه اردو و اصل عبارت قيامت كى علامتين جن كى نسبت مخرصادق عليه الصلوة والسلام نے خروی ہے۔ سب حق ہیں۔ ان میں کسی قتم کا خلاف نہیں۔ یعنی آفاب عادت کے برخلاف مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔ حفرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں کے۔ وابتہ الارض نظے گا اور دھوال آسان سے ظاہر ہوگا۔ الخر ( کتوبات ۲۰ ربانی ص ۲۲۰ كتوب ٢٤ دفتر ددم) في اكبرمى الدين ابن عربي كا فربب بعى لكها جاتا ب تاكه ثابت موكه مرزا قادیانی تمام امت کے برطاف گے ہیں۔ بیاس واسطے لکھا جاتا ہے کہ مرزائی بیند

کہہ دیں کہ کسی صاحب کشف والہام کی سند پیش ہونی چاہیے کیونکہ مرزا قادیانی کو کشف

اب سيمسلمه اصول الل اسلام ہے كه جب وو وليوں كا كشف و البام منفق موتو

والہام سے معلوم ہوا کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی مخص ہے اور وہ غلام احمد قادیانی ہے۔

جمت ہوسکتا ہے۔ بشرطیکہ نصوص شرعیہ کے برخلاف نہ ہو۔ ایک مجدد کا ادر ذکر ہو چکا ب كدان كالجهى مذهب تها كدامام مهدى اور حضرت عيسلي دو الك الك محض بين اب شیخ اکبر کا مذہب بھی من لو اور خدا کو حاضر ناظر جان کراینے ول سے فتوے طلب کرو کہ کون حق پر ہے مجدد الف ٹانی اور شخ اکبر یا مرزا قادیانی؟ شخ اکبرفتو مات کے باب ۲۳ میں فرماتے ہیں کہ بردی وراثت ختم ولات ہے۔ پس مطلق ولائت کے خاتم حضرت عیلی ا میں۔ جو اخیری زمانہ میں نزول فراکیں سے اور ولائت مطلقہ کے خاتم ہوں کے اور ولائت مقیدہ محدید کے خاتم ایک شخص ملک مغرب سے ہوں کے اور خاندان اور ملک وونوں میں اشرف ہوں گے۔ (یعنی امام مبدی سید ہوں گے نہ کہ مغل چنگیز خال کی اولاد ے) فتوحات کے باب ٩٣ میں لکھتے ہیں کدامت محدید میں کوئی ایسا مخص نہیں ہے جو الوبكر سے سواعيسى كے افضل ہو \_ كونكم جب عيلى فرود ہوں سے لينى آسان سے اتري

گے تو ای شرایت محمدی سے حکم کریں گئے۔'' الخ اماً م جلال الدين سيوطي "وفتح البيان جلدا صفحه ٣٨٣ ير فرمات بين قد تواتوت

الاحاديث ينزل عيسلي جسماً و ردت بذالك الاحاديث المتواتر. " يعني حفرت عیلی جسما ازیں گے۔ جیبا کہ متوار حدیثوں میں آیا ہے رفع جسمانی خابت ہوا۔ امام ابو حنیفہ کا فدہب بھی لکھا جاتا ہے کیونکہ مرزائی مسلمانوں کو وهو کہ دیتے میں کہ ہم منفی ہیں۔ حالاتکہ آنام ابو حنیفہ ی برخلاف ندہب رکھتے ہیں کہ حضرت عیلی مر

سے۔ بروزی رنگ میں نزول کریں گے۔ حالانکہ امام صاحب کا بھی بید ذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ اصالتاً نزول فرما نمیں گے۔

چنانچ شرح فقد اکبریش فرماتے ہیں۔ خروج الدجال و یاجوج و ماجوج و طلوع الشمس من المغرب و نزول عيسيُّ من السماء و سائر علامات يوم القبامت على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كائن. (ثرح نقد اكبرص ١٣٦١،١٣١) يعنى امام ابو حنيفةً صاحب فقد أكبر مين فرمات مين كه نكلنا دجال كا اور ياجوج و ماجوج اور چ منا سورج کا مغرب کی طرف سے اور اتر نا حضرت عیسی کا آسان سے اور دوسری تمام علامتیں جو سیح حدیثوں میں وارد ہیں حق ہیں۔ ظاہر ہے۔ اب انصاف کرو کہ بیہ وهوكة نبيس كد كت بي كه بم حفى بي حالاتكم عقيده برخلاف ركفت بي بلكه حفيول كي ساته ندنمازی برصح میں اور ند جنازے میں شامل ہوتے میں چربیطفی کس طرح ہوئے؟

شيخ الاسلام الجرائي فرَات بين وصعود الادمى ببدنه الى السماقد ثبث

في امر المسيح عيمني بن مريم عليه السلام فانه صعد الى السماء. لين انسان كا آسان پرساتھ اس بدن کے جانا ہوسکتا ہے جیا کہ حفرت عیلی کے بارے میں ثابت ہوا ہے کہ وہ چڑھا آسان بر۔

میں سے حضرت عینی کا آسان سے اتر نا ہے اصالاً۔

علامہ زرقانی ماکی نے شرح مواجب قبطلانی میں بڑی بسط سے سما ہے۔ فاذا

نزل سيدنا عيسلي عليه الصلوة والسلام فانما يحكم بشر عتيه نبياء عليه . (شرح

موابب الانيللورقانى ج ٥ص ٣١٧) يعنى جب سيدنا حضرت عيسى تازل بول كي تو جارے نبی کی شریعت بر تھم کریں گے اور یہ بالکل غلط ہے کہ امام مالک مضرت عیسیٰ کی موت

کے قائل اور بروزی ظہور کے تعلیم کرنے والے تھے۔ اگر امام مالک کا یہ ندہب ہوتا تو یہ

ماکی علاء اینے امام کے برخلاف نہ جاتے اور اصالتاً نزول کے قائل نہ ہوتے۔ اس بات

ماری شریعت لینی شرع محمری پر حکم کریں گے اس سے صاف ثابت ہے کہ آنے والا صاحب شریعت ہو گا۔ اس کی اپنی شریعت بھی ہو گی ادر مرزا قادیانی امتی سے کوئی شریعت نہیں ساتھ لائے۔ پس ٹابت ہوا کہ وہ مسیح ہرگز نہیں ہو سکتے اور یہ بھی صاف ابت ہے کہ اصالاً نزول ہو گا کوئلہ اگر کس اتنی کا بروزی رنگ میں ظہور ہونا ہوتا تو ب قید برگز نہ لگائی جاتی کہ وہ شریعت محمدی سلطة برتھم کرے گا اور اپی شریعت ے عظم برگز نہ گرے گا۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت عیمی کومسلمان کا امام کے كاكه آب آ كے موكر امامت كريں تو وہ كيے كاكه نبيل ميں اس واسطے امامت نبيل كراتا تا که میری امت کو شک منه هو که میں اپنی شریعت عیسوی برحکم کروں گا اور شریعت محمدی کو منوخ کروں گا۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہی عیلی نبی ناصری اصالاً نزول

فرمائیں گے جن کا رفع بجسد عضری ہوا اور جوصاحب شریعت تھے۔

کی بھی بتک ہے کہ نبوت سے معزول ہو کر ائتی بنائے جا کیں۔

حضرت عیسیٰ اصالتاً نزول فرمائمیں کے تو مہر نبوت ٹوٹن ہے اور حضرت عیسیٰ

جواب: اوّل تو حفرت عائشه صديقة في جواب دے ديا ہے كه زول عيلى خاتم النبيان کے برظاف نہیں کیونکہ وہ پہلے نبی مبعوث ہو چکے تھے۔ دیکھو مجمع البحار صفحہ ۸۵ بر ان کا

گیار ہواں اعتراض

پراجماع امت ہے اور ہر ایک ندجب والے نے بھی لکھا ہے کہ حفزت عیلی بعد نزول

شیخ الاسلام احمد نفرادی المالکی نے فواکہ دوانی میں لکھا ہے کہ علامات قیامت

قول ورج ہے۔ قولو انه خاتم الانبیا ولا تقولو الا نبی بعده. (جُحْ بحار الانوارج ص ٥٠٢) ليني اے لوگو يه كهوكه آنخضرت عليه خاتم الانبيا تھ كريدمت كهوكه ونيا ميں ان کے بعد کوئی نی نہیں آنے والا۔ یہ حضرت عائشہ نے اس واسطے فرمایا کمسلمان حضرت عسل کے نزول سے بھی منکر نہ ہو جائیں۔حضرت عائشہ کا بھی یبی ندہب تھا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسی اصال نزول فرمائیں گے۔ جیسا کہ تمام صحابہ کرام و تابعین کا ندب تقاراي كتاب مي لكها به كه فيبعث الله عيسني اي ينزل من السما و حاكم بشوعنا (بحار الانوارج اص ١٩٦ بعث) ليني حضرت عيليٌ نازل مول كے آسان سے اور حكم کریں گے ہماری شربعت پر۔ پس ٹابت ہوا کہ حضرت عیلیؓ کا نزول خاتم النبیین کے برخلاف نہیں کیونکہ حضرت عیسی حضرت محمد رسول الله عظی سے پہلے مبعوث ہو میلے تھے۔ دوسری بات یہ ہے ایک اور حدیث بھی اس کی تفییر کرتی ہے۔ عن عائشة قالت قلت يارسؤل الله اين ارى اعيش بعدك فتاذن لي ان ادفن الى جنبك فقال واني لك بذالك الموضع وما فيه الاموضع قبري و قبر ابوبكر و عمر و عيسي بن مريم. ( كنزالعمال ج ١٣ ص ٢٢٠ حديث ٣٩٧٢٨ و ابن عساكرج ٢٠ ص ١٥٣ عيليٌّ ) ليعني حفرت عاكشةً فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی رسول اللہ عظافہ سے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ عظافہ کے بعد زندہ رہوں گی۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ عظم کے پاس مدفون ہول فرمایا آ تخضرت علي نفر مايا ميرے پاس تو الوكر وعمر اورعيل جين مريم كے سوا اور جگه نهيں۔ تیری حدیث ای کا تفیر کرتی ہے۔ عن عبدالله بن عمر وقال رسول اللَّه ﷺ ينزل عيسني ابن مريم الى الارض فتزوح ويو لدلة و يمكث خمسا واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسی ابن مریم فی قبر و احد بین ابمی بکر و عمر (رواهٔ ابن جوزی فی کتاب الوفا مُثَالُوة ص ۸۰۰ باب نزول میمنی ) ترجمه روایت بع عبدالله بینے عمر سے راضی ہو الله دونوں باب بیٹا سے کہا فرمایا رسول ضدا ﷺ نے۔ اتریں کے عیلی مینے مریم کے طرف زمین کے کیل نکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کے لیے اولاو اور تھہریں کے زمین میں پخالیس برس پھر مریں گے عیسیٰ اور وفن کیے جائیں کے میرے مقبرہ میں درمیان ابوبکر وعمر کے۔ اٹھوں گا میں اور عیلی بینا مریم کا ایک مقبرہ سے ابوبکر وعمر کے درمیان سے روایت کی بیا صدیث ابن جوزی نے کتاب وفا میں اس مدیث نے ذیل کے امور کا فیصلہ کر دیا ہے اوراس مدیث کو مرزا قادیانی نے بھی تبول کیا ہے۔''اگر یہ لوگ بچھتے کہ یدفن معی فی قبری کے کیا

معنی بیں تو شوخیال نہ کرتے۔' (نرول اُسے ص ٣ حاشیه خزائن ج ١٨ ص ٣٨١) پس اس جدیث سے کوئی مرزائی انکارنہیں کرسکتا کیونکہ ان کا مرشدتسلیم کر چکا ہے اور یہ حدیث صح ہے۔ بہلا! امرال مدیث سے ثابت ہوا کہ حفرت عینی آسان پر زندہ اٹھائے گئے

جیہا کہ الی الارض کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا! امرید کہ ۴۵ برس زمین پر بعد نزول رہیں گے۔ تیرا! امر یہ کہ یوی کرے گا کوئلہ جب اس کا صعود ہوا تھا۔ تو تب تک

بیوی نه کی ہوئی تھی۔ چوتھا! امر یہ کہ حضرت عیسیٰ زندہ بجسد عضری اٹھائے گئے اور اصالناً بجسد عضری نزول فرما کیں گے یانچوان! امر یہ کہ بعد فوت ہونے کے مدینہ منورہ میں مقبرہ رسول اللہ میں مرفون ہول گے۔ اس سے حیات مسیح بھی ثابت ہوئی۔ چھیوال! امر

یہ کہ مرزا قادیانی جو تاویل کرتے ہیں کہ میں روحانی طور پر محد ﷺ کے وجود مبارک میں وفن ہوا بالکل غلط ہے کیوکر میں ابو بکڑ وعمر کے الفاظ حدیث کے مرزا قادیانی کی تاویل کا بطلان کر رہے ہیں کیونکہ ابو بکر وعمر حقیق طور پر رسول اللہ کے مقبرہ میں مدفون ہوئے نہ

کہ روحانی اور مجازی طور پر۔ اور جو خانی جگہ ہے اس میں بھی حقیقی طور پر حضرت عیلی ا

بعد نزول وفوت ہونے کے دفن ہول گے۔ مرزا قادیانی کے اس من گھڑت تاویل کی تردید حضرت عائشہ کی درخواست بھی نظاہر کرتی ہے کیونکہ انھوں کے بھی حقیقی و جسمانی

طور پر مدفون ہونے کی درخواست کی تھی۔ نہ روحانی مجازی طور پر جیسا کہ مرزا قادیانی كتيح بين كيونكه اگر بواسطه محبت روحاني طور ير دفن بونا مقصود بوتا توبيه امر حفرت عائشه صدیقہ کو حاصل تھا جو کہ رسول اللہ ﷺ سے ان کو اور رسول اللہ ﷺ کو ان ہے کمال محبت تھی جو کہ مرزا قادیانی میں ہرگز متصور نہیں۔ دوم اگر کمال محبت ہے کوئی شخص محبوب ہوسکتا اور ظلی اور بروزی نبی کہلا سکتا تو سب سے پہلے حضرت ابو کر نبی و رسول کہلاتے اور روحانی طور پر رسول الله علیہ کے بدن میں دفن ہو کر عین محمد بیک رسول اللہ علیہ ہو کر

مدى نبوت ہوتے۔ گر وہ تو مدى نبوت كو كافر جانتے تھے ہى بيداعتراض بھى غلط ہے۔

کہ مرزا قادیانی نے کیے ہیں۔ ہر گزنہیں تو پھر ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے معنی کہ "تونے مجھے وفات دی" غلط ہیں۔ جب تک کوئی سند سلف صالحین ہے نہیں تب تک ایک خود غرض کے معنی مجھی درست نہیں ہو سکتے بلکہ مرزا تادیانی خود مانتے ہیں کہ میں نے توفی کے معنی کرنے میں غلطی کی ہے۔ جب ایک شخص غلظی کرنے والا ہے تو اب کیا

کی مترجم نے بیمعنی نہیں کیے کہ جب تو نے مجھ کو مارا یا وفات دی۔ جیسا

توفى كالمعنى

ثبوت ہے کہ جو پہلے ملطی کر چکا ہے۔ اب صحیح معنی کرتا ہے اور ملطی نہیں کرتا مرزا قادیانی ک اصل عبارت یہ ہے۔"اس جگہ یاد رہے کہ میں نے برابین احمدیہ میں نلطی سے تونی كمعنى ايك جلَّه بورا وين كے كيے جين " (ويكوالام صلح ص ١١ خزائن ج ١١ص ١٢١) مرزا قادیانی غلطی کرنے والے ثابت ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ اب جومعی کرتے ہیں یہ بھی

غلط میں بدورجہ اوّل یہ وجہ کہ معنی تونی کے پورا پورا لینے کے اجماع امت کے موافق میں۔ دوسرا ید کہ براجین احمدید (بقول مرزا قادیاتی) خدا کی کلام ہے اور الہامی كتاب ہے۔ جب مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ برابین احمدیدالہام ربانی سے لکھی گئی ہے تو پھر خدا تعالى علام الغيوب تو غلطى نبيس كرتا بعد ازال جب مرزا قادياني كومس موعود بنخ كاشوق

ہوا تو النے اور غلط معنی کرنے گے۔ پس توقیتی کے معنی رفعتنی درست ہیں جو تغییر اور حدیث کے مطابق ہیں۔ ابتفیروں سے مخصر طور پر تونی کے معنی لکھے جاتے ہیں۔

(۱) تغییر بیضاوی میں لکھا ہے التوفی اخذ الشمی وافیا و الموت نوع منہ فان اصلہ قبض الشي بتمامه.

(٢) تغيير ابوالسعود ميں لكھا ہے۔ التوفي اخذ شي وافيا والموت نوع منه.

(٣) تفير كبير مين لكها ب- التوفي اخذ شئ وافيا والموت نوع منه. الينم التوفى جنس تحته انواع بعضها بالموت وبعضها بالا اصعاد الى المسماء لعنی توفی کے معنی میں کسی چیز کو پورا پورا لے لینا اور موت بھی ایک قتم کا توفی ہے اور

ای تغییر میں لکھا ہے اور بعض ان میں سے آسان پر چڑھنے والے وجود پر بولے جاتے ہیں۔ (۴) تغییر ابو المعود میں ہے۔ توفی کا اصل قبض شے ہے بوری طرح سے اس کے الفاظ يه ين اصله احد قبض شئ بتمامه. نفير قسطلاني ميں لكھا ہے۔ التوفى اخذ شى وافيا والموت نوع منه يعني تونى

کے اصل معنی کسی چیز کا بورا بورا لے لینا ہیں اور موت بھی اقسام توفی کے معنوں میں سے ایک شم ہے۔

(٢) تفسير حنيني ميں لكھا ہے۔ پس آن بنگام كه مرافرا گرفتى يعنى رفع كر دى بآسان يابم ايندى۔ (٤) تفير صافى مي لكها به التوفي اخذ شي وافياً والموت لوع منه. (٨) تفير بح مواج مين لكها ہے۔ " إن آ نگاه كه مرا متوفى كردانيدى و بجائے ديكر

رسانیدی ہم تو تگہبان بودی درکار و بار ایشان' یعنی جب تو نے مجھ کو اینے قبضے میں کر لیا اور

دوسرے جہاں میں پہنچا دیا تو پھر تو ان کے کاروبار کو دیکھنے والا تھا۔

(٩) تغيير جامع البيان ميں لكھا ہے التوفي اخذشي وافياً ليني توفي كمعنى كسي شحكا بورا لیما ہے۔

(١٠) تقيرُ غازن فلما توفيتني يعني فلما رفعتني الى السماء. فالمرادبه وفات و الرفع الاالموت. ليني جب توني آسان كي طرف مجهد الله اليديس مراد اس اللهاني

ہے وفات ہے نہ کہ موت۔

(١١) مولوي محمر المعيل صاحب شهيد نے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كے يدمعنى كيے ميں۔ پر جب تو نے مجھ کو اپنی طرف چھیر لیا اور میں آسان پر گیا پھر مجھ کو خبر نہیں کہ انھوں نے میرے

بعد كيا كميا - ( ديكموصفيه ١٢٩ تذكير الاخوان بقية تقوية الايمان مصنفه مولوي محمد المعيل شهيد )

(۱۲) تفيير حضرت يشخ اكبركى الدين ابن عربي فلما توفيتني ليني جب تون مجهكوم مجوب كيا-

(ديجموفص الحكم فص عيسوي)

(۱۳۳) خود مرزا قادیانی۔ (دیکھو براہین احمد میہ حاشیہ در حاشیہ ص ۵۲۰ نزائن ج اص ۹۲۰) جس میں خود انھول نے بورا لینے کے معنی ای آیت کے کیے ہیں۔

متذكره بالاتراجم اور تفاسير سے معلوم ہوا كه توفى كے معنی حقیق طور ير تو قبض شے کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو بورا لے لینا اور چونکہ موت کے وقت روح کو اللہ تعالی کال اور بورے طور پر اینے تبنے میں کر لیتا ہے۔ یعنی لے لیتا ہے اس واسطے تونی کی قسموں میں سے ایک تشم غیر خقیق و مجازی موت بھی ہے گر تعجب ہے کہ مرزا قادیانی ہے آیت ناحق پیش کر رہے ہیں۔ اس ہے کس کو انکار ہے اور کون کہتا ہے کہ حضرت میسیٰ قیامت تک ندمریں گے؟ مسلمان تو بالا جماع بکار بکار کر کہتے ہیں کہ حضرت عینی بعد زول ۴۵ برس زمین پر رہ کر اور اسلام پھیلا کر فوت ہوں کے اور مقبرہ رسول اللہ عظی میں درمیان حضرت ابوبكر وعمرٌ كے مدفون ہوں گے۔ تنازعہ تو صرف دفات قبل از نزول میں ہے جس کے ثابت کرنے سے مرزا قاویانی اور ان کے سب مرید عاجز ہیں۔ یہ کس مسلمان کا اعتقاد ہے کہ حضرت عینی میشد زندہ رہیں گے اور مجھی فوت نہ ہول گے؟ مسلمان تو حفرت مخبر صادق محمد علی الله الله علی کی حدیث کے مطابق اعتقاد رکھتے ہیں اور وہ صريث سي ہے۔ عن عبداللَّه ابن عمر قال قال رسول اللَّه ﷺ ينزل عيسلى ابن مريم الى الارض قتزوج ويولد له و يمكث خمسا و اربعين سنة ثم يموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسٰی ابن مریم فی قبرواحد بین ابوبکر و

عمو. (رواه ابن جوزی فی کتاب الوفا. مگوة ص ۴۸۰ باب نزول مینی ) ترجمه روایت

ب عبدالله بن عمرٌ ے کہ کہا فرمایا رسول خدا ﷺ نے اتریں گے عسیٰ بیٹے مریم کے طرف زمین کے پس نکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کے لیے اولاد اور تھہریں

گے زمین پر پنتالیس برس۔ پھر مریں گے اور وفن کیے جائیں گے نزدیک میرے مقبرہ میرے میں ایس اٹھوں میں اور عینی ایک مقبرہ میں درمیان ابوبکر اور عمر کے۔

سارا تنازعہ تو اس وفات میں ہے جو قبل نزول ہے۔ جس کے مرزا قارمانی

مدى ہیں كەعلىلى بينا مريم كانبى ناصرى جس كے آنے كى خبر حديثوں ميں ہے وہ ايك سو

میں برس کی عمر پاکر فوت ہو چکا ہے وہ ابنہیں آسکتا میں اس کی جگد آیا ہوں جو کہ

بالكل غلط اور حضرت محمد رسول الله عَنْ اللهُ عَنْ كَلَدْ يب ہے كيونكه محمد رسول الله عَنْ اللهُ عَيْفَ جه سو برس

جب حضرت رسالتما ب الله كوخبرنه موكى تو امتى بن كر مرزا غلام احمد قادياني كوكس طرح

. تُكر مرزا قادياني اس وفات قبل نزول ميح كوتمام عمر كي كوشش ميں ثابت منه كر

کا ذکر ہے۔ ویکھو قرآن مجید میں ای سورۃ کے ای رکوع کی ابتدا میں جس سے یہ رکوع

شروع موتا بـــ لكما بــ يوم يجمع الله الرسل فيقول ما ذا اجبتم قالو الاعلم لنا انک انت علام الغیوب. (مائده ۱۰۹) ترجمه "اور اس دن کو یاد کرو جبکه الله تعالی پیفیبروں کو جمع کر کے یو جھے گا کہ تم کو اپنی امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا۔'' ای طرح سارا رکوع احوال قیامت کے دن کا ہے جس طرح اور نبیوں سے یو چھا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالی حضرت عیلی ہے یو چھے گا کہ اُنتَ قُلْتَ لِنَاسِ اتبحَدُونی وامی الهین من دون الله. (مائدہ ۱۱) یعنی اے مریم کے بیٹے عینی! کیا تم نے لوگوں سے بیہ بات کمی تھی کہ خدا کے علاوہ مجھ کو اور میری مال کو دو خدا مانو۔ اس کے جواب میں حضرت عیلی ا عرض کریں گے کہ اے بروردگار جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کا گران حال رباد فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرُّقِيْبَ عَلَيْهِمُ. (ماكده ١١٧) چر جب تو في مجمع جرايا تو تُو بَى ثَمَا خَبر رَكُمًا الن كى ... . قَالَ اللَّهُ هذا يَوُمُ ينفع الصاداقين صدقهم. (ماكره ١١٩)

ٔ آب روز روفن کی طرح ٹابت ہوا کہ بیہ سوال و جواب قیامت کے دن ہوں

ك\_ كونك الله تعالى نے خود وو جگه فرمايا۔ اوّل! يوم يَجْمَعُ اللّهُ الرسلَ اور دوسرى جكه

کے گا اللہ بیروہ دن ہے کہ فائدہ دے گا چوں کو چے ان کا الخب

سکے۔ اس آیت فلما توفیتنبی ہے وفات قبل از نزول ہرگز ٹابت نہیں ہوتی بہتو قیامت

بعد حفرت عیسی ہے مبعوث ہوئے اگر حفرت عیسی مر گئے ہوتے تو ان کوضرور خبر ہوتی۔

هذا يَوُم ينفع الصدِقين صدقهم پس اس صورت من اگر توفيتي كمعن مرزا قادياني موت کے بھی کریں یا ہم مرزا قادیانی کی خاطر موت کے معنی مان بھی لیں تب بھی مرزا قادیانی کا دعویٰ وفات مسیح قبل از نزول میم ولادت سے ۱۲۰ برس کی عمر یا کر مرنا ثابت

نہیں ہوتا۔ یہ قیامت کے سوال و جواب میں حضرت عیسیٰ کا عرض کرنا بارگاہ رب العالمین کہ جب تو نے مجھ کو وفات دی تو تو ہی ان کا نگران حال تھا۔ وفات قبل از نزول کی ہرگز ہرگز دلیل نہیں ہو عتی کیونکہ بعداز نزول مریں گے۔ اقول کما قال کا جواب

اس موقعہ یر مرزائی ایک حدیث بیان کر کے مسلمانوں کو دھوکا دیا کرتے ہیں کہ چند اصحاب کو قیامت کے دن دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور میں کہوں گا کہ بیہ

میرے اصحاب ہیں تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ انھوں نے تیرے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ اس واسطے یہ دوزخی ہیں تو رسول اللہ عظی فرماتے ہیں کہ میں بھی ایہا ہی کہوں گا۔ کیا

قال عبدالصالَّ لین جس طرح حفرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی غیر حاضری کا عذر کریں گے میں بھی اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تیرے بندے ہیں جاہے

عذاب كر اور چاہے تو معاف كر۔ اس مديث سے استدلال يدكرتے ہيں كه فلما

توفیتنی رسول الله بھی فرہا ویں گے تو ثابت ہوا کہ حضرت عیسی کی موت اور محمہ رسول الله ﷺ کی موت ایک ہی فتم کی ہے۔ نمبرا۔ مگر ان نادانوں کو اوّل تو واضح رہے کہ کما کا لفظ صدیت میں ہے جو کہ

حرف تثبیہ ہے اور میر ضروری نہیں کہ مشبہ و مشبہ بہ میں مماثلت تامہ ہو۔ اگر کسی کوشیر

سے تشیبہد دی جائے تو ضرور نہیں کہ اس کی دم اور نیچ بھی شیر کی مانند ہوں۔ صرف وجہ شبدیں امتراک ہوتا ہے۔ اس اس جگد وجدشبہ غیر حاضری ہے اور غیر حاضری کی حالت میں جن لوگوں سے غیر حاضر رہا۔ ان کے چال چلن سے برأت ہے۔ اس كما كے لفظ دب

ے یہ برگز ثابت نہیں کہ محمد علیہ رسول اللہ علیہ کی وفات اور حضرت عیلیٰ کی وفات ایک ہی قتم کی تھی۔ اوّل تو محمد رسول الله ﷺ اینے وشمنوں اور کفاریر غالب آ کر کامیا لی

كَى حالت ليس عرب مين ابني حكومت قائم كرك فتياب ادر أنحُمَلُتُ لَكُمُ وِينكُمُ لَى سند حاصل کر کے اس دارفانی سے تشریف کے گئے اس کے مقابل حفرت عیسی بقول مرزا قادیانی مغلوب ہو کر دشمنوں سے طمانیج ادر کوڑے کھا کر اور ضلیب کے زخموں سے زخی

ہو کر نہایت محروی اور ناکامیالی سے صلیب کے عذاب برداشت کر کے چوری چوری

بھاگے اور بزعم مرزا قادیانی تشمیر میں جادم لیا اور پھر یہودیوں سے ایسے خوف زوہ رہے کہ اپنا فرض رسالت اوا نہ کیا اور خاموثی ہے یہودیوں سے ڈر کر زندگی کے ون بورے كرك فوت ہوئے اور يبوديوں سے ايسے ڈرے كه اپني قبر بھى غير كے نام سے مشہور

صادق محد رسول الله عظية ن مافال نبين فرمايا كيونكه آب كومعلوم تفاكه ايك غلام احمد

قادیانی میری امت میں مرحی نبوت ہو گا اور چونکہ میں نے فرمایا ہے کہ سیح موعود نبی اللہ

ہو گا۔ اس واسطے مسیح موعود ہو کر کاذب نبی لینی امتی نبی کا مدی بھی ہو گا۔ اور وہ اس

حدیث ہے تمسک کر کے اپنے دعویٰ نبوت ومسیحیت جس کی بنا وفات میج پر رکھے گا۔

نمبرا- اس واسط أب عظي النه في مافال نبيل فرايا- يعنى بينبيل فرايا كه جو يجه

حضرت عیسی خداوند کریم سے جواب عرض کریں گے۔ وہی جواب میں عرض کروں گا۔ پس یہ نادانی کا خیال ہے کہ محمد رسول اللہ عظافہ بھی وہی جواب دیں گے جو حضرت عیسیٰ دیں گے کیونکہ جواب ہمیشہ سوال کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ جب سوال حفرت محمد رسول

الله عليه على عنه مو كا جو حفرت عيسي على عنه مو كا تو جواب حفرت محمد رسول الله عليه كا كس طرح حفرت عيلي كي مانند موسكا ہے؟ جب كه امت حفزت محمد ﷺ آپ ﷺ كو یا آپ ﷺ کی والدہ کو امت عیسوی کی مانند خدانہیں بتاتے تو پھر خدا تعالی کا برگزیہ سوال محمد رسول الله عَلَيْ عن منه موكاكم أأنت قُلُتَ لِلنَّاسِ التَّحِدُونِي وَأُمَى اللَّهُين مِنُ دُون اللَّهِ يعن "احمر عَلَيْهُ تو نے لوگوں كوكها تفاكه خدائے واحد كوچھوڑ كر مجمے اور ميرى والده کو دو خدا مانو۔' ہرگز نہیں۔ کیونکہ خدا کے فضل و کرم سے امت محمدی نہ تو حضرت كرتى بــ پن خدا تعالى علام الغيوب كا محمد الله على بركز سوال نهين موسكما جيها كه عيسى عن بوگا جب سوال يد نه بوگا تو محمد رسول الله على كا جواب بھى برگز بدند بوگا كه

نبر٣۔ اگر کچھ تعلق اس مدیث کا فلما تو فیتنی سے ہوتو صرف یہی ہے کہ

جیںا حفرت عیسیٰ اپنی بریت ظاہر کریں گے ای طرح میں بھی اپنی امت کے مشرکوں کی

میں نے لوگوں کو نہیں کہا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو معبود مانو۔''

حضرت عیلی کی طرح این غیر حاضری کا عذر پیش کریں کے اور بس۔ ای واسطے مخبر

تھی۔ ہرگز نہیں اس جگہ تشبیہ صرف غیر حاضری میں ہے۔ یعنی محمد رسول الله الله مجلی مجمد

کی۔ یعنی بوزآ سف کے نام ہے۔ اب بناؤ كوئى عقلندسليم كرسكتا ہے كه محمد عظافة اور عيلي كى موت ايك بى قتم كى

بدعنوانیوں اور باطل عقائد جو وہ احداث کریں گے۔ میں بھی ان سے بریت جاہوں گا۔ نه حضرت عيسل والا سوال مو كا اور نه حضرت عيسل والا جواب اوربي توفيتني كا لفظ اى واسطے قرین معجز بیان میں آیا ہے اس کے جو چاہو معنی کرد سب درست ہیں۔ اگر موت

کے معنی کرو تو موت بعد نزول مراد ہے اور اگر فعتنی کرد تو رفع المی السماء قبل از

نزول مراد ہے اگر قبض شے وافیا کے معنی کرو تو حضرت سیلی کو تمام حالتیں مادمت فیہم کی معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی اپن امت سے جب غیر حاضر ہوا نزول سے پہلے اورطبعی

مقبوض الی اللہ ہونے کے اپنی امت سے غیر حاضر ہوا۔ اگر قرآن میں تو میتنی کے عوض

کوئی اور لفظ ہوا جس کے خاص موت کے ہی معنی ہوتے جیسا کہ بموتی لیعنی موت دی۔ مجھ کو تو یہ لطف نہ ہوتا۔ مگر مرزا قادیانی کو اپنی غرض کچھ کرنے نہیں دیق ان کے نزدیک

اسلام ہے تو وفات مسیح، غرض تمام عمر وفات مسیح ثابت کرتے مر گئے اور وہ نہ ہوئی۔

صرف اس واسطے کہ خود غرضی پر بنی تھی کہ سے مرے تو میں مسے موعود ہوں۔

برس زندہ رہ کر پھر فوت ہوں گے اور مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے اور ان کی چوتھی قبر ہو گی۔ درمیان ابوبکڑ وعمرؓ کے تو پھر کس قدر کج بحثی ہے کہ ناحق اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے؟ بيتو قيامت كا ذكر ہے۔ لواخير ہم مرزا قادياني كا بى اقرار پيش كرتے ہيں۔ جس ميں انھوں نے خود ا تبال کر لیا ہے کہ یہ سوال جواب بعد حشر قیامت کے دن ہو گا۔ او اب تو مرزا قادیانی کے حافظ کو داد دو اور اب بھی وقت ہے توبہ کر لو کدمرزا قادیانی کو وجی حضرت خداوند

علام الغيوب كى طرف سے نہ ہوتى تھى۔ اگر غداكى طرف سے ہوتى تو تفناد نہ ہوتا۔

وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا ۖ فِيهِ اختلافاً كثيراً (ناء٨٢) لَعِنى الَّر بيكام كن غیر کی ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا۔ پس بینص قرآنی سے ثابت ہوا کہ جس کلام میں

تضاد ہو وہ بھی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ مرزا قادیانی کی ذیل کی عبارت دیکھو۔

معن تو بدیری البطلان میں کیونکہ قرآن شریف کی انہی آیات سے ظاہر ہے کہ یہ سوال حضرت عیلی سے قیامت کے دن ہو گا۔ پس اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ وہ موت سے

جس میں اقرار کرتے ہیں کہ قیامت کوسوال و جواب ہوں گے۔

جب ہم مانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عینی کا نزول ہو گا اور وہ ۳۵

جیما کہ اللہ تعالیٰ نے معیار بتا دی ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں فرماتا ہے

اس جگه اگر توفی کے معنی مع جسم عضری آسان پر اٹھایا جانا تجویز کیا جائے توب

موت سے فوت ہوا اور مدینہ میں مدفون ہوا نزول کے بعد۔ دونوں حالتوں میں بہ سبب

پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں ہی خدا تعالّی کے سامنے پیش ہو جا کمیں گے اور پھر مبھی نہیں مریں گے کیونکہ قیامت کے بعد موت نہیں اور ایسا خیال بالبداہت باطل ہے۔

علاوہ اس کے قیامت کے دن ہے جواب ان کا کہ اس روز سے کہ میں مع جم عضری آسان پر اٹھایا گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوا۔ یہ اس عقیدہ کی رو سے صریح دردغ بے فروغ تھہرتا ہے جبکہ یہ تجویز کیا جائے کہ وہ قیامت سے پہلے ددبارہ

دنیا میں آئیں گے کیونکہ جو محض دوبارہ دنیا میں آئے اور اپنی امت کی مشر کانہ حالت کو د کھے لے بلکہ ان سے کڑایاں کرے اور ان کی صلیب توڑے اور ان کے خزیر کوئل کرے وہ كوكر قيامت كروز كهدسكما بكد" مجصايى امت كى كيح بھى خبرنہيں۔"

(هيقة الوي ص ٣١ خزائن ج ٢٢ ص ٣٣)

مرزا قادیانی کا یہ اعتراض بالکل لغو ہے کہ عیسیٰ بغیر موت قیامت کو پیش ہوں

کے جبکہ حدیث میں ہے کہ علیلی بعد نزول فوت ہوں کے اور مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے۔ ''توجہ ولاور است وزدے کہ بکف جراغ دارد کا مصداق ہے مرزا قادیانی نے

مسلمانوں کو اس جگہ سخت دھوکے دیے ہیں اور بالکل جھوٹی باتیں اپی طرف سے بطور افترا،مسلمانوں پر نگا کر خود ہی اپنی مرضی کے مطابق سوال بنا کیتے ہیں اور خود ہی جواب

ویتے ہیں جو کہ ذیل کے دلائل سے غلط ہیں۔ (۱) سوال: "لازم آتا ہے کہ وہ موت سے پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں ہی خدا

تعالی کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور پھر مبھی ندمریں گے۔'' الخ۔ جواب: یہ دروغ بے فروغ ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ پیش ہوں گے تو وہ اس

جدعضری سے ہول گے جس کے ساتھ ان کا رفع ہوا تھا کیونکہ جب محد رسول الله عظام

خود فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی بعد از نزول فوت ہوں کے اور ۴۵ برس تک زمین پر زندہ

رہ کر دنیا پر اسلام پھیلا کرعقائد باطلہ کومحوکر کے فوت ہوں گے ادر مدینہ منورہ میں مدفون ہوں کے تو پھر کس قدر مرزا قادیانی کی دلیری ہے کہ رسول مقبول ﷺ کی حدیث کے برخلاف اپنے طبعزاد اعتراض کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ عیسیٰ قیامت کے دن ای جم کے

ساتھ ان کا رفع الی السماء ہوا تھا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے افسوس مرزا قادیانی اینے مطلب کے داسطے جھوٹی بات اپنی طرف سے بنا لینی حشیتہ اللہ کے برخلاف نہیں سمجھتے ہیہ

کہاں لکھا ہے اور کس مسلمان نے ۱۳ سو برس کے عرصہ میں بدکہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ای جسم عضری سے پیش ہول گے جس سے رفع ہوا تھا اور نہ پھر مبھی مریں گے؟ ایسا سفید

حبوث تو کوئی ایمان دارنبیں بول سکتا۔

تعجب ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ کہاں سے مجھ لیا کہ اگر توفیعی کے معنی رفعتنی کیے جائیں تو پھر حضرت عیسیٰ کا بھی بھی فوت نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ہم توقیتی کے معنی رفعتنی کر کے مرزا قادیانی کو اور ان کے مریدوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی غلط فہی ہے کہ وہ رفعتنی کوکل اعتراض سمجھتے ہیں اب سنو اور خوب غور سے سنو کہ حضرت عیسلی جب اپنی امت سے الگ ہوئے تو بتقاضائے بشریت ان کا لاعلم ہونا ضروری تھا کیونکہ بیہ خاصہ خدا تعالیٰ بی کا ہے کہ حاضر و غائب ہو کر یکسان حالت میں تگران حال رہے ہیں جب حضرت عيسى آسان بر الهائ الله تك تو ان كو ساكنان زمين كا حال كيا معلوم بوسكنا تھا؟ اس لیے ان کا بیفرمانا کہ جب میں اٹھایا گیا تو پھر میں ساکنانِ زمین اور اپنی امت کا گواہ نہیں ہوسکتا اور یہ جواب بالکل سیح ہے کیونکدروزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ اگر ایک مخف ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جائے تواس کو اس شہر کی جس سے چلا جائے کھے خرنہیں ہوتی بلکہ ایک ہی شہر میں جب ایک محلم سے دوسرے محلّم میں کوئی انقال کرے تو اس کو پہلے محلّہ کی خبر نہیں ہوتی۔ چہ جائیکہ ایک مخفس زمین سے آسان پر اٹھایا جائے اور پھر یہ امید ہوکہ وہ تمام زمین کے حالات آسان سے معلوم کرسکتا ہے۔ بالکل ناسزا اورمشرکانہ عقیدہ ہے کیونکہ بیتو خدا کا بی خاصہ ہے کہ دور و نزدیک یکسال دیکھ سکے۔ پس مرزا قادیانی کا یہ اعتراض کہ اس جگہ توفیتنی کے معنی اگر فعتنی کیے جائیں تو حضرت عیلی کی مجھی موت ٹابت نہیں ہوتی۔ غلط ہے کیونکہ رفع کے بعد نزول ہے اور نزول کے بعد موت اور موت کے بعد قیامت اور یہ سوال جب قیامت کو ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ بعد وفات عیسی اور تمام ساکنان زمین و آسان وغیرہ سے بروز قیامت ہو گا جیسا کہ خدا تُعالَىٰ نے فرمایا ہے۔ کُلُّ من عَلَيْها فَانُ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ ربک ذوالجلال والاكرام. (رحن ۲۷ ۲۷) لینی کل چیزیں جو زمین پر ہیں وہ فنا ہو جا کیں گی صرف ذات باری تعالیٰ صاحب جلال و اکرام باقی رہے گی۔ پس یہ اعتراض مرزا قادیانی کا بالکل غلط ہے کہ ر فعتنی کے معنی سے عیلی کی زندگی جاوید ثابت ہوگ۔

(۲) مرزا قادیانی کا بی اعتراض که اگر حضرت عیسی جواب دیں گے کہ مجھ کو اپنی امت کی خرنہیں تو بید دروغ بے فروغ ہوگا کیونکہ بعد از نزول وہ امت کے حالات سے خردار ہوں گے اور ان کے ساتھ لڑائیاں وغیرہ کریں گے اور صلیب توڑیں گے اور

خزیر وغیرہ قل کریں گے تو ان کو اپنی امت کی خبر ہوگی اور جب خبر ہوگی تو پھر قیامت الے روز کس الرئ کہد کئے ہیں کہ مجھے اپنی امت کی خبر نہیں؟ یہ اعتراض بھی مرزا قادیائی نے کا بہتان و افترا ہے۔ مرزا قادیائی السے محومطلب پرتی تھے اس جگہ بھی مرزا قادیائی نے حضرت عیسی پر افترا باندھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جھکو اپنی امت کی خبر نہیں اور جھوٹ کہیں گے کیونکہ ان کو بعد نزول خبر ہوگی۔ حالانکہ نہ تو یہ سوال خدا کا ہوگا کہ تو اپنی امت کے حال است کا حال جانا ہے اور نہ حضرت عیسی کا یہ جواب ہوگا کہ میں اپنی امت کے حال سے بے خبر ہوں۔ یہ مرزا قادیائی کا بہتان ہے جوخود ایجاد کر لیا ہے۔ لہذا ہم ناظرین کی توجہ اصل الفاظ قرآن مجید کی طرف منعطف کرتے ہیں اور مخضر طور پر یہجے سوال از طرف خداوند کریم و جواب حضرت عیسی گھھے ہیں تا کہ مرزا قادیائی کا اپنا دروغ بے فروغ خداوند کریم و جواب حضرت عیسی گھھے ہیں تا کہ مرزا قادیائی کا اپنا دروغ بے فروغ خداوند کریم و جواب حضرت عیسی کی کھھے ہیں تا کہ مرزا قادیائی کا اپنا دروغ بے فروغ خداوند کریم و جواب حضرت عیسی کی کھھے ہیں تا کہ مرزا قادیائی کا اپنا دروغ بے فروغ خداوند کریم و جواب حضرت عیسی کی کھھے ہیں تا کہ مرزا قادیائی کا اپنا دروغ ہے فروغ خواب ہو۔

## سوال خدا تعالی

أَانُتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُونِنَى وَأُقِى اِللَّهِيْنِ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ. ترجمهـ "كيا تو نے لوگوں كوكها كه (واحد) الله كوچھوڑ كر مجھكو اور ميرى مال كو دو خدا ينا لو۔ "

جواب عسلی الله رَبِّی قَلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا اَمُوتَنِی بِهِ اَنِ اعْبُدُا الله رَبِّی وَرَبِکُمْ وَکُنْتُ علیهم شَهِیْدًا ما دُمْتُ فِیهُم فَلَمَّا تَوَفیتنِی کُنْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبَ علیهم وانت عَلی علیهم شَهِیْدًا ما دُمْتُ فِیهُم فَلِنَّهُمْ عِبَادکَ وَإِنْ تغفولَهُمْ فَإِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ کُلِّ شَیءِ شهید بل اِن تعذّبهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادکَ وَإِنْ تغفولَهُمْ فَالِنَکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیمُم. (الله حاله) ترجمهدتونے جو جھوکوهم دیا تھا پس وہی میں نے ان لوگوں کو کہد سنایا تھا کہ الله جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ ای کی عبادت کرو اور جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا میں ان کا گران حال رہا پھر جب تونے جھوکو ونیا ہے ایک ایک میں موجود رہا میں ان کا گران حال رہا پھر جب تونے کے محمولا ونیا ہے ایک ایک عبادت کرے تو کوئی تیرا ہاتھ نہیں تو تھی کو اختیار ہے یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معانے کرے تو کوئی تیرا ہاتھ نہیں پر شکا۔ بیکٹ تو بی سب پر غالب ادر حکمت والا ہے۔"

اب کوئی بتائے کہ کہاں سوال ہے کہ اے عینی تم کو اپنی امت کی خبر ہے اور
کہاں حضرت عینی کا جواب ہے کہ مجھ کو خبر نہیں؟ جس پر مرزا قادیانی نے حضرت عینی پر
دروغ بے فروغ کا فتو کی جڑ دیا۔ افسوس دعوی نبوت کا اور عمل یہ کہ خود جھوٹ لکھ دیتے
ہیں۔ حالانکہ سب آ سانی کتابوں نے اصول مقرر کر دیا ہے کہ جھوٹا فخص بھی نبی نہیں ہو
سکتا۔ گر مرزا قادیانی کی خصوصیت ہے کہ کوئی بات بچے نہیں اور اس پر دعویٰ یہ کہ میج

موعود و نبی و رسول ہوں اور جو کچھ لکھتا ہوں دمی و الہام سے لکھتا ہوں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے الہام خدا تعالی کی طرف سے نہ تھے۔

اب ہم نمبردار جو اب کے ہر ایک فقرہ کو الگ الگ لکھتے ہیں تا کہ مرزا قادیانی کی ایمانداری معلوم ہو کہ وہ ہمیشہ اینے مرعا ثبات کرنے کے واسطے جھوٹ لکھ کرمسلمانوں

کہال سے لکھتے ہیں اور یہ ان کا لکھنا سیا ہے یا جمونا ہے؟ سب رطب و یابس دحی اللی

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو اب ہمیشہ سوال کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ جب ضدا

تعالیٰ کا سوال میہ ہے کہ اے عیسیٰ تو نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے کو اور میری ماں کو معبود

بناؤ تو حفرت عیسیٰ کا جواب یمی ہوسکتا تھا کہ میں نے نہیں کہا۔ مو یمی جواب حفرت

عیسلیٰ دیں گے۔ یہ مرزا قادیانی نے کہاں سے سمجھ لیا کہ حفزت عیسلی کہیں گے کہ مجھ کوخبر نہیں۔ یہ مرزا قادیانی کا افتراء ہے کہ حصرت عیسیٰ کہیں گے کہ مجھ کوخبرنہیں اور یہ جواب

ان کا دروغ بے فروغ ہو گا۔ ہم حفرت عیسیٰ کے جواب کے فقرے الگ الگ لکھ کر

و بی میں نے ان لوگوں کو سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے۔'' ناظرین! اس میں کوئی ایبا لفظ نہیں ہے کہ جس سے مرزا قادیانی بتا سکیں کہ عیسی کہیں

رہا۔'' مین مادمت فیھم جب تک ان میں رہا۔ اس سے صاف ٹابت ہے کہ حفرت عینی علیہ السلام اپنے رفع کی طرح اشارہ کر رہے ہیں۔ ورنہ صاف کہتے کہ جب تک میں ان میں زندہ رہا۔ گر چوککہ بینہیں کہا صرف مادمت فیہم کہا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میرے ان میں رہنے کے دو جھے ہیں۔ ایک حصہ قبل از رفع اور دوسرا مادمت الميهم كا بعد از نزول كا بـــ اب انساف سے بولو كدحفرت عيلي كا كون سا دروغ ب فروغ جواب ہو گا؟ وہ تو کہتے ہیں اور بہت کی کہتے ہیں کہ میں جب تک ان میں رہا تب تک گرال حال تمار کمیا جموث ہے؟ کیا حضرت عیلی مادمت فیھم کی نفی کی حالت

پہلا فقرہ ..... حفرت عیسلٰ کے جواب کا یہ ہے۔''تو نے جو مجھ کو تھم دیا تھا پس

دوسرا فقره ..... ي بي بي جد جب تك يس ان من موجود ربا من ان كا مران حال

جھوٹ کہیں گے کہ مجھ کو خبر نہیں۔ حالانکہ بعد نزول ان کوخبر ہوگ ۔

گے کہ مجھ کوخبر نہیں اور ریہ جھوٹ ہو گا۔

ٹابت کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے پاس سے افتراء باندھا ہے کہ حفزت عیسیٰ

کو دھوکہ دیتے تھے اور افسوس ان کے مریدوں پر کہ وہ ہرگز غور نہیں کرتے کہ مرزا قادیانی تنکیم کر کے آمنا وصدقنا کہتے ہیں۔ میں بھی نگراں حال امت تھے؟ یا امت سے غیر حاضری کی حالت میں بھی نگراں حال نے؟ ہرگزنہیں تو پیر جموٹ کیوں کر ہو گا؟ بیر مرزا قادیانی کا اپنا ہی افترا ہے۔ اً مرردح کا رفع ہوتا اورعیسیٰ مر جاتے تو فرماتے جب تک میں ان میں زندہ رہا ٹگراں حال رہا اور جب تو نے مجھ کو مار کر میرے روح کو اٹھا لیا تو تو ہی تگران تھا۔ گر مادمت فیھم فرمایا لینی جب تک میں ان میں رہا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ کے رہنے کی دو جگہیں تھیں ایک تو عیسائیوں اور یہودیوں میں رہنے کی جگہ اور دوسری ایسی جگہ کہ جہاں یہود و نصاریٰ موجود نہ تھے اور نہ اس جگہ ہے حضرت عیسیٰ ان کے تگراں حال تھے اور وہ رفع الى السماء كا زمانه ب جس كى تقديق حفرت محد رسول الله على في بـ

تيسرا فقره ..... يہ ہے" جب تو نے مجھ كو اٹھا ليا تو تو بى ان كا بگہان تھا۔"

ہر جگہ کاعلم رہتا ہے۔میرا ہرگز ' بیر مرحبہ نہیں کہ میں ان سے الگ بھی رہوں اور ان کے حال کا گران بھی رہوں۔ میں تو تب تک ہی گواہ تھا۔ جب تک ان میں تھا۔ اب بتاؤ اس جواب حضرت عيسليٌّ مين كيا جهوث هو گا؟ واقعی جب وه ان مين جس عرصه تک نهين ر ہے۔ اس عرصہ کی گواہی وہ کس طرح وے سکتے ہیں؟ اس جگه مرزا قادیانی فرماتے میں کہ بعد نزدل ان کوخبر ہوگی۔ ہم بھی مانتے میں کہ ان کوخبر ہو گی۔ گر خدا تعالی کا کہاں سوال ہے کہتم کوخبر ہے کہ تیری امت نے

اس فقرہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عرض کریں سے حضرت عیسیٰ کہ میں عالم الغیب نہیں۔ مجھ کوغیب کاعلم نہیں۔ جب میں ان میں نہ تھا اور مجھ کو تو نے اپی طرف اٹھا لیا تو پھر میں ان بر گواہ کس طرح ہوسکتا ہوں؟ بہتو خاص تیری ہی صفت ہے کہ تجھے ہر وقت شرک و گناہ کیے اور حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جھے کو خبر نہیں؟ بلکہ حضرت عیسیٰ کا جواب تو ظاہر کر رہا ہے کہ میری امت نے میری غیر حاضری میں مجھ کو اور میری مال کو اللہ بنایا کونکہ حضرت عیلیٰ کا بی فرمانا کہ مادمت فیھم یعنی جب تک ان میں رہا، بتا رہا ہے کہ حضرت عیسی این امت کے برخلاف ان بر ججت قائم کر رہے ہیں اور درگاہ خداوندی میں اقرار کے رنگ میں فرما رہے ہیں کہ میری امت نے قصور تو ضرور کیا ہے گر تو ان کو بخش دے تو تیری مخلوق ہے اور تو ان کا خالق ہے چونکہ معافی مجرم کے واسطے مانگی جاتی ہے ادر یہ ایک گو نہ اقرار جرم ہے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ اپنی شنید کی بنا پر جو ان کو بعد نزول حاصل ہو گی۔ بیکہیں گے کہ میری امت بیشک میری غیر حاضری میں مشرک ہوئی لیکن تو اگر ان کو بخش وے تو تیری مخلوق ہے تو ہد حضرت عیسیٰ کا دروغ ہے

فروغ کیسے ہوا؟ غرض یہ بالکل اور من گھڑت سوال ہے اور جواب بھی مرزا قادیانی نے مسلمانوں کو دھوکا دینے کے واسطے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ قرآن کے تو کسی لفظ سے

یہ نہیں تعلقا کہ خدا تعالی بیسوال کرے گا کہ اے عیلی تھ کو خرے کہ تیری امت بگری ہوئی ہے اور حضرت عیسی جواب دیں گے کہ مجھ کو خبر نہیں۔ وہاں سوال تو یہ ہے کہ اُءَ نُتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ الَّخِذُونِي وَأُمِّي اللَّهِينَ من دُون اللَّهِ. لَعِنْ السَّعِيلُ لَوْ فَ الن لوكول

ے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دومعبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ بیمرزا قادیانی نے کہاں ہے مجھ لیا کہ خدا کا سوال یہ ہوگا کہ اے عیلی تجھ کو خبر ہے کہ تیری امت بگڑی۔ جس

کے جواب میں حضرت عیسی محمیل کے کہ مجھ کو خبر نہیں اور بیے جھوٹ ہوگا۔ جب سوال سے ہے کہ تو نے کہا کہ مجھ کو اور میری مال کو اللہ بناؤ تو جواب بھی یہی ہوگا کہ میں نے نہیں

قادیائی نے قرآن میں تخ یف کر کے اپنی طرف سے یہ سوال خدا تعالی کی طرف سے بنا لیا کہ تھے کو معلوم ہے کہ تیری امت بگڑی ادر عینی اگر کہیں گے کہ مجھے کو خبر نہیں تو دروغ

بے فروغ ہو گا۔ جب تک کوئی مرزائی قرآن سے بیر نہ بتا دے کہ خدا کا سوال یہ ہو گا کہ تھ کومعلوم ہے کہ تیری امت گری۔ تب تک مرزا قادیانی افترا پردازی کے الزام ے بری نہیں ہو سکتے۔ اب مرزا قادیانی کے مریدوں کا فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کی وہ آیات دکھائیں جس میں اللہ کا بیرسوال ہو کہ''اے عیسی تجھ کو خبر ہے کہ تیری است بگری'' اور حضرت عیسی جواب ویں عے کہ مجھ کو اپنی امت کی خبر نہیں حالائکہ ان کوخبر ہوگی کیونکہ بعد نزول وہ اپنی امت گڑی ہوئی و پیمیں گے اور سنیں گے۔ سارا دار و مدار ای بات پر . ہے۔ اگر سوال میہ ہو کہ اے عیسیٰ تیری امت بگڑی اور حضرت عیسیٰ میہ جواب دیں کہ جھے کو خبر نہیں۔ تب تو اعتراض درست ہو گا اور اگر سوال بینہیں تو پھر مرزا قادیانی کا بہتان و

جب مرزا قادیانی خود مانے ہیں کہ سوال و جواب قیامت کے دن ہوں گ

اور اس حدیث کو بھی تسلیم کرتے ہیں جس میں مخبر صاوق نے خبر دی ہے کہ عیسیٰ بعد نزول فوت ہوں کے تو پھر چائیے توقیقی کے معنی رفعتنی کریں تب بھی درست ہیں اور چاہے مرزا قادیانی کی خاطر ہم برخلاف اجماع امت موت کے معنی بھی کر کیں تب بھی مرزا قادیانی وفات عیلی قبل از مزول و بعد از صلیب ثابت کرنے میں مجھی کامیاب نہیں ہو مجتے۔ کیونکہ میہ وفات جس کا ذکر قیامت کے دن ہو گا۔ بعد نزول حضرت عیسیٰ پر واقع ہو

افتراء حفرت عيلي پر اور خدا پر اابت ہے۔

كها كه محمدكو اور ميرى مال كو الله بناؤ ـ پس جب يهى جواب عيسى دي كي تو پهر مرزا

چکی ہوگی۔ تنازعہ تو صرف قبل از نزول وفات کا ہے جو ان کی مایہ ناز دلیل (اس آیت)
سے بھی ہرگز ٹابت نہیں ہوسکتی۔ پس اس آیت سے بھی استدلال مرزا قادیانی وفات سے
پر فلط ہے۔ باتی رہا مرزا قادیانی کا بی فرمانا کہ' قال ماضی کا صیغہ اور''اذ'' جو خاص ماضی
کے واسطے آتا ہے اس کے اوّل موجود ہے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ بیہ قصہ نزول آیت
کے وقت ایک ماضی قصہ تھا نہ کہ زمانہ استقبال کا پھر جو جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے
ہے لینی فَلَمَّا تَوَقَّیْنِی وہ بھی صیغہ ماضی ہے۔''

(ازالداد إم ص ۲۰۲ فزائن ج ۳ ص ۲۵۵)

اس کا جواب اوّل تو یہ ہے کہ مرزا قادیاتی نے اس ایٹ "ایجاد بندہ خیال گندہ" کا خود ہی رد کر چکے ہیں۔ اصل عبارت مرزا قادیاتی کی یہ ہے۔" کیونکہ قرآن شریف کی انہی آیات سے ظاہر ہے کہ یہ حضرت عینی سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔" (حقیقت الوی میں اس خزائن ج ۲۲ می ۱۳۳) اب بتاؤ مرزا قادیاتی نے پہلے بھی البام ربانی سے لکھا تھا کہ قال ماضی ہے اور اس آ ہت کے نزول سے پہلے کا قصہ ہے اور یہ سوال جواب ہو چکے ہیں اور اب هیقة الوی میں جو کہ مرزا قادیاتی کے البام ربانی سے لکھی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ قیامت کو سوال و جواب ہوں گے۔ اب پہلے تو کوئی یہ بتائے کہ کونیا البام مرزا قاویاتی کا درست ہے آیا ازالہ اوہام والا جس میں ماضی کا قصہ کھا ہے یا هیقة الوی والا جس میں ماضی کا قصہ کھا ہے یا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تو ان خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تو ان خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تو ان میں تضاد ہرگز نہ ہوتا۔

دوم ..... مرزا قادیانی کو دعوی تو قرآن دانی کا برا ہے اور حال یہ ہے کہ اتا ہی نہیں سیکھتے کہ قرآن مجید میں جب اذ ماضی پر آتا ہے تو استقبال کے معنی بھی دیتا ہے۔ دیکھوتو إذ فَوْغُوا (ساء ۵) اور اِلْهُ تَبَرُّ اللَّذِیْنَ البِعُواْ. (البقرۃ ۱۲۱) میں ماضی پر اِلْهُ آیا ہے۔ کی قابت ہوا کہ مرزا قادیاتی کا آیا ہے گر احوال قیامت کا ذکر ہے جو کہ آنے والا ہے۔ پس قابت ہوا کہ مرزا قادیاتی کا یہ خیال غلط ہے کہ ہمیشہ ماضی پر جب اِلْهُ آئے تو زمانہ گذشتہ کا ذکر خاص ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیات محولہ بالا سے قابت ہے کہ اِلْهُ ماضی پر آیا اور استقبال کے واسطے آیا۔ قرآن کریم کی آیات محولہ بالا سے قابت ہے کہ زمانِ مستقبل کے جن امور کا ہونا تھی اور ضروری ہوا سے انگار نہیں کرسکا۔ قیامت کا ذکر ہے جس کو جا بجا بصیغہ ماضی بیان کیا تو اس سنت اللہ سے انگار نہیں کرسکا۔ قیامت کا ذکر ہے جس کو جا بجا بصیغہ ماضی بیان کیا تو اس سنت اللہ سے انگار نہیں کرسکا۔ قیامت کا ذکر ہے جس کو جا بجا بصیغہ ماضی بیان کیا تو اس سنت اللہ سے انگار نہیں کرسکا۔ قیامت کا ذکر ہے جس کو جا بجا بصیغہ ماضی بیان کیا

گیا ہے جس کے بیمعنی ہیں کہ جس طرح واقعات مخشہ کا کوئی شخص انکارنہیں کرسکتا ای طرح احوال قیامت میں کسی کوشک نہیں ہونا جاہے۔ لہذا قرآن کریم میں جہاں قیامت كا ذكر ہے وہاں ماضى كا صيغه استعال ہوا ہے۔ إذا زلزلت الأرُضُ زلزالَهَا وَأَحرَجَتِ الأَرْضُ اثقالَهَا وَقَالَ الأُنِسَانُ مَالَهَا (زارال ٢٦١) مِن سب ماضي کے صینے ہیں جوکہ

واقعات سب قیامت کو ہونے والے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَغِينسنى وال اور فَلَمَّا مَوَقَّيْتِنِي جواب بروز قيامت جونے والے بين ند كهد بقول مرزا قادياني زماند ماضى ميس ہو يكے ميں كونك يدركوع يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ ب شروع ہوتا ہے۔ يعنى

جبکہ اللہ تعالی تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور رسول بروز قیامت ہی جمع ہوں گے تب حضرت عيلي سے وہ سوال ہو گا اور الله تعالى كے سوال كے جواب ميس حضرت عيلي فلما

تَوَفَّيْتَنِي جواب دي گــ اور کھر ای سورة کے اثیر میں ہے قال اللَّهُ هَذَا يَوْمِ يَنْفَعُ الصَّدِقِيْنَ

صدقهم. (مائدة ١١٩) يعني الله تعالى فرمائ كاكه به دن صادقول ك نفع عاصل كرني كا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہے اور سوال حفرت عیلی پر قیامت کے دن ہو گا اور فَلَمَّا مَوَفَیْتنی جواب بھی حضرت سیٹی میامت کے دن دیں کے اور اس ہے کسی مسلمان کو انکارنہیں کہ حضرت عیسیٰ بعد مزول فوت ہوں گے۔ پس بیر آیت فلمَّا تُوَقَّيُتَنِي وفات عَسِلَىٰ قبل از نزول بر جر گز دلالت نہیں کرتی کیونکہ جواب و سوال ابھی

تك نهيس ہوئے۔ قيامت كو ہوں كے پس وفات مسح " بھى ابھى تك واردنہيں ہوئى جب موت کا متح " پر وارد ہونا اس آیت کے کسی لفظ سے ثابت نہیں تو پھر اس آیت سے وفات کا وارد ہو جانامسے \* پر ہرگز ثابت نہیں اور استدلال غلط ہے۔

جب حضرت محمد رسول الله عظافة سے بيسوال بى نہ ہوگا كم آانتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ دوم. . وَحديث مِن كَمَا قَالَ لَكُما بِع نه كه مَاقَالَ . الر مَاقَالَ بوتا تو كهد

اتَّخِذُونِي وَأُمِيَّ اللهينُ تَو يهر ان كا وبن حفرت عيني والا جواب كس طرح بوسكا بي؟

کتے تھے کہ حفرت محد رسول اللہ ﷺ بھی وہی جواب ویں گے جو حفرت عیسی ویں گے گر جب سوال ایک جنس کانبیس تو پھر جواب بھی ایک جنس کا ہرگزنہیں ہوسکتا۔ سوم ، کماحرف تثبیه ب اور مشه و مشه به می وجدشه ادنی اشراک می ہوتی ہے نہ کدمن کل الوجوہ عینیت۔ پس محمد رسول الله ﷺ بیفرمائیں کے کہ جا ہے تو عذاب كر اور جاہے تو رحم و بخشش كريہ تيرے بندے ہيں۔ كيونكه امت محرى كے افراد

صرف بدعتی ہوں کے نہ کہ مشرک۔ اور حضرت عیسیٰ کے امتی مشرک ہوں گے۔ پس حضرت عيسيٰ ہے الگ سوال ہو گا اور ان كا جواب بھى سوال كے مطابق الگ ہو گا اور محمر رسول الله عظمة ك التي چونكه صرف بدئتي مول كے للذا آب عظم كا جواب بھي حفرت عیلیٰ کے جواب سے الگ ہو گا۔

چارم .. حفرت شیخ اکبرمی الدین ابن عربی ی نے فصوص الحکم میں لکھا ہے کہ ایک رات حفرت محمد رسول الله علی عشاء سے صلح تک بار بار یہی پڑھتے رہے اور سجدے كرتے رہے كہ إنْ تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ يس محمد رسول الله علي كاجواب بعينم انبى الفاظ ميس نه مو كاجن الفاظ ميس حضرت عینی کا ہو گا اور نہ تونی کے لفظ ہے جو رسول اللہ عظم اپنی ذات کی نسبت

استعال فرمائیں کے اس کے وہ معنی ہوں گے جو توفی کا لفظ حضرت عیال اپی نسبت

استعال کریں گے کیونکہ رسول اللہ عظی ودسرے انبیاء علیم السلام کی طرح باب کے صلب

نے پیدا ہوئے اور انہی کی طرح فوت ہوئے۔ اس لیے یہ تو فینینی ان کی ذات کی

باب كنوارى لڑكى كے بيت سے بيدا ہوئے اور ان كا بيدا ہونا بطور معجزہ تھا۔ اس ليے ان

یں اس حدیث میں مماثلت حضرت عیسی کے جواب اور محمد رسول الله عظیمة

كا رفع بهي بخلاف قانون قدرت بطور مجزه موا تو ان ك حق مين بهي وي لفظ مَوَ فَيْسَنِي موت کے معنوں میں ہرگز نہیں آ سکتا۔ کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ کی وفات نسبت کے معنی ویتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ مَادُمُتُ فِنِهِمُ دو دفعہ ہے۔ ایک قبل از نزول دوسرا بعد نزول۔اس لیے حفزت عیسی کے حق میں توفیتنی کے معنی رَفَعُتنِی بی درست ہول کے کیونکہ رفع قبض روح سے بھی ہوتا ہے اور جسد عضری سے بھی۔ اگرجم کو بیکار جھوڑ دیا جائے تو قبض منسی وافیا جو تونی کے حقیقی معنی ہیں صادق نہیں آتے۔ کے جواب میں کی ہے کہ جس طرح غیر حاضری کی حالت میں اپنی امت کے شاہد حضرت عیسی ند تھے اور انھوں نے اپنی غیر حاضری کا عذر کیا تھا۔ اس طرح میں بھی غیر عاضری کا عذر کروں گا۔ یہ ہرگز وجہ مماثلت نہیں کہ حضرت عینی اور حضرت محمد رسول حضرت عيسي ير بقول مرزا قادياني عشى مشابه مرك وارد موئى جو كه توفى تها اور دوسرا تونى

بقول مرزا قادیانی ۸۷ برس کے بعد کشمیر میں حضرت عیسیٰ پر دارد ہوئی تو اب مرزا

نسبت وفات كالحكم ركهتى ب- گر چونكه حضرت عيلي بخلاف ديگر انبياء عليهم السلام بغير

قادیانی کے اقوال سے صاف ثابت ہے کہ محد رسول الله عظی کے توفی میں فرق ہے یعنی حضرت عیسیٰ کا توفی دو دفعه موار ایک صلیب پر ادر بقول مرزا قادیانی دوسرا کشمیر میں ادر محد رسول الشَّيْكَ كا توفى صرف ايك على دفعه مدينه منوره مين مواتو مرزا قادياني ك ايخ

اور حضرت محمد رسول الله عظا كا تُوفَيَّنيي فرمانا دوسرے معنول ميں مو كا\_ يعنى محمد رسول الله على كونى ميس مجازى موت وغثى ونينديا صليب كے عذابول سے بيوش مونا شال

نہیں اور حضرت عیسی کے تونی میں نیند وغشی و بیہوثی کا زمانہ بھی شامل ہے۔ یہ ذرا دقیق

نکتہ ہے۔غور سے سوچو کہ لفظ تو ایک ہی ہے۔ مگر ایک مخص پر وہی لفظ صرف ایک معنی میں بولا جاتا ہے۔ مِثلًا امیر یا خلیفہ جس کا ملک اور بادشاہت دنیادی ہو اس کو امیر وخلیفہ

کہتے ہیں۔ گر ایک شخص جو پیثوا ہواس کو بھی امیر قوم کہتے ہیں۔ اب امیر کا لفظ مشترک

المعنی ہے۔ ہر جگہ بادشاہت کے معنوں میں ہی محدود نہ ہوگا۔ جس جگہ امیر کا لفظ بولا

جائے گا۔ وہاں دیکینا ہوگا کہ وہ کس قتم کا امیر ہے۔ آیا چند شخصوں کی بیعت لے کر امیر بن بینا ہے یا واقعی حکومت اور باوشاہت سے امیر کہلاتا ہے۔ جیسے حالات ہول گے

دیسے بی لفظ امیر کے معنی ہول گے اس ایسا بی تو قیتنی کے معنی بھی دونوں پیغیروں کے

اور خدا نہیں کہتی نہ خدا کا ان پر بیاسوال ہو گا۔ پس محد رسول اللہ عظم کا این حق میں توقیقی فرمانا ان معنول میں ہرگز نہ ہوگا۔ جن معنول میں حضرت عیسی کا درگاہ خداوندی میں عرض کرنا ہو گا کیونکہ محمد رسول اللہ علظہ کا دوبارہ نزول نہ ہو گا اور چونکہ حضرت عیسیٰ كا دوبارہ نزول ہوگا اس ليے سوال بھى مغائر اور جواب بھى مغائر ہول گے۔ جب جواب مَنَائِرَ ہُوگے تُو فَلَمَّا تَوَفَّینِی بھی معنوں میں مفائر ہوگا کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ کا تَوَقَيْتَنِي فرمانا صرف موت کے معنول میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ کا تَوَفَيْتَنِي فرمانا رفع اور نزول اور پھر موت کے معنول میں ہو گا۔ یعنی مَادُمُتُ فِیہم بتا رہا ہے کہ حضرت عیلی این امت میں دو دفعہ رہے اور چر ان کو توفید سنے کا موقعہ ملا محد رسول اللہ عظم کا مَادُمْتُ فِيهِمُ كَا چِونَكُ زِمَان حضرت عيليٌّ كم مشابنيس اس لي ان كا فَلَمَّا تَوَفَيْنني كمنا حضرت عینی کے کہنے کے برگز مشابہ نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ اس حدیث سے بھی مرزا

محمد رسول الله علية كل امت آب علية كو اور آب علية كى والده كرمه كومعبود

حالات کے مطابق ہوں گے۔

قادیانی وفات مسح قبل از نزول ثابت نه کر سکے۔

بی اقرار کے مطابق ثابت ہوا کہ حضرت عیلی کا فلما توفیتنی کہنا اور معنوں میں ہوگا

نعوذ بالله اگر یہ مان لیں کہ محمد رسول الله عظی کا تونی اور عیسی کا تونی ایک ہی

بھی وفات مسیح ثابت نہیں ہے اور استدلال غلط ہے۔

قولهٔ چوهی آیت

دھوکہ دہی ہے کام لیا۔

گئے اور پھر تیسرے دن زندہ ہوکر آسان پر چلے گئے جس پر اناجیل اربعہ کا اتفاق ہے۔ بيتونى تو حضرت عيلي كا موار اس كے مقابل حضرت محد رسول الله عظ كا تونى نهايت

کامیابی کے ساتھ شابشاہ عرب کا لقب یا کرطبعی موت سے توفی ہوا۔ جس سے ثابت ہے

كد حفرت محمد علي الله المرحفرت عيلي كا توفى بركز بركز ايك قتم كا ندتها- لهذا ال آيت سے

جو سے \* کی موت پر دلالت کرتی ہے وہ یہ آیت ہے کہ واِن من اَ**ھٰلِ** 

مفسرین کا اختلاف صرف اس واسطے تھا کہ لَیُوْمِنَنَّ جو آیا ہے کہ تمام اہل

الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ. (نساء ١٥٩) اورجم اسى رساله من اس كي تغيير بيان كر

اقول: مرزا قادیانی کا قاعدہ تھا کہ جس آیت کو وہ اپنے مطلب کے مخالف و کیھتے اور ان کو کھٹا ہوتا کہ یہ آیت صاف حیات مسے ثابت کر رہی ہے تو وہ فوراً ای آیت کو وفات مسیح کے ثبوت میں بتا دیتے تھے۔ انہی باتوں نے تو ان کی راستبازی کو بند لگایا ہے کیونکہ ایک راستباز کی شان سے بعید ہے کہ این مرعا ٹابت کرنے کے لیے جموث بول کر دھوکہ دے اور تمام دنیاء اسلام کے علماء و فضلاء اور مفسرین و مجتبدین کو حجطلا دے۔ مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ یہ آیت برعبارت انص مسیح ا کی حیات ثابت کرتی ہے کیونکہ اس میں صاف لکھا ہے قبل موتبہ لین حضرت عیلی کی موت کے پہلے ایمان لائیں گے۔ تو مرزا قادیانی نے تغیروں کے اختلاف سے الٹا معاسمجھ کر مَوتِه کی ضمیر یر بحث شروع کر دی که مَوْتِه کی ضمیر حضرت عیلی کی طرف نہیں پھرتی بلکه اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے۔ یا قرآن اور محد رسول اللہ عظیم کی طرف پھرتی ہے اور ایک غریب قرأت بھی قَبُل مَوْقِهِمُ نَقَل كَي مَر افسوس اصل معامفسرين جو اس اختلاف سے تھا وہ نہ بتايا اور

خون جاری ہوا کہ حضرت عیلی بہوش اور الی عثی کی حالت میں ہو گئے کہ وہ فوت ہو

صلیب ہر لٹکائے گئے اور لمبے لمبے کیل ان کے اعضاء میں ٹھونکے گئے جن سے اس قدر

عیمائیوں کے حضرت عینی بعد کوڑے پڑانے اور طمانیے کھانے کے ذات کے ساتھ

قتم کا ہے تو اس میں محمد رسول اللہ عظیہ کی سخت جنگ ہے کیونکہ بقول مرزا قادیانی اور

كتاب عيليٌّ كے ساتھ ايمان لائمي مح تو وہ ايمان عيسائيت كا ہوگا۔ اس واسطے بهك ضمير حفرت محمد رسول الشريطية كى طرف راجع بي لكسى \_ اور بعض في لكها ب كه بهكى ضمیر اور قَبْلَ مَوْتِهِ کی ضمیر قرآن اور اہل کتاب کی طرف چرتی ہے اور مرزا قادیانی نے اس اختلاف سے النا بتیجہ نکالا کہ' معفرت عیسیٰ فوت ہو گئے' جے کوئی باحواس انسان برگز باور نہیں کر سکتا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جس امر میں تنازعہ اور اختلاف ہوتا ہے وہ امر انھیں متعلقین میں ہے کئی کے جق میں فیصلہ یا تا ہے نہ کہ فریقین کے اختلاف سے فائدہ اٹھا

كرايك اجنبي مخض ايني مطلب براري نے ليے الفاظ كے من گرت معانى تراش كراس امر متنازعہ فیہ کا خود مدعی ہو کرسیا بھی ہوسکتا ہے۔ منسرین کا اختلاف تو صرف ایمان میں ہے کہ کس بات پر ایمان لائمیں گ حضرت عیلی کے نزول کے بعد۔ اس واسطے بعض نے خیال کر کے کمفینی پر ایمان لائے

تو مسلمان نہ ہوئے اس واسطے انھوں نے بلہ کی ضمیر قرآن کریم اور حفرت محد رسول الله الله الله الله عنه الله اور مَوْتِه كَ صَمير خواه واحد كى موخواه جمع كى الل كتاب كى

طرف چھیری مرزا قادیانی نے نہ معلوم اس سے وفات عیسیٰ کیے نکال لی؟ اوّل تو جب عبارت میں مرجع ضمیر کا ذکور ہو پھر کی کا حق نہیں رہتا کہ کوئی دوسرا مرجع جوعبارت میں مذکور نہ ہومقرر کرے جبیا کہ ان تمام آیات میں ہے۔ قَوُلِهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيَّحَ عِيُسْلَى ابْنِ مَوْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

وَلَكِنُ شُبَّهَ لَهُمُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُّوا فِيْهِ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنُ عِلْمِ إلَّا اتِّبَاعَ

الطُّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهِ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَإِنْ مِنْ اَهُل الْكِتَابَ إِلَّا لَيُومِننَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوُمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهْيُداً. (نساء ١٥٩١٥)

تاكة آسانى سے معلوم ہو جائے كموندكا ضميركس كى طرف ورست ہے؟

اُن آیات کے ترجمہ میں بجائے ضمیروں کے اصل مرجع کا نام لکھا جاتا ہے

ترجمہ: قول ان (یہود) کا کہ ہم نے قبل کر دیا۔ میے عیسیٰ بیٹے مریم کو جو اللہ کا

رسول تھا حالاتکہ نہ یہود نے مسیح " کوتل کیا اور نہ مسیح " کوسول دیا لیکن یہود کے لیے تحبہ کیا گیا (مسیح کی شکل ووسرے شخص سے بدل دی گئ) اور یہودی جو اختلاف کرتے

ہیں اس میں (یعنی مسیح " عیسیٰ کے قتل کے بارہ میں) وہ بڑے ہوئے ہیں شک میں اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنے ظن کی۔ حالانکہ سیح \* عیسیٰ یقیبنا قتل نہیں ہوا بلکہ اٹھا لیا مسیح عیلی کو اللہ نے این طرف اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور الل کتاب میں سے کوئی نہ ہو

140 گا۔ گر کہ ایمان لائے گا ساتھ سے "عیسیٰ کے پہلے مرنے عیسیٰ" کے اور قیامت کے دن ہو گامیے عینی " اس پر گواہ۔'' ان آیات میں نوضمیریں واحد کی ہیں وہ سب تو حضرت عیلیٰ کی طرف چرتی ہیں پھر یہ کوئکر درست ہوسکتا ہے کہ پہلی سات ضمیریں تو مسیح کیطر ف راجع ہوں اور پھر بعد کی نانوی ضمیر بھی مسے عیسی کی طرف راجع ہوجس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ لینی إِنَّا قَتَلْنَا

الْمَسِيْحَ عِيْسلى ابْنَ مَزْيَمَ رَسُولَ اللّه. جب سارے خمير واحد كے مسح ابن مريم رسول الله کی طَرف راجع ہیں اور اخیر کی ضمیر یَکُونُ کی بھی مسیح ابن مریم رسول الله کی طرف راجع ہے جو کہ قیامت کے دن اہل کتاب برگواہ ہو گا تو پھر کیا وجہ ہے کہ قَبُلَ مَوْتِه کی ضمیر ای سے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ﷺ کی طرف نہ پھیری جائے جس کا ذکر ہورہا ہے۔

باقی رہا یہ سوال جس کی بنا پرمفسرین رجم الله علیم نے اختلاف کیا ہے کہ کیوں

حفرت محمد ﷺ کی طرف پھیرا ہے کہ بعد محمد ﷺ کے جو خاتم انہین و آخر الرسلین ہیں ۔ م عيسى مسيح برايمان لانا كافى نهيل جب تك آخرى نبي يرايمان ندلايا جائ اس واسط

انھوں نے میضمبر قرآن شریف یا محمد ﷺ کی طرف چھرتی لکھا ہے۔ مگر یہ دونوں ضمیریں جب محد عظی نے خود حضرت عیسی کی طرف چھیر دیں اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی میں کہ رسول اللہ ﷺ نے اصالاً نزول حفرت عینی کا فرمایا کہ اگرتم کو شک ہو اصالاً زول ابن مريم عيلي من تو قرآن كى آيت وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِعَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَ بِهِ قَبْلَ مُوتِه پرهولینی برایک اہل کتاب جواس وقت ہو گا حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا۔عیسیٰ کی موت سے سلے۔ جب رسول اللہ عظم نے خود فیصلہ کر ویا اور ساتھ بی یہ فیصلہ کر ویا کہ وہ لین حضرت عیسی بعد نزول میرے دین اور شریعت کے تابع ہوگا اور شریعت محمدی پر خود عمل کرے گا اور کرائے گا تو وہ شک و اعتراض جوبعض مفسرین کو ہوا تھا وہ بھی رفع ہو گیا کیونکہ اسوقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا حقیقت میں محمد علیہ پر ایمان لانا ہے۔ اگر بفرض محال مرزا قادیانی کی خاطر ید تشلیم بھی کر لیں کہ ببه اور مَوْتِه کی ضمیر قرآن شریف ک طرف یا حضرت محمد عظی کی طرف چرتی ہے اور مَوْتِه کی ضمیر کتابیوں کی طرف پھرتی ہے۔ پھر بھی حفزت عیلی کی وفات ہرگز اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی۔ بیصرف مرزا قادیانی کی این ایجاد تھی کہ جس آیت کو حیات مسے پر دال جانتے تھے اس کو ایئے دعوے

لبعض مفسرین نے قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف ان دو ضمیروں کو پھیرا ہے؟ تو اس كا جواب بيہ ہے كه ان مفسرين رحمهم الله عليهم نے اس خيال ہے بيد كى ضمير كو

کے ثبوت میں پیش کر دیتے اور بلا دلیل کہد دیتے کہ اس سے مین کی وفات ثابت ہے۔
کوئی مرزائی بتا وے کہ اس آیت میں کون سے الفاظ میں جن سے وفات مین ثابت ہوتی
ہے۔ اختلاف مفسرین تو صرف ایمان میں ہے نہ کہ حیات مین میں وہ سبہ شفق ہیں کہ
وہی عیسیٰ بیٹا مریم کا نبی ناصری اصالاً قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور ان کا نزول
آثار قیامت میں سے ایک اثر (علامت ہے) پس یہ آیت بھی وفات میں \* پر برگز
دلالت نہیں کرتی۔

## قولهٔ پانچویں آیت

"جو وفات می پر دلالت کرتی ہے یہ ہے۔ مَا الْمَسِیْحُ ابْن مَرُیمَ إِلاَ رَّسُولُ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِیْقَةٌ کَانَایَا کلانِ الطَّعَام. (انده 20) لین اس صرف ایک رسول ہے اس ہے پہلے نبی فوت ہو چکے ہیں اور مال اس کی صدیقہ ہے جب وہ وونوں زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے۔" یہ آیت بھی صرح نص حضرت می کی موت پر ہے کیونکہ اس آیت میں بتقریح بیان کیا گیا ہے کہ اب حضرت عیسی اور ان کی والدہ مریم طعام نہیں کھاتے۔ ہاں کی زمانہ میں کھایا کرتے تھے جس کا کہ کانا کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے۔ جو حال کو چھوڑ کر زمانہ گذشتہ کی خبر دیتا ہے۔

(ازاله ص ۱۰۳ فزائن ج ۳ ص ۲۲۳٬۵۲۸)

اقول: حق بات مجھی چھپ نہیں سکتی۔ مرزا قادیانی کے اگر چہ تمام رگ و ریشہ میں مسے " کی وفات سائی ہوئی تھی۔ مگر قرآن کی آیت اور اس آیت کے الفاظ نے مجبور کر دیا کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھ مبارک سے حیات مسے ثابت کر دیں۔ اگر چہ اس نے اس آیت کا ترجمہ حسب عادت غلط ومحرف الفاظ میں کیا ہے مگر اس تحریف کے وقت پھھ ایسے بے خود ہو گئے کہ کلمہ حق کو نہ روک سکے۔ دیکھو وہ لکھتے ہیں۔" یعنی مسیح صرف ایک رمول ہے

اس سے پہلے نبی فوت ہو چکے ہیں۔'' (حالہ نہ کور) مسلمانو! یہ خدا کی قدرت کا تماشہ ہے کہ مرزا قادیانی نے غلط معنی بھی کیے اور کچھ عمارت تح نف کے طور پر اپنے باس ہے بھی ملا دی لیعنی یہ بات اپنے باس سے لکھتے

پھھ عبارت تحریف کے طور پر اپنے پاس سے بھی ملا دی تعنی یہ بات اپنے پاس سے لکھتے ہیں کہ اس کے لکھتے ہیں۔' حالانکہ قرآن کا کوئی لفظ نہیں۔ جس کے بیم عنی ہوں کہ اس سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں۔ گرخدا کی قدرت و جروت کے بیم عنی ہوں کہ اس سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں در کھئے کہ سے کو خود موت سے نکال دیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں تو ثابت ہوا کہ مہم فوت نہیں ہوا کوئکہ دہ مہم سے سے پہلے سب رسول فوت ہوئے کھتے ہیں تو ثابت ہوا کہ مہم فوت نہیں ہوا کوئکہ دہ مہم سے سے پہلے سب رسول فوت ہوئے لکھتے ہیں

جس سے حضرت عیلی صاف صاف متثنی ہو گئے۔ لینی اس سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے مگر وہ فوت نہیں ہوا۔

مرزا قادیانی پر اس دنت وہی مثال صادق آئی کہ چلے تھے شکار کرنے مگر خود شکار ہو گئے۔ مرزا قادیانی وفات مسح ثابت کرتے کرتے خود حیات مسے \* ثابت کر گئے کیونکہ رسولوں کی موت ہے مسے کو الگ کر لیا۔ گویا اس آیت شریف کے نازل ہونے تك حفرت عيسنيٌّ بقول مرزا قادياني زنده ثابت موئے والحمدلله

لطف جو غير . پرده کھولے

جادو وہ جو سر یہ پڑھ کے بولے

آ ك لكسة بي كد" جب وه زنده تص تو طعام كهايا كرتے تھے۔" اس عبارت

میں بھی مرزا قادیانی نے اپنے پاس سے عبارت جوڑی ہے کہ جب وہ زندہ تھے۔ حالا تکہ

کوئی لفظ آیت میں نہیں جس کے بیمعن ہول کہ جب وہ زندہ تھے۔ ہال کاانا یا کلائن

الطَّعَامَ بِ يعنى وه دونوں مخلوق تھے اور جس طرح دوسرى مخلوق كو غذا ملتى ہے اس طرح وه بھی غذا کھایا کرتے تھے۔ اس آیت میں الوہیت مسے کی تردید ہے لینی مسے معبود و خداند

تھا مخلوق ومختاج غذا تھا اور ایبا ہی اس کی ماں مریم تھی۔ یہاں وفات و حیات کا کوئی ذکر نہیں۔ مرزا قادیانی نے یہ کوکر مجھ لیا کہ ایک غذا کے بدلنے سے فوت ہونا لازم آتا ہے روزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ تمام حیوان مال کے بیث میں خون سے پرورش یاتے ہیں اور

خون بی ان کا طعام ہوتا ہے۔ جب مال کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو صرف دودھ ان کی غذا طعام اور وجہ پروش ہوتی ہے اور جب اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں تو اناج و گھاس و میوہ جات ان کا طعام و غذا ہوتے ہیں۔ کیا کوئی باحواس آ دمی کہرسکتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آ کر انسان یا دیگر حیوان فوت ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کانا یا

كلان الطعام نہيں رہتے اس ليے كه خون كى غذا بند ہو جاتى بے اور صرف دودھ بى ملتا ہے۔ جب دورھ ملتا ہے تو کیا مر جاتے ہیں۔ یا دورھ کا موقوف ہونا وفات کی ولیل ے؟ ہرگزنہیں کیونکہ مشاہرہ ہے کہ غذا کے بدلنے سے کوئی فوت نہیں ہوتا۔ جب یہ امر

ٹابت ہے کہ غذا کے بدلنے سے موت لازم نہیں ہوتی تو حضرت عیلی کی غذائے زینی سے غذائے آسانی کیوکر باعث وفات ہو علی ہے اور یہ کیوکر مرزا قادیانی کومعلوم ہوا کہ

آسان پر طعام وغذانہیں؟ حالانکہ آسان سے بی زمین والوں کو غذا ملتی ہے۔ امام جلال الدين سيوطيٌ اين تفسير مين لكھتے ہيں كه حضرت عيليٰ كي غذا ذكر اللهي

ہے۔ پس حضرت عیسیٰ کی غذا جب ذکر اللی ہے اور ذکر اللی میں اس قدر سرور وقوت ہے کہ زمین پر بھی اس کی تاثیر سے اولیاء اللہ کی کی مبینے کچھ کھاتے سے نہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ تو حضرت عینی کا آسان غذا ہے آسان پر زندہ رہنا نیٹنی ہے وہ مخالف کو کیوں چھتا ہے؟ کیونکہ کل غذاؤں رزقوں کا منبع آسان ہے۔ تمام رزق اور غذائیں

آ ان سے بی نازل ہوتے ہیں۔ جیبا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ وَيُنزِّلُ لَكُمُ مِنَ السَّمَاءِ رزُقًا (موُن ١٣) وَفِي السَّمَاءِ رزُقكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. (الذاريات ٢٢) ترجمه

"اور اتارتا ہے تمھارے لیے آسان سے رزق۔ اور آسان میں ہے روزی تمہاری جو وعدہ

فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالأَرُضِ لِينَى يرورش كرنے والا ہے آسانوں اور زمينوں كا۔ جس سے ابت ہے کہ جیما کہ رب العالمین زمین پر ہے الیا ہی آ سانوں پر ہے۔

افسوس! ایک طرف تو خدا تعالی کو قادر مطلق مانا جاتا ہے۔ (هیقة الوی ص ۲۵۵

خزائن ج س ص ٢٦٧) مگر جب دوسرا محف قرآن سے ثبوت دے كر كے تو فلفى دلاكل سے

کلام اللی کی تردید کی جاتی ہے حالائکہ آ سانوں کاعلم حاصل نہیں۔ جب قرآن کو مانا تو جو

کچھاس کے اندر لکھا ہے اس کو بھی ماننا چاہیے اور اگرمن مانی تاویل کی، تو یہ بھی ایک شم کا انکار ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے کہ لگا لگا یا خوان آسان سے بنی اسرائیل کی

درخواست اور حضرت عیلی کی دعا ہے اترا تو پھر مون قرآن تو انکارنہیں کرسکتا۔ دیکھو

خوان اتارے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اگرتم خدا کی قدرت اور میری نبوت پر ایمان رکھتے موتو خدا سے ڈرو اور ایس بیہودہ فرمائش نہ کرد۔جس میں ایک طرح کا امتحان معلوم موتا ہے۔ وہ بولے ہم کو امتحان منظور نہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمرک سمجھ کر اس خوان میں سے کچھ کھا کیں اور ہارے دل آپ کی رسالت سے بورے بورے مطمئن ہو جا کیں اور ہم تجربہ سے معلوم کر لیں کہ بیشک آپ نے ہمارے آ گے سچا دعویٰ کیا تھا اور ہم آپ ك اس خوان ك كواه ربير اس برعيلي لمن مريم نے وعا كى - اے الله! اے مارے پروردگار ہم پر آسان سے کھانے کا ایک خوان اتار اور خوان کا اترنا مارے لیے۔ یعنی

"كياتمهارے يروردگار سے موسكنا ہے كہ ہم پر آسان سے كھانے كا ايك

قرآن میں کس طرح مفصل ذکر ہے۔ صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے۔

شائد کوئی جلد بازید کہہ دے کہ الی غذائیں آسان پرنہیں جیسی کہ زمین پر ہوتی ہیں تو اس کو قرآن کی آیت کے ساتھ جواب دے دیا ہے۔ جس میں لکھا ہے مارے ا گلے پچپلوں سب کے لیے عید قرار بائے۔ یہ تیری طرف سے مارے حق میں تیری قدرت کی ایک نشانی ہو اور ہم کو اینے دسترخوان کرم سے روزی دے اور تو سب روزی دینے والوں سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ الله تعالی نے فرمایا بہت خوب۔ بیشک

ہم وہ خوان تم لوگوں پر اتاریں گے۔ گر جو محض پھرتم میں سے ہماری خدائی کا انکار کرتا رے گا تو ہم اس کو ایسے سخت عذاب کی سزا دیں گے کہ دنیا جہاں میں کسی کو بھی ولی سزا

نہیں دیں گے۔'' (ماکدہ ۱۱۵\_۱۱۷) افسوس مرزا قادیانی این مطلب کے واسطے ایس ایس باتیں بنا لیتے ہیں کہ

ادفیٰ طالب العلم بھی ہلی اڑاتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ "کانا ماضی کا صیغہ ہے اور اس

بات کی دلیل ہے کہ اب چونکہ وہ کھانا نہیں کھاتے لہذا فوت ہو گئے ہیں۔'' یہ الی بی

نامعقول بات ہے جو کوئی مرزا قادیانی کو ان کی زندگی میں کہتا کہ آپ دودھ پہتے تھے اور وہ ماضی کا زمانہ تھا۔ اس لیے آپ فوت ہو میکے ہیں کیونکہ اب آپ کا دودھ نہ بینا آپ

کی وفات کی دلیل ہے۔

اب ذرا''کانا'' پر بحث بھی ضروری ہے تا کہ مرزا قادیانی کا منطق معلوم ہو کہ

وہ اپنے مطلب کے واسطے من گورت قاعدہ بنا لیتے ہیں۔ طالا مکه قرآن کے برطلاف موتا اور لطف مید که چراس کا نام حقائق و معارف رکھتے اور افسوس مرید شلیم کرتے۔

مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ کانا چونکہ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کے سوا اور معنوں یعنی مضارع و حال و استقبال کے معنوں میں نہیں آتا اس لیے اس آیت سے

وفات مسے ثابت ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھو قرآن مجید کی آیات ذیل۔

مثال (١) مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا. (التوبس الله العِنْ "مسلمانول اور يَغْبركو لازم نہیں۔" کیا مرزا قادیانی اس جگہ بھی ہے معنی کریں گے کہ پیفبر اور مسلمانوں کو لازم

نہیں تھا۔ ہرگز نہیں تو چر انکا کہنا غلط ثابت ہوا کہ کانصرف ماضی کے واسطے آتا ہے

اور اس سے وفات میسی ثابت ہے۔

مثال (٢) مَاكَانَ اللَّه لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْهَدَاهُمُ. (الوبد١١٥) ليتى الله كي شان سے بعید ہے کہ ایک قوم کو ہدایت دے اور پیچیے گمراہ قرار دے۔ یہاں بھی کانَ آیا ہے۔ گر ماضی کے صیغہ کے معنی نہیں دیتا جس سے وفات مسیح باطل اور استدلال مرزا

قادیانی غلط تابت ہے۔

مثال (٣) وماكانَ الْمُؤْمِنُونَ لينفروا كَافَّةَ (التوبة ١٢٢) ليمني مناسب تهين

كمسلمان سب كے سب فكل كورے مول يہال بھى كان ماضى كا صيغه ہے اورمعنى ماضی کے نہیں حال اور استقبال کے جیں۔ اس مرزا قادیانی کا بیاکھنا بالکل غلط ہے کہ کان سے وفات میے ثابت ہے کان سے تو صرف بیمطلب ہے کہ حضرت عیلی اور ان کی والده مریم دونول مخلوق تھے اور عاجز انسان تھے۔ خدا اور خدا کی جزو نہ تھے۔ دوسری تلوق کی طرح طعام کھایا کرتے تھے۔ حالانکہ خدا کھانے پینے سے پاک ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ دونوں ماں بیٹا وفات یا گئے؟ یہاں تو تر دید الوہیت و ثالث ثلانہ ہے نہ کہ تردید حیات ہے۔ بیرمرزا قادیانی نے کہاں سے مجھ لیا کداب عیسیٰ طعام نہیں کھاتے اور وہ طعام کے کیا معنی سجھتے ہیں اگر گندم کی روئی اور گوشت وغیرہ کو ہی طعام سجھتے ہیں تو بہت انسان اور حیوان مردہ تابت ہول کے کیونکہ بہت انسان صرف دودھ پر گزارہ کرتے اور تین تین ماہ تک چولہا گرم نہ ہوتا۔

خلت کا جواب

اب ہم اس بوے بھارے مغالطہ کی تردید کرتے ہیں جو مرزا قادیانی یہ آ سے پیش کر کے مسلمانوں کو دیتے ہیں۔

مرزا قادیانی خَلَتُ کے معنی مر کی میں کرتے ہیں۔ حالانکہ خَلَتُ کے معنی موت کے ہرگز نہیں کیونکہ خُلَتُ کے معنی گزرنے کے جیں اور گزرنا زندوں اور مردول دونوں کے واسطے بولا جاتا ہے اور چونکہ انبیاء علیم السلام کے گروہ میں جو گزر کھے ہیں۔ عارنی زندہ بھی ہیں۔ بیقرآن مجید کی اعلیٰ درجہ کی فصاحت ہے کہ اس نے ایسے موقعہ پر ب البا لفظ استعال فرمايا جو كه مرده اور زنده سب نبيون اور رسولون بر حاوى مو كوككه جار نبي زنده بین جو گزر گئے ہیں۔ دو آسان پر اور دو زمین پر۔ حضرت خضر علیہ السلام و الیاس عليه السلام زمين ير اور حضرت مسيح عليه السلام اور ادرليس عليه السلام آسان يربه جبيها كه شيخ ا كبر حضرت محى الدين ابن عربي نے فصوص الحكم ميں لكھا ہے اور مظاہر حق جلد جہارم صفحہ ١٨٨٧ لكھا ہے كه كہا بغوى نے معالم التزيل مين كه چار شخص انبياء ميں سے زندہ ہيں۔ زمین پرخصر و الیاس اور آسان پر ادرلیس وعینی الخے۔ اس واسطے قرآن مجید نے خلت کا لفظ فرمایا تا که مرده اور زنده رسولول برحاوی جو۔ خکت کے معنی صرف موت کے جرگز نہیں۔ بم ذيل مين قرآن مجيدكي چندآيات "مشت نموند از خروار" ككف بين تاكد معلوم ہو کہ خُلَتُ زندول کے واسطے بھی بولا جاتا ہے اور مردول کے واسطے بھی۔

(اوّل)..... وَإِذَاخَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ٓ (بقره ١٣٠) لَيْنُ جب وه ايخ شيطانول سے

اسلے ہیں۔ یہ خَلُوُ جو مادہ ہے خَلَتُ کا خاص زندوں کے حق میں استعال کیا گیا ہے۔
ایعنی جب منافق لوگ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور
جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا یہ
منافقین کا آنا جانا زندہ ہونے کی حالت میں تھا یا مردہ ہونے کی حالت میں اور خَلُوُا
زندوں کے واسطے مستعمل ہوا یا مردوں کے واسطے صاف ظاہر کہ زندوں کے واسطے مستعمل
ہوا۔ ایس ثابت ہوا کہ خَلَتُ کے معنی موت ہی نہیں زندوں کے واسطے بھی خَلَتُ بولا

( روم ) ..... سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدُ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ. (مومن ٨٥) لِين الله كا رستور ب جو اس كي بندول من جاري بيال سنة الله فوت مو كي معنى كرو كے برگز نهيل تو الله فوت مو كي معنى موت ہے۔ پھر به غلط مواكم خَلَتُ كے معنى موت ہے۔

(سوم) .... وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ. (آل عران ١١٩) يعنى جس وقت اكيلي موتے بيں تو مارے غصے كے تھ پر اپني الكليال كائے بيں۔ اس جگہ بھی مَنْ مُردِد مِن مِن مِن مِن اللهِ مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ

وقت البيد ہوئے ہيں تو مارے عصے لے جھ پر ابي انظياں كائے ہيں۔ اس جلد بى خَلُو اُنظياں اُنہيں كائے۔ خَلُو اُندوں كے واسط بولا كيا ہے كونكه مرد بے تو غصے سے انگلياں نہيں كائے۔ (جہارم) ... قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْبَحِنِ وَالْأَنِس فِي

(چہارم) ... .. قال ادُ حلوًا فِنَى امَمِ قَدُ حلتُ مِنُ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالأِنِسِ فِى النَّادِ. (اعراف ٢٨) لَعِنْ قيامت كے دن الله تعالى فرمائے گا۔تم بھی واخل ہو جاؤ مگر جن اور انسانوں كى امتوں میں جوتم سے پہلے گزری تھیں آگ میں۔ لیعنی دوزخ میں۔

اب ظاہر ہے کہ یہاں بھی خَلَتْ کے معنی موت کے نہیں صرف گزرنے کے ہیں۔ علادہ برآ ں قرآ ن مجید میں کثرت سے سنت اللہ کے ساتھ قَلْ خَلَتُ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی سنت اللہ کے موت کے نہیں صرف گزرنے کے ہیں اور گزرنے کے واسطے موت لازم نہیں زندگی کی حالت میں بھی گزرنا ہوتا ہے۔ جبیبا کہ روزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ پنجاب میں یا اور کسی ملک میں بھی وستور ہے کہ جب بھی کوئی تبدیل ہو جائے اور نیا حاکم آئے تو بولا جاتا ہے کہ کئی حاکم آئے اور گزر گئے۔ اس کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سب حاکم فوت ہو گئے کیونکہ زندگی میں بھی گزرنا ہوتا ہے۔ زید دبلی جاتا ہوا امر تسر لدھیانۂ جالندھر اور انبالہ سے گزر جاتا ہے۔ حالانکہ فوت نہیں ہوتا۔ پس یہ بالکل غلط اور دھوکہ دبی ہے کہ قلّہ الرسلُ سے وفات سے خابت ہے بلکہ اس سے تو دیات باب ہوتی ہوتی ہے بلکہ اس سے تو دیات باب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ دندہ آ دی

کی شہر امریکہ سے گزر کر انڈیا میں چلا آئے جو نیچے زمین کے ہیں اور جس طرح

یہ بتا وینا بھی ضروری ہے کہ مَا المَسِیُحُ ابْن مَوْیَم اِلَّا رَسُوُلٌ قَدْ خَلَتُ مِنُ قَبْلهِ الرُسُلُ کا اصل مطلب کیا ہے؟

صرف ایک رسول تھا جیسا کہ اس کے پہلے رسول ہوگزرے ہیں۔ اس جگہ صرف تردید صرف ایک رسول تھا جیسا کہ اس کے پہلے رسول ہوگزرے ہیں۔ اس جگہ صرف تردید الوہیت میں اور اثبات رسالت ان کی مقصود بالذات ہے نہ کہ کسی کی حیات وموت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں جب آپ یہ آپت نکال کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ صرف رسات میں کا ثابت کرنا اس مقصود ہے اور حضرت عینی کو دوسرے نبیول کے ساتھ رسالت و نبوت میں مماثلث ہے نہ کہ رسولوں کی پیدائش اور موت میں مماثلت ہے۔ میرائش میں حضرت آدم پیدائش میں رسولوں سے علیحدہ ہیں۔ یعنی بغیر نظفہ باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم پیدائش میں رسولوں سے مماثلث ضرف رسالت میں ہے اور ایبا بی دوسرے رسولوں سے مماثلت صرف رسالت میں ہے اور ایبا بی دوسرے رسولوں سے رسالت میں مماثلت ہیں کوئلہ کوئی نبی کنواری لڑکی سے بغیر میں باپ کے پیدائش میں کسی رسول سے مماثلت نہیں کے ونکہ کوئی نبی کنواری لڑکی سے بغیر میں باپ کے پیدائش میں کسی رسول سے مماثلت نہیں کے ونکہ کوئی نبی کنواری لڑکی سے بغیر میں باپ کے پیدائش میں کسی رسول سے مماثلت نہیں کے ونکہ کوئی نبی کنواری لڑکی سے بغیر میں باپ کے پیدائش میں کسی رسول سے مماثلت نہیں کے ونکہ کوئی نبی کنواری لڑکی سے بغیر میں باپ کے پیدائش میں کسی رسول سے مماثلت نہیں کے ونکہ کوئی نبی کنواری لڑکی سے بغیر میں باپ کے پیدائش میں کسی رسول سے مماثلت نہیں کے ونکہ کی کنواری لڑکی سے بغیر میں باپ سے حصر میں سے حصر میں ہیں ہوئی ہیں ہیں اس آتہ ہیں ہوئی ہوئی کی استہ میں غلط بلکہ! غلط ہے۔

قول؛ حِيصْتُى آيت ول جعلْناهُ، سـ مذا الاً يَاكُلُونَ الطَّعَامَ. (انبياء ٨) درهيقت كي اكيلي

و ما جعلناهم عب عدا الا يا كلون الطعام. (الياء ٨) (رسيس من اليل

آ بت کافی طور پرمسیح کی موت پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ جب کوئی جسم خاک بغیر طعام

كے نہيں رہ سكتا يهى سنت اللہ ہے تو چر حضرت مسيح كيونكر اب تك بغير طعام كے زندہ موجود ہیں اور اللہ جل شانۂ فرماتا ہے وَلَنُ تَجِد لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيُلاً اور اگر كُوكُى كے كم اسحاب کہف بھی تو بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کی زندگی بھی اس جہاں کی زندگی نہیں۔مسلم کی حدیث سو برس والی ان کو مار چکی ہے۔ بیشک ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اصحاب کہف بھی شہداء کی طرح زندہ ہیں۔''

(ازاله او بام ص ۲۰۵ فرزائن ج ۳ ص ۳۲۷)

اقول: مرزا قادیانی خود غرض سے کھھ ایے محو جرت سے کہ خود ہی اصول بناتے اور جب انبی کا موضوعہ اصول ان کے خلاف مطلب ہوتا تو اس سے بھی انکار کر کے اپنا الو بدھا كرنے كى كوشش كرتے۔ اس مذكورہ بالا عبارت ميں جب و يكھا كد اصحاب كہف كا قصد

قرآن مجید میں ہے ان کے معاکے برخلاف ہے تو حجت قرآن کی تردید مسلم کی

حدیث سو برس والی ہے کر وی مگر ساتھ ہی ایک مہمل تقریر کر دی کہ بیشک اصحاب کہف زندہ ہیں۔ مگر شہدا کی طرح ان کی زندگی ہے۔ سجان اللہ! امام ادر مسیح موعود ہونے کا

دعوى اور ايسى فاش غلطى كدكوكى برائمرى جماعت كاطالب علم بهى نبيس كرسكا كل ونيا جانتي

ہے کہ شہید پہلے جنگ کرتے تھے اور کفار کے ہاتھ سے قتل ہو جاتے تھے اور قبرول میں

مرفون ہو جاتے تھے تب ان کوشہید کہا جاتا تھا۔ مرزا قادیانی نے جو صریح قرآن مجید کے برخلاف کہہ دیا کہ ان کی لینی اصحاب کہف کی زندگی شہیدوں کی سی ہے۔کس قدر غضب

کی بات ہے۔ کہاں قرآن میں یا کسی حدیث میں یا کسی تاریخ میں تکھا ہے کہ اصحاب

کہف کفار کے ہاتھ سے مارے گئے اور ان کوشہیدوں کی مانند زندگی عطا ہوگی۔ اگر کوئی مرزائی نه دکھائے تو پھر مرزا قادیانی کی دروغ بانی اور کذب بیانی اظهر من الشّس ہوگ۔

ہم ذیل میں قرآن مجید کی آیت لکھتے ہیں۔ جس سے ٹابت ہے۔ اصحاب کہف ۳۰۹ برس تك غاريس زنده رب ويموقرآن فرماتا ہے۔ نكن نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَّاهُمْ بِالْحَقِّ النع سے قصہ شروع ہوتا ہے اور آ کے صاف لکھا ہے۔ قَالَ قَائلٌ الآیة. یعنی ان میں سے ایک بولنے والا بول اٹھا۔ بھلا اس غار میں تم کتنی مدت تھرس ہو گے؟ وہ بولے ہم بہت رہے ہول گے ۔ کہا کہ تمہارا رب جانتا ہے کہتم اس غار میں کتنی مدت رہے۔ اپنے میں

ہے ایک کو اپنا روپیہ دے کرشہر کی طرف جیجو تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ کس کے ہاں اچھا کھانا ہے اور اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تمھارے لیے لے آئے اور چیکے ہے لے

کر چلا آئے ادر کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے وے اگر تمہاری قوم کے لوگ تمہاری خبر یا جائيں كے تو يَوْجُمُوكُمُ تم كوسَكَسَاركر ديں كے۔ اَوْ يُعِينُدُوكُمُ فِي مِلْتِهِمُ ياتم كوالٹاً پھر این میں کرلیں گے اور ایسا ہوا تو پھرتم کو بھی فلاح نہ ہوگ۔

ان آیات سے (جن کا بخوف طوالت فقط ترجمہ لکھ دیا گیا ہے) صاف ثابت ہے کہ اصحاب کہف کفار کے خوف سے غار میں بوشیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص قدرت سے ایس نیند عطا کی کہ وہ کھانے یینے سے بے پرواہ ہو گئے۔ اس حالت نیند میں نہان کو بھوک لگی نہ پیاس۔ جب جائے تو جھوک پیاس محسوں ہوئی اس نص قرآنی

سے ثابت ہوا کہ نیند کی حالت میں بھوک پیاس نہیں ہوتی۔ اسواسطے تونی کے معنی نیند کے

درست ہیں کہ حفرت عیلی نیند کی حالت میں ہیں اور تا نزول ای حالت میں رہیں گے۔

اب مرزا قادیانی کی دلیری د کھے کہ س طرح قرآن مجید کے مقابلہ میں کہتے

ہیں کہ "میں کہتا ہوں کہ ان کی زندگی بھی اس جہان کی زندگی نہیں۔ مسلم کی حدیث سو

برس والى ان كو مار چكى-''

اب كوئى يو يص كه حضرت كلام الله ك مقابل آب كا كهنا كيا وقعت ركها ب

اور آپ کا کہنا جب کسی سند شرعی سے نہیں کہ اصحاب کہف مر گئے تھے اور بعد موت غار میں پوشیدہ ہوئے اور اب ان کی زندگی شہیدوں والی ہے۔ کوئی سند بھی ہے یا یوں بی جو

ول مين آيا لكھ مارا؟

سنو خدا تعالی فرماتا ہے کہ اگر غار والوں کی خبر کفار کو ہوگی تو سنگسار کریں گے۔

مرزا قادیانی بتا دیں کہ شہیدوں کو بھی سنگسار کیا جاتا ہے۔ مرکر تو شہید ہونا ہوتا ہے اور

مرزا قادیانی کی عقل اور فلتفی عقل دیکھئے کہ کہتے ہیں شہیدوں کی زندگی ہے۔ دوم! قرآن شریف فرماتا ہے ایک کو کھانا لانے کے واسطے شہر میں روانہ کرو۔

کیا کوئی مرزائی اینے مرشد کی حمایت کر کے بتا سکتا ہے کہ شہید کھانا مول لینے کے واسطے آیا کرتے ہیں اور روپیہ ساتھ لاتے ہیں جیسا کہ اصحاب کہف میں سے ایک شخص لایا تھا

اور اس کو پھرمعلوم ہوا کہ تین سونو برس ہم غار میں سوئے رہے۔ دیکھو قرآن شریف کی آيت ولبثوا في كهفهم ثلث مائة سنين واز داد واتسعاً. (اللهف ٢٥) ليني اسحاب

کہف اپنی غار میں تمن سو برس رہے اور نو برس اس کے اوپر۔ اب مرزا قادیانی قرآن شریف کی تردید کر کے کہتے ہیں کہ اصحاب کہف شہید

تھے کوئی اس عقل مند سے او چھے کہ شہید لوگ غار میں چھینے کیوں گئے؟ وہ تو غار میں اس

واسطے مجتے کہ کفار کے ہاتھ سے مارے نہ جائیں اور شہید نہ کہلائیں تو پھر انھوں نے شہادت کس طرح سے پائی؟ جب کفار کے ہاتھ میں بھی نہ آئے اور نہ قتل ہوئے تو شہید غار میں بیٹے بیٹے کس طرح ہوئے؟ مگر بیشہادت شائد قادیانی شہادت ہے کہ کاذب اینے کذب کے ذریعہ سے جس طرح این آپ کوشہید بلکداس سے بھی زیادہ بنالیتا ہے۔ ای طرح قادیانی شہادت اصحاب کہف کو بھی دے دی۔سنو مرزا قادیانی لکھتے ہیں ۔ کربلا است سیر ہر آنم صد حسینؓ است در گر یبا نم

( در مثین ص ا ۱۷) لینی ہر وقت میں کربلا جیسے صدمات اٹھا رہا ہوں اور ایک حسینؓ کیا بلکہ سو

حسین سیرے گریبان میں ہے۔ جس کا مطلب میہ ہے کہ قادیان کربلا ہے اور میں ایک سوحسین کا مجموعہ ہوں۔ یعنی جو کھھ تکلیف کربلا میں حضرت حسین کو ہوئے اس سے سو درجہ زیادہ مجھ کو تکلیف ہوتے ہیں اور حسین سے سو درجہ شہادت مجھ کو ہوتی ہے بلکہ ہران

كربلاكي سيركرتا ربتا مول يعني كربلا جيسے عذاب مر دفت برداشت كرتا مول ـ

خلاف واقعہ بات کر دینے میں اوّل درجہ کے ڈگری یافتہ تھے۔حضرت حسینٌ تین دن کے پیاسے دشت کر بلا میں شہید ہوئے او رجسد مبارک تیرول سے چھد گیا تھا اور سر مبارک تن اطہر سے جدا کیا گیا اور کاذب مدمی کیوڑے اور خس کی نٹیوں میں عیش و آ رام سے زندگی بسر کرتا تھا اورعورت کے زبور سونے کے اس قدر کہ سی امیر دنیا برست کو نصیب

نہ ہوئے ہوں اور مقویات اور لذیذ غذاؤں کی وہ کثرت کے حلق مبارک ہے دوسری غذا کا اترنا ایٹا بی محال تھا جیسا کہ حضرت عیلی کا مزول اور ظاہر ہے کہ مرزا تادیانی کے جسم کو

اب کی باحواس آ دمی کو شک رہتا ہے کہ مرزا تاریانی جھوٹ و افتراء اور ان کے کذب بھرے سر ہے کی نے سبکدوش نہیں کیا۔ یعنی کی نے مرزا قادیانی کوقل نہیں کیا۔ تیروں کے بدلہ میں ایک سوئی کا زخم نہیں لگا۔ خود اپنی موت مرض ہیضہ سے نوت ہوا۔ گر کذب بیانی یہ کہ سوحسین کا عذاب آ ب کو ہر وقت متنا ہے۔ خیر یہ قصہ طول ب اصل مطلب کی طرف آتا ہول کہ اصحاب کہف نہ تو کفار کے ہاتھ آئے اور نہ شہید ہوئے خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی مانندایی قدرت نمائی سے عجیب کام کیا کہ کفار غار تک نہ پہنچ سکے اور منج وسلامت ٩ ،٣٠ برس تک سوئے رہے۔ يد بالکل فاسد اور غلط عقيده مرزا قادیانی نے تراثا ہے کہ اصحاب کہف کی زندگی شہیدوں والی زندگی ہے اور صرتح

قرآن شریف کا انکار کیا ہے۔

پس قرآنی نص سے ثابت ہوا کہ جسمانی جم بغیر طعام کے زندہ رہ سکتا ہے۔ جیہا کہ اصحاب کہف کا قصہ شاہر ہے کونکہ نظیر موجود ہے جس خدا نے اصحاب کہف کو اپی خاص مجوبہ نمائی قدرت سے الی نینو سے سلایا کہ ۳۰۹ برس تک بھوک بیاس سے مستغنی رہے وہی خدا قادر ہے کہ حضرت عیلی کو الی نیند عطا کر دی ہے کہ تا نزول دہ انسانی حوائج سے بے برواہ رہے اور اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ حفرت عیسی جالت نیند اٹھائے گئے اور تا نزول ای حالت میں رہیں کے اور توفی کے معنی نیند کے بھی ہیں اور بھوک پیاس نیند کی حالت میں نہیں لگتی۔

اب ہم مسلم والی حدیث کی بابت بحث کرتے ہیں۔

(١) مرزا قادياني نے خود اپنا اصول توڑا ہے كيونكه قرآن شريف جس امركوسي معامله بتا كرفرا دا هي كدامحاب كهف ٣٠٩ برس تك زنده سوئ ريد

تردیدمسلم والی حدیث سے کرتے ہیں۔ جب بیمسلمہ اصول ہے کہ اوّل قرآن بعدہ

صدیث پھر قرآن کے مقابل مدیث پیش کرنی مرزا قادیانی کی علطی ہے۔

اور بعد میں ایک ان میں سے کھانا مول لینے آیا۔ مرزا قادیانی قرآن کی (٢) مسلم والى حديث من كهال لكها ب كداصحاب كهف مر كئے - بد مانا كدمرزا قادياني اسید مطلب کے واسطے جھوٹ استعال کیا کرتے ہیں مگر ایا جھوٹ کہ مسلم والی حدیث اصحاب کہف کو مار رہی ہے۔ حدیث میں اگر کوئی مرزائی وکھا دے کہ اصحاب کہف مر گئے تھے تو ہم اس کوسوروپیا انعام دیں گے۔مرد میدال بنیں اور حدیث مسلم والی سے وکھا دیں یا اب تو کاذب مدی کا بلہ چھوڑیں۔ کیونکہ ثابت ہے کہ دہ قدم قدم پر جھوٹ بواتا ہے تو وعویٰ وحی و الہام میں کیوکرسیا ہوسکتا ہے؟ اور ایہا دروغ گو پیشوا ہونے کے لاکق نہیں۔ (٣) مسلم دالى عديث كاحواله بالكل غلط ب كيونكد اصحاب كهف اورحضرت عيلي حضرت محمد رسول الله علي سے يہلے ہو گزرے ہيں اور حفرت محمد علي نے اصحاب كهف اور حضرت عیسی کے بہت مدت بعد فرمایا۔ مابعد کا زمانہ ماقبل کے زمانہ پر کیونکر حاوی ہوسکتا ہے؟ پیصرف خود غرضی ہے کہ اس نے اندھا کر دیا ہے۔ جب قر آن میں حضرت نوح " کا ایک بزار برس سے بھی زیادہ عمر یانا ندکور ہے۔حضرت آ دم کی عمر ساڑھے نوسو برس

کی تورات سے ٹابت ہے تو کس قدر دھوکہ دہی ہے کہ عمداً جھوٹ اختیار کیا جاتا ہے کہ ا میک حدیث جو که رسول الله عظاف نے استفیزماند کے لوگوں کے واسطے فرمائی وہ پہلے انبیاء اور مخلوق کے واسطے بتائی جائے یہ ایس بی جہالت کی بات ہے کہ کوئی جامل کمے کہ حضرت ابراجیم وموی نے قرآن برعمل نہیں کیا تو جس طرح اس جابل کوسمجھایا جائے گا کہ اس وقت تو قرآن شریف نہ تھا۔ ای طرح مرزا قادیانی کو بتایا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کے وقت نہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ شخصے اور نہ مسلم والی حدیث تھی۔ میدتو الیل بات ہے کہ ایک بادشاہ ایک امر کی ممانعت تو کرے کیم جنوری ۱۹۱۸ء کو اور جن جن لوگوں نے اس تھم سے پہلے جنوری ۱۸۹۹ء یا ۱۵۸۱ء میں وہ کام کیے ان کو بھی ساتھ ہی شامل کر لے۔ ایبا بی مرزا قادیانی کا حال ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما کمیں تو چھ سو برس کے بعد کے زمین برسو برس سے زیادہ کوئی نہ جئے گا اور مرزا قادیانی حضرت عیسی اور اصحاب کہف کو بھی اس حدیث میں شامل کر لیں۔ بیز بردتی اور غرضی نہیں تو اور کیا ہے۔

(4) میہ حدیث تو زمین کے ساکنان کی بابت ہے اور بحث حضرت عیسی کی درازی عمر کی ہے جو کہ آسان پرہے۔ زمین کی بات آسان والوں پر کیوں کر صادق آسکتی ہے؟ بلکہ اس ے تو حیات ہی حضرت عیسی البت ہوتی ہے کیونکہ زیمن برسو برس تک کوئی نہ رہے گا تو ثابت ہوا کہ جو آسان پر ہے وہ اس حدیث کی رو سے زندہ ہے اور موت سے بچا ہوا ہے۔ (۵) اب ہم مرزا قادیانی کے اپنے قول سے اس مدیث کا ایسے موقع پر پیش کرنا غلط ٹابت کرنے ہیں۔ مرزا قادیائی نے خود ایک کتاب جس کا نام راز حقیقت ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک سوبیس برس کی عمر یا کرفوت ہو کر تشمیر میں مدفون ہوئے۔ اصل عبارت بہت طویل ہے خلاصہ یہ ہے۔ "مدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حفرت میسی کی ایک سوبیں برس کی عمر ہوئی تھی۔"

(راز حقیقت ص۳ حاشیه خزائن ج ۱۵۴ ص۱۵۴)

جب حضرت عیسی کی عمر ایک سومیس برس کی مرزا قادیانی کے اقرار سے ہوئی تو بیر حدیث مسلم والی درست نہیں رہتی اور جب حضرت عیسیٰ نے اس حدیث کے قاعدہ کو ایک سو ہیں برس کی عمر یا کرتوڑ دیا تو اصحاب کہف بھی توڑ سکتے ہیں۔ جن کی عمر کا ذکر قرآن شریف میں ہے تو ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی جان بوجھ کر دھوکہ دہی کی غرض سے مسلم والى حديث كا ذكر كرتے ميں - جب ان كو خود معلوم تھا كميح كى عمر ميل خود بى ایک سومیں برس کی قبول کر چکا ہوں تو یہ کیوں کہتا ہوں کہ مسلم والی حدیث اصحاب کہف کو مار رہی ہے۔ یہ دھوکہ دہی نہیں تو اور کیا ہے؟

(٢) جب حدیث خواہ کیسی می صحیح ہو قرآن کے متعارض ہو تو حدیث کو ترک کرنا پڑتا

ہے۔ پس جب قرآن شریف اصحاب کہف کی مدت نیند ۳۰۹ برس بیان کرتا ہے اور مسلم والی حدیث سو برس ہے کسی کی زیادہ عمر ہونے نہیں دیتی تو حدیث کی تاویل کرنی ہوگی یا بالکل ترک کرنا ہوگا اور بیروی اصول ہے جس کو مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں بار بار ذکر کرتے ہیں۔ گر جب اپنا مطلب نہیں نکلتا تو خود ہی اس کے برخلاف جاتے ہیں اب مسلم والی حدیث جو کہ صریح قرآن شریف کے متعارض ہے کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیا ان کے اعتقاد میں حدیث قرآن سے مقدم ہے؟

(2) مرزا قادیانی دجال اور نزول عیسی گی بحث میں لکھتے ہیں کہ ''جو حدیث عقل اور واقعات کے برخلاف ہواس کو مجاز واستعارہ پر عمل کرنا چاہیے۔'' (ازالہ اوہام سہ ۱۳۳۳ نزائن ج سم ۱۲۵) اب مرزا قادیانی اپنے مطلب کے واسطے مجاز و استعارہ کیوں بھول گئے۔ کیا بیعقل کی بات ہے کہ رسول اللہ علی ہو کہ سو برس سے کی شخص کی عمر زمین پر متجاوز نہیں ہوگی؟ بھلا بیمکن ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ وقت میں کی شخص کی عمر سو برس کی یا سو سے زیادہ کی نہ ہو۔ تاریخ کی کتابوں سے اس کی تر دید واقعات سے پائی جا دور نہ جاؤ مسلمہ کذاب کی عمر سوا سو برس کی تھی اور مرتے دفت ڈیڑھ سو برس کی تھی۔ (افادۃ الافہام صدادل ص ۱۳۱)

سیسی س رسی بوچ بول سے مدس میں بوج دیں میں دیا ہو است کے انسان کو کہتے ہیں جو انسان کی اس کو کہتے ہیں جو انسان کیا کمیں اور روثی یا چاول کے ساتھ بھاجی ترکاری روزانہ بنا کر کھا کمیں تو وہ جسم کا طعام ہے اور اس سے بقائے جسم ہے۔ ورنہ کوئی جسم قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ مرزا قادیائی کا اپنا قیاس ہے اور بالکل غلط ہے اور نہ قرآن شریف کی اس آیت کا یہ منظاء ہے۔ یہ آیت تو انہیاء علیجم السلام کی فطرت انسانی بتاتی ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور یہ جوتم اعتراض کرتے ہو کہ یہ کہا نے بنائے ہو کہ یہ کہاتے ہیں طعام کو۔

اوّل ۔ تو یہ آیت حضرت عیسلیؓ کے حق میں نہیں ہے۔

دوم۔ اس نے کی طرح بھی وفات مسے کا استدلال نہیں ہو سکتا کیونکہ مرزا قادیانی کو کس طرح علم موا که حضرت عیسی کو آسان پر طعام نبیس ماتا؟ کیا مرزا قادیانی آسان پر گئے ہیں اور وہاں کے جغرافیہ سے واقف ہوکرآئے ہیں کہ آسان پر طعام نہیں؟ اگر کہو کہ جدید علوم سے معلوم ہوا ہے کہ آ سانوں پر طعام نہیں تو یہ غلط ہے کیونکہ علم ہیکت کا ایک فرنچ عالم آرگوصاحب این کتاب دُے آفر ڈیٹھ" کے صفحہ اپر آگھتے ہیں:۔

"اگر مجھ سے یوچھا جائے کہ کیا سورج میں آبادی ہے تو میں کبوں گا کہ مجھے علم نہیں لیکن مجھ سے یہ وریافت کیا جائے آیا ہم جیسے انسان وہاں زندہ رہ سکتے ہیں تو

مرزا قادیانی خود قبول کر کیکے ہیں کہ''علوم جدیدہ سے ثابت ہے کہ جاند و

جب آسان برآبادیاں میں تو پھرعیٹ بغیر طعام کیوں کر مانے جا سکتے ہیں؟ اصل میں مرزا قادیانی کو طعام میں علطی لگی ہوئی ہے۔ وہ شجھتے ہیں کہ طعام وی ہے جو انسان خور آ گ پر پکا کر تیار کرتا ہے۔ اور اس طعام کے بغیر زندگی محال ہے حالانکہ یہ غلط ہے۔

مولانا روم نے فرمایا ہے ع پاکال بر قیاس خودمگیر

مرزا قادیانی این نفس پر قیاس کر کے زعم کرتے ہیں کہ چونک میں لذیذ ادر

ہے۔ حضرت بادا فرید شکر سمجنج کے حالات میں تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ آپ ڈیلے جو ایک جنگی درخت کا پھل بے کھایا کرتے تھے ادر یہی ان کا طعام تھا۔ حضرت عائش سے بخاری میں حدیث ہے کہ آنخضرت ﷺ کا کنبه صرف تھجوروں اور یانی بر گزارہ کرتا تھا۔ (دیکھو بخاری ج ۲ص ۸۱۱ باب اطعمہ) سوم! اولیائے اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جالیس روز تک کچھ نہ کھاتے

مقویات اور برف و کیوژه و گوشت مرغ و روغن بادام والی غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سلتا شائد عبادالر حن میں سے بھی کوئی بغیر ایسے طعام کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ان کی تلطی اور نہ یتے مگر ان کی طاقت اور زندگی بحال رہتی کیونکہ یاد الہی ان کی غذا ہو جاتی ہے اور ذكر اللي كاسروران يرايها غالب آتا ہے كه بعوك پياس بالكل مفقود مو جاتى ہے۔ جہارم! یہ قاعدہ ہے کہ ہرایک ملک اور ہر باشندگان کی غذا و طعام الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض دن رات مین آئھ وفع کھاتے ہیں اور بعض جار دفعہ اور بعض صرف دو دفعہ اور بعض ایک بی

ا ثبات میں جواب سے گریز نہ کردل گا۔'' مریخ وغیرہ ستاروں میں آبادیاں ہیں۔' (مرمہ چٹم آریہ ص ۸۷ عاشیہ خزائن ج ۲ ص ۱۳۵) دفعہ اور بعض عاشقانِ خدا ہمیشہ عی روزہ رکھتے ہیں اور یاد خدا ان کی غذا ہوتی ہے۔ رسول مقبول علی کے روزہ طی کی حدیث میں فرمایا ہے۔ وایکم مثلی انی بیت بطعمنی ربی

و مسقینی (متنق علیه بخاری ج ۲ ص ۱۰۱۲ باب التعزير والادب) لينی ميس تمباری طرح نبيس میں رات کا بنا ہوں اور میرا خدا مجھ کو طعام کھلا ویتا ہے اور سیراب کر ویتا ہے۔

مطلب مید که میری زندگی تمهاری طرح ماکولات کی مختاج نہیں تو ثابت مواکه انبیاء علیہم السلام کو جو روحانی طعام خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ دوسرے عوام کو

عاصل نہیں ہوتا۔ گر مرزا قادیانی چونکہ اس کو چہ سے واقف نہیں بقول فخصے تخن شناس دلبرا خطا اينجاست

مرزا قادیانی کا طعام بھی اگر مانا جائے جو وہ خود استعال کرتے تھے تو بہت

مخلوق خدا جو خشک روٹی اور صرف دودھ یا نباتات پر زندگی بسر کرتے ہیں سب کے سب نوت شده بین \_ کیونکه ان کومرزا قادیانی حبیبا مرغن و ملذذ ومقوی طعام تبین ملتا<sub>-</sub> یا اقرار کرو کیه طعام صرف ای گوشت ٔ روٹی و دال بھاجی و پلاؤ کلیه وغیرہ کا نام نہیں بلکہ جو چیز

بدل ماتحلل موكر جزو بدن موويى غذا اور طعام باوريد جب حسب فطرت اجمام ارضى و اجسام سادی سب کو درجہ بدرجہ مختلف اقسام اور گونا گوں رنگ سے ملتی ہے یہال زمین

میں ہی و کیولو کہ بعض حیوانات کئی گئی دن تک یانی نہیں پیتے۔حشرات الارض کی فطرت

الی واقعہ ہوئی ہے کہ وہ یانی ہرگز نہیں یہتے۔ بغض انسان صرف گوشت کھاتے ہیں اور

اناج کوچھوتے تک نہیں۔ شالی لینڈ میں جو اوگ لام پر گئے سے ان کا بیان ہے کہ اس

ملک کے لوگ اناج نہیں کھاتے۔ روٹی سوٹھ کر بھینک دیتے ہیں۔ صرف گوشت کھاتے ہیں اور طاقت ور ایسے ہیں کہ گھوڑا اور اونٹ ان کا تعاقب کر کے پکرنہیں سکتا اور

دوڑتے وقت وہ ہانیے نہیں ان کا طعام صرف گوشت ہی ہے۔ قطب شالی کے لوگ صرف

مجھلی کھاتے ہیں ان کو بھی نہ اناج ملتا ہے اور نہ ان کا طعام اناج ہے اہل ہنود میں بہت لوگ دودھ پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ روئی ہرگز نہیں کھاتے اور بیالوگ دودھاری کہلاتے ہیں۔ جب زمین پر اس احسن الخالقین اور احکم الحاکمین کا بیدانظام ہے کہ ہر ایک مخلوق کو مخلف اقسام سے طعام ملا ہے تو ای علی کل شی قدیر کی قدرت کاملہ کے آگے سے ناممکن ہو سکتا ہے کہ آ سانی مخلوق کے واسطے جو کہ الطف و المل ہے کوئی انتظام اس کے بدل ما تحلل نه ہو؟ کیا تمام اجرام ساوی جو که جر ایک زمین سے برا ہے اور اینے اندر آ بادیاں رکھتا ہے اور جاندار مخلوق اس میں رہتے ہیں سب کو طعام نہیں ملنا اور سب فوت

شدہ ہیں۔ ہرگز نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کے واسطے آسان پر طعام کا نہ ملنا ایک ایبا امر ہے جس کو کور باطنی سے تعبیر کر سکتے ہیں جب انسان اپنی اپنی عجائبات قدرت سے تو واتف نہیں۔ آئے دن جدید ایجادات اس کے محالات عقلی اور خلاف قانون قدرت کا بخیہ ادھیر رہی ہیں اور جن جن امور کو آج سے پہلے کی سال محال عقلی اور خلاف قانون قدرت کہا جاتا تھا آج وہ صرف انسانوں کی قدرت ہے ممکن بی نہیں بلکہ مشاہدہ میں آ رہے ہیں۔ مثلاً ہوائی جہازوں کی ایجاد بغیر تار تاروں کی خبر رسانی' آ گ اور یانی کا ایک

جگہ جمع ہو کر لوہے کو جو کہ ایک غیر متحرک دھات ہے اس کا اس قابل ہو جانا کہ سینکڑوں ہزاروں منوں بوجھ کوسینکروں اور ہزاروں کوس تک لے جانا وغیرہ وغیرہ۔ باوجود اس مشاہدہ کے پھر اپنی محدود عقل پر جو کہ ہر زمانہ میں ناتص ثابت ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی

قدرت سے انکار کرنا اور عقلی ڈھکو سلے لگانا اور آ سانی کتابوں کا انکار کرنا اور ان کی بیہودہ تاویلات کرنا عدم معرفت خدا کا جوت نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت عزیرٌ کا قصہ جو قرآن

شریف میں ہے مرزا قادیانی کی پوری تردید اور عدم معرفت باری تعالی تابت کر رہا ہے۔ سینے ابن عربی نے نصوص الحکم فص عریزی میں لکھا ہے کہ حضرت عزیر ؓ نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی کہ یہ محال عقلی ہے کہ مردے زندہ ہوں۔ اس پر جواب عتاب کے ساتھ ہوا۔ چنانچہ شخ ابن عربی لکھتے ہیں"اور صدیث سے جو ہم لوگوں کو روایت آئی ہے كدالله تعالى في حضرت عزيرً كے ياس وى بيجى كد لنن لم تنته المصحون اسمك عن

دیوان النبوة اگرتم اس تعجب کے کہنے سے یعنی بی کال عقلی ہے کہ مروے زندہ ہوں گے

امور بچلی سے دول گا اور بچلی ہمیشہ تمہاری استعداد کے موافق ہوا کرے گی جس سے تم کو

بذر بعد وی ویا جاتا ہے وہ اعلی ہوتا ہے اور جو امور ادراک ذاتی سے بذر بعد عقل انسانی معجم جاتے ہیں وہ ادنیٰ درجہ کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عزیرا نے جب بذریعہ ادراک معلوم کرنا جاہا کہ خداوندا تو مردے کس طرح پر زندہ کرے گا تو اس کو عماب ہوا كمتم اس بات كے كہنے سے باز ندآؤ كے تو تمہارا نام نبيوں كى فهرست سے كاث ديا جائے گا اور پھرتم کو ہر ایک وہ امر جو تمحارے مشاہرہ میں آجائے دیا جائے گا۔ پس

تو اس کے بیمعنی میں کہ میں وی سے خبر دینے کا طریقہ تم سے اٹھا دول گا اور

فیخ اکبری عبارت مذکورہ سے صاف ظاہر ہے کہ انبیاءعلیم السلام کو جوعلم

( ديکھوفصوص الحکم صفحہ ۱۷۲ اردو )

تو تہارا نام نبوت کے دفتر سے مٹا دوں گا۔

ادراك ذاتى حاصل ہو۔ الخ۔

ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کے احکام میں چون و چرا کرنا جائز نہیں اور ہر ایک امر میں اوراک عقلی طلب کرنا درست نہیں۔ حضرت عزیر ایک سو برس تک مردے پڑے رہے اور پھر اللہ تعالی نے زندہ کر کے بوچھا کہ کتنا عرصہ گزرا؟ حضرت عزیر نے کہا کہ ایک دن یا زیادہ خدا تعالی نے فرمایا کہ ایسو برس تک تم مرے رہے اور جاری قدرت دیکھو که تمہارا کھانا بگڑانہیں اور دیکھواینے گدھے کی طرف که س طرح اس کی بڈیوں پر گوشت پہنایا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی میں قصد کو مانتے ہیں گر ساتھ ہی

كہتے ہيں كه ''حضرت عزيرٌ كا دوبارہ دنيا ميں آنا يعني زندہ جونا ايك كرشمہ قدرت

تھا۔'' (ازالیہ او ہام س ٣٦٥ خزائن ج ٣ ص ٢٨٧) پس ہم بھی حضرت عینیٰ کی پیدائش بغیر

باب اور رفع اور مزول اور مردول کا زندہ کرنا اور دیگر معجزات کرشمہ قدرت یقین کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالی کا رسولوں اور نبیوں کی فضیلت دنیا پر ظاہر کرنے کے واسطے اور ان کی

صداقت ظاہر کرنے کے واسطے خاص کرشمہ قدرت ہے مجزے دکھایا کرتا ہے۔ جو کہ

بظاہر کالات عقلی و خلاف قانون قدرت معلوم ہوتے ہیں گر حقیقت میں کالات میں ہے نہیں ہوتے کیونکہ جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کو بانا ہے انھوں نے اس کو اپنی صفات میں مجمى كامل مانا ہے اور جب ابتدائے عالم میں کھے ندھا اور صرف امركن سے سب كائنات

سبنا وئی اور اس کی قدرت لامحدود کے آ گے کوئی بات ان ہونی وغیر ممکن نہیں تو پھر جو امور

پھٹل انسانی میں نہیں آ کیتے بیعقل انسانی کا قصور ہے کہ وہ ناتص بے نہ خدا تعالی عاجز

- وجود ہے کہ وہ ایسے امور نہیں کر سکتا جو کہ مافوق الفہم انسانی میں۔ انسان تو خود عاجز ہے

اور محدود ہے۔ ایک محدود وجود غیر محدود و قدرتوں والے وجود برمحیط یا حاوی ہوسکتا ہے؟

جب ادرا کات انسانی لامحدود و قدرت پرمحیط نہیں ہے تو پھر اس کا بد کہنا کہ بدامر محالات

ے سے غلط سے کوئکہ یہ خود ناتص ہے اور خدا کی قدرت جو کہ محدود نہیں ہے اس پر ا حاطہ نہیں کر سکتا اور اس کا جہل ہے جو کہ اس ہے بیہ کہلاتا ہے کہ بیہ امر ناممکن محال عقلی

ہے۔ حالانکہ یہ امر خدا تعالیٰ علی کل شی قدیر کی طرف منسوب ہے۔ پس وہ خدا تعالیٰ جو کہ ذرہ سے لے کر آ فاب تک اور ماہ سے لے کر ماہی تک ہر ایک وجود مری وغیر مری اور عناصر اور کل کائنات ارضی و ساوی کا خالق و مالک ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ کیا ہزاروں اور لاکھوں عیسلی کو اینے امر کے ماتحت بلا خوردونوش بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ صرف دلائل کی طرف مائل ہونے کی خرابی ہے کہ خدا تعالیٰ کا وجود مان کر اور پھر اس کو ائی قدرت و جروت میں کامل یقین کر کے ہر ایک امر ممکن و غیر ممکن پر قادر یقین کر کے

پھر بلادلیل وہریہ و فلاسفہ کی تقلید میں کہ دنیا کہہ یہ خدانہیں کرسکتا۔ خدا کی معرفت سے

سادہ اور لاعلم ہونے کی دلیل ہے۔

اب رہا مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی اس کا مطلب اگر وہ صحیح سمجھتے تو ہرگز خدا تعالی کی ذات میں قادر مطلق ہونے کا شک نہ کرتے گر مرزا

قادیانی تو دفع الوقتی کیا کرتے تھے۔ جیہا موقعہ ہوتا! کہہ دیتا اگر چہ اپنی تر دید خود ہی کر ویے۔ ہم ذیل میں مرزا قادیانی کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں۔ جس میں انھوں نے

سنوحق اليقين والول كى بابت لكصة مين-

"عباد الرحمٰن اور اس قدر زور سے صدق و دفا کی راہوں پر چلتے ہیں کہ ان

کے ساتھ خداکی ایک الگ عادت ہو جاتی ہے۔ گویا ان کا خدا ایک الگ خدا ہے جس

سے دنیا بے خبر ہے اور ان سے خدا تعالی کے وہ معاملات ہوتے ہیں جو دوسرے سے وہ

نے آ گ کواس کے لیے سرد کر دیا۔" (هيئة الوي م ٥٩، ٥٠ فزائن ج ٢٢ م ٥٠)

مرزا قادیائی نے اگر یہ تحریر صعرق دل سے لکھی ہوئی ادر یہ ان کا اپنا اعتقاد

ہوتا تو پھر حفزت عیسیٰ کے معاملہ میں جو کچھ قر آن میں لکھا ہے سب درست مجھتے کیونکہ

(۱) رسولوں اور نبیوں سے خدا کی ایک الگ عادت ہو جاتی ہے۔ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے خابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی عادت عوام سے اور ہے اور رسولوں اور نبیوں اور دلیوں سے الگ ہے۔ جب خدا کی اپنے خاص بندوں سے الگ عادت ہے تو پھر آپ کا یہ اعتراض غلط ہے کہ حضرت عیلیٰ اتن مدت تک بغیر طعام نہیں رہ سکتے۔ مرزا قادیانی کو کیاعلم ہے کہ حفرت عیسی کو کس قشم کا طعام ملتا ہے؟ جب بقول مرزا قادیانی حضرت عیلیٰ سے خدا کی الگ عادت ہے کیونکہ وہ رسول ہے تو پھر خدا تعالی حضرت عیسیٰ کو الگ عادت سے طعام بھی کھلاتا ہے اور الگ عادت سے تا نزول دراز عمر بھی دے رکھی

(٢) ان كے ساتھ خدا تعالى كے وہ معالمات جو دوسر سے سے برگز نبيس كرتا۔ مرزا قادياني جب اقرار کرتے ہیں کہ خدا تعالی جو رسول و نبی سے معاملہ کرتا ہے وہ دوسرے سے نہیں

مفصلہ ذیل امورات کا فیصلہ مرزا قادیانی نے خود کر دیا ہے۔

ہے۔ آپ کا کیا عذر ہوسکتا ہے؟

مر گزنہیں کرتا۔ جیسا کہ ابراہیم ۔ چونکہ صاوق اور خدا تعالیٰ کا وفادار بندہ تھا۔ اس لیے ہر ایک اہلاء کے دفت خدا نے اس کی مدد کی جب کہ وہ ظلم سے آگ میں ڈالا گیا۔ خدا

خود ہی اپنی قلم مبارک سے سنت اللہ اور قانون قدرت ومحالات عقلی پر پانی پھیر ویا ہے۔

کرتا تو پھر بیا اعتراض کیونکر درست ہوسکتا ہے کے عیسی بغیر طعام نہیں رہ سکتا؟ جب خدا کا ان سے لیعنی عینی سے الگ معاملہ ہے تو چراس کو طعام بھی الگ دیتا ہے جو کہ عوام کو وہ طعام نصیب نہیں ہوتا۔ پس عوام کا خیال و قیاس جو مرزا قادیانی نے کر کے حضرت عینی ا کی حیات پر اعتراض کیے ہیں کل کا رد ہو گیا کیونکہ ہر ایک کا یہی جواب ہے کہ حضرت

عیلی کے ساتھ خدا کی الگ عادت ہے۔ (٣) جب حضرت ابرابيم آگ مين والے كے ايك ظالم كے علم سے تو خدا تعالى نے

آ گ کوان پر سرد کر دیا۔ اب کوئی مرزائی بنا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کا قانون قدرت کہال گیا؟ اور

سنت الله تبديل موئى يا نه جب سے كره نار خدا نے پيدا كيا تب سے اس ميں جلانے كى خاصیت رکھی اوراب تک بھی سنت اور عادت الله یمی ہے کہ جو چیز آ گ میں ڈالی جائے

جل جاتی ہے اور آ گ کی پر سردنہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم کے واسطے جو آ گ سرد کی گئی اور جس خدا نے آگ پر بید قدرت نمائی فرمائی اور اپنے رسول کی حفاظت جسمانی کی غرض ہے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا ہی خدا حضرت عیسیٰ کی تفاظت کے وقت کیوں کر عاجز ہوسکتا ہے کہ اپنے رسول کی حفاظت جسمانی نہ کرے اور اس کے جم کو کوڑے پیٹنے دے اور صلیب کے عذاب اس قدر دلا دے کہ بے گناہ بے ہوش جائے۔ ایہا بے ہوش اور عثی کی حالت میں کہ مردہ سمجھ کر وفن کیا جائے اور باوجود قادر ہونے کے پھر یہود کے

سرد کر دے کہتم جو عذاب جا ہو دے لو میں پھر اس کا رفع روحانی کروں گا۔ خدا کی عادت اور سنت کے خلاف ہے یا مرزا قادیانی کا خیال غلط ہے؟ کیونکہ اس نے جس

طرح حفزت یونس کو مچھل کے پید میں جگہ دے کر قدرت نمائی فرمائی۔ ای طرح

حضرت عسیٰ کو بھی یہود کے ہاتھ سے بیایا اور جس طرح حضرت ابراہیم کے دشمنوں

اور حصرت بونس کے وشمنوں ہے ان کی جسمانی حفاظت کی ای طرح حضرت عیلیٰ کی بھی حفاظت جسمانی فرمائی اور جسم کو اوپر اٹھا لیا تا کہ یبود کسی طرح کا قابو نہ یا کر ایک

رسول کی ذلت اور عذاب پر قادر نه ہوں۔ آگ کے سرد ہونے اور مچھل کے پیٹ میں بول براز نہ ہونے سے حفرت

عسلیٰ کا آسان پر اٹھایا جانا کچھ زیادہ عجیب تر نہیں۔ کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ بادلوں اور فرشتوں کے وربعہ سے مسیح آسان پر اٹھایا گیا۔عیبی کا اٹھایا جانا محال عقلی ندر ہا کونکہ نظیریں موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ نے رفع عیسیٰ سے عجیب تر معاملات اینے رسولوں

اور نبیوں سے کیے ہیں اور ان کے جسمول کو بے حرمتی اور ذلت اور عذاب سے بھایا۔ یس حضرت عیسیٰ کو بھی رفع جسمانی وے کر بچایا۔ ورنہ حضرت عیسیٰ کے حق میں ظلم ہو گا کہ اس کے جسم کو تو عذاب خدا تعالیٰ نے دلوائے اور صرف روح کو اٹھایا جو کہ بلا دلیل و بلا شوت ہے۔ روح کا اٹھایا جانا یہود پر جب ظاہر نہ ہوا اور یہود یوں نے جو جاہا حضرت

عیسی رسول الله کوعذاب دیا اور تمام خلقت موجودہ نے دیکھا اور یقین کیا کہ سب عذاب ادر ذکتیں حضرت مسے کو دی گئیں اور یہودی اب تک کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ رسول اللہ کو مار ڈالا اور طرح طرح کے عذاب دے کر مار ڈالا تو پھر خداکی حفاظت اینے رسولوں کے حق میں کیا ہوئی؟ بلکہ مرزا قادیانی کی تاویل سے جو کہ وہ لکھتے ہیں کہ جان نہ نکل تھی۔

زیادہ عذاب دیا جاتا ثابت ہوتا ہے کوئکہ یہ بدیجی مشاہرہ ہے اور ہرایک نمہب کا اتفاق ہے بلکہ دہریہ وغیرہ بھی یقین کرتے ہیں کہ موت عذابوں اور تکلیفوں کے ختم کرنے والی

ہے ای واسطے اکثر بڑے بڑے مدبر و فلاسفر وعقلاء نے خود کشیاں کیس اور عذاب ہے نجات پائی۔ مگر مرزا قادیانی یہ خدا کاظلم حضرت عیلی کے حق میں ٹابت کرتے ہیں کہ

ادهر تو يبودي حضرت عيسي كو عذاب دية تق اور اس طرح خدا تعالى كا غضب حضرت

عسیٰ کے حق میں یہ تھا کہ صلیب پر جان نہ نکلی تھی کیونکہ اگر جان نکل جاتی تو صلیب کے عذابوں سے رہائی ہو جاتی۔ جس سے نابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی یہود کا طرفدار تھا اور اینے رسول کا وغمن تھا کہ و کھے رہا ہے کہ اس کے رسول کو عذاب دیے جا رہے ہیں اور وہ بجائے امداد کرنے اور بچانے کے الٹا اپنے رسول کی جان بھی نہیں نکلنے دیتا اور پھر

لکھتے ہیں کہ سے ایسا عذابوں سے ب ہوش ہوا کہ مردہ تصور ہو کر اتارا گیا اور وفن کیا گیا

گر افسوس کوئی خیال نہیں کرتا کہ جب مسے ایسا بے ہوش تھا کہ مردہ متصور ہوا اور اس کی

نبض بھی بند ہو گئ اور محافظان صلیب و یہود یوں موجودہ نے دیکھ بھی لیا بلکہ ایک سابی

نے مصلوب کی کیلی چھید کر امتحان بھی کر لیا کہ مصلوب میں کوئی نشان زندگی باتی نہیں اور مر چکا ہے اور پھر لاش کوعشل دیا گیا اور فن کی گئی۔ جس کے ساتھ اس قدر معاملات ہوئے اگر وہ مردہ نہ تھا تو مرزا قادیانی اور مرزائی خود بی بتائیں کہ مردہ ہونے کے کیا

کے بعد وحوکہ ویا جاتا ہے کہ جان باتی رہی تھی؟ آگر جان باتی تھی تو قبریس دم گھٹ کر مر

جانا ضروری تھا؟ غرض یہ بالکل غلط ہے اور خود غرضی کی تاویل ہے کہ منے صلیب دیے

نثان باقی تھے جو اس وقت مصلوب مسے میں نہ یائے گئے اور کس ولیل سے انیس سو برس

مر کے کیونکہ اس میں خدا اور اس کے رسول کی سخت ہتک ہے۔معمولی انسان کی غیرت بھی بینبیں جاہتی کہ اس کے کسی دوست کو اس کا کوئی دشن کوڑے مارے۔ کیل اس کے اعضا میں تھو کے اور طرح طرح کے عذاب دے اور وہ چیکا کھڑا تماشہ دیکھے۔ چہ جائیکہ خود خدا قاور مطلق على كل شي قدير ـعزيز الكيم مواور مراكب طرح كي قدرت نمائي كي طانت ركف

کے باد جود اپنے ایک رسول کی بے حرمتی دیکھے اور اس کو عذاب ہوتا دیکھے اور کوئی حفاظت

ادر امداد نه کرے۔ حالانکہ وعدہ کر چکا ہو کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو بیا لوں گا ادر پھر عام وعدہ بھی ہو کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ پھر مسے کو یبودیوں کے حوالے کر دے بی خدا کی جکے نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ساتھ بی ان دلائل سے مرزا قادیانی

کی سنت اللہ کے بدل جانے کا بھی جُوت اللہ کیا ہے کیونکہ جب ہمیشہ سنت اللہ یہی رہی

كراي رسولول كو بجاتا آيا بي تو پر حضرت عيلي ك واسط كيول سنت بدلي حائ اور اس کے واسطے صلیب کے عذاب تجویز کیے گئے۔ پس یا توسیح کا رفع جسمانی تتلیم کرنا

پڑے گا یا خدا کی سنت کا تبدیل ہونا اور وعدہ خلاف ہونا ٹابت ہو گا چونکہ باقرار مرزا

قاویانی سنت الله نبیل برلتی۔ للبذا ثابت موا کہ سیح زندہ آسان پر اٹھائے گئے اور وہاں زندہ ہیں اور وہ تانزول زندہ رہیں گے لہذا یہ آیت بھی وفات سے پر دلیل نہیں۔ قولەساتۇس آيت وما محمد الا رسول قدخلت من قبله الرسل افئن مات اوقتل القلبتم على اعقابكم. (آل عران ١٢٣٠) ليني محمد عليه اكب ني بي ان سے يہلے سب نبي فوت مو گئے ہیں۔اب کیا اگر وہ بھی فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو ان کی نبوت میں کوئی نقص

لازم آئے گا۔ جس کی وجہ سے تم دین سے پھر جاؤ۔ اس آیت کا ماحسل سے ہے کہ اگر نبی کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایبا نبی پہلے نبیوں میں سے پیش کرو جو اب تک زندہ موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اگر مسے ابن مریم زندہ ہے تو پھر یہ دلیل جو خدا تعالیٰ نے پیش کی صحیح نہیں ہو گی۔' (ازالہ ص ۲۰۶ خزائن ج ۳ ص ۸۲۷) اقول: بيآيت بعينم أصل الفاظ مين جو مرزا قادياني يانجوي آيت مين پيش كر يك بيل

صرف مسے کی جگہ محمد عظی کا نام آیا ہے۔ ورنہ اور تمام الفاظ وہی ہیں۔ ناظرین کی توجہ کے واسطے آیت دوبارہ لکھی جاتی ہے۔

"ما المسيح ابن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل".

معنی می صرف ایک رسول ہے جیما کہ اس سے پہلے رسول گزر گئے۔ ایما بی حفرت محمد رسول الله علي كاحق من فرماياكه وما محمد الارسول قد حلت من قبله الرسل اور ظاہر ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ می فی زندہ تھے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جنگ احد میں رسول کریم عظی زخی ہو گئے اور اس کش مکش میں شیطان نے بکار دیا کہ محمد علی مرکتے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کا تمام لشکر ( بجز خاص اصحابوں کے ) بھاگ فکا۔ اس وقت کے تقاضا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھاتا ہے کہ بیضروری نہیں کہ تم میں رسول ہمیشہ رہے تو تم راہ خدا میں استقلال سے جنگ کرد اور جب رسول فوت یا قمّل ہو جائے تو تم بھاگ جاؤ۔ اس آیت سے نہ تو کسی کی وفات کا ذکر ہے اور نہ میج \* ے اس آیت کا پھی تعلق ہے۔ اگر بقول مرزا قادیانی اس آیت کا تعلق حضرت منع \* ے جوڑا جائے تو مسے \* کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی خود وہا اُسے این مریم الارسول قد خلت من قبله الرسل کے ترجمہ میں سیح کوفوت شدہ نبیول سے الگ تسلیم کر چکے یعنی لکھ چکے ہیں کہ سے سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں۔ جب پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں تو وہ مرزا قادیانی کے اقرار سے زندہ رہے۔ اب یہ آیت وہا محمد الارسول قد خلت من قبلہ الرسل بھی مسیح کو زعرہ ثابت کر رہی ہے۔ الف لام الرسل کا اگر استغراقی لین یعنی تمام نبی اس خلت میں شامل ہیں تو نعوذ باللہ محمد ﷺ نبی و رسول نہیں تھے کیونکہ من قبلہ الرسل میں شامل نہیں اور اگر محمد عظیقہ کی رسالت سلیم کریں تو پھر سب نبی و رسول فوت شده تسلیم نبیس موسکتے اور حضرت عیسی و ادریس و خضر و الیاس مشتنی بین۔ پس اس آیت سے بھی حیات مسے " نابت ہوتی ہے کوئکہ جس طرح الرسل سے محمد عظیمہ جن پر بحالت زندگی یہ آیت نازل ہوئی الرسل نے متنٹی تھے۔ ای طرح حضرت عیلی قبله الرسل كى وفات سے مشفیٰ بین كيونكه جس طرح محمد سي قبله الرسل ميں وفات ميں شامل نہیں۔ ای طرح حضرت مسے بھی وفات میں شامل نہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے حسب عادت خود بہت فقرات اینے یاس سے بڑھا دیے ہیں جو کہ نمبروار ذیل میں لکھ کر ہر ایک کا جواب دیا جاتا ہے۔

(۱) ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔ الجواب: سب نبی فوت ہو جاتے تو حضرت عیسیٰ کا نزول خدا اور اور اس کا رسول نہ فریات کیونکہ مردے دوبارہ دنیا میں نہیں آتے۔ پس ثابت ہوا کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے۔ اگر فوت ہو جاتے تو واپس آنا ان کا اناجیل و قرآن اور حدیثوں میں نہکور نہ ہوتا۔ جس طرح دوسرے کی نبی و رسول کا دوبارہ آٹاندکور شبیں۔ پس پیغلط ہے کہ سب نبی فوت ہو گئے ۔ ملیح ترجمہ یہی ہے جو کہ سلف صالحین نے کیا ہے کہ سب نبی و رسول گزر گئے اور

خلت کے معنی موت کے کسی نے نہیں لکھے نہ کسی لغت کی کتاب میں خلت کے معنی موت کے ہیں کیونکہ خلت کا مادہ خلا و خلو ہے جس کے معنی گزرنے کے ہیں اور گزرنے کے

واسطے ضروری نہیں کہ فوت ہو کر ہی گزرنے والا گزرے واذا حلوالی شیطینهم نص قرآنی شاہد ہے کہ منافق بحالت زندگی گزرتے تھے۔ پھر دیکھوسنت اللّٰہ التی قد خلت من قبل لینی الله کی سنت پہلے سے گزر چکی کیا یہاں بھی الله کی سنت فوت ہو گئے معنی کرو

گے؟ جو كه بديمي غلط بيں كيونكه مرنے سے تغير وت بدل ہو جاتا ہے۔ اگر سنت الله بھي

فوت ہو جائے تو تبدیل ہونا لازم آئے گا جو کہ ولن تجد لسنة اللَّه تبدیلا کے برخلاف ہے۔ قد حلت من قبله الرسل كا تعلق صرف ان كى رسالت اور زمانه نبوت کے متعلق ہے جس کے معنی صرف گزرنے کے ہیں۔ عربی کا محاورہ ہے۔ خلت یا خلومن شہر رمضان لیعنی رمضان کی فلاں تاریخ گزر گئی۔ پنجاب ہندوستان میں یہی محاورات

ہیں۔ جیسا کہ بولتے ہیں میں وبل جاتا ہوا آپ کے شہرے گزر گیا۔ یا کی تحصیلدار اس

تخصیل سے گزر گئے یا کئی لاٹ صاحب آئے اور گزر گئے۔ آپ کو وطن چھوڑے کتنا

عرصہ گزرا، غرض خلت کا تعلق زمانہ ہے ہے اور مقصود خداوندی ان آیات میں بھی نبی و

رمول کے زمانہ کی رسالت اور احکام شریعت کا گزرنا ہے۔ نہ کی کی موت خلت کی مفصل بحث پہلے پانچویں آیت کے جواب میں گزر چکی ہے۔ پس بی آیت حفزت مسیح کی وفات ر ہر الالت نہیں کرتی کیونکہ خلت کے معنی موت کے نہیں اگر خلت کے معنی موت کے ہوتے تو خدا تعالیٰ بھی بجائے فاین مات اولل کے فائن خلت فرماتا گر چونکہ خلت کے

معنی موت کے نہ تھے اس لیے خدانے مات ولل کے الفاظ فرمائے جس سے ثابت ہے کہ خلت کے معنی صرف موت کے نہیں۔ زندہ ہونے کی حالت میں خلو دخلت ہو سکتا

(٢) دليل مرزا قادياني - اگرمسيح ابن مريم زنده بي تويد دليل جو خدا تعالى نے پيش كى

الجواب: خدا تعالى بين كوئى وليل ميش نهيل كي بال مرزا قادياني نے خود على خداك ط ف سے دلیل بنالی ہے اور خود ہی جواب دے دیا ہے۔ اگر دوسرا شخص ایسا کرتا تو مرزا قادیانی حصت اس کو یہودی اور لعنت کا مورو قرار دے دیتے اور زور سے کہتے کہ خدا کی

ہے۔ جبیا کہ حضرت عیسیٰ کا ہوا۔

ہے کیجے نہیں ہوگی۔ ر

کلام میں اپنی طرف سے عبارت ملاتے ہو۔ کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیائی نے یہ کس عبارت کا ترجمہ کیا ہے۔ ''اگر نبی کے لیے بمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایس نبی پہلے نبیوں میں سے پیش کرو جو اب تک زندہ موجود ہے۔'' الخ

ناظرین! مرزا قادیانی اپنا مطلب اوا کرنے کے واسطے من گھڑت سوال بنا کر خود می جواب اپنے مطلب کا وینا شروع کر دیتے ہیں۔ آ بیت تو صرف یہ ہے و ما محمد الارسول قد حلت من قبله الوسل. يه فدا نے كهال فرمايا ب كه يہلے نبول میں کوئی پیش کرو جو ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ ایک راستیاز کی شان سے بعید ہے کہ خدا پر بهتان باند هے۔ خدا تعالیٰ علام الغیوب تو ایسی دلیل جھی پیش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مرزا قادیانی کی طرح خود غرض خلاف واقعہ بات بنانے والانہیں اس کوعلم ہے کہ جار نی میری مرضی اور تقدیر سے جب تک میں جاہوں زندہ رکھے ہوئے میں۔ وہ تو ایس دلیل پیش کر کے عاجز انسان کی طرح جہل کا الزام اینے اوپر نہیں لے سکتا۔ یہ مرزا تادیانی کا اپنا اقراء خدا پر ہے کہ خدا نے دلیل پیش کی کہ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نبی پیش کرد۔ ہمیشہ زندہ رہنے کا اگزام بھی مسلمانوں پر مرزا قادیانی کی اپنی من گھڑت عنایت ہے۔ ورنہ مسلمان تو یکار یکار کہدرہے ہیں کہ حضرت عیلی ابھی بعد نزول فوت ہو کر مدینہ منورہ میں رسول الله ﷺ کے مقبرہ میں درمیان ابوبکر عمر کے مدفون ہوں کے اور یہ ان کی چوتھی قبر ہوگی۔ گر مرزا قادیانی خود ہی سوال کر لیتے ہیں اور خود ہی جواب اینے مطلب کا دے دیتے ہیں جو کہ اتقاء اور راستبازی کے برخلاف ہے۔ یہ آیت تو صرف حضرت محمد رسول الله علی کی مماثلت رسالت میں ماقبل کے رسولوں کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ جس کا صرف اتنا بی مطلب ہے کہ جس طرح پہلے رسول انسان سے ایبا بی محد رسول الله ﷺ ے نہ حفرت میج مل کا اس آیت سے تعلق ہے اور ندان کے ذکر میں یہ آیت نمور ہے جو آیت حضرت محمہ بیانی کے حق میں ہو اس کو حضرت عیسیٰ کی وفات پر بیش کرنا ان کا كذب نهيس تو اوركيا ہے؟ اور بيقرآن شريف كوخود رائى اور مطلب برسى كا جولا نكاه بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ پس بہ آیت محمد علیہ کے حق میں ہے اور وفات می براس کے ساتھ استدلال بالكل غلط ہے۔

قوله آٹھویں آیت

وما جعلنا لبشر من قبلک الخلدا فائن مت فهم الخلدون. (الانبياء٣٣) يعني ہم نے تم سے پہلے كسى بشركو بميشه زندہ اور ايك حالت پر رہنے والانبيس بنايا پس اگر تو مرگیا تو بیانوگ باقی رہ جائیں گے۔ اس آیت کا معاب ہے کہ تمام اوگ ایک ہی سنت الله کے ینچے داخل ہیں اور کوئی موت سے بچانہیں اور نہ آ کندہ بیجے گا اور لغت کے رو

سے خلا کے منہوم میں ہے بات واخل ہے کہ ہمیشد ایک ہی حالت میں رہے۔"

ہے کہ کوئی بشر ہمیشہ رہنے والا ہم نے نہیں بنایا۔ یہ آیت تو مرزا قادیانی ان لوگول کے

سامنے پیش کر سکتے تھے جومسے کو جمیشہ رہنے والا لازوال اور قدیم اور اللہ اور معبود مانتے

میں۔مسلمانوں کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ سے جمیشہ زندہ رینے والے ہیں اور ان کی ہستی

لایزال اور غیر متبدل ہے یہ تو کسی مسلمان کا اعتقاد نہیں کہ حضرت عیسی ہمیشہ ایک ہی

حالت میں رہے یا رہیں گے۔ جب مسلمان نہیں کہتے کہ مسیح ہمیشہ رہے گا اور ہرگز نہ

مرے گا تو پھر یہ آیت پیش کرنا غیر محل و غلط ہے۔مسلمان جب بموجب فرمودہ مخبر صادق محمد رسول الله علي اعتقاد ركمت ميس كه حفرت عيسى بعد مزول فوت مول كي تو پھر مرزا قادیانی کا افتراء ہے کہ مسلمان مسیح کی جاوید زندگی کا اعتقاد رکھتے ہیں جب مسلمان ہار بار حدیثیں پیش کرنے میں کہ عیسیٰ بعد نزول مریں کے تو پھر یہ بہتان مرزا قادیانی ملمانوں کے حق میں ناحق تراشتے ہیں۔ دیکھو ذہیں میں حدیثیں جن میں صاف لکھا ہے

عن عبدالله بن عمر الله على الله على الله على ابن مويم

لینی روایت بعبراللہ بن عمر سے راضی ہو الله تعالی دونوں باب بیٹا سے کہا۔

اس حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمان حسب فرمودہ رسول مقبول ﷺ کے

(رواه ابن جوزي في كتاب الوفا مشكوة ص ٢٨٠ باب نزول عيليٌّ )

الى الارض فتزوج و يولدله ويمكث خمساء اربعين سنة ثم يموت فيدفن معي

فرمایا رسول خدا عظی نے اثریں کے میسی بیٹے مریم کے طرف زمین کی اس نکاح کریں گ ادر پیدا کی جائے گی ان کے لیے اولاد اور شہریں گے ان میں پخالیس برس - پھر مریں گے

اعتقاد رکھتے ہیں کد حضرت عیسیٰ آسان سے اصالاً زمین بر نزول فرما کیں کے اور پھر

میسی بینے مریم کے پس دفن کیے جائیں گے۔ بچ قبر میری کے درمیان ابو بکڑ وعمر کے۔

في قبري فاقوم انا عيسي ابن مريم في قبر واحد بين ابوبكر و عمر.

كد حضرت عيى عليه السلام بميشد ايك بى حال ير ندر بيل ك-

نها چېلی حدیث

(ازاله او بام ص ۲۰۷ فرائن ج ۳ ص ۲۲۷) اقول: اس آیت کا بھی وفات مسے ہے کھے تعلق نہیں یہ ایک عام قانون قدرت بتایا گیا نکاح کریں گے اور ۳۵ برس زمین پر رہ کر پھر فوت ہوں گے اور رسول اللہ کے مقبرہ میں درمیان ابوبکر وعمر راضی ہو اللہ تعالیٰ دونوں کے دفن کیے جائیں گے۔ افسوس مرزا قادیانی نے بیر کہاں سے مجھ لیا کہ مسلمان حضرت عیلی کے حق میں اعتقاد خلود کا رکھتے ہیں جس کے واسطے مرزا قادیانی نے بیر آیت پیش کی۔

دوسری حدیث

عن عبدالله بن سلام قال يُدفن عيسني ابن مريم مع رسول الله عَيْكُ وصاحبيه فيكون قبوره رابعا.

(اثرج ابخاري في تاريخه والطمر اني مجمع الزوائدج ٨ص ٢٠٩ الاشاعة سراط الساعة للبرانجي ص ٢٠١) لینی بخارگ نے اپنی تاریخ میں اخراج کیا ہے اور طبرانی نے عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے کہ دفن کیے جاکمیں گے عیلیٰ ابن مرهم مقبرہ رسول الله عظی اور ان کی قبر چوتھی قبر ہو گی۔ اس حدیث کی رو ہے بھی مسلمانوں کا بیداعتقاد ہرگز نہیں کہ عیسیٰ ہمیشہ ایک حالت پر رہیں گے۔ یہ مرزا قادیانی کی اپنی طبعزاد بات ہے جوایے مطلب کے واسطے بنائی ہے۔کل مرزائی جمع ہو کر مسلمانوں کی کسی کتاب سے بتا ئیں کہ مسلمان عیسیٰ کو

ہمیشدایک حالت پر مانتے ہیں اور نہ تعلیم کریں کہ اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے۔

قولەنوىي آيت

تلك امه قدخلت لها ماكسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عماً

كانوا يعملون. (البقره ١٣١) لعني اس وقت سے پہلے جتنے پیفير ہوئے بيا أيك كروه تھا جو فوت ہو گیا۔ ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمھارے لیے اور ان کے

كامول سے تم نبيس يو چھے جاؤ گے۔'' (ازالہ اوبام ص ١٠٤ خزائن ج ٣٥ ص ٨١٨) اقول: اس آیت میں بھی عیسیٰ کی وفات کا کوئی ذکر نہیں اور نہ یہ آیت حضرت عیسیٰ کی وفات پر دلیل ہے کوئکہ تلک امة اشارہ ہے اور اشارہ ہمیشہ مشاراً الیہ کے ذکر کے

بعد آیا کرتا ہے اب قر آن مجید میں اوپر کی آیت دیکھو کہ ان میں اگر حضرت عینیٰ کا ذکر ہے تو مرزا قادیانی کا اس آیت ہے وفات مسیح پر استدلال درست ہو گا۔ ورنہ بالکل غلط۔اب تلک امۃ کے پہلے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔'' ام تقولون ان ابراھیم و اسسمعیل و اسخق و یعقوب والاسباط کانوا هوداً او نصاریٰ تلک امة. یه پنجمبر بیل جن کا ذکر ہے اور تلک کا اشارہ انھیں پیغیروں کی طرف ہے۔ مرزا قادیانی کے مرید حضرت عیسی

پنیمبروں کا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ کوخواہ مخواہ شامل کر کے قرآن میں ایک پنیمبر کا نام زیادہ کر کے تحریف لفظی قرآنی کے مرتکب ہوتے ہیں کہاں عیلی کا نام ہے؟ وہاں تو صرف ابراہیم و الملحیل و ایحق و یعقوب والاسباط ہے۔ وعیسیٰ مرزا قادیانی نے خود بنا لیا

ہے جو کہ تحریف ہے اور تحریف مرزا قادیانی کے اپنے اقرار سے یہودیت والحاد ہے۔ باتی وی قد خلت کی بحث ہے کہ مرزا قادیانی خلت کے معنی غلط کرتے ہیں۔

مرنے اور گزرنے میں فرق ہے۔ افسوں مرزا قاویانی خلت کے معنی مرنے کے خلاف لغت عرب ومحاورات عرب كرتے بيل اور كوئى سندنہيں وے سكتے۔

اس وقت سے پہلے بھی این یاس سے کلام اللی میں اضافہ لگا لیا ہے جو کہ

تح یف ہے۔ گراس قدر زور لگایا تح یف کے مرتکب بھی ہوئے گر پھر بھی ہی آیت وفات

سے پر برگز ولالت نہیں کرتی۔

قوله دسویں آیت

" و اوصانی بالصلواة والزكوة مادمت حیا. (مریم ۳۱) ال آیت كا ترجمه مرزا قادیانی نے نہیں کیا۔ شائد کوئی مصلحت ہو ہم ذیل میں پہلے ترجمہ لکھتے ہیں

تا كمعلوم موكمرزا قادياني في دفات ميح كى اس آيت سے جو كتے ميں بالكل غلط ب ترجمہ یہ ہے اور جھے کو حکم ویا گیا کہ جب تک زندہ رہول نماز پڑھوں اور زکوۃ دول۔

آ گے مرزا قادیانی ان الفاظ سے خدا اور خدا کے رسول سے مسخر اڑاتے ہیں۔"اس سے ظاہر ہے کہ انجیلی طریق پر نماز پڑھنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو وصیت کی گئی تھی اور وہ آ ان پر عیسائیوں کی طرح نماز پڑھے ہیں اور حضرت یکیٰ ان کی نماز کی حالت میں ان

كے ياس يوں بى يوے رہتے ہيں۔ مردے جو ہوئے۔ جب ونيا ميں حضرت عيلى آئيں گے تو ہرخلاف اس وصیت کے امتی بن کرمسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں گے۔''

(ازالداومام ص ٤٠٧ فزائن ج ٣ ص ٢٨٨) اقول: يتحرير مرزا قادياني كى اليى ول آزار اور بے سند ہے كه كوئى بے دين بھى اليى

كتاخي ادر تكذيب حضرت محمد رسول الله عظف كي نهيس كرسكتا .. یہ رسول اللہ ﷺ برخمسخر اڑایا ہے کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ حضرت

عیسی بعد نزول شریعت محدی برعمل کریں نے اور کرائیں کے اور بیبھی رسول اللہ سکتے

نے ہی فرمایا ہے کہ میں نے شب معراج میں حصرت عیسیٰ علیه السلام اور یجیٰ علیه السلام کو

دوسرے آسان ير ديكھا۔ چنانچەرسول الله علية فرماتے ميں۔ فلما خَلَصُتُ اذا يحييٰ و عيسَى وهما ابنا خاليته قال هذا يحيىٰ وهذا عيسَى فسلم عَلَيْهِمَا فسلمُتْ. (مكلوة ص ٥١٥ باب المعراح) ليعنى جب من دوسرے آسان ير بهنيا نا گهال عيلى عليه السلام اور یکیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ کہا جرائیل علیہ السلام نے کہ یہ یکیٰ علیہ السلام بیں اور

بیسی پس سلام کر ان کو پس سلام کیا میں نے ان کو۔ اب مرزا قادیانی کوس طرح معلوم موا که عیلی عیمائیوں کیطرح نماز پر سے

ہیں اور حضرت کیکی میاس بول ہی فارغ بیٹھے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کا دروغ بے فروغ

ائی ایجاد ہے اور ذیل کی دلائل سے باطل ہے۔

(اول) .... مرزا قادیانی کوس طرح معلوم ہوا کہ یکیٰ یوں ہی بیٹے ہیں۔ اس سے مرزا قادیانی کا آسان پر جانا ثابت ہوتا ہے اور مرزا قادیانی چونکہ آسان پر جانبیں کتے اور نہ ان آنکھوں کے ساتھ آسان کے حالات دکھے سکتے ہیں۔ اس کیے بیمن گھڑت افتراء ثابت ہوا جو مرزا قادیانی نے حضرت کیجیٰ پر باندھا ہے کہ وہ یوں ہی بے نمازی کی

حالت میں پڑے ہیں۔

(دوم)....رسول الله على ادر حفرت جرائيل كي شهادت كے مقابل مرزا قادياني ك جابلانہ اعتراضات اور خود غرضی کے استدلات چونکہ کچھ وقعت نہیں رکھتے اس لیے مرزا قادیانی کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ عیسائیوں کی نماز پڑھتے ہیں یہ جبالت کی وجہ سے

اعتراض ہے اور عیسائیوں کا نام لے کر حضرت عیسیٰ کے نزول سے نفرت دا کر اپنا الو سیدها کرنا مقصود ہے ورنہ وہ خود جانتے تھے کہ حضرت محد رسول اللہ عظی کے سیلے اور كتاب آساني قرآن سے پہلے انجیل واجب التعمیل تھی اگر انجیل کے تھم کے مطابق وہ

نماز رہ میں تو کیا حرج ہے۔ (سوم)....قرآن میں صرف نماز و زکوۃ کا ذکر ہے۔عیسائی طریق مرزا قادیانی نے خود اینے پاس سے لگایااورتحریف کے مرتکب ہوئے جو کہ بقول ان کے الحاد و کفرے۔

(چہارم) مرزا قادیانی کومعلوم ہے کہ جواحکام قابل اطاعت امت ہوتے ہیں۔ وہ اس امت کے نبی کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ تمام افراد امت کے واسطے ہوتے ہیں۔ حفرت عیلی کا یہ فرمانا کہ مجھ کو رصیت کی گئی ہے کہ میں جب تک زندہ رمول نماز ادا کرتا رمول اور زکوۃ دیتا رمول مرزا قادیانی کا اس آیت سے وفات سے پر

استدلال كرنا غلط ب كونكه انبياء عليم السلام كوزكوة جس طرح لينا حرام ب- اى طرح مال جمع

كرنا اور زكوة كے لائق مونا حرام بے كوئى مرزائى بتا سكتا ہے كد حفرت سينى اس زندگى ميس جو واقعه صلیب سے پہلے تھی جس میں کی کو اختلاف نہیں صاحب زکوۃ تھے اور انھول نے زکوۃ دى؟ تو پھر ان كا آنان پر جانا اور مال جمع كرنا اور زكوة ندوينا مرزا قادياني كو كول كرمعلوم ہوا۔ مرزا قادیانی کے یاس کوئی سند بے۔جس کی چٹم دید شہادت ہو کہ حفرت میسل نے آسان ير مال تو جمع كيا صاحب نصاب موئ اور زكوة نبيس ديت جب كوكى مرزاكى مرزا قادیانی کی حمایت میں ہمیں بتا دے گا کہ سے نے آسان پر مال جمع کیا ہوا ہے اور زکوۃ نہیں دیتے تو ہم ان کومسے کا زکوۃ دینا بتا دیں گے بلکہ وہ مساکین بھی بتا دیں گے جن کو زكوة دى جاتى ہے۔ ايها ہى نماز كا حال ہے كه حضرت يميلي تانزول نماز يرا صف ميں۔ جس نے ان کو تارک الصلوٰة ویکھا ہے۔ اس مخص کو پیش کرو۔ جس طرح ہم محمر رسول الله عَلَيْظَةَ کو پیش کرتے ہیں کہ انھول نے حضرت کی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کو دوسرے آسان ر دیکھا اور حفرت جرائیل علیہ السلام مقرب فرشتے کی شہادت ہے۔ جنمول نے آ مخضرت عَلِيثَةً كو بتايا كه بيعيني عليه السلام بين أدريه يجيِّي عليه السلام بين - ان كوسلام كرو اور حضور عظی فق فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا۔ جیسا کہ اوپر حدیث کا مکر انقل کیا گیا ہے۔ اگر مرزا قادیانی اور مرزائی اپنے دعویٰ میں سے ہیں۔ کہ سے اب ندنماز پڑھتا ہے اور نہ زکوۃ دیتا ہے۔ کوئی سند و شہارت پیش کریں۔ بلا ولیل بات ایک جامل سے جامل بھی بتا سکتا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں کہ چونکہ سے اب زکوۃ نہیں دیتے اور نماز نہیں بڑھتے جس كا ثبوت فى بطن القائل ہے۔ اس دليل سے وفات ثابت ہو سكے۔ يدايى جابلاند ولیل ہے کہ کوئی مرزا قادیانی کو ان کی زندگی میں کہتا کہ آپ خدا کی طرف کے جے کے واسطے مامور ہیں۔ چونکہ آپ نے اب تک مجج نہیں کیا۔ آپ نوت شدہ ہیں۔ اگر مرزا قادیانی اس جاہلانہ اور احقانہ دلیل سے فوت شدہ اٹابت ہو جاتے تو مرزا قادیانی کی اس دلیل ہے مسیح بھی فوت شدہ ہوسکتا ہے اور اگر مرزا قادیانی الی دلیل من کر اس کو اپنے وربارے پاگل کر کے نکال دیتے تو کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی کی بھی اس ولیل کو وییا ہی ردی سمجھا نہ جائے۔ جیسا کہ جو مرزا قادیانی کو ان کے عج نہ کرنے سے مردہ تصور کرتا تھا۔ ایبا ہی مرزا قادیانی کی اس دلیل کو ردی سمجھا جائے۔

(پنجم) ... یہ الی منطق صرف مرزا قادیانی کا بی خاصہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو مردہ بو جاتا ہے۔ جب سے دنیا بن ہے اور انبیاء علیهم السلام تشریف لاتے رہے ان کی امتیں اور دہ خود نماز کے واسطے مامور تھے۔ مگر کوئی باحواس آ دمی تسلیم کر سکتا ہے کہ نماز نہ

پڑھنا کسی امت کے فرد کے لیے موت کی دلیل ہو علی ہے؟ دور نہ جاؤ۔ اپی امت میں د كيه لو بزارول الكول اى ملك بنجاب من مول كے كه جو نماز نبيس برصت \_ كيا وه بھى مرزا قادیانی کی اس دکیل سے مردہ ہیں اور ان کا نماز نہ پڑھنا ان کی موت کی دلیل ب- مرزا قادیانی خود جب نابالغ تھے اور نماز کے لیے مکلف نہ تھے اور نہ نماز پڑھتے تھے۔ کیا وہ مردہ تھے؟ ہرگزنہیں تو پھر اظہر من الشمس ثابت ہوا کہ بیہ بالکل غط استدلال ہے کہ مسیح کا نماز نہ بڑھنا اور زکوۃ نہ دینا جو کہ خود بلا ولیل ہے اور کوئی ثبوت شرعی ساتھ نہیں رکھا۔ صرف مرزا قادیانی کا اپنا ڈھکوسلا ہے۔

(ششم) مادمت حیا ہے تمام حیاتی کا زمانہ کیسال مجھنا اور نماز و زکوۃ کے واسطے دلیل حیات گرداننا بالکل غلط ہے۔ پیے فرمانا حضرت عیسی کا اس وقت کا ہے۔ جس وقت بال کی گود میں انھوں نے کلام کی تھی اور اس وقت فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور عبداللہ ہوں۔ دیکھو قرآن شریف کی آیت۔

قال اني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبياء و جعلني مباركاً اين ماکنت آ کے او صافی با الصلوة والز کوة یعنی حضرت میسی ماں کی گود میں بطور معجزه بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھ کو کتاب (انیمل) عنایت فرمائی ہے اور مجھ کو تھم دیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں۔ نماز پڑھوں اور زکوۃ دوں اور اپی مال کا خدمت گار بنایا اور مجھ کوسخت گیراور بدراہ نہیں کیا۔ (پ ۱۱عم)

اب ظاہر بے مفرت عیلی شیرخوارگی کی حالت میں نماز نہ بڑھتے تھے اور نہ زكوة ويتے تھے۔ مگر زندہ تھے۔ پھر س شعور كى حالت ميں زندہ تھے۔ مگر زكوة ونماز ند یر صتے تھے۔ سن شعور سے بالغ ہونے کے زمانے تک زندہ تھے۔ مگر نماز ً زار و زکوۃ . وہندہ نہ تھے۔ اگر کوئی جائل یہودی صفت کہہ وے کہ عیسیٰ تو ماں کی گود میں مردہ تھے کونکہ نماز نہ پڑھتے تھے اور نہ زکوۃ ویتے تھے تو مرزائی صاحبان سلیم کرلیں کے کہ سے شیر نوشی کی حالت اور نابالنی کی حالت میں مردہ تھے۔ ہر گزنہیں تو پھر خدا کے داسطے خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر ایمان سے بتا دیں کہ یہ آیت مسیح کی وفات پر کس طرح ولیل ہو سکتی ہے؟ کہ اگر بفرض محال ہم مرزا قادیانی کا بلا دلیل دعوی مان بھی لیس کہ سے اس دنیا ے آ ان پر جا کر نماز گزار نہیں ادر زکوۃ وہندہ نہیں تو نعوذ باللہ اس کی نافر مانبرداری اس کی وفات کی دلیل کس طرح ہوسکتی ہے؟

مرزا قادیانی نے خود بہت احکام شریعت کی نافر مانبرداری کی۔ مثلاً فج کونمیں

گے۔ جہاد سے محروم رہے۔ رمضان کے اکثر روزے قضایا فوت کرتے۔ نمازیں جمع کر ك يرصة رب توكيا ان كى اس حالت كوان كى دفات كى دليل كر كت بين؟

مرزا قادیانی نے رسول اللہ علیہ کی صدیقوں پر مخول و تشخر اڑایا ہے۔ اس سے ان کی متابعت تامدادر جوعظمت رسول الله على كى ان ك دل مي بــ اس كا بورا ية لك ب

ہے نام محمدﷺ کا فقط تیری زبان پر

پر دل میں تو تِل بھر بھی نہیں جائے محمہ ﷺ

صدیوں پر ہنی اڑاوے اور رسول اللہ عظم کی جک کرے اور صریح رسول اللہ عظم کی تكذيب كرے ـ رسول الله ﷺ تو فرماكيس كه عيلى ميرى متابعت كرے كا مكر مرزا قادياني فرماتے ہیں کہ "جب دنیا میں حضرت عیسیٰ آئیں گے تو برخلاف اس وصیت کے ائتی بن

ابن مریم جس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں۔ وہی دوبارہ آئیں گے اور میری

شریعت کے تالع تھم کریں گے۔ یہ مرزا قادیانی کی غرض مبارک کے موافق نہیں۔ اس واسطے کہ ان کے مسیح موقود ہونے کو حارج ہے اس واسطے عیسائیوں اور آربوں کی مانند فلفی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ شریعت محمدی کے تابع ہو کر اس وصیت کے برخلاف کریں گے جس سے مرزا قادیانی کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو رسول اللہ عظی نے فر مایا ہے کہ عیلی

ایک امت کا امام ہوگا۔ غلط ہے اور خدا کی وصیت کے برخلاف ہے اگر چہ یہ اعتراض

اس قابل نبیں کہ جواب ویا جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے فرمانے کے مقابل مرزائی

ڈھکوسلوں کی کچھ وقعت نہیں اور یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے کذابون کرتے آئے ہیں اور مسيح موعود ہونے كے مدى ہو گزرے ہيں اور كامياب بھى ايسے ہوئے كم كلطنتيل قائم كر

لیں۔ گر اس خیال ہے کہ کوئی مسلمان مرزا قادیانی کی دروغ بیانی پر دھوکہ نہ کھا جائے مرزا قادیانی کھ ایے خود غرض تھ کہ این مطلب کے واسطے صریح قرآن

شریف کے برخلاف اعتراض کر دیتے تھے۔ چاہے وہ اعتراض ان کی شرمساری کا باعث ہو۔ گھر وہ اعتراض کے وقت من گھڑت ڈھکو سلے لگانے میں دریغ نہ کرتے۔

کیا کسی مسلمان کا حوصلہ پرتا ہے کہ ایسے کھلے لفظوں میں محمد رسول اللہ عظاف کی كرمسلمانون كى طرح نماز يرهيس ك\_" كويا رسول الله علية كا فرمانا غلط ب كه عيلى

ہر گزنہیں۔ تو پھر اس آیت ہے بھی استدلال وفات مسیح غلط ہے اور باتی جو كه رسول الله كى محبت اورعشق كا دعوى صرف زباني تفا (اوّل)... مرزا قادیانی کے ایمان کا اندازہ ہوگیا کہ ان کو اسلام، بانی اسلام سے کس قدر بغض ہے کہ سے کا طریقہ اسلام پر نماز پڑھنا حقیقی نماز نہیں۔

مرزا قادیانی کے خرب میں اسلامی نماز اور اسلامی طریقد باعث نجات نہیں۔ كونكم يح پر اعتراض كرتے ہيں يدكه اگر وہ اسلامى طريقه برنماز برهيں گے۔ تو خداكى وصیت کے برخلاف ہوگا۔ مگر افسوس۔ مرزا قادیانی نے بیانہ بتایا کہ کس قتم کی نماز اور کس طریقه کی نماز کا تھم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا۔ یوں ہی اعتراض کر دیا کیونکہ صرف او صابی بالصلوة قرآن می آیا ہے۔آگے بقول ایجاد بندہ مرزا قادیانی نے خود این یاس سے وہ نماز تصور کر لی جو اسلامی طریقہ کے برخلاف ہوتی ہے۔ کوئی مرزائی بتائے کہ وہ کون می نماز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھنی چاہیے تھی کیونکہ محمد ﷺ کی نماز اور تابعداری تو مرزا قادیانی کو پیند نہیں اور نہوہ ذریعہ نجات ہو سکتی ہے۔ جب کوئی مرزائی کسی سند شری سے بتائے گا کہ فلال قسم کی نماز حضرت عیسی کو بڑھنی چاہیے۔ پھر ہم ثابت کر دیں گے کہ وہ وہی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہم مرزا قاویانی کو قرآن سے ناوانف تو ہرگز نہیں کہد کتے کیونکہ وفات منے کے مسلد کا اس قدر ان پر احسان ہے کہ انھوں نے ہر ایک آیت کو منظر رکھا ہوا ہے مگر تعجب سے کہنا پڑتا ہے کہ انھوں نے عمراً مسلمانوں کو دھوکہ وینا چاہا ہے کہ سیج بعد نزول اگر شریعت محدی پرعمل کرے گا یا محمہ ﷺ کی تابعداری کرے گا تو اس کی اپنی نبوت جاتی رہے گی۔جس کا جواب قرآن کی آیات ذیل خود دے رہی ہیں۔ جن کو مرزا قادیانی نے چھپایا جو کہ ایک راستباز کی شان کے

برخلاف ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے کہ سب نبی و رسول حضرت خلاصہ موجودات محمر ﷺ خاتم النبيين پر ايمان لانے كے واسط عبد ليے گئے ہيں اور يه شان محمى ونيا پر ظاہر کرنے کی غرض سے ہے۔

واذ اخذ الله ميثاق النبيين لمااتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصون." (آل عران ۸۱) ترجمد جب خدا نے نبیول كا

اقرار لیا کہ جو کچھ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے چھر جب تمہاری طرف رسول آئے جوتمباری سیائی ظاہر کرے گا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اس آیت قرآن نے مرزا قادیانی کے تمام اعتراضوں کا جواب وے دیا ہے

اور خدا تعالی نے خودتر دید فرما وی ہے۔

اعتراض یہ ہے کہ حفزت عیسیٰ کا کیا قصور کہ اس کو امتی بنایا جائے؟ اس کا

جواب خدائے تعالی نے خود دے دیا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لے لیا تھا کہ جب خاتم النبيين آئے اور تمباري تصديق فرمائے تو تم سب اس ير ايمان لانا أور اسكى امداد کرنا۔ جب حکم خداوندی کی تعمیل میں حضرت عیسی متابعت شریعت محمدی کر کے اسلامی طریقہ یر نماز پڑھیں گے تو پھر خدا کی وصیت کے برخلاف کس طرح ہوا۔ اسلامی طریقہ یر حفزت عیسی کا بعد زول نماز پڑھنا مین علم خدادندی کے موافق ہے۔ پس اگر ایک نی دوسرے نبی کی متابعت کرے تو اس کی اپنی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرت خاتم النبین کی تابعداری کرو اور حضور ﷺ نے ملت ابراہیم می جو تابعداری فرمائی تو کیا ان کی ۔ این نبوت جاتی رہی ہرگز نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کی نبوت خاتم النبین کی تابعداری ہے کیوں جاتی رہے گ۔

حفرت خاتم النميين عَظِی نے جو فر مايا كه اگر موئ " زندہ ہوتے تو ميرى پیروی کے سوا ان کو حیارہ نہ ہوتا۔ اس حدیث ہے ٹابت ہے کہ ایک نبی کی دوسرے نبی کی تابعداری سے نبوت نہیں جاتی رہتی۔ یہ مرزا قادیانی کا اپنا دھکوسلا ہے جو کہ ایک

مسلمان ویندار کی شان سے بعید ہے۔

باتی رہا زکوۃ کا دینا۔ اس کا جواب اوّل تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو یہ س طرح معلوم ہوا کہ حضرت عیسی زکوة نہیں دیتے اور صاحب نصاب بیں؟ افسوس مرزا قادِیانی کوحق بات چھیاتے ہوئے خوف خدانہیں آتا۔ حضرت عیلی اس ونیا میں تو صاحب نصاب نہ ہوئے اور نہ کھی زکوۃ مال جمع شدہ ادا کی۔ بمیشہ بے خان و مان مسافرت میں رہے اور رسالت کا کام انجام فرماتے رہے۔ جب اس دنیا میں ان کے واسطے زکوٰۃ فرض نہ تھی کیونکہ مال وارد نہ تھے تو اس دنیا میں جس جگہ دنیاوی مال نہیں۔ كس طرح زكوة وے سكتے بير اب بيسوال ہوسكتا ہے كه پھر الله تعالى في كيون فرمایا؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ ایک نی کو جو حکم اس کی امت کے واسطے ہوتا ہے۔ وہ نی اپی طرف منسوب کرتا ہے۔ جب یہود نے آ کر پوچھا تو حضرت عیسی نے مال کی گود میں فرمایا کہ انا عبدالله بعنی میں اللہ کا بندہ ہوں ضدا نے مجھ کو کتاب دی ہے اور نی مقرر فرمایا ہے اور مجھ کو احکام دیئے ہیں۔ ان حکموں میں سے بیا حکم بھی ہے کہ نماز پڑھوں اور زکو ۃ دوں۔ آخر آیات تک جیبا کہ آیات پہلے ککھی گئی ہیں۔غرض کہ جواحکام

امت کے واسطے ہوتے ہیں۔ وہ نبی کی طرف منسوب ہوتے ہیں؟ حضرت رسول مقبول سے کو کھم زکوۃ کا ہوا۔ کیا مجھی حضور ملک نے بھی بال جمع کیا اور زکوۃ دی۔ جب

تم محمد رسول الله ﷺ كا زكوة وينا ثابت كروي كے درنہ جو احكام شريعت امت كے واسطے خاص ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں نبی ان سے متثنیٰ ہوتے ہیں۔ ان کے واسطے ضروری نہیں کہ خود بھی ضرور کریں۔ زکوۃ کی فلا فی کیا ہے کہ مساکین نادار دین

داروں کو امداد دی جائے۔ جب آ مان پر مساکین نہیں تو زکوۃ کا مسلہ وہاں س طرح جاری رہ سکتا ہے؟

وفات مسیح ثابت کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور بلا دلیل باتیں جہلا کو بہکانے کے واسطے بلاسند

طبع زادشروع کر دیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ سیح فوت ہو گئے ہیں بلکہ اس آیت سے پہلے

فرمایا گیا ہے۔ جعلنی مبارکا این ماکنت اینی مجھ کو برکت والا کیا ہے جا ہے کہیں بھی

رجوا یا۔ اس این ماکنت سے سکونت آ سانی فابت ہے۔ کوئکہ جب بھی کوئی کی بلا اور

مصیبت سے مخلاں یاتا ہے اور سلامتی کی جگہ پڑنے جاتا ہے تو اس کو مبارک مقام کہتے ہیں۔

یہ مبارک ہر گزنہیں کہ کوڑے مارے جائیں لمبے لمبے کیل صلیب کے تھوکے جائیں اور خون جاری ہو اور عذاب الٰہی زیادہ اس پر یہ ہو کہ بقول مرزا قادیانی جاں نہ <u>اُک</u>اے لیس

مبارک ای میں تھی کہ اللہ تعالی نے حسب وعدہ انبی دافعک حضرت عیلی کوصلیب کے

عذابوں سے بیا کر آسان پر پہنیا کر بے خطر فرما کر مبارک فرمایا۔ ابن ماکست میں

آ ان پر جائے کا اثنارہ ہے ورنہ وجعلنی مبارکاً و اوصانی الآیةکافی تھے۔ جہاں کہیں رہوں سے پایا جاتا ہے کہ سے کے رہنے کی دو جگہ میں زمین بھی اور آ سان بھی

پس اس آیت ہے بھی حیات مسے ثابت ہے نہ کہ وفات۔ یہ کہال اس آیت

سلام علَّى يوم ولدت و يوم اموت و يوم أُبُعَثُ حياً. (بريم ٣٣) ال

میں لکھا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے یا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مار ڈالا جیسا کہ بل رفعہ الله اليه سے مراد اٹھايا جانا اورجسم كا بچانا ثابت ہے۔نصوص شرعی كے مقابل من گھڑت

آ بت میں واقعات عظیمہ جو حضرت مسے کے وجود کے متعلق تصصرف تین بیان کیے ہیں حالانکہ اگر رفع و نزول واقعات صیحہ میں ہے ہیں تو ان کا بیان بھی ضروری تھا۔ کیا نعوذ بالله رفع اور نزول حفرت مسيح كا مورو اورمحل سلام اللي نبيس مونا حاسية تفا-سواس جكه ير

باتیں کھ وقعت نہیں رکھتیں لی اس آیت ہے بھی استدلال وفات میے برغلط ہے۔

ورنہ این ماکنت فرمانے کی کچھ حاجت نہ تھی۔

قوله گیارہویں آیت

مرتغجب توبیہ ہے کہ وفات مسے سے اس آیت کا کیا تعلق مرزا قادیانی نے

خدا تعالیٰ کا اس رفع اور مزول کوترک کرنا جومیح کی نسبت مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے صاف اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خیال ﷺ اور خلاف واقع ہے بلکہ وہ رفع یوم

اموت میں داخل ہے اور نزول سراسر باطل ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۲۰۸ فزائن ج ۳ ص ۴۲۸) اقول: اس آیت کو پیش کر کے مرزا قاویانی نے اپنے تمام ندہب کی تر دید کر دی۔

صلیب کے عذاب اس کو اس قدر دیے گئے کہ بے ہوش ہو گئے اور ایک غثی کی حالت میں ہو گئے کہ مردہ متصور ہو کر اتارے گئے اور وفن کیے گئے وغیرہ وغیرہ۔

( دیکھوازالہ اوبام ص ۳۹۲ نزائن ج ۳ ص ۳۰۳)

اس آیت سے تمام فد ب اور قیاس مرزا قادیانی کا غلط ہوا کیونکہ اس آیت

میں خدا تعالی مسیح کی سلامتی کی تصدیق فرماتا ہے کہ سیح کو بوم ولادت سے بوم موت تک

سلامتی ہے تو فابت ہوا کہ میج ہرگز صلیب نہیں دیئے گئے اور سلامت رہے۔ کوئی مرزائی

مارے جانے جن کے صدمات اور ضربوں سے گوشت پارہ پارہ ہو جائے اور پھر ہاتھوں کی ہضیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں میں لمبے لمج کیل ٹھوکے جائمیں اور ان سے خون جاری مواوراس کثرت سے عذاب دیے جائیں کہ تمام دیکھنے والے چھم دید شہاوت دیں کہ جان ان صدمول اور درد کرنے سے نکل گئی تھی جب تک کوئی کتاب پیش نہ کریں جس میں لکھا ہو کہ سلامتی کے معنی صلیب عذاب کے ہیں۔ تب تک کوئی باحواس انسان تو قبول نہیں کرتا کہ مسیح سلامت بھی رہے اور صلیب کے عذاب بھی ان کو دیے گئے۔ پس صلیب کی تردید اور رفع جسانی کی تقدیق اس آیت میں ہے کہ سے بال بال بھائے

گئے اور رفع جسمانی کر کے خدانے ان کو حسب وعدہ اس آیت کے سلامت رکھا۔

(دوم) . مرزا قادیانی نے جو رفع لروحانی کا و حکوسلا ایجاد کیا تھا غلط ثابت ہوا کیونکہ اس آیت میں صاف صاف ندکور ہے کہ سیج کو اپنی سلامتی کا علم تھا کہ مجھے کو ایم ولادت سے بوم وفات تک سلامتی ہے اس کیے ثابت ہوا کہ ان کی دعا رفع روحانی کے واسطے نہ تھی بلکہ صلیب کے عذابول سے جن کو انھوں نے اپنی آ تکھ سے و کیو لیا تھا ان سے بیخ کی دعا کی تھی اور وہی دعا قبول ہو کر انسی رافعک کا وعدہ دیا گیا تھا کہ ہم ہمجھ کوصلیب ے بیالیں گے۔ یہ تو ہرگز معقول نہیں کہ سے کو اپنے رفع روحانی میں شک تھا۔ جب رفع روٰحانی حاصل تھا تو پھر دعا سلامتی جسم کے واسطے تھی جو قبول ہوئی اور رفع روحانی

کسی لغت کی کتاب یا قرآن و حدیث سے دکھا سکتا ہے کہ سلامتی کے معنی پہلے کوڑے

(اوّل) .. صلیب دیا جانا جو مرزا قادیانی کا ند بب ہے کہ سیح صلیب دیے گئے اور

نہیں بلکہ جسمانی ہوا کیونکہ عذاب جسم کو دیے جاتے تھے نہ کہ روح کو۔

(سوم) .....مرزا قادیانی کا یہ ذہب بھی اس آیت سے باطل ہے کہ سے صلیب سے فکا كركشمير مين بہنچ اور وہاں ٨٨ برس زندہ رہ كر فوت ہوئ كيونكه وشمنول كے خوف سے

حیب کر زندگی بسر کرنے کا نام سلامتی کی زندگی کوئی باہوش نہیں کہد سکتا کہ سلامتی ای حالت میں ہوسکتی ہے کہ بے خوف و خطر اپنی زندگی بوری کرے۔ جب سے اپنے دشنول

کے ڈرے اپی رسالت کا کام نہ کر سکا تو خاک سلامتی ہوئی کیونکہ کشمیر میں کوئی عیسائی نہ

ہوا۔ ایما جینا مرنے سے برز ہے۔

(چہارم) ...مرزا قادیانی کا بید ندہب کمتے ایک سو برس کی عمر میں اپنی موت سے

فوت ہو گیا تھا۔ اس آیت سے غلط ثابت ہوا کیونکہ یوم اموت صاف آیت کے الفاظ

ہیں اور اموت مے معنی مات کے ہرگز کوئی عربی وان نہیں کر سکتا۔ جب قرآن کی اس آ بت کے نزول کے وقت تک میے " کو اموت کہا گیا لینی مرول گا تو البت ہوا کہ ابھی تک فوت نہیں ہوا۔ یعنی اس آ ہت کے نازل ہونے کے وقت بک جو چھ سو برس سے

زیادہ عرصہ ہے۔ حیات ثابت ہوئی۔ کوئی عظمند کہدسکتا ہے کہ جو مخص فوت ہو چکا ہو وہ ا بنے آپ کو اموت کہتا ہے ہرگز نہیں؟ بلکہ زندہ کے حق میں اموت آتا ہے۔ یعنی جس

دن میں مرول گا۔ لیں اس آیت سے بھی حیات سے عابت ہے۔

( پیجم )....مرزا قادیانی کا بد دعوی که میں مسیح موعود بول غلط ہوا کیونکه اس آیت کی

دعویٰ بھی باطل ہوا۔ ( ششم)..... نزول مسیح سے مرزا کا انکار حفرت خلاصه موجودات محمہ مصطفے ﷺ کی کذیب ہے۔ (معاذ اللہ) کیونکہ مسلم کی حدیث عن نواس بن سمعان میں چند بار بہ الفاظ آئے ہیں۔''یحضر نبی اللّٰہ عیسٰی و اصحابہ فیرغب نبی اللّٰہ عیسٰی و اصحابه ثم يحبط نبي الله عيسني و اصحابه. (ملم ج٢ص ٣٠٠ باب ذكر الديال) لي

نہیں ہوسکتا۔ اسم علم مجھی نہیں بدلتا۔ غلام احمد قادیانی سے غلام احمد کی ذات مراد ہوگی نہ

تشریح میں مرزا قادیانی نے خود اقرار کر لیا ہے کہ رفع اور نزول کا ذکر اس آیت میں نہیں۔ چونکہ الل آیت میں رفع و نزول کا ذکر نہیں۔اس لیے یہ خیال مسلمانوں کا لیج ہے اور نزول سراسر باطل ہے۔ جب بقول مرزا قادیانی نزول باطل ہےتو مرزا قادیانی کا اپنا حضرت عیسی علیہ السلام کے اصالاً نزول سے انکار رسول الله عظی کا انکار اور تکذیب ہے کیونکہ عیسیٰ نبی اللہ بیں اور غلام احمد قادیانی جو ١٩ سو برس کے بعد پیدا ہوا ہو ہرگز نبی

مرزا قادیانی وفات می کے ثابت کرنے کے واسطے ایسے ایسے ردی دلائل پیش کرتے ہیں كه كوئى الل علم اليانبين كرسكنا آب لكصة بين كه"اس آيت مين خدا تعالى كا رفع اور نزول ترک کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خیال بیج اور خلاف واقعہ ہے' سجان الله میح موعود ہونے کا مدعی سلطان القلم کے معزز لقب سے ملقب اور بیہ جاہلانہ استدلال کہ چونکہ اس آیت میں رفع و نزول ترک کیا گیا ہے۔ اس واسطے رفع و نزول باطل خیال ہے۔ بید الیای استدلال ہے جیما کہ ایک جائل اجہل قرآن شریف کی آیت یاایھا الذین آمنوا

كتب عليكم الصيام پيش كر ك مرزا قاديان كى طرح كهدد ك كد چونكداس آيت ميں

که اگر قرآن کی ایک آیت میں سارے قرآن کامضمون نه ہوتو سارا قرآن و دیگر احکام قر آن ہیچ و سراسر باطل ہو جاتے ہیں یہ ہیں قادیانی حقائق و معارف۔ کوئی مرزا قادیانیٰ

ے یو چھے کہ بیطریقہ استدلال آپ نے کہاں سے سکھا ہے اور کس علم سے بیمن گھڑت ایجاد بندہ اگرچہ سراسر خیال گندہ لیا ہے۔ کیا پیجھی الہامی دلیل ہے کہ اگر ایک تهم یا امر ایک آیت مین فرکور نه جو تو دوسری آیات نعوذ بالله بقول مرزا تادیانی سراسر باطل ہیں؟ اس طرح تو اس آیت کے سوائمام قرآن شریف نعوذ بالله ردی ہوا کیونکہ جس طرح مرزا قاویانی نے لکھ مارا کہ رفع اور نزول چونکہ اس آیت میں فرکور نہیں۔ اس

واسطے رفع و نزول باطل ہے اور قرآن مجید کی آیات بل رفعه الله الیه وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته كى طرف اشاره نه ديكها بلك يهال تك خودغرضى نے محو حرت كردياك بيآيات خودى بيلے اى كتاب ميں پيش كرآئے ہيں ۔ گر يہال كلمت میں کہ رفع و مزول اس آیت میں ترک کرنا دلیل ہے۔ رفع اور مزول کے باطل ہونے کی اگر کوئی کیے کہ اس آیت میں مسے کا بغیر باپ بیدا ہونا فدکور نہیں اور یہ واقعہ عظیمہ تک ترک کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ خیال کہ سے بغیر باپ پیدا ہوا سراسر خیال نّفلط ہے؟ تو جواب مرزائی اس معرض کو دیں گے۔ وہی جواب مارا ہوگا۔ غرض مرزا قادیائی نے اس استدلال سے اپنا سلطان القلم ہونا اور مجز بیان ہونا ثابت کر دیا ہے کیا مرزا قادیانی کا ب مطلب ہے کہ جس قدرتمام و کمال واقعات قرآن مجید میں مختلف مقام اور آیات میں مسیح

نماز و زکوۃ مج کا ذکر نہیں آیا اور قادیانی منطق کی رو سے جب ایک آیت میں کوئی امر ترك كيا جائ تو بيج اور خلاف واقعہ ہے اس واسطے نماز و زكوة و حج بيج و سراسر باطل خیال ہے۔ مسلمانو! غور کرو کہ وفات مسے کے عشق نے مرزا قادیانی کو کہاں تک پنجا دیا

کی نبت ندکور ہیں سب کے سب ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے اور ای آیت میں آ جاتے؟ کونکہ ترک کرنا باطل کرنے کی دلیل ہے تو اس طرح تمام فدہب اسلام باطل ہے کیونکہ مرایک مسلمان جانا ہے۔ کسی آیت میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر ہے۔ کسی آیت میں تیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر ہے۔کس آیت میں نماز کا ذکر ہے اور کی آیت میں جج کا ذکر ہے اور کسی آیت میں زکوۃ کا ذکر ہے تو پھر مرزا قادیانی کے غمب میں اگر حج والی آیت برعمل ہوتو نماز روزہ اور تیموں کے ساتھ سلوک اور والدین سے احسان وغیرہ وغیرہ سب احکام سراسر باطل ہیں کیونکہ خدا تعالی نے ان کا ذکر پیش كرده آيت ميں ترك كيا ہے۔ افسوس مرزا قادياني كي حالت بر جو خيال ان كے دل ميں پیدا ہوتا خواہ وہ کیسا ہی نامعقول ہوتا اس کو لکھ مارتے اور انسوس ان کے مریدوں پر جو بے چون و چرانتلیم کر لیتے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کا استدلال کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ اور بيآيت وفات ميح پركس قاعدہ اور طريقه اہل عم سے دلالت كرتى ے؟ مرزا قادیانی بوے زور شور سے اعتراض کرتے ہیں اور ان کے مرید بھی کہتے ہیں كم ميح آسان پر طعام كبال سے كھاتا ہو گا۔ بول و براز كبال كرتا ہو گا اور ديگر حوائح انسانی کس طرح بوری کرتا ہو گا؟ وغیرہ وغیرہ تو ان کا جواب ہم مرزا قادیانی کے قاعدہ

استدلال سے بیونیت ہیں کہ چونکہ اس آیت وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و يوم ابعث حياً من كمانے ينے بول براز اور واقعات عظيم كا ذكر ترك كيا كيا بے۔ اس واسطے میے کے کھانے پینے بول براز کے خیالات باطل ہیں جس طرح اس کے رفع و نزول کے خیالات ترک ذکر سے باطل ہیں۔ اگر مرزائی ہاری اس دلیل کوتسلیم کر لیس کے تو ہم بھی مرزا قادیانی کی اس دلیل کوتسلیم کر لیس گے۔ ورنہ بیشعر ہم مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی نذر کریں گے۔

سر بسر قول ترا اے بت خود کلام غلط دن غلط رات غلط صبح غلط شام غلط کیونکہ مرزا قادیانی وفات مسیح کے ثابت کرتے وقت سب مسلمات دین و

لغات ومحاورات بھول جایا کرتے تھے۔ نادان سے نادان آ دمی بھی جانتا ہے کہ جب ہوم ولادت و بیم وفات ذکر کیا جائے تو تمام وسطی حالات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔''اوّل را بآخرنسیت ست ' کامشہور مقولہ شاہد ہے۔ پس یہ آیت بھی حیات میے پردلیل ہے ندکہ وفات میچ بر۔ کیونکہ اس سے رفع جسمانی ثابت ہے۔

قوله بارہویں آیت

وَمِنْكُمُ مَنُ يَّتَوَفَى وَمِنْكُمُ مَنُ يُرَدُّ إِلَى اَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْنًا. (ج ٥) اس آيت ميس خدا تعالى فرماتا ہے كدسنت الله دو بى طرح سے تم پر جارى

ب بعض تم میں سے عرطبی سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں اور بعض عرطبی کو پیٹیتے ہیں

یہاں تک کہ اردل عمر کی طرف رد کیے جاتے ہیں ادر اس حد تک نوبت پہنچی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے ہیں۔" (ازالہ اوہام ص ۲۰۸ خزائن ج س ص ۱۹۸) اقول: یہ آ یت بھی وفات مسے پر ہرگز دلالت نہیں کرتی اور نہ مسے سے بیہ متعلق ہے۔

مسلمانوں کو قرآن مجید کا ایارہ رکوع ۸ ویکھنا جاہے۔ مرزا قادیانی نے اس آیت میں تحریف معنوی کی ہے۔ پہلے ہم اس آیت کا اصل مطلب بیان کرتے ہیں۔

یہ آ بت قیامت کے منکر کفار کو سمجھا رہی ہے کہ وہ خدا جس نے تم کومٹی ہے

پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر علقہ بنایا پھر مضغہ بنایا اور پھر مال کے پیٹ میں جگہ دی اور پھر آپ ارادہ سے وہاں طفل بنا کر نکالا اور پھر جوان کیا پھرتم میں سے کوئی تو مر جاتا ہے اور کوئی بردھایے کی طرف لوٹا کر لایا جاتا ہے کہ پھراس کو کوئی علم نہیں رہتا۔ یہ ظلاصہ ترجمہ کا ہے اوپر کی آیت کا اور آیت متدلہ کا۔ یہ آیت خدا تعالیٰ کی قدرت اور جوبہ نمائی یر دلالت کرتی ہیں اور خدا تعالی ان لوگوں کو جو تحالات عقلی کے دلاکل سے قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کوسمجھا تا ہے کہتم قیامت کے محالات عقلی پر کیوں جاتے ہو؟ یہلے اپنی عی پیدائش کے حالات اور مختلف منازل کی طرف دیکھوکس طرح ہم نے تم کو بنایا اور جب ہم نے تم کو عدم سے بنا کھڑا کیا تو اب تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ جب ہم پہلے محالات مقلی پر قادر تھے تو اب بھی ہم تم کو قبروں سے اٹھا سکتے ہیں جو تمھارے نزد یک محالات عقلی میں سے ہے۔

اس آیت کا وفات منت کے ساتھ کچھ تعلق نہیں۔ اگر مرزائی صاحبان اقرار کریں کہ یہ آیات حفرت میے کے حالات پر حادی ہیں اور حفرت میے بھی ای سنت الله اور قانون فطرت اور قدرت کے تابع ہے تو ہم زور سے کہتے ہیں کہ ان کی حالت اس شکار کی طرح ہو گی جو خود شکاری کے آگے آجائے اور شکاری بآسانی اس کو اینے دام میں پھنسا دے۔ پہلے اس کے کہ کوئی مرزائی اپنے مرشد کی حمایت کرے اور میں کو قانون قدرت کے ماتحت لائے ہم خود ہی مفصلہ ذیل دلائل پیش کردیتے ہیں۔ جس سے ثابت ہو گا کہ یہ آیت وفات مسیح پر دلالت نہیں کرتی اور مرزا قادیانی کا استدلال اس آیت

ے بھی غلط ہے۔

(اوّل) ... خدا تعالیٰ نے ان آیات میں قانون فطرت بتایا ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ سے ہے۔ مُرمیح یہ باتفاق فریقین بغیر نطفہ باپ کے پیدا ہوا۔ جب پہلے ہی میچ اس قانون فطرت سے متثنیٰ کر کے بغیر مس مرد کے صدیقہ مریم کے پیٹ میں خلاف قانون فطرت متذکرہ بالا آیات جو اس آیت سے پہلے ہیں پیدا کیا تو پھر یہ آیت میچ یہ کے حق میں ہرگز صادق نہیں آ سکتی۔

(دوم).....ی نطفہ انسان کی صفت ہے کہ وہ عمر کی ورازی سے ضعیف ہو جاتا ہے اور مادی ہونے کے باعث زمین کی تاثیرات سے متاثر ہو کر ضعیف ہو جاتا ہے۔ گر آسان کی تاثیرات ایسی ہو تیں کہ اجرام فلکی کا بدل ما پتحلل ساتھ ہی ساتھ ہوتا جاتا ہے اور وہ ضعیف نہیں ہوتے۔ پس میچ بھی تاثیرات فلکی سے ارذل عمر کے ضعف سے بچا ہوا ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ فرشتے 'ستارے' آفاب' مہتاب دغیرہ ایک ہی حالت پر رہتے ہیں۔ لہذا میچ بھی آسان پر درازی عمر سے نکمانہیں ہوسکتا اور نہ زمین کی آب و ہوا کی طرح آسان کی آب و ہوا کی طرح آسان کی آب و ہوا ہے کہ میچ کو ارذل عمر لے۔ چونکہ میچ \* کی پیدائش نفخ روح طرح آسان کی آب و ہوا ہے کہ میچ کو ارذل عمر لے۔ چونکہ میچ \* کی پیدائش نفخ روح واسطے ارذل عمر کا ضعف لازم نہیں کیونکہ وہ روح تھا۔

حفرت بیخ اکبر می الدین ابن عربی فصوص الحکم میں لکھتے ہیں۔ ''اور عیسیٰ اور دوسری دوجہت سے بشری صورت پر ہوئے۔ ایک جہت ان کی مال کی طرف سے تھی اور دوسری جہت جہت جہت برئیل سے تھی کیونکہ دہ بشر کی صورت پر ظاہر ہوئی تھی اور یہ دو جہتیں اس واسطے ہوئیں کہ اس نوع انسانی میں تکوین ظان علوت نہ داقع ہو۔ جیسا کہ قرآن میں ہے۔ تکلِمَتهٔ اَلْقَاهَا اِلٰی مَرْیَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ لِعِنَ عیسیٰ الله کے کلمہ بیں اور ان کو مریم کی طرف الله افرایا اور دہ روح اللہ بیں۔' دیکھوفص عیسیٰ الله کے کلمہ بیں اور ان کو مریم کی طرف اس حوالہ سے جو قرآن کی تغییر میں ہے۔ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح مال کی جہت اس حوالہ سے بھو قرآن کی تغییر میں ہے۔ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح مال کی جہت سے بھر تھے۔ ایس می قانون خلقت انسانی کے سے بھر تھے اور باپ کی جہت سے ردح اللہ تھے۔ ایس میح قانون خلقت انسانی کہ ماتحت پیدا نہ ہوئے اور نہ ارذل عمر کا ہونا ان کے داسطے ہونا ضروری ہے۔ یا تسلیم کرو ماتھ کہ روح اللہ کو بھی ارذل عمر ہوتی ہے اور یہ باطل ہے کیونکہ حضرت جرئیل سب میغیمروں اور رسولوں کے بیاس آتے رہے جو ابتدائے دنیا سے بیدا ہوتے رہے اور دہ بیغیمروں اور رسولوں کے بیاس آتے رہے جو ابتدائے دنیا سے بیدا ہوتے رہے اور دہ ارذل عمر کو نہ بینچے طال کہ ہزاروں برس گزر گئے اور نہ علم الی حضرت جرئیل کو فراموش ہوا۔ ارذل عمر کو نہ بینچے طال کہ ہزاروں برس گزر گئے اور نہ علم الی حضرت جرئیل کو فراموش ہوا۔ ارذل عمر کو نہ بینچے طال کہ ہزاروں برس گزر گئے اور نہ علم الی حضرت جرئیل کو فراموش ہوا۔

( سوم ). ... جب خدا تعالی قرآن مجید میں حضرت مسیح کے حق میں فرماتے ہیں کہ وہ نہ صلیب دیا گیا اور نہ قل کیا گیا بلکہ اللہ ناللہ نے اس کو اپی طرف اٹھا لیا تو ثابت ہوا کہ وہ ارذل عمر اور وفات وضعف پیری سے ایہا ہی متنیٰ کیا گیا جیما کدانی ولادت میں قانون فطرت سے مشتنیٰ کیا گیا تھا کہ بغیر نطفہ مرد کے پیدا ہوا اور بجوبہ نمائی قدرت خدا تعالیٰ کی ظہور میں آئی کیونکہ علم طب سے ثابت ہے کہ ہدی نطفہ مرد سے بنتی ہے اور گوشت خون حیف سے بنا ہے۔ گرمسے میں بڑی تھی اور نطفہ مرد سے پیدا شدہ نہ تھا۔ اس طرح تانزول

اس کوعمر وراز عطاکی گئی اور ارذل عمر کے اثر سے خاص کرشمہ فقدرت سے محفوظ ہے۔ اب ہم مرزا قادیانی کی وجہ استدلال کا جواب دیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں

کہ وجہ استدلال بھی غلط ہے۔ (اوّل) ....مرزا قادیانی کابی لکھنا کہ سنت اللہ دو ہی طرح سے تم پر جاری ہے۔ بعض

عمر طبعی ہے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ الخ۔ مرزا قادیانی نے دو ہی طرح سے سنت الله کا جاری ہونا کن الفاظ کا ترجمه کیا

ب\_ آیت میں تو دو کا کوئی لفظ نہیں اور نه طبعی موت کا لفظ ہے۔ الفاظ'' دو طریق' اور ''طبعی موت'' مرزا قادیانی نے اپنے پاس سے لگائے ہیں جو کہ مشاہرہ سے بھی غلط ہے

کونکہ بعض بجے مال کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی مرجاتے ہیں جو کہ مرزا قادیانی کے دو

طریق کے حصر کوتوڑ رہے ہیں۔ بعض کا اسقاط حمل ہو جاتا ہے اور پیدا ہوتے ہی مرجاتے ہیں۔ اس سے بھی مرزا قادیانی کا حصر کہ دو ہی طریق سے سنت اللہ جاری ہے غلط ہے۔

(دوم).... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ بعض عمر طبعی کو پہنچتے ہیں گر عمر طبعی کا عرصہ نہ بتایا كدكتنى عمر كوعم طبعى كہتے ہيں اور جب اس حد ے عمر كزر جائے تو عمر ارول ہے۔ افسوس مرزا قادیانی فلاسفد کی تقلید تو کرتے ہیں۔ گرساتھ ہی ڈر جاتے ہیں اور بودی دلاک سے جبلاء کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکمائے بوتان کا مقولہ ہے کہ عمر طبعی انسان کی ایک و بیس برس مقرر ہے۔ اس سے اگر پہلے مر جائے توبیموت طبعی نہیں بلکہ کسی حادثہ ہے ہے جبیا کہ چراغ میں تیل بھی ہو، تی بھی ہو، گر ہوا کے جھو کئے سے گل ہو جائے۔ ای طرح انسان عمرطبی سے پہلے مرجاتے ہیں گر اہل اسلام بلکہ کل اہل خداہب کا اتفاق ب كدكس جاندار (انسان موياحيوان) كى عمرطبى مقرر نہيں جيبا كداللہ تعالى في اين علم میں مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے مطابق موت آتی ہے خواہ کوئی جوان ہوخواہ بوڑھا خواہ شیر خوار بچہ خواہ جنین تعنی وہ بچہ جو مال کے پیٹ میں ہے۔ مرزا قاویانی کا استدلال تب

درست ہوسکتا تھا کہ عمر طبعی قرآن یا کی حدیث سے ثابت ہوتی۔ مگر قرآن اور تورات سے تو ثابت ہے کہ اصحاب کہف Pon برس اور حضرت آ دم کی عمر ۹۳۰ برس اور نوح کی عمر ۱۲۰۰ برس کی تھی۔ شاہنامہ فردوی طوی میں لکھا ہے کہ''رشم کی عمر ایک ہزار ایک سو تیرہ برس کی تھی۔ع ''ہزار صد و سیزدہ سالہ مرد۔'' مرزا قادیانی نے عمر طبعی کی کوئی حد مقرر نہیں کی کہ جب اس حد سے گزر جائے تو ارذل عمر ہے۔ جب موت کا ونت مقرر نہیں اور یہ ایبا مسلمہ امر ہے کہ جس میں موافق و مخالف سب متفق ہیں اور صرف اتفاق ہی نہیں بلکہ رات دن کا مشاہرہ ہے کہ آجا تک موت آ جاتی ہے۔طبعی موت کی کوئی حد مقرر نہیں جب خدا تعالیٰ کی کو اپنی طرف بلاتا ہے تو وہ فوراً چلا جاتا ہے۔ اذا جآء أَجَلُهُمُ لاَيَسْتَاحِرُونَ سَاعَةً ولا يَسْتَقْلِمُونَ نُص قَرْآ في ثابد ب اور الر اخر عمر ك حصہ کو ارذل کہا جائے تو اس سے کوئی انسان خالی نہیں کیونکہ جو پچیس برس کی عمر میں فوت ہوا اس پندرہ برس کی عمر کے مقابل بیس چیس برس کا زمانہ ارذل عمر ہے اور جو سو برس کی عمر میں فوت ہوا اس کا اردل زبانہ نوے برس ہوا اور جس نے بزار برس کی عمر پائی اسکا زماند ارذل عمر تو سو برس کے بعد ہوا۔ علی بندا القیاس مسیح کا زماند اردل مر زول کے بعد ہوسکتا ہے۔ تب بھی مرزا قادیانی کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے کیونکہ طبعی عمر کی کوئی حدمقرر نہیں۔ اگر ہے تو کوئی مرزائی بتا دے۔ دور نه جاؤ۔ مرزا قادیانی اور حکیم نور دین کا آ خری حصه عمر اگر ارذل تھا تو پھر وہ تمام علم بھول گئے تھے اور نادان بچوں کی طرح باتیں کرتے تھے؟ ہرگز نہیں تو پھر مررا قادیانی کا بیہ قاعدہ بالکل غلط ثابت ہوا اور ایسے ایسے دلاکل شاید ای ارذل عمر کا خاصہ ہے۔ جس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ ان کا ارذل زمانہ ۲۰ و ۷۰ برس ہے جس کے درمیان فوت ہو گئے یا یہ تسلیم کرنا رہے گا کہ مرزا قادیانی نے جو قرآن میں تحریف کر کے''طبعی عمر'' این طرف سے بڑھا لیا ہے غلط ہے اور یہ آیت وفات مسیح پر ہرگز دلیل نہیں۔

## قوله تیرهویں آیت

یہ ہے وَ لَکُمُ فِی الْاُرُضِ مُسْتَفَرُو مُنتاع اللی جین (القرو٣٦) لین تم اپنے جسم خانی کے زمین پر ہی رہو گے یہاں تک اپنے تمتع کے دن پورے کر کے مرجاؤ گے۔ یہ آیت جسم خاکی کو آسان پر جانے ہے روکتی ہے۔ کیونکہ لَکُمُ جو اس جگہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے اس بات پر بصراحت دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسان پر نہیں جا سکتا۔" الحٰ دیتا ہے اس بات پر بصراحت دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسان پر نہیں جا سکتا۔" الحٰ دیتا ہے اس بات پر بصراحت دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسان پر نہیں جا سکتا۔" الحٰ

اقول: یہ آیت بھی سے کے متعلق نہیں یہ تو سیدنا آدم اور شیطان تعین کے حق میں ہے۔ دیکھو اس سے پہلی آیت وَقُلْنَا الْهِبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَ لَکُمْ فِی الْاَرُضِ مُسْتَفَوَّ. آیة یعنی اتر جاوتم ایک دوسرے کے دشن ہو اور زمین میں تحصارے لیے ایک وقت خاص تک ٹھکانا ہے۔

اب ردز ردش کی طرح ٹابت ہے کہ یہ آیت حضرت آدم اور ابلیس (شیطان) کے حق میں ہے اور اس وقت ابھی سیح کی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی تو یہ آیت مسے کے حق میں ہرگز نہیں۔ یعنی جب حضرت آدم ، اور شیطان کے بہکانے میں آ گیا۔ تو خدا تعالی نے ان کوفر مایا کہ آسان سے نیچے زمین پر اتر جاؤ اور وقت مقررتک وہاں ہی رہو۔حضرت می کی وفات کا اس میں کہاں ذکر ہے؟ اور حضرت مسح کا آسان پر جانا جو صرح نص قرآنی اور شہادت انجیل سے ثابت ہے کو کر ناممکن ے؟ بلکہ اس آیت سے تو ثابت ہوتا ہے کہ انسان آسان پر جا سکتا ہے کیونکہ انسان کا جد امجد حضرت آدم آسان سے اترے۔ جب آسان سے اترنا ای آیت سے جو مرزا قادیانی نے خود پیش کی ہے ابت ہوا کیو آسان پر جانا بدرجہ اولی ممکن اور ابت ہوا کیونکہ آ سان پر انسانی سکونت پہلے تھی اور اس کے طعام آ سائش کے سامان بھی مہیا تھے۔ جب پہلا انسان آسان برسکونت پذیر تھا اور کسی جرم کی سزامیں زمین پر اتارا گیا تو اس آیت ے آسان پر جاناممکن ہوا کونکہ جو مخص ایک جگہ ہے آئے اس جگہ واپس بھی جاسکتا ہے۔ (دوم)..... اِهْبطُوا كَ حكم عملوم مواكدة سان سے زمين پر اتر نا موا۔ جب انسان آسان برنبین ره سکتا تها تو آدم كس طرح رما؟ كيونكه بعد مين اترا يبلينو ربتا تها اور كها تا پتا تھا اور طعام اس کو ملتا تھا کیونکہ بہشت میں سب اسباب معیشت موجود ہیں۔ اس سے تو مرزا قادیانی کے تمام اعتراضات اڑ گئے کہ عیلی کو آساین پر طعام نہ ملتا ہو گا وغیرہ وغیرہ کیونکہ آ دم کی نظیر موجود ہے۔ مرزا قادیانی کٹیم کو تخصیص کے فائدہ کے واسطے كتي بير يعن لَكُمُ كا مرجع خاص شيطان اور آدم بين - مرزا قادياني كابيفرمانا كه لكم کا مرجع خاص آدم و شیطان ہیں مرزا قادیانی کے مدعا کے برخلاف ہے کیونکہ جب شیطان اور آ دم کو یه خطاب خاص ہے تو حفزت عیسی ؓ اور دیگر انبیاء علیہم السلام مشتنیٰ رے۔ یعنی یہ خاص علم کہ اتر جاؤ اور تہارا ٹھکانا زمین ہے خاص آ دم اور شیطان کے واسطے ہے۔ مسیح کا اس آیت سے پھ تعلق نہیں پس اس آیت ہے بھی وفات مسیح کا

استدلال غلط ہے۔

## قوله چودھویں آیت

آيت ب وَمَنُ نُعَمِّره نُنكَّسهُ في الْخَلُقِ. (يين ١٨) يعنى جس كوبم زياده عر دیتے ہیں تو اس کی بیدائش کو النا دیتے ہیں یعنی انسانیت کی طاقتیں اور قوتیں اس ے دور ہو جاتی ہیں۔ حواس میں فرق آجاتا ہے عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے۔'

(ازالداوبام ص ١١٠ خزائن ج ١٣٠ س ٢٩٨)

اقول: اس آیت میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ سے فوت ہو گئے اور نہ یہ آیت وفات مسے پر ولالت كرتى ہے۔ مرزا قاديانی كی جو وجہ استدلال ہے وہى درست نہيں كونكه جب زیادتی عمر کی کوئی حدمقرر نہیں کہ جب انسان اس حد تک پہنچ جائے تو پیرفرتوت ہو جاتا ہے۔ یعنی ایبا بوڑھا کہ اس کے حواس قائم نہ رہیں۔ انسان کی فطرت مختلف طاقتوں ادر تو توں والی بنائی گئی ہے اور سیمشاہرہ ہے کہ کئی لوگ بچیاس برس سے زیادہ عمر کے ہوئے اور ان کی طاقتیں بالکل سلب ہو جاتی ہیں اور بھین کا زمانہ عود کر آتا ہے۔ مربعض ایسے طا تور ہوتے ہیں کہ ای نوے برس کی عمر میں بھی ان کی نظر قائم رہتی ہے اور حواس بجا رہتے ہیں اور الی صائب را کیں دیتے ہیں کہ جوانوں کو بھی وہ باتیں نہیں سوچھتیں جو ان کوسوچیتی ہیں۔مسلمہ کذاب کی عمر ڈیڑھ سو برس کی تھی اور جب مسلمانوں سے مقابلہ تھا تو الیں الیں تدبیریں اس کو سوجھتی تھیں کہ بہت جوانوں کو نہ سوجھتی تھیں۔ زیادتی عمر نے اس کی قوتوں میں کچھ کی ند کی۔ پنجاب میں ایک مثل مشہور ہے کہ فلال شخص سرّا بہترا گیا ہے۔ یعنی بے وقونی کی باتیں کرتا ہے حالائکہ ہزاروں اشخاص کے حق میں س مثال غلط ہوتی ہے۔ حکیم نور وین قادیانی کی عمر زیادہ ہوگئی تھی گر ان کو قادیانی مشن کی ترتی کے وہ وہ رجل سوجھتے تھے کہ کسی جوان مرزائی کو نہ سوجھتے تھے۔ بس جب عمر کی طاقتوں کی کوئی صدنہیں تو پھر یہ قیاس ہی غلط ہے کہ حضرت عیسی زیادتی عمر کے باعث نكما ہو گیا ہو گا۔ كيونكه مرزا قادياني تسليم كر چكے بيس كه الله تعالى كا انبياء عليم السلام ي خاص معاملہ ہے اور مسے بھی نی ورسول تھا۔ اس لیے اس کے ساتھ بھی خاص معالمہ ہے که وه تا نزول زنده رہے گا اور درازی عمر کا اثر اس پر ہرگز نه ہو گا جس طرح که اسحاب کہف پر باوجود گزر جانے عرصہ دراز ۳۰۹ سال کے وہ جس عمر اور طاقت کے ساتھ سوئے تھے ٣٠٩ برس کے بعد ای طاقت اور عمر کے ساتھ اٹھے اور زبانہ کے اثر ے محفوظ رہے جب نظیریں موجود ہیں کہ حضرت نوع کی عمر ۱۳۰۰ برس کی تھی اور زبانہ کے اثر ہے

وہ محفوظ رہے۔ حضرت شیٹ کی عمر ۹۱۳ برس کی تھی ادر ان کی طاقتوں میں فرق نہ آیا تو

ٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے اس آیت کے سجھنے میں نلطی کھائی ہے کہ وہ اسے قاعدہ کلید بناتے ہیں۔ اور جو امر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پر منحصر رکھا ہوا ہے۔ اس کو اپنے قیاس سے خلاف مشاء خدا تعالی کلیہ قاعدہ بتاتے ہیں حالائکہ خدا تعالیٰ نے کوئی طبعی عمر مقرر نہیں فرمائی اور نہ ہی کوئی پیری وغیرہ کا زمانہ مقرر فرمایا ہے تو پھر یہ غلط خیال ہے کہ حضرت عیلی پرتغیر کا زماند آ گیا ہو گا جبد جوت موجود ہے کہ آسانی مخلوق بدنبست زمنی مخلوق کے الطف اور اکمل ہے اور زمانہ کا اثر ان بر کم ہوتا ہے یا بالکل ہی نہیں ہوتا۔ جب سے دنیا بی ہے چاند وسورج و ستارے وغیرہ بروج اینے اینے کام میں بھکم ایزو متعال گلے ہوئے ہیں کوئی بوڑھانہیں ہوا۔ کوئی ارذل عمر تک پنٹیج کر ردی نہیں ہوا فرشتے بوڑھے ہو کر یا گل نہیں ہو گئے۔ حاملانِ عرش نے بوڑھے ہو کر اور کم طاقت ہو کر عرشِ رب العالمين كو بھينك نہيں ديا تو حضرت عيلى آسان بركس طرح زمانہ كے اثر سے تُعَمِّرہ ہو کر نکھے ہو سکتے ہیں۔ بیصرف اللہ تعالیٰ کی قدرت و جبروت سے اعلمی کا باعث ہے اور اس جی و قیوم خدا کی قدرت لامحدود سے ناداتفیت کا سب ہے کہ مرزا قادیانی کو ایسے ا پے وہم اور قیاس سوجھتے ہیں۔ ورنہ جسکا یہ اعتاد ہو کہ خدا تعالی قادر مطلق ہے جو جاہتا ہے کرتا ہے اور جس نے صرف ایک امر مکن سے تمام کا نتات کو ایک دم بنا کھڑا کیا ہے۔ اس کے آ گے ایک انسان کو درازی عمر کا دینا اور تائرول زندہ رکھنا کچھ مشکل نہیں۔ افسوں مرزا قادیانی ایک طرف تو مانتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم پر آگ سرد کر دی جو بالكل ظانب قانون قدرت بے گر دوسرى طرف حضرت عيني کے زيادہ عمر يانے سے انکار کرتے ہیں اور ایسے ایسے روی ولائل پیش کرتے ہیں کہ بقول ان کے ان کی اپنی ہی ارذل عمر کا ثبوت ہے۔ ورنہ دیندار مومن بالغیب کی شان سے بعید ہے کہ ایسے ایسے من گھڑت ڈھکوسلوں سے نصوص قرآنی کا انکار کرے۔ پس اس آیت سے بھی وفات مسج کا استدلال غلط ہے۔

ٱللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ ضُعُفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنُ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنُ

قوله يندرهوي آيت

بَعْدِ قُوَّةٍ صُعفا وشيبه. (الروم٥٣) ترجمه "ضدا وه ب جس نے تم كوضعف سے پيدا كيا پھر ضعف کے بعد قوت وے دی پھر قوت کے بعد ضعف و پیرانہ سالی دے دی۔ ' سیر آ یت بھی صریح طور پر اس بات پر داالت کر رہی ہے کہ کوئی انسان اس قانون قدرت (ازاله اوبام ص ۱۱۰ فزائن ج ۳ ص ۲۲۹) ہے ہاہر نہیں۔'' اقول: یه آیت بھی وفات مسیح پر نص قطعی تو در کنار کنایی نظیمی دلالت نہیں کرتی۔ مرزا قادیانی کی وجہ استدلال میہ ہے کہ چونکہ ہرایک انسان کے لیےضعف پیری ضرور ہے اس لیے حضرت مسے بھی ضعف پیری سے فی نہیں سکتے گر کوئی با حواس آ دی کہ سکتا ہے کہ ضعف پیری سے موت ہو جاتی ہے یا جوضعف پیری سے ضعیف ہو جائے وہ ضرور ہی مر عاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں بوڑھے ضعیف ونیا میں بیند حیات موجود ہیں کیا یہ ان کی وفات کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت نوع نے اس قدر عمر دراز پائی۔ کیا وہ مردہ تھے؟ مرگز نہیں تو پھر یہ کوئکر درست ہوسکتا ہے کہ جوضعیف العر ہو وہ ضرور مرجاتا ہے جبکہ پیری کا کوئی خاص زماند مقرر نہیں اور نہ عرطبی کا کوئی زماند مقرر ہے۔ اگر کوئی جامل حکیم نور الدین سے کہتا کہ آپ ضعف پیری سے فوت شدہ میں اور یمی آیت پیش کرتا کہ چونکہ آپ کوضعف پیری آ گیا ہے آپ مردہ ہیں البذا آپ خلیفہ نہیں ہو کتے کیونکہ مردے مجھی خلیفہ نہیں ہوتے تو مرزا قادیانی کے مرید اس دلیل کو تسلیم کر لیتے اور حکیم صاحب کو مردہ تصور کر لیتے؟ ہرگز نہیں تو پھر مسلمان مرزا قادیانی کی اس دلیل کو کس طرح تتلیم کر لیتے۔ مولوی محمد احسن قادیانی امروہی اب تک ضعف پیری میں زندہ موجود ہیں۔ کیا وہ بھی مردہ مانے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں تو پھر میح ضعف بیری سے س طرح مردہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا ضعف اور موت ایک ہی چیز ہے؟ مرزا قادیانی خود ہمیشہ امراض کے دورہ سے کمزور اور ضعیف رہتے درد سر اور دیگر بیاریوں کے باعث ضعیف رئتے مگر کوئی ان کو مردہ نہ مجھتا تھا۔ اگر بفرض محال یہ سمجھ لیں کہ سیح کی عمر دو ہزار برس ہونے کیوبہ سے وہ ضعیف العمر ہے تواس سے اس کی وفات کسی طرح ٹابت نہیں ہو سکتی۔ پس اس آیت سے بھی حیات مسیح ثابت ہے کیونکہ ضعیف العری نشان زندگی ہے نہ کرنٹانِ موت۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ سے فوت مو گیا۔ مرزا قادیانی بار بار قانون قدرت! قانون قدرت! کمه کرعوام کو دهوکا دیتے بیں كمسيح اس قانون قدرت كے ينچ ہے-كس مسلمان كا اعتقاد ب كميسل ميشه زنده ر ہیں گے۔مسلمان تو بار بار کہتے ہیں کہ بعد نزول مسج ۴۰ برس زمین پر رہیں گے اور پھر فوت ہوں گے اور مدینہ منورہ میں فن کیے جائیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں

گے۔ گر افسوس مرزا قادیانی نے وفات مسیح ثابت کرتے کرتے ضعیف العری ثابت کر

کے حیات ملیح ٹابت کر دی۔

قولهٔ سولہویں آیت

ي ب إنَّما مثلُ الْحَيْوة الدُّنْيا كماءِ انْزِلْناهُ منْ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرَّض مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ. (يَرْس ٢٢) يَعِنَ اى زندگ دِيَا كَ مِثَال بِهِ بِي كه جیے اس یانی کی مثال ہے جس کو ہم آ سان سے اتارتے میں اور پھر زمین کی روئیدگی اس سے مل جاتی ہے۔ پھر وہ روئیدگ بڑھتی اور پھولتی ہے اور آخر کاٹی جاتی ہے یعنی کھیتی کی طرح انسان پیدا ہوتا ہے اوّل کمال کی طرف رخ کرتا ہے چھراس کا زوال ہو جاتا ہے

كيا اس قانون قدرت في منتج بابر ركها كيا بيان (ازاله اوبام ص ١١١ خزائن ج ٣٥٠) اقول: یہ آ یت بھی وفات مسیح برگز نہیں بتاتی اور نہ یہ سیح کے بارہ میں ہے۔ یہ آ یت

پین کر کے تو مرزا قادیانی نے دراز عمر کا ہونا ثابت کر دیا کیونکہ جس طرح یانی امتزاج

عناصر سے کھیتی اور پھل تیار کرتا ہے یا یانی سے کھیتیاں اور پھل تیار ہوتے ہیں ای طرح انسانی و حیوانی زندگی ہے آخر کار ہر ایک انعان کھیتی کی طرح کانا جائے گا۔ جس طرح کھیتی اور درخت کاٹے جاتے ہیں۔ اس سے کس کو اتکار ہے؟ ہر ایک مسلمان کا اعتقاد

ہے کہ مسیح بعد نزول فوت ہول گے۔ جھڑا تو سارا درازی عمر کا ہے اور درازی عمر ہم

حضرت آ وم ونوح وشیث علیهم السلام و غیرہم ثابت کر آئے میں۔ ایس جس خدانے ان رسولوں کو دراز عمریں دیں وہی خدامیح کو بھی جس قدر جاہے دراز عمر دے سکتا ہے۔ اس میں کوئی خلاف قانون قدرت نہیں۔ جب بعد نزول میے فوت ہو گاتو ای قانون کے نیچے آ جائے گا۔ اس مثال سے تو اللہ تعالی نے درازی عمر مسیح طابت کر دی ہے کہ فرمایا کہ بیہ حیاتی دنیا کی یانی کی مانند ہے جس طرح یانی دوسرے عناصر ہے مل کرمختلف منازل طے كرتا ہے۔ لينى بہلے بج نے انگورى نكلى ہے اور چر درخت اور چل چول يے ہوتے ہیں۔ ای طرح یہ حیاتی انبانی پہلے مال کے پیٹ میں منزلیں نطفہ مضغہ جنین ہونے کی منازل طے کر کے بچیطفل جوان اور فرتوت ہو کر آخر سر جاتا ہے۔ اس قانون سے کسی کو

تنفس پر کیسال جاری کرتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ نہ نباتات کا وقت کیسال معین ہے اور نہ حیوانات کا وقت زندگی کیسال سب حیوانوں کے واسطے مقرر ہے سب تھیتیاں مساوی عمر کی نہیں ہوتیں اور نہ سب حیوان و انسان ساوی عمر کے ہوتے ہیں ہر ایک میں امر ربی جاری ہے۔ دیکھو کدو کھیرہ وغیرہ ترکاریوں کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ صرف بائیس تئیس روز پھل وے کر جل جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف جو کئی گندم کی ماہ میں تیار ہو

اختلاف و انکارنبین ـ ممر مرزا قادیانی جو اس قانون قدرت کو مسادی طریق بر بر ایک

کاٹے جاتے ہیں اور دیر تک ان کا ذخیرہ رکھا جا سکتا ہے حالانکہ ترکاریاں اور پھل دو تین روز سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ پونڈا یعنی گنا نو دس ماہ کے بعد تیار ہوتا ہے اور اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے۔ یہی اختلاف در نتول اور ان کے تھلول میں ہے۔ آ ڑو کا درخت دو سال میں تیار ہو جاتا ہے اور کھل لاتا ہے اور آم سیب کا درخت دس بارہ سال یا اس سے زیادہ عرصہ لے کر تیار ہوتا ہے۔ ایس بزاروں مثالیں بیں جو روزمرہ مشاہدہ میں آ ربی ہیں کہ نباتات کی عمریں بھی مساوی نہیں اور نہ قانون قدرت بکسال طور پر ہر ایک مخلوق میں جاری ہے۔ بعض حیوانات بہت مر کے ہوتے میں جیبا کہ سانی گوہ وغیرہ اور بعض حیوانات تھوڑی عمر یات میں جیسے حشرات الارض اور بکری وغیرہ۔ جس سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ اس مثال پانی والی میں وجہ شبصرف نشوونما ہے جس کے واسطے کوئی حدمقرر نہیں۔ ایسا ہی انسانوں کی عمریں مساوی نہیں ان میں قانون نشوونما بیشک جاری ہے مگر مساوی طور پر نہیں ہے۔ سب میں مشیت ایز دی خفیہ کام کر رہی ہے اور منشاء حق کے مطابق سب نباتات مختلف طور پر پھل پھول لا رہے ہیں اور جب تک حکم ہوتا ہے تب تک پھل لاتے ہیں آخر جل سر کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ سر یہ برگز نہیں کہ سب کے سب ایک عدمعتن تک محدود ہول۔ بعض درخت سینکروں برس تک قائم رہتے بیں اور بعض چند سالوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ای طرح حیوان اور انسان ہیں کہ نشو ونما میں تو اس قانونِ فطرت کے تابع ہیں مر اپنی ہتی قائم رکھنے میں مختف مدارج رکھتے ہیں اور سب میں امرحق جاری ہے اور مشیت ایز دی کے تابع میں۔حضرت نوع اس قانون قدرت کے تابع پیدا ہوئے کہ ۱۲۰۰ برس تک مثیت ایزدی کے امر کے موافق زندہ رہے اورعوج بن عنق ٥٠٠ ٢٨ برس تك زنده ربا (ديكمو جامع العلوم مطبور نول كثور صفي ٣٨) حالا ككه اب اس قدر عمر دراز محالات میں ہے ہے اور خلاف قانون قدرت مجھی جاتی ہے مگر واضح رہے کہ مقنن لیعنی قانون بنانے والے کا اختیار ہوتا ہے کہ بعض امور میں قانون کی

متیجہ یہ ہے کہ مختلف عمریں ہیں ایک ہی وقت اور عمر سب کے واسطے مقرر نہیں کوئی بجین

یابندی نہ کرے جس کوشواز و نوادر کہتے ہیں۔ دور نہ جاؤ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت بی شاذ و نادر بطور معجزہ کے ہے۔ اگر اس کو درازی عمر بھی خدا تعالی نے وے وی اور تازول زنده رکھا تو کیا محال ہوا؟ پس یہ آیت بھی مسیح علیه السلام کی حیات ثابت کرتی ہے کہ جس طرح یانی کھیتی میں ایک ہی اثر نہیں رکھتا اور ایک ہی وفت سب کھیتیاں تباہ و ہلاک نہیں ہوتی ای طرح انسان میں بھی دنیا کی حیاتی مختلف مدارج رکھتی ہے جس کا

میں مرجاتا ہے کوئی جوانی میں مرجاتا ہے کوئی بوڑھا ہو کرنہیں مرتا حالاتکہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ خود بھی مرنا چاہتا ہے مگر مشیت ایز دی اس کو زندہ رکھتی ہے عالانکہ نشوونما میں سب کے سب قانون قدرت کے نیچے ہیں۔ پس میٹ مجمی حیاتی کے

قولەسترھویں آیت

قوله اللهارهوي آيت

كال تك يبنياتا ہے اور پرتم ابنا كال يوراكرنے كے بعد زوال كى طرف ميل كرتے ہو

یہاں تک کہ مرجاتے ہو۔'' (ازاله اوبام ص الاخزائن ج ۳ ص ۴۳۰)

اقول اس آیت ہے بھی وفات میے ہرگز مفہوم نہیں ہوتی۔ یہ وہی قانون قدرت ہے لینی نشوونما کے بعدتم مرنے والے ہو۔ اس سے مرزا قادیانی نے کلیکس طرح بنالیا کہ جو

قانون قدرت کے مطابق پیدا ہو کرنشوونما پائے وہ ای وقت مر جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی

استدلال ہے کہ کوئی آ کر غلام رسول راجیکی قاویانی یا محد علی لاہوری کو کہے کہ جناب

نثورنما کے آپ مرنے والے ہیں۔ پس اس آیت کے روے آپ مردہ ہیں جو مخص مرنے والے اور مرے ہوئے میں فرق نہیں کرتا اس کے حق میں کیا کہا جائے یہ کون کہتا ب كمسيح مرنے والانہيں۔ جس كابداعقاد موكمسيح مرنے والانہيں اس كوبدآيت سانى چاہیے۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے کیونکہ سیح بعد نزول مرنے والا ہے اور اس آیت میں بھی مَیتُونَ فرمایا گیا ہے جو کداگر مسے کے حق لیا جائے تو اس کی حیات ثابت ہوتی

ہے کیونکہ مَیّعُو نَفر مایا بینہیں فر مایا کہ مَاتَ یعنی مرنے والا فر مایا مر گیانہیں فر مایا۔

کی طرح رفتہ رفتہ اپنی عمر کو پورا کر لیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔''

اَلَمُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَسَلَكَهَ يَنَابِيْعَ فِي الْأَرْضِ ثُمٌّ يُخرِجُ

(ازاله او بام ص ۱۱۲ خزائن ج ۳ ص ۳۳۰)

بِهِ ذَرُعًا مُخْتَلِقًا ٱلْوَالَٰهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَّذِكُوكِي لِأُولِي الْأَلْبَابِ. (الرَّرَامَ) ان آيات يُس بَحَى مثالاً بي ظاهركيا ہے كہ انسان يَجَبَق

آپ فوت شره میں اور یہی آیت پڑھ وے ثُمَّ انکم بَعْدَ ذلک لَمَیتُونَ. لِعنی بعد

نشوونما میں بیشک قانون قدرت کے تابع ہے گر درازی عمر اس کو اس قانون سے خارج نہیں کرتی اس لیے اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمُ مِعُدَ ذَلِكَ لَمَيَّتُونَ. (الرمنون ١٥) لِعِن اوّل رفة رفة خدا تعالى تم كو

اقول: مھیتی اور پانی کی مثال کا جواب سولھویں آیت کے جواب میں دیا گیا ہے بیصرف آیت کا نمبر بڑھانے کے واسطے ای مضمون کی آیت کولکھا ہے جو کہ اہل علم کے نزدیک عیب سخن ہے۔ ہم جواب وے میکے بار بار ذکر کی حاجت نہیں۔ بال اتنا ضرور عرض

كرتے ہيں كدعمر كا بورا كرنا جولكھا ہے وہ كونى عمركى حدمقرر ہے كہ جبتم اس حد عمر تک پہنچ جاؤ کے تو مر جاؤ کے جب عمر کی حدمقرر نہیں جو بزار برس زندہ رہے گا اسکی وہی

عمر ہے۔ پس مسیح بعد نزول جا ہے کہ ہزار برس گزر جائیں اس کی مدت عمر وہی ہوگی اور وہ پوری کر کے ضرور مرے گا۔ عمر کی جب تک کوئی حدمقرر نہ کرو تب تک میآیت وفات مسیح پر ولیل نہیں ہو عمق بلکہ اگر سو آیت بھی ایسی پیش کرو کے تو ہرگز کام نہ آئیں گ۔

سلے عرکی حدمقرر کروجب ایک محض کی حدعمر ہی مقرر نہیں تو پھر جودو ہزار برس کے بعد

نازل ہو کر مرے گا وی زمانہ اس کی عمر کا پورا ہونا ہو گا۔ پس اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے۔ قوله انیسویں آیت

ب ح وَمَا اَرْسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ

وَيَمُشُونَ فِي الْأَسُواقِ. (الفرقان ٢٠) "ليني جم نے تجھ سے پہلے جس قدر رسول بھيج ہیں وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں پھرتے تھے۔''

(ازاله ادبام ص ٦١٢ فزائن ج ٣ ص ١٣٣) اقول: یہ آ سے بھی ہرگز ندتو مسے کے متعلق ہے اور نداس سے وفات مسے کا وہم و گمان

اعتراض كرتے تھے كہ كھانا اور بازارول ميں پھرنا نبوت كى شان سے بعيد ہے اس

اعتراض کا جواب خدا تعالی نے دیا ہے کہ اے محمہ ﷺ ہم نے تجھ سے پہلے سب نبی و رسول جو بھیج وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چرتے تھے۔ یہ امور لینی کھانا کھانا اور بازاروں میں کھرنا نبوت و رسالت کے منافی نہیں۔ اس سے وفات مسیح کا

مفہوم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر کھانا کھانا اور بازاروں میں پھرنا وفات مہیح کا ثبوت ہے تو

پھر جس قدر انسان کھانا کھاتے اور بازاروں میں پھرتے ہیں سب کے سب فوت شدہ ثابت ہوں کے اور یہ بالبداہت غلط ہے۔ کیونکہ لاکھوں کروڑوں آوی روزمرہ کھانا کھاتے اور بازاروں میں پھرتے نظر آتے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ کھانا کھانا اور بازارول

میں پھرنا تو نشان زندگی ہے نہ کہ موت۔ باقی رہا مرزا قادیانی کا استدلال کہ چونکہ کیے

اب کھانا نبیں کھاتا اور بازاروں میں پھرتا نظر نبیں آتا اس واسطے مردہ ہے تو یہ ایس ہی نامعقول دلیل ہے کہ کوئی شخص کہہ وے کہ خواجہ کمال الدین و محمد صادق مرزا قادیانی کے

مريد فوت شده ميں كيونكه قاديان اور لا مور والوں كو كھان كھاتے اور بازاروں ميں چرتے

افسوس مرزا قادیانی کومسے کی وفات نے ایا محو جرت کر دیا ہے کہ ان کو ایس دلیل پیش کرنے کے وقت سب علوم وفلنی دلائل بھول جایا کرتے ہیں۔ بھلا کوئی مرزائی بنا سكتا ہے كه عدم علم شے و عدم مشاہرة شے عدم وجود شے ير دليل موسكتا ہے؟ ہرگز نہيں

تو چر مرزا قادیانی کا بار باریه کهنا که سیح طعام نبیس کھاتا اس واسطے مردہ ہے کیونکر ورست

ہوسکتا ہے جبکہ ان کو آسان کاعلم ہی نہیں۔ ١٩ سو برس کے بعد خدا کا فرض ہوسکتا ہے کہ مسیح کی ڈبل روٹی اور جاء کی پیالی روزمرہ جار وقت مرزا قادیانی کو دکھاتا بلکہ ان کے مریدوں کی خاطر ایے کی طریق ہے آسان سے نمودار کرتا کہ ہر ایک مرزائی دیکھ لیتا

کہ بیمنے کا طعام ہے کیونکہ اگر قادیان کے مرزائی دیکھ لیتے تو لاہور کے مرزائیوں پر

جمت نہ ہوتی اور اگر لاہور والے و یکھتے تو قادیان والوں کے واسطے ولیل نہ ہوتی۔ پس

قرص خورشید کی طرح قرص میسی مجھی ہر روز طلوع کرتی تب مرزا قادیانی اور مرزالک مستح

کو کھانا کھانے والا یقین کرتے مگر ابر اور بارش کے دن چربھی مسے کو فاقہ مست ہی سجھتے

اور شائد بعض محقق مرزائی تو کہتے کہ جب تک ہم آسان پر جا کرمسے کو روٹی کھاتے نہ

و کیے لیس تب تک اس کو زندہ نہیں کہہ سکتے۔ مگر افسوس مرزا قادیانی کی منطق ایہا ردی ہے کہ قدم قدم پر محوکریں کھاتا ہے کیا مرزا قادیانی کے مرید جو قادیان سے فاصلہ پر رہے تھے اور ان کو مرزا قادیانی کی یا تو تیاں اور مقوی غذا کمیں دیکھنے کا موقعہ نہ ملتا تھا اٹکا نہ

د میمنا مرزا قاویانی کی وفات کی دلیل تقی؟ برگز نبیس تو پھر مسیح علیه السلام جو که آسان یرے زمین والوں کو کھاتا بیتا نظرنہ آئے تو مردہ کس طرح ثابت ہوسکتا ہے؟ جبکہ زمین والوں کو زمین کے بی باشندگان کا علم نہیں۔ لاہور والے کلکتہ والوں کا کھانا پینا اور

بازاروں میں پھرنا جب نہیں دیچہ سکتے تو آسان والوں کا کس طرح دیچہ سکتے ہیں۔ کیا کوئی آسان پر گیا ہے اور میے کو طعام نہ ملتا دکھ آیا ہے یا میے نے اپنی فاقد کشی کی شکاہت کی ہے؟ ہرگز نبیں تو پھر بیہ بالکل غلط استدلال ہے کہ اس آیت سے سب رسولوں کا فوت

ہو جانا ٹابت ہے۔

قوله بيبوي آيت

بِي بِهِ كَمْ وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنُ دُون اللَّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمُ يُخْلَقُون. أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَ مَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. (الله ٢١٠٢) لِعِن جولوك بغير الله ك رِستش کیے جاتے اور یکار جاتے ہیں وہ کوئی چیز بیدانہیں کر سکتے بلکہ آپ بیدا شدہ مر فی میں زندہ بھی تو نہیں ہیں اورنہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

(ازاله اوبام ص ۱۲۳ فرزائن ج ۳ ص ۱۳۳)

اقول: اس آیت ہے بھی وفات می برگز نہیں تکتی اور نہ بیمل اس آیت کے پیش کرنے کا ہے۔ یہ آیت تو تو حید باری تعالیٰ کو ثابت کر رہی ہے کہ جن جن معبودوں کی تم پرستش كرتے ہو وہ تو خود مخلوق بيں پھھ پيدائيس كر كتے تو دہ تمہارى مراديس كس طرح دے کتے ہیں۔ وفات مسیح کے ساتھ اس آیت کا پچھ تعلق نہیں۔ مرزا قادیانی کی وجہ استداال یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسی بھی معبود ہیں اور مخلوق ہیں اس واسطے فوت ہو گئے ہول گے مگر یہ غلط اور خلاف واقعہ ہے کیونکہ کل مخلوق فوت تنہیں ہوئی۔ فرشیتے خدا ک مخلوق ہیں اور معبود میں مگر فوت نہیں ہوئے حضرات جرائیل و میکائیل واسرافیل جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ چلے آتے ہیں اور ہرگز نہیں مرے سورج ' جاند' ستارے سب مخلوق ہیں اور معبود ہیں۔ مگر مرے نہیں۔ حضرت عیسی ان معبودول میں سے نہیں ہیں چنانچہ قرآن مجید يهوديول اورمشركين كوفراتا ب ومَا صَرَبُوهُ لك إلَّا جَدَلاً بَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. (الرخرف ۵۸) لینی حضرت عیسی کی نظیر جو ان کفار نے پیش کی ہے۔ بیان کا مجادلہ ہے۔ یہ لوگ محض خصومت سے الی باتیں کرتے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب · قَرْآنِ مِحِيدِ مِن انكم وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حصَبُ جَهَنَّم. (الانبياء ٩٨) نازل بوا تو مشرکین نے کہا کہ اگر ہمارے معبود یعنی بَت جہنم میں ڈانے جائیں گے تو حضرت سیح بھی معبود نصاری ہیں وہ بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی که حضرت عیلی کو جو کفار و مشرکین ایبا ہی معبود بتاتے ہیں جیسے کہ ان کے بت و دیگر مخلوق معبود کیے جاتے ہیں توبیہ بالکل غلط ہے اور وہ لوگ خصومت سے کہتے ہیں۔ پس بیطریق استدلال جو مرزا قادیانی نے اختیار کیا ہے کہ حضرت عیسی کومعبودوں میں شامل کرتے ہیں مدطریق پہلے یہود و کفار عرب کر چکے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خاصم فرماتا ہے۔ افسوس مرزا قادیانی ایک رسول اور نبی کو بتوں اور

ستاروں اور عناصر وغیرہ اصنام کیطرح سمجھ کر اس کی وفات کا ثبوت دیتے ہیں حالانکہ

أمُوَاتٌ غَيْرُ أَحْياء ان كى صفت بـ يعنى مجى زنده نه تح اور حفرت عيلي صاحب حیات تھے اور اصنام اور باطل معبودوں میں شامل نہ تھے۔ مر مرزا قادیانی اینے مطلب کے داسطے خلاف قرآن ان کو بھی معبودوں میں مشرکین عرب کی طرح شامل کرتے ہیں اور اپنی طرف سے قرآن میں تحریف کر کے لکھتے ہیں کہ سب انسانوں کی وفات پر

دلالت كرربى ہے حالاتكہ انسان كالفظ قرآن كى آيت ميں نہيں۔ مرزا قادياني انسانوں كا لفظ این یاس سے لگا کرمیے کو بھی اصام میں داخل کرتے میں جو خلاف قرآن ہے۔

( دوم ) صرف حفرت مسيح على معبود نصارى نهيس وبال تو تين اقنوم معبود بيل يعني

باب بینا' روح القدس، لیعنی ایک مسیح دوسرا روح القدس اور تیسرا خدا اگر مرزا قادیانی کا

استدلال درست سمجها جائے تو ردح القدس اور خدا کو بھی فوت شدہ سمجھنا ہو گا کیونکہ ب تیوں معبود میں اور یکارے جاتے میں اور یہ بالبداہت غلط ہے کیونکہ نہ روح القدس مرتا

ہے نہ خدا کی جز مرعتی ہے۔ پس یہ استدلال مرزا قادیانی کا غلط ہے کہ جو معبود مانا

جائے اس کے لیے فوت ہونا لازی ہے۔ (سوم) معبودوں پرموت دو طرح پر واقعہ ہو سکتی ہے یا حالاً آلا۔ حالاً موت کے بیہ

معنی کہوہ ذی روح نہیں تھے بقر وغیرہ کے بنے ہوئے میں تو اس سے حضرت عیسیٰ مشتنیٰ میں کیونکہ کسی ذی روح کو چھر کے معبودوں میں شامل کرنا ذی ہوش کا کامنہیں۔ اگر کہو کہ ما لا لینی آخر کار ان کے واسطے وفات لازم ہے تو اس سے کسی کو انکار نہیں۔ سب

مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیسی بعد نزول ضرور فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا

جنازہ پر عیں گے اور مدینہ منورہ میں مدفون ہول گے۔ صرف سوال درازی عمر کا ہے جس

کی نظیریں حضرت نوخ حضرت آ دم کی درازی عمر قرآن میں موجود ہیں۔ پس مسیح نہ معبودوں میں داخل میں ادر نہ ان کی وفات حالاً ثابت ہے۔ یعنی مسے پھر وغیرہ کا بنا ہوا

نہ تھا۔ ہاں مآ لا ضرور ہو گی۔ یعنی بعد نزول ضرور فوت ہوں گے اور مرزا قادیانی کا دعویٰ

ہے كہ قبل نزدل فوت مو كئے ميں جو كه اس آيت سے برگز ثابت نيس \_ بس اس آيت

ہے بھی استدلال وفات میج غلط ہے۔

قوله اکیسویں آیت

ہے ہے مَاکَانَ مُحَمَّدًا اَہَا اَحَدِ مِّنُ رِّجَالِکُمُ وَلٰکِنُ رَّسُوٰلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبيِّينَ. (احزاب ٣٠) يعن محريكة تم يس كسى مردكا باب نبيس محر وه رسول الله باور

فتم كرنے والا نبيوں كا۔ يه آيت بھى صاف دلالت كر ربى ہے كه بعد مارے ني عليہ

کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ (ازالدادہام ص ۱۱۳ فزائن ج سم ۲۱۰۰)

اقول: مرزا قادیانی نے نبی کے آنے میں مغالط دیا ہے آنا اور پیدا ہونا دو الگ الگ امور ہیں دونوں کا مفہوم ایک ہرگز نہیں ہوتا۔ زید امرتسر سے لا ہور آیا۔ یا بکر قادیان سے بٹالہ میں آیا اس کے بیمعنی ہرگز نہیں ہوتے کہ زید وبکر امرتسر و قادیان میں پیدا ہوئے۔ آ بت خاتم النبين من نبيول كى پيدائش ختم كرنے والا كے معنى بين كيونكه الفاظ أبّا أحَدِ مِّنُ رِّجَالِكُمُ صاف بتا رہے ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا کیونکہ باپ كسى رجل كے نہ ہونے كى علت غائى بيہ ہے كه آپ علي كے بعد كوئى اگر آپ علي كا بیٹا ہوتا اور زندہ رہتا تو نمی ہوتا جیہا کہ صدیث لو کان ابراہیم حیا لکان نبی ہے ابت ہے لین اگر حضور عظی کا بیا ابراہیم زندہ رہتا تو نی ہوتا اس واسطے خدا تعالی نے فرمایا کہ محمد عظی جو کسی مرو کا باپ نہیں اس کی علت عائی یہ ہے کہ آپ عظی کے بعد کوئی

نی و رسول پیدا نه مو گا حضور عظی کا بینا ابراجم ای واسطے زندہ نه رہا تا که محمد عظی ک

بعد نی نہ ہو۔ یہ سیاق عبارت بتا رہا ہے کہ کس نبی کا پیدا ہونا خاتم النمیین کے برخلاف ہے اور مسلمان بھی اسی عقیدہ پر ہیں کہ بعد محمد عظی کے کوئی نبی پیدا نہ ہو گا کیونکہ

آب الله فاتم میں نبول کے پیرا ہونے کے ادر چونکہ حفرت سیلی چوسو برس سلے

حضرت خاتم النبين عظم كيدا مو چك بين اس واسط ان كا دوباره اس دنيا ميل آنا ان کے دوبارہ پیدا ہونے کی دلیل نہیں ہے اور نہ جدید نی ہونے کی وجہ ہے اس لیے

نزول عیسی جو کہ اول انجیل میں بعدہ قرآن میں اور اس کے بعد حدیوں میں اور اس

کے بعد اجماع امت سے ثابت ہے خاتم انہین عظی کے برخلاف نہیں کیونکہ اً رکوئی

جدید نی پیدا ہوتا تو خاتم انعیین کے برطاف ہوتا سابقہ نبی کا آنا خاتم انعیین کے

برخلاف نہیں۔ باقی رہا مرزا قادیانی کا بیفر مانا کہ میرادعوی محمد عظی کے برخلاف نہیں میں

نے بروزی رنگ میں دعویٰ کیا ہے اور محمد عظاف کی متابعت تامہ سے مجھ کو نبوت مل ہے بیہ وہی ہاتیں ہیں جو کدمسیلمہ سے لے کر مرزا قادیانی تک سب کاذب مدعیان نبوت کرتے

آئے ہیں۔مسلمہ بھی کہتا تھا کہ اصل یغیر تو محمظ میں میں ان کے ساتھ ایسا پغیرو

نبی ہوں جیسا کہ مویٰ کے ساتھ ہارون مویٰ کے تابع بھی تھا اور خود بھی نبی تھا ای طرح

میں بھی نی غیرتشریعی ہوں۔ اس طرح ادر کذاب بھی امت محمدی میں گزرے میں اور ضرور گزرنے تھے کوئکہ مخرصادق حفرت محمد اللہ کی پیشگوئی ہے کہ تیس جمولے نی میری

امت میں سے ہوں گے۔ جو گمان کریں گے کہ ہی اللہ میں حالانکہ میرنے بعد کوئی ہی

نہیں۔ چنانچہ بہتیروں نے وعویٰ نبوت کیا اور آ خر حمو نے ثابت ہوئے جس سے روز روش کی طرح تابت ہے کہ خاتم النبین کے بعد جدید نی پیرانہیں ہوسکتا اگر برانا نبی

آئے تو وہ خاتم النبين كے برخلاف نہيں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صديقة كا فيصله اس كے متعلق ناطق ہے جس کے سامنے مرزا قادیانی کے من گھڑت ڈھکوسلوں کی کوئی حقیقت

نہیں جو وہ اینے دعویٰ کے خبوت میں پیش کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ سے بوچھا گیا کہ حضرت عینی اگر نازل ہوئے تو یہ امر خاتم النہین کے برخلاف ہو گا تو آپ نے جواب مين قرمايا قولوا انه خاتم الانبياء ولا تقولوا لا نبى بعده يعني بيكهو كم حضرت

محمد الله نبیوں کے فتم کرنے والے ہیں گر یہ مت کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ لین عینی نی الله مریم کا بینا جو پہلے نی پیدا ہو چکا ہے اصالاً نازل ہوگا۔

(مجمع البحارج ۵س۵۰۱) (ذی)

فرمایا تھا کہ میرے باس عینی بیٹا مریم کا وزن کیا جائے گا۔ وہ قول بھی حضرت عائشہ کا نقل كيا جاتا ہے عن عائشةٌ قالت قلت يا رسول الله اني ارى اعيش بعدك فتاذن لي

ترجمه: فرمایا حفرت عائشٌ نے کہ میں نے آنخفرت الله کی خدمت میں

ناظرین! اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عیلی ضرور اصالاً نازل ہوں

نہ ہو گا کیونکہ حفرت عاکثہ نے حضرت خلاصہ موجودات محمد رسول اللہ عظیفے سے درخواست کی تھی کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پہلو میں دفن کی جاؤں تو حضور اللے نے

ان ادفن الى جنبك فقال واني لك بذالك الموضع مافيه الاموضع قبري و

عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ ﷺ کے بعد زندہ رہوں گی۔ آپ ﷺ اجازت دیں تو میں آپ سے کے یاس مرفون کی جاوں۔ آ تخضرت کے فرمایا کہ

کے اور حضرت عائشہ نے جو فرمایا کہ قولوا حاتم الانبیاء ولا تقولوا لا لہی بعدہ تو ان کا بھی یہی اعتقاد تھا کہ نی اللہ علی بیٹا مریم بعد آ مخضرت عظی کے قرب قیامت میں نزول فرمائے گا۔ اس واسطے آپ نے ایک پرانے نی کا آنا ذکر کر فرمایا جو کہ محمد رسول الشي على سے جے مو برس يملے بيدا مو چكا تھا۔ علادہ برآ ل اس مديث كى تقديق

قبر ابی بکر وقبر عمر و قبر عیسی ابن مریم. (این عماکر ۲۰ م ۱۵۲۰)

میرے یاس تو ابوبر وعمر اور عیسی بینے مریم کی قبر کے سوا اور جگہ نہیں۔

حضرت عائشٌ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہی عیسی بیٹا مریم کا نبی ناصری بعد محمد الله کے نبی اللہ ہے جو آنے والا ہے اور کوئی جدید امتی دعویٰ مسیح موعود سے نبی اللہ

رسول علی کی اس حدیث سے ہو چکی ہے۔ جس میں حضور کی نے فرمایا کہ میسی بن مریم آسان سے نازل ہوگا اور ۲۵ برس زندہ رہ کر نکاح کر کے اوااد پیدا کر کے پھر مرے گا۔ فیدفن معی فی قبری لینی مقبرہ میں درمیان ابوبکر وعمر کے دفن کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں بیجی آیا ہے کہ اس کی قبر چوتھی قبر ہوگی۔ پس اس صدیث سے مرزا قادیانی کا تمام طلسم ٹوٹ گیا اور ذیل کے امور ثابت ہوئے۔

(١) بيرحضرت عائشةٌ اورصحابه كرامٌ ومحمد رسول الله ﷺ كاليمي مذهب تقد جوتمام مسلمانول كا ے کہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ اصالناً نزول فر مائیں گے۔

(٢) حضرت عيسي تا نزول زنده بين كيونكه اگر فوت بهو جات تو پھر ان كا نزول بى نه موتا۔ دوبارہ آنے کے واسطے زندگی ضروری ہے درنہ مردے بھی دوبارہ نہیں آت۔

(m) ثم یموت فیدفن معی فی قبری سے جسمانی وفات اور جسمانی وفن ثابت موا اور ڈھکوسلا کہ میں روحانی طور پر رسول اللہ میں بسبب کمال اتحاد کے ڈن ہو گیا ہوں بالکل غلط ثابت ہوا کیونکہ حضرت عائشہ کی درخواست جسمانی ڈن ہونے کے واسطے تھی اور ای واسطے جگه طلب کی تھی کیونکہ روحانی فن کے واسطے جگه طلب کرنے کی ضرورت نہ تھی اور روحانی دفن به سبب اتحاد قلبی و متابعت تامه و محبت خالص کے حضرت عائشۂ کو حاصل تھی کیونکہ حضور ﷺ کی زوجہ ہونے کا فخر آپ کو حاصل تھ۔ پس جسمانی وفن کے واسطے درخواست تھی اور جسمانی دنن ہی مقصود تھا جو کہ اس دلیل سے حضور عظی نے اجازت نہ دی کہ وہاں عیسیٰ مدینہ منورہ میں حضور کے مقبرہ میں مدفون ہوں گے اور مرزا قادیانی کا روحانی طور پر مقبرہ رسول اللہ ﷺ میں وفن ہونا ایک زئل ہے جو حضرت خلاصہ موجودات ﷺ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہے کہ ایک غلام اینے آ قا کا ہم مرتبہ ہو۔ (۴) اس حدیث ہے حیات مسح و رفع جسمانی بھی ٹابت ہوا کیونکہ اگر جسم کے ساتھ رفع نہ ہوتا تو جسم کے ساتھ اصالتاً نزول بھی موقود شہوتا گر چونکہ جسمانی نزول اور جسمانی ونن منکور ہے اس کیے ثابت ہوا کررفع بھی جسمانی ہوا تھا۔ جو کہ اصل ہے نزول کی۔

(۵) عیسی بن مریم بی ناصری میح موعود ہے ند کداس کا کوئی بروز و مفیل میح موعود ہے۔ کونکہ رسول اللہ علی نے عیلی بن مریم کے وفن کی جگہ اپنا مقبرہ فرمایا اور سیل بن مریم وہی نبی ناصری رسول اللہ ہے۔ مرزا قادیانی نہ رسول اللہ، نہ عیسیٰ بن مریم، نہ مدینہ شریف گئے اور نہ وہاں جا کر ڈن ہوئے۔

(٢) اصالاً نزول المبت موا كيونكميل بن مريم اسم علم به اور اسم علم بهي نبيل بدل اور ند

اس کا کوئی بدل ہوسکتا ہے۔ پس غلام احد ولد غلام مرتضیٰ بھی عیسیٰ بن مریم نہیں ہوسکتا کونکه ابن مریم اس واسط فر مایا که تحقیق موجائ که وای عیسی جس کا باب نه تها اور جو بغیر نطف باب کے پیدا ہوا تھا وہی نازل ہوگا اور مرزا قادیانی کا باپ غلام مرتضی تھا اس لیے

مرزا قادیانی سیے مسیح موعود نہ تھے۔ (۷) مرزا قادیانی کا نبی د رسول ہونا باطل ہوا کیونکہ ان کی پیدائش محمہ رسول اللہ ﷺ کے بعد ہوئی ہے جو کہ خاتم انبیین کے برخلاف ہے اور مرزا قادیانی کا ڈھکوسلا کہ میں بہ سبب متابعت رسول الله عظا ك رسول الله موكيا مول غلط موا كيونكه متابعت تامه رسول الله عظی کے سواحضرت ابو بکر وعمر وعمان وعلی کے کسی نے نہیں کی۔ جب صحابہ کرام م متابعت تامہ سے نبی ورسول نہ ہوئے تو جس مخص نے متابعت ناقص بھی نہیں کی اور قدم قدم پر رسول الله عظاف کی مخالفت کرتا ہے وہ کیونکر تابعدار کامل ہو سکتا ہے اور کیونکر جی و رمول کا نام یا سکتا ہے؟ جبکہ صحابہ کرام برسبب متابعت تامد کے اس نام (نی و رسول) یانے کے مستحق نہ ہوئے۔ صدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کے حق میں فرمایا کہ تو جھے سے بمزلہ ہارون کے ہے۔ گر چونکہ میرے بعد کوئی نی نہیں لہذا تو نی کا نام نہیں یا سکتا۔ دوسری صدیث میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمرٌ ہوتا۔ پس تطعی نصوص شری ظاہر کر رہی ہیں کہ بعد محد رسول اللہ ﷺ خاتم النہین کے کوئی سچانبی نہ ہو گا۔ مرزا قادیانی تو متابعت میں بھی ناتص ہیں۔ جج نہیں کیا۔ جہاد نعبی نہیں کیا بلکہ اکثر سائل میں صریح مخالفت رسول اللہ عظی کی ہے۔ مثل رسول اللہ عظی فرماتے ہیں کہ وہی عیلی بیٹا مریم کا جس کے میں قریب تر ہوں اور جس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں وہی اصالیاً نزول فرمائے گا اور مرانہیں بعد نزول فوت ہو گا مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں کے اور وہ میرے مقبرہ میں درمیان ابو بکر وعمر کے مدفون ہو گا مگر مرزا قادیانی منہ سے تو متابعت تامہ کے مری میں لیکن رسول اللہ عظافہ کا مقابلہ کر کے ان کو جھٹلاتے ہیں کہ رسول الله عظية كوميح موعود و دجال كي حقيقت معلوم نه تقى عيسى فوت هو كن وه بركز نه آئي گے اور نہ آ کتے ہیں کیونکہ طبعی مردے بھی واپس نہیں آتے۔ پس عینی نی اللہ جس کے آنے کی خبر ہے وہ تو میں ہول اور مسیح موعود امت میں سے ایک فرد ہو گا۔ یہ رسول الله على كذيب نبيس تو اور كيا بي رسول الله علية تو فرما كيس كه وي عيل بينا مريم كا

آئے گا اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں ایک امتی عیسیٰ کی خود ہو پر آئے گا۔ رسول

التديك فرما كين كه وه مرانبين - مرزا قادياني كتب بن كه ده مركيا- رسول الله عليه

فرماتے ہیں کہ میرے مقبرہ میں فن ہوگا۔ ای واسطے حضرت عائشہ کو اجازت جگد کی ند وی کہ وہ رسول اللہ عظی کے مقبرہ میں وفن کی جائیں۔ گر مرزا قادیانی کہتے میں کہ روحانی وفن مفهوم تقار جو رسول الله عظية كوعلم نه تفا اور میں روحانی طور پر رسول الله عظیہ کی قبر میں یعنی وجود مبارک میں مدفون موں۔ یعنی فنا فی الرسول کے ذریعہ سے میں محد بی ہوں اس واسطے میرا وجوئ نبوت خاتم النہین کے برخلاف نہیں اور نہ مہر نبوت کو تو ڑتا ہے۔ یہ ایسا ردی اور باطل استداال ہے کہ کوئی غاصب کی شریف کا گھر بارچین لے اور اس كا تمام مال اسباب ابنا مال اسباب سمجے اور اس پر قصد كر لے۔ گر جب اس كے وارث اس کے ظلم کی فریاد اور اس کے تفرف بے جا کی نالش شاہی عدالت میں کریں تو وہ عیار یہ کہہ دے کہ میں ان تمام وارثوں کا بروزی باپ ہوں اور بیسب کھے میرا اپنا ہے کونکہ ان کے واوا صاحب کی متابعت میں نے پوری پوری کی ہے اور اس کی محبت میں اليا فنا ہو گيا ہول كديين وي ہو گيا ہول۔ اس واسطے ميرا دعوى اور قصنه كوئى خالفانه قصنه نہیں بلکہ میں تو خود دہی ہوں۔ ان دارتوں اور مدعیوں کا مورث اعلیٰ ہی ہوں۔ ان کے وارث اعلی کا بروز ہوں بلکہ وہی ہوں۔ کیا عدالت شاہی میں اس عیار کی تقریر بنظیر س كر بادشاه اس كومورث اعلى مجه كرتمام اموال و الماك كي ذكري ديسكا بي؟ برگزنبين تو پھر اسم الحاكمين جو خفى ادر جلى كے جانے والا بے خبير وعليم ب وه مرزا قادياني كے اس وهكوسط يررسول الله علي كى رسالت ونبوت وامت كس طرح ديدسكا بي ادررسول الله علي كومعزول كرك نجات كا مدار مرزا قادياني كى بيعت ير ركف سكتا ب؟ وور نه جاؤ ذرہ کوئی بروزی ڈپٹی کمشنر ہی بن کر دیکھ لے کہ ڈپٹی کمشنر مانا جاتا ہے اور ضلع کی بجہری اس کو دی جاتی ہے یا سیدھا جیل خانے بھیجا جاتا ہے؟ افسوس مرزا قادیانی کوخووغرضی اور غرورنفس نے یہاں تک دھوکا دیا ہے کہ واقعات اور مشاہدات کے برخلاف کہتے ہوئے بھی نہیں جھجکتے۔ اور قابو یافتگان کو ایبا الو بنایا ہے کہ وہ حواس کھو بیٹھے ہیں جو کچھ مرزا قادیانی نے کہہ دیا سب رطب و یابس قبول ہے۔ کیا لطف کی بات ہے کہ اگر کوئی غیر فحض رسول الله عَلِينَة كا مقابله كرے تو محمد رسول الله عَلَيْة كو بردا رنج دغصه مو اور اگر مرزا قادیانی نبوت و رسالت کا دعولی کریس تو سیج اور عین محمد رسول الله بن جا کیس؟ حالانکه سید کلیہ قاعدہ ہے کہ غیر کا مقابلہ کرنا ایہا رنجیدہ اور غدموم نہیں جیبا کہ اپنا فرزند یا عزیز دوست مقابلہ کرے تو رنج ہوتا ہے کیا رسول اللہ عظف ایک امتی کے وعویٰ نبوت سے خوش

تھ یا غضبناک تھے؟ لینی مسلمه مسلمان تھا اور امتی تھا اور ایبا ہی اسودعنس امتی تھا اور

مرزا قادیانی سے متابعت میں بڑھا ہوا تھا کیونکہ اس نے حج بھی کیا تھا۔ یہ دعویٰ رسول الله عليَّة كي سامنے ہوئے۔ كيا رسول الله عليَّة اس وقت خوش ہوئے تھے يا غضبناك؟ ظاہر ہے ایسے غضبناک ہوئے کہ ان مدعیان کو جو امتی تھے کافر قرار دیا اور ان پر قال کا تھم صاور فرمایا چانچہ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ بارہ ہزار صحابی معرکہ مسلمہ میں کام آئے اور مسلمہ کی طرف سے بھی بے شار قتل ہوئے اس اگر امتی نبی کا ہونا جائز ہوتا یا موجب فضيلت رسول الله عظيفة كا موتا تو پهر مسيلمه كيون كاذب سمجها جاتا؟ اس مين تو کی بیروی ہے مسلمہ و اسود عنسی متابعت محمد ﷺ سے نبی و محمد ﷺ بن گئے اور رسول تو اس قدر کشت وخون کیوں ہوتا؟ ادر اگر امتی نبی سیا ہوتا اور اس کے پیرو سیے اور حق پر ہوتے تو پھر اس قدر خوزیزی جماعت اسلام میں کیوں روا رکھی جاتی؟ اور کیوں بے شار مسلمان طرفین کے مارے جاتے؟ ان واقعات سے ثابت ہے کہ کسی امتی کا دعوی نبوت كرنا رسول الله علي كالحضب كا باعث بـ جاب كاذب مرى زبان سے كم كه ميل فنا فی الرسول ہوں۔ مرحقیقت میں وہ وشن رسول خدا ﷺ ہے اور مقابلہ کرنے والا ایک باغی ہے۔ بھلاغور تو کرو رسول اللہ ﷺ فرمائیں کہ ابن مریم نبی اللہ ہو گا جو سیح موعود ے مر وفا دار غلام کہنا ہے کہ نہیں صاحب وہ تو امتی ہوگا اور جو بجائے مریم کے بیٹے کے غلام مرتضیٰ کا بیٹا ہو گا اور بجائے ومثق میں نازل ہونے کے قادیان (پنجاب) میں بیدا ہو گا اور بجائے آسان سے نازل ہونے کے مال کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ بھلا ایسا صریح مخالف مخص دعویٰ فنا فی الرسول میں سیا ہو سکتا ہے؟ ہر گزنہیں۔ جب حصرت عمرٌ وعلیَّ جیسے جنموں نے جان و مال قربان کر ڈالا ہر ایک تکلیف میں رسول اللہ عظیم کا ساتھ دیا۔

فقر و فاقے برداشت کیے تمن تمن دن کے بھوکے پیاہے جنگ کرتے رہے وہ تو متابعت تامہ سے نبی نہ ہوئے گر ایک شخص گھر بیٹھا ہوا مزے اُڑاتا تارک مج و ویگر فرائض۔ مسلمانوں کا بال دین کی حمایت کے بہانہ سے بٹور کرعیش کرتا ہوا فنافی الرسول کے مرتبہ کو پہنچ کر رسول اللہ ﷺ و نبی اللہ بن جائے اور اس پر ابله فریبی بدیرے کہ حضرت علیلی نبی اللہ کے آنے ہے جو پہلے نبی تھا خاتم النہین کی مہر ٹوٹنی ہے اور میرے دعویٰ نبوت و

رسالت سے جو کہ مسلمہ کی مانند متابعت سے سے خاتم انٹیین کی مہر سلامت رہتی ہے ایک ایبا دروغ بے فروغ ہے جو اپنی آپ ہی نظیر نے کیونکہ تیرہ سو برس سے اتفاق

امت ای پر چلا آتا ہے کہ ایک مسلمان محض امتی تب ہی تک ہے جب تک خود نبوت و رسالت كا دعويدارنه بو جب خود نبوت كا مرى بوا امت رسول الله عظ عن فارج بوا کیونکہ نبوت و رسالت کے دعویٰ ہے وہ تو خود رسول اللہ ﷺ بن بیٹھا۔ اب مرزا قادیانی نبی و رسول بھی بنتے ہیں اور مہر نبوت کی بھی فکر ہے کہ وہ بھی سلامت رہے۔ اس واسطے اپنا نام امتی نبی و غیر تشریعی نبی و بروزی وظلی نبی رکھتے ہیں اور بی خرنبیں کہ جھ سے يهل اليے على مدى كزرے كه جو امتى بھى تھے اور نبى بھى تھے۔ جب وہ كاذب ثابت ہوئے تو میں کوئکر اس المے منطق سے سیا نی ہوسکتا ہوں؟ کیونکہ دعویٰ نبوت بہر حال شرک فی الدوق ہے اور شرک ایک ایبافعل خموم ہے کہ تمام گناہ تو خدا تعالی بخش دے گا۔ گرشرک ہرگز نہ بخشے گا۔ جب بے نیاز خدا کو اپنا شریک منظور نہیں تو رسول اللہ عظیم کو اپنا شریک س طرح گوارا ہو سکتا ہے؟ پس بیہ بالکل غلط منطق ہے کہ چونکہ حضرت محمد الله مثل مول سے اور مول کے بعد نبی آتے رہے۔ اس میں محمد الله کی ہتک ہے کہ ان کے فیضان سے کوئی نمی نہ ہو۔ جس کا جواب یہ ہے کہ موی کے ساتھ نبیول کے جیجے کا وعدہ تھا جیا کہ قرآن میں ہے وَقَفَیْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بَاالرُّسُلِ لِعِنْ مول " کے بعد رسول آتے رہیں گے اور موی " کو خاتم النبیین نہیں فرمایا تھا گر حضرت محمد رسول اللہ عظی کو خاتم النبین فرمایا گیا ہے یعنی جس کے بعد کوئی نبیس بھیجا جائے گا۔ دوم بیہ غلط ہے کہ حضرت موی " اور حضرت محمد علیہ میں مماثلت تب بی کامل ہو عمق ہے جبکہ محم المن کا بعد بھی نبی آئیں کوئلہ واقعات اور توراۃ سے تابت ہے کہ مول کی وفات کے ساتھ ہی حضرت بیٹ مبعوث ہوئے اور لگا تار ایک نبی کے مرفے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا بلکہ ایک ہی زمانہ میں بہت نبی آئے حی کہ چودہ سو برس کے عرصہ میں بہت نی آئے۔ گرمح رسول الله علیہ کے بعد قریب قریب ای عرصہ یعن اس مورس سے زیادہ عرصہ گزرا اور کوئی نبی نہ آیا تو تابت ہوا کہ خدا کے قول خاتم النبین کی تصدیق خدا کی فعل نے کر دی۔ لینی پہلے خدا نے فرمایا کہ ہم محمد رسول اللہ عظیم کے بعد کوئی نبی نہ جیجیں گے اور اس عرصہ دراز تیرہ سو برس سے اوپر میں کوئی سچا نبی نہ بھیجا جس سے نابت ہوا کہ خدا کو ہرگز منظور نہیں کہ اس کے حبیب کا کوئی شریک ہو اور کلمہ لا الله الا الله محمد رسول الله عظی جومسلمانوں کا دین و ایمان ہے اس میں صاف ہدایت ہے کہ شریک جس طرح الله تعالی کی ذات و صفات کے ساتھ منع ہے ای طرح محمد رسول الله عظام کی ذات کے ساتھ بھی منع ہے یعنی لا نافیہ جیسا کہ اللہ پر کہے ویسا ہی محمد عظام پر ہے جس کا

مطلب یہ ہے کہ جس طرح لا اله الا اللہ ہے ایا ہی لا رسول۔ الا محمد رسول اللہ ہے۔ جیما کہ مشرک بخدا مشرک اور کافر ہے ویا ہی مشرک برسول مشرک اور کافر سے بدتر ہے۔ کیونکہ محمد عظیم کو رسول مان کر اس کی غلامی قبول کر کے چھر بغاوت کر کے خود می رسالت و نبوت میں شریک ہوتا ہے۔ خدا تعالی ہر ایک مومن کو اس خیال باطل سے بچائے اور ظلی و بروزی کا ڈھکوسلا ایبا باطل ہے کہ جس کی سزا زمانہ موجودہ میں بھی ۔ پیمانی ہے۔ کوئی شخص بادشاہ وقت کا بروز وظل بن کر مادشاہت کا دعویٰ کر کے و کیھ لے دے گا؟ برگز نہیں یہ گناہ عی ایبا ہے کہ قابل معانی نہیں اس کی نظیر موجود ہے کہ مسیلمہ ر قال کا تھم حضور ﷺ نے دیا۔ کیا آپ ﷺ کی اور مدی رسالت کو چھوڑ ویں گے؟ ہر گزنہیں۔ گر مرزا قادیانی کی منطق پر تغب آتا ہے کہ ظل و بروز دوحالت سے خال نہیں۔ یا تو عین عمل لہ ہے یا اسکاعس ہے۔ اگرعین ہے تو یہ غلط ہے کہ پہلی بعثت میں تو اس قدر بہادر کہ کفار عرب کے چھکے حجرا دیے اور ستر وجنگیں کیس اور بعثت ثانی میں (نعوذ بالله) ایسے ڈر پوک اور برول کہ جنگ و جدال کے تصور سے عش کھا جاتے اور ڈر ك مارك حج ك ليے نه كئے۔ أيك و يلى كمشز كے تھم سے الهام بند ہو كئے۔ يبلى بعث میں اس قدر کامیاب کہ یمی کی حالت سے کامیاب ایسے ہوئے کہ شہنشاہ عرب ہو گئے اورتمام عرب کو كفر سے ياك كر ديا اور بعثت ثانى ميں اس قدر نامراد كه تمام عمر عيسائيوں کی غلامی میں رہے اور آ ربوں کی کچر بول میں مارے مارے چرے جن کو صفحہ ستی ہے مو و نابود کرنے کا وعویٰ تھا اور انہی کی عدالتوں میں مزمانہ حیثیت سے کھڑے ہوتے رے۔ پہلی بعثت میں دین اسلام کو تمام فداہب پر غالب کر دکھایا اور بعثت ثانی میں ایسے مغلوب ہوئے کہ الل ہود آریہ صاحبان کے بزرگول رام چندر جی اور کرشن جی اور بابا نا مک صاحب وغیرہم کو ندصرف نبی و رسول مانا بلکہ خود بی کرشن کا ادتار بن گے اور ایک جمعوثا سا گاؤں قادیان بھی کفرے یاک صاف نہ ہوا۔ قادیان جس کو دارالامان کہا جاتا ہے اس میں برابر سكو آريه وسناتن دهرم والے موجود بيں۔ پہلى بعثت ميں صاحب وحى رسالت وشريعت ہو اور بعثت ٹانی میں اس سے یہ منصب چھینا جائے اور وحی رسالت سے محروم کیا جائے۔ صرف الهام موجوظنی بے۔ کیا اس میں حضرت محمد رسول الله الله علی بتك نبیس كه ایك عام امتی کیے کہ میں عین محمد ﷺ ہول اور میرا دعویٰ نبوت محمد ﷺ کے برخلاف نہیں۔ بیتک حضرت ظامه موجودات خاتم النبین کی بتک ہے کہ ایبا مخض جس میں کوئی صفت

محمد الله کی نہیں اینے آپ کو عین محمد مطالق کیے اور جھوٹا دعوی نبوت کرے۔

دوسرا طریق ظل و بروز کا بیہ ہے کہ مدی دعویٰ کرے کہ میں بہ سبب کمال محبت و متابعت کے اصل مخض کا ظل معنی سایہ ہوں۔ یہ مقام تو کم و بیش ہر ایک مسلمان کو حاصل ہے اور ایسے ایسے عاشقان رسول مقبول گزرے ہیں کہ نام سنتے ہی جان نکل گئی۔ حضرت خواجه اولیس قرنی علی جب سنا که حضرت محمد رسول الله عظی کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو آپ نے کمال محبت کے جوش میں خیال فرمایا کہ یہ دانت حضور عظیم کے شہید ہوں گے۔ چنانچہ این دو دانت توڑ ڈالے۔ پھر خیال آیا کہ شاید آپ کے بید دانت نه ہوں پھر دوسرے اپنے دو دانت توڑ ڈالے۔ ای خیال میں اپنے تمام دانت توڑ ڈالے اور اس طرح سے محبت نبوی کا ثبوت دیا جو تا قیامت یاوگار رہے گا۔

حضرت علی کرم الله وجهه حضرت محمد رسول الله ﷺ کے بستر مبارک پر اس نیت ے سو گئے کہ رسول اللہ عظم فی جا کی اور میں آپ عظم کی بجائے شہد ہو جاؤں۔ ید تھے اصلی محبت رسول اللہ عظافہ کے سیج مدی اور متابعت بھی صحابہ کرام کی اظهر من الشُّس ہے۔ مگر وہ تو نہ عین محمد علیہ ہوئے اور نہ انھوں نے محبت اور متابعت

ہے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا۔

اب مرزا قادیانی کا حال سنتے کہ آ قا ﷺ فرماتا ہے کہ وہی عیلی نبی اللہ ابن مریم آخری زمانہ میں آسان سے دمشق میں نازل ہو گا۔ گر مرزا قادیانی اپن تابعداری کا بی ثبوت دیتے ہیں کہ عیلی مرگیا۔ امت محمدی میں سے ایک محف عیلی کی صفات پر پیدا ہو گا اور مرزا قادیانی کو یاو ندرہا کہ میں تو عین محمد ہوں۔ محمد ہو کرعینی صفت ہونا بالكل لغو ہ۔ محمد ﷺ کے عاشق صاوق کوعیلی سے کیا کام؟ اور عیلی صفت ہونا محمد ﷺ ہونے کے برظاف ہے۔ آ تا فرماتا ہے کہ خدا نے مجھ کو فرمایا ہے قُلُ ہُوَ اللَّهُ اَحَدٌ اَللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً اَحَدٌ ''لِعِني كهر دَے آے تُحر ﷺ الله ايك ب اور الله پاک ہے۔ نہیں جنا اور نہ جنا ہوا اور کوئی شریک نہیں۔' گر مرزا قادیانی كت بي كرنيس الله تعالى جنا ب اور اس نے محص كوكها كه "انت منى بمنزلة ولدى" (هيعة الوي ص ٨٦ خزائن ج ٢٢ ص ٨٩) كه اے غلام احمد قادياني تو مارے بينے كى جا بجا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی اصلی بیٹا ہے جس کے جا بجا مرزا قادیانی تھے انت من ماننا و هم من فشل (اربین نبر ۳ ص ۳۴ فزائن ج ۱ اص ۴۲۳) که اے مرزا تو مارے بانی لیمی نطفہ سے ہے اور وہ لوگ خشکی سے ۔ آتا فرماتا ہے کہ فیدفن معی فی قبری. لینی عیسی بعد نزول فوت ہو گا اور میرے مقبرہ مدینه میں مدفون ہو گا۔ تابعدار کامل لینی مرزا قادیانی کہتے ہیں کہنہیں صاحب عیسیٰ مرچکا تھا اور رسول اللہ ﷺ کو اس کا علم نہ تھا وہ تو تحمیر میں مدفون ہے۔

مسلمانوا عقل خداداد سے سوچو كه حضرت محمد رسول الله علي جماعت صحابه كرامٌ کے ساتھ ابن صیاد جس کو وجال سمجھا گیا تھا تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت عمرٌ اجازت

طلب کرتے ہیں کہ میں اس کوفل کر دوں تو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ تو

دجال کا قاتل نہیں۔ دجال کا قاتل حضرت عیسیٰ ہے جو بعد نزول دجال کو قبل کرے گا۔

اس وقت حفرت عمرٌ سرتسليم خم كرتے جي اور بينبيں كہتے كه حفرت عيسى تو مر يكے جي

وہ کیونکر دوبارہ آئیں گے؟ مگر مرزا قادیانی کی متابعت کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کہ ر سول الله علی سمجھ نہ سکے (نعوذ باللہ) یہ متابعت ہے یا مخالفت کہ صاف لکھتے ہیں کہ

ناظرين! يد بي بي ثبوت مرزا قادياني كا، كدرسول الله تلك كا كاساته قدم قدم ير

قادیانی کی طرف سے جھوٹا ہے۔ اب ایسے حالات کے ہوتے ہوئے کون سلیم کرسکتا ہے

كه مرزا قادياني محبت رسول الله عظمة ك وعوى ميس سيح تحي محبت كا تويه تقاضا ہے كه وہ غیر جانب منہ کرنے نہیں دیتی چہ جائیکہ صریح مخالفت کی جائے اور مخالفت کس کی؟ جس ك عشق كا دعوى ب ع باطل است آنچه مدعى كوئد، كا مصداق ب نه كه عاشق رسول الله عَيْنَةُ - جب عشق ومحبت رسول الله عَيْنَةُ ناتُص ہے بلکه مخالفت رسول الله عَيْنَةُ كى افعال سے ٹابت ہے تو پھرظلی و ہروزی نبوت بھی کاذبہ نبوت ہے جیسی کہ مسلمہ وغیرہ کذاب مرعیانِ نبوت کی تھی اور بیٹک ایبا دعویٰ خاتم انتہین کی مہر کو توڑنے والا ہے اور بیر مرزا قادیانی

كاكبناً بالكل غلط ب كدمير يدوي نبوت سي مهر خاتم النبيين سلامت ربتي ب-

آ نا بھی ہوگا۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی لکھ کر جواب دیا جاتا ہے۔

مابقيامت منقطع ہے۔'' الخ

باتی رہا مرزا قادیانی کا بیاعتراض کہ اگر عیسی تشریف لائیں تو وی رسالت کا

''مسیح ابن مریم رسول ہے اور رسول کی حقیقت و ماہیت میں میہ امر داخل ہے

(ازاله ص ۱۱۳ فزائن ج سوص ۲۳۳)

کہ دینی علوم کو بذرایعہ جرئیل حاصل کرے اور ابھی ثابت ہوچکا ہے کہ اب وحی رسالت

مدینه منوره میں دفن ہونا استعارہ ہے۔ مخالفت ہے کیا کوئی نظیر صحابہ کرام کی پیش ہو سکتی ہے کہ انھوں نے مخالفت رسول اللہ عظامی کی کی ہو؟ ہر گزنہیں تو پھر معلوم ہوا کہ صرف زبانی دعویٰ محبت رسول الله علیہ کا مرزا

الجواب: مرزا قادیانی کا حافظ عجیب فتم کا تھا۔ ای کتاب میں تتلیم کر چکے ہیں (اصل الفاظ مرزا قادیانی) "بی ظاہر ہے کہ حضرت مسے ابن مریم اس امت کے شار میں ہی آ گئے ہیں۔' (ازالہ ص ٩٢٣ فزائن ج س ص ٣٣٨) اس اقرار كے موتے موك اب فرماتے ہيں کہ اس کو یعنی مسے کو جو رسول ہے۔ اس کی ماہیت وحقیقت میں داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جرئیل کے حاصل کرے۔ افسوں مرزا قادیانی کو قرآن شریف کے برخلاف قیاس

كرنے ميں خدا كا خوف نہيں۔ جب وين محمد علي كال ب اور أكمَلتُ لَكُمُ دِينَكُمُ خدا فرما رہا ہے تو پھرمسے رمول کو کون سے دین علوم بذریعہ جبرئیل لینے مول گے۔ کیا مسح

ناسخ وین محمدی عظی موگا؟ ہر گز نہیں تو پھر یہ اعتراض کیونکر درست ہو سکتا ہے کیونکہ اگر

مسیح \* پر جبرئیل وحی رسالت لائے تو شریعت محمدی ﷺ پر اس کا حکم کرنا جو رسول الله ﷺ نے فرمایا ہے باطل ہوتا ہے کیونکہ جب جبرئیل تازہ وی لائے تو قرآنی وی

منسوخ مولى اور اَكُمَلْتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي نُعُودْ بِالله علط موتا بـ پس بیطبعزاد امرآب کا که رسول کے واسطے بمیشہ جرئیل کا آنا لازی امر سے غلط ہیں۔ کونکد کسی نص شری میں نہیں ہے کہ سیح موجود پر جبرئیل وجی لائے گا۔ بلکہ اجماع امت ای پر ہے کہ میج موعود باوجود رسول ہونے کے رسول اللہ عظیم کی امت میں شار ہوگا۔ جبیا کہ می الدین ابن عربی فقوحات مکیہ کے باب ۹۳ میں فرماتے ہیں۔"جانا جا ہے کہ امت محدید علی میں کوئی ایبا شخص نہیں ہے جو ابو برصدیق " سے سوا کے عیلی کے افضل ہو کیونکہ جب عیلی فرود ہول کے تو ای شریعت محمدی سے حکم کریں گے ادر قیامت میں ان کے دو حشر ہوں گے۔ ایک حشر انبیاء کے زمرہ میں ہوگا اور دوسرا حشر اولیاء کے

حفرت شخ اکبر صاحب کشف والہام ہے اور مرزا قادیانی اور ان کے مرید

وی رسالت بیشک رسول کے واسطے لازی امر ہے اور حضرت عیسی کا کے پاس

اس کو مانتے ہیں اس واسط فیخ اکبری تحریر مسلمہ فریقین ہے۔ حضرت فیخ کی اس عبارت ے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیلی بعد نزول ای شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ باوجود مکہ وہ خود رسول ہوں گے۔ گر چونکہ شریعت محمدی کامل شریعت ہے اس واسطے ان کو بعد نزول وحی رسالت نہ ہوگا۔ دوسرے اولیاء کے امت کی طرح ان کو بھی الہام ہوگا۔

يهلي ضرور جرائيل وحي رسالت لايا كرتے تھے۔ مگر وہ آنا محمد رسول الله عظافة كے يهلي تقا جو کہ ان کی رسالت کا لازمہ تھا اور وہ ای وحی رسالت سے رسول ہوئے تھے اور صاحب

زمرہ میں ہوگا۔'' الح

انجیل رسول تھے۔ گر یہ اعتراض مرزا قادیانی کا غلط ہے کہ بعد نزول بھی ان کو وحی رسالت ہونا ضروری ہے کیونکہ رسول کوعلم دین بذریعہ جرائیل ملتا ہے اور نزول جبرئیل بعد خاتم انتہین ﷺ کے چونکہ مسدود ہے اس لیے عیسیٰ رسول پر بھی بعد خاتم النہین ﷺ ك نہيں آ كے اس اعتراض كے غلط ہونے كى ايك وجدتو يہ ہے كہ يه رسول كے واسطے ضروری نہیں کہ ہرایک وقت بلا ضرورت بھی اس کے پاس جرئیل وی رسالت لاتا رہے اور نہ وحی رسالت کے بند ہونے سے کسی رسول کی رسالت جاتی رہتی ہے۔ حضرت خاتم النبین ﷺ کے پاس کتنی کتنی مدت تک جرائیل نہ آتے تھے تو کیا ان کی رسالت (معاذ الله) جاتی رہی تھی اور پھر جب جبرائیل آتے تھے تب بھر وہ رسول ہو جاتے تھے؟ ہرگز

نہیں تو پھر یہ مرزا قادیانی کا بالکل غلط خیال ہے کہ جب حفزت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما کمیں گے تو ان کے واسطے وحی رسالت بھی جبرائیل ضرور لائے گا اور ایک دوسرا قر آ ن بن جائے گا کیونکہ رسول کے واسطے ضروری نہیں کہ ہر حال اور ہر آن میں وی رسالت

اس کے باس جرائل لاتا رہے۔ دوسری وجہ اس اعتراض کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ چونکہ وین اسلام کال ہے اور اس میں کمی بیٹی کی ضرورت نہیں اس واسطے جرائیل کا آنا ضروری نہیں ادر نہ کسی وحی رسالت کی ضرورت ہے کیونکہ وحی رسالت بعد خاتم النبين ﷺ كے آئے گا تو وہ دو حال سے خالى نہ ہوگا۔ يا تو مچھ احكام منسوخ ہوں كے یا زیادہ ہوں گے۔ اور یہ خیال باطل ہے کیونکہ پھر شریعت اسلام کامل نہ رہی۔ جب دین

کال نه رہا اور اس میں کی میشی کی گئی تو پھر صاحب شریعت حضرت خاتم النبیین ﷺ افضل نہ رہے اور نہ اکمل رہے۔ پھر تو افضل و اکمل عیسیٰ موں گے اور بیاعقیدہ باطل و

فاسد ہے۔ اس کیے وحی رسالت کی نہ ضرورت ہو گی اور نہ دحی رسالت بواسطہ جبرائیل آئے گ۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ حضرت عیلی کا کیا تصور کہ اس کی رسالت چھٹی جائے اور اس کو امتی بنایا جائے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ نے کس طرح سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ کی بعد نزول این نبوت و رسالت چینی جائے گی اور وہ معزول ہوں گے۔ جب نظیریں موجود بیں اورنص قرآنی ثابت کر رہی ہے کہ سب انبیاءعلیم السلام حفرت خاتم النبین ﷺ کی امت میں شار ہوں گے کیونکہ اللہ تعالی سب نبیوں سے اقرار لے چکا

ہے کہ وہ خاتم انٹیین کی تابعداری کریں گے اور ضرور اس پر ایمان لائیں گے بڑھو قرآن كُرْيَ كِي آيتُ شريفٍ وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمُ مِّنُ كِتَابٍ وحكمة ثُمَّ جآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدَقًا لَمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنَصُّرُنَهُ. (آل عران ٨١) ترجمه (جب

خدا نے نبیوں سے اقرار لیا جو کچھ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے۔ پھر جب تمہاری طرف رسول آئے جوتمہاری سچائی ظاہر کرے گا تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے) اور معراج والی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہم علیہ السلام وموی علیہ السلام وعیسی علیہ السلام نے حضور خاتم النبین عظی کے پیچیے نماز پڑھی اور حضور انبیاء کے امام بے اور اولوالعزم رسول آپ ایک کے مقتدی ہوئے۔ جب ان تمام رسولوں اور نبیوں کی رسالت بحال رہی تو حضرت عیسی جب بعد نزول شریعت محمدی مر خودعمل کریں گے یا اپن امت کو اس پرعمل کرائیں گے تو ان کی رسالت کیوکر جاتی رہے گی؟ فرض کرو ایک جرنیل ہے اور وہ ووسرے جرنیل کی زیر کمان کسی خاص ڈیوٹی پر لگایا گیا تو اس جرنیل کی جرنیلی میں کھے فرق نہیں آتا۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جس جرنیل کے ماتحت یہ جرنیل جاتا ہے اس کی علوشان ظاہر ہوتی ہے۔ ای طرح حفرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول اگر حضرت محمد رسول اللہ علیہ کی شریعت کی متابعت کریں گے اور دین اسلام کی اجراد کریں گے تو اپنا وعدہ جو روز بیثاق میں کر میکے ہیں اے وفا کریں گے ان کی اپنی نبوت و رسالت بدستور بحال رہے گی جیبا کہ حضرت شیخ اکبرمجی الدین ائن حربی نے لکھا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کا روز قیامت میں انبیاء علیہ السلام کے زمرہ میں بھی حشر ہوگا اور اولیاء کے زمرہ میں بھی۔ بدکام تو ان کی فضیلت کا باعث ہے كد حضرت محمد رسول الله علي كل امت ك اولياء كرام مين بهى ان كاحشر موكا اوريد بيان كى اينى دعا كا تيجه ہے۔ ديكھو انجيل برنباس نصل ٣١٣ ص ٢٩٨ "اے رب بخشش والے اور رحمت میں غنی تو اپ خادم (عیلی علیہ السلام) کو تیامت کے دن اینے رسول (محمظ ) كي امت مين بونا نصيب فرما-" الخ

انظرین ذرا غور فرما کیس که مرزا غلام احمد قادیانی کیما فنا فی الرسول ہونے کا مدی ہے کہ حضرت خاتم النبین ﷺ کی افضلیت دنیا پر ظاہر ہونے ہے گھراتا ہے اور نہیں چاہتا که رسول اللہ ﷺ کی علوشان دنیا پر ظاہر ہو۔ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی کس فقدر عظمت و شان اس دن ظاہر ہوگی۔ جس دن عیسائیوں کا معبود حضرت خلاصہ موجودات ﷺ کی امت میں ہوکر ایک امام کی ڈیوٹی بجالائے گا اور دنیا پر اور اس وقت کے یہود و نصاری پر اپنی زبان سے اپنا معبود اور خدا نہ ہونا ان کو بتائے گا اور تمام اہل کی عدم مصلوبیت پر و حیات پر ایمان لائیں کے حدیث میں ای بات کی طرف رسول اللہ ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے عن ابی ھریر فہ قال وسول اللہ ﷺ

كيف انتم اذا انزل ابن مويم من السماء فيكم وامامكم منكم. (رواه البهتي في كتاب الاساء والصفات ص ٣٢٣ باب في تول الله عروجل يعيني اني متوفيك و رافعك الی ترجمہ ابو ہریہ اے روایت ہے کہ فربایا رسول خدا عظیم نے کیا حالت ہوگی تمہاری

جب ابن مریم عینی تم میں آسان ے اتریں کے اور تمبارا امام مہدی بھی تم میں موجود مو گا۔ یعنی اس روز مسلمانوں کی شان و شوکت اور میری عظمت دنیا پر ظاہر ہو گی جبکه عیسیٰ آسان سے اتریں گے گر افسوس مرزا قادیانی کوشان احمدی کے ظہور کی کوئی خوشی نہیں اور

صرف عیسیٰ کی نبوت کا فکر پڑ گیا کہ وہ معزول کیوں ہوں گے۔فکر کیوں نہ ہوخود جوعیسیٰ صفت ہیں گر یہ مجھ میں نہیں آتا کے عیلی صفت ہو کرعین محمد س طرح ہوئے اور بروزی نبوت کس طرح پائی؟ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ'' خاتم انہیں ﷺ کی آیت میرے ليے مانع نہيں كيونكه فنا في الرسول موكر ميں بھي محمد رسول الله عظا كا جزو بن كيا مول ـ''

( فَعْص ازاله او ہام ص ۵۷۵ خزائن ج ٣ ص ٣١٠) جب خاتم النبيين عظم کي مبر جديد امتى نبي کے دعویٰ سے بقول مرزا قادیانی نہیں ٹوئی تو جو خاتم انٹیین عظیفے سے چھے سو برس پہلے نبی

مو چکا ہے اس کے دوبارہ آنے سے کوئکر ٹوٹ سکتی ہے؟ اور جب اس کا دوبارہ آنا نصوص شری سے ثابت ہے اور دوبارہ آنے کے واسطے حیات لازم ہے کیونکہ طبعی مرد ہے

مجھی اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے تو ثابت ہوا کہ سیح زندہ ہے اور اس آیت سے بھی

ان بعض امور كاعلم نه مو جوتم ميں پيدا موں تو اہل كتاب كى طرف رجوع كرو اور ان كى

اقول: "جيم ما روثن دل ماشاد،" بينك آب اناجيل كى طرف رجوع فرماكين اگر الل كاب حضرت عيلي كى حيات كے قائل يائے جائيں اور اصالاً نزول كے معتقد مول تو ہم سے اور مرزا قادیانی جھوٹے اور اگر اہل کتاب حضرت عیسی کو مردہ اعتقاد کرتے ہیں اور انجیلوں میں ان کی وفات لکھی ہے اور بروزی نزول لکھا ہے تو مرزا قادیانی سے اور ہم جھوٹے۔ گر انجیل رفع جسمانی و نزدل جسمانی تاتی ہے (دیکھو انجیل متی باب ۲۴ آیت ٣) جب وہ زينون كے بہاڑ ير ميفاتر سے شاكرداس كے ماس آئے اور بولےك

کتابوں کے واقعات پرنظر ڈالو تا اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے۔''

يه بَ فَاسْئَلُوا اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ. (الخل ٣٣) لِعَيْ الرَّسْمِينِ

(ازاله ص ۱۱۷ فزائن ج ۱۳ ص ۴۳۳)

استدلال وفات مسيح پر مرزا قادیانی کا غلط ہے۔

قوله بائيسويں آيت

یہ کب ہو گا اور تیرے آنے کا اور دنیا کے اخیر کا نشان کیا ہے۔ (آیت م) اور بیوع جواب دے کر انھیں خبردار رہو کہ کوئی شمسی گراہ نہ کرے۔ (آیت ۵) کیونکہ بہترے میرے نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہتوں کو گراہ کریں گے الخ۔

مو گا کیونکہ سے کے شاگردوں کا سوال ظاہر کرتا ہے کہ سے نے شاگردوں کو فرمایا کہ میں خود بی قرب قیامت میں آؤل گا۔ ای واسطے شاگردوں کا سوال انجیل میں درج ہے اور تیرے آنے کا اور دنیا کے اخیر کا نشان کیا ہے۔

ایک مخص عیسی بن مریم بنا۔ مرزا قادیانی بھی عیسی ابن مریم بنتے ہیں۔ گر خود ہی شکار

کو اچھا کرتا تھا اورطلسم وغیرہ سے ایک مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دیا تھا۔ (دیکھو کتاب الختار) ابراہیم برالہ شخ محمد خراسانی بیسک نامی ایک شخص نے بھی عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مسٹر ڈوئی نے بھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مجمع البحار میں لکھا ہے کہ سندھ میں

كيطرح زوكے نيچ آ گئے ميں كه اس آيت كو پيش كركے خود عى كاذب مدى ثابت ہوئے کوئکہ اہل کتاب کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت جھوٹے مسے آئیں گے۔ پس اہل كتاب كے رو سے تو مرزا قادياني جو في مسيح بين كيونكه سيامسي موعود تو وہي عيلي عليه

(٣) ميه ثابت بواكم يح عليه السلام زنده بير الرفوت بو جات تو بهر ان كا اصالاً آنا بر گزنہیں ہوسکتا اور چونکہ اصالاً آنا لکھا ہے۔ اس واسطے ثابت ہوا کہ زندہ ہے کوئکہ انجیل سے ثابت ہے کہ "مسے زندہ کر کے اٹھایا گیا" (دیکھو انجیل لوقا باب ۲۳ آیت ۵۰) "تب وہ لینی لیوع انھیں وہاں سے باہر بیت عناتک لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انھیں برکت دی اور ابیا ہوا کہ جب وہ انھیں برکت دے رہا تھا ان سے جدا ہوا اور آسان براٹھایا گیا۔' اب ظاہر ہے کہ چاتا چرتا وعا اور برکت دیتا ہوا۔ جب اٹھایا گیا تو زندہ ٹابت ہوا

السلام ابن مريم نبي تاصري ہے جس كا رفع آسان ير موا دبي واپس آئے گا۔

(٢) يه ثابت مواكه جو شخص مسيح موعود مون كا وعوى كرے وہ جمونا ادر كراه كرنے والا ہے جیا کہ کھا ہے'' بہترے میرے نام پر آئیں گے۔'' چنانچ سے کے نام پر بہت ہے آ بھی کیے ہیں جیما کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ آٹھ آدمیوں نے مرزا قادیانی سے پہلے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کے یہاں صرف نام درج کیے جاتے ہیں تا کہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ فارس بن کیلی۔ اس نے مصر میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ باروں

اس الجیل کے حوالہ سے ذیل کے امور ثابت ہیں۔ (١) ثابت ہوا كه حضرت عيلي اصالاً خود بى نزول فرمائيں كے نه كوئى ان كامثيل و بروز كونكه صرف روح باته الحاكر دعانبيس كرسكتا\_ (كاراعال باب أيت ٩ ١٥٥ كك عن لكعاب) "اور یہ کہہ کے ان کے دیکھتے ہوئے اور اٹھایا گیا۔" آگے جا کے پھر لکھا ہے" یمی يوع جوتمارے پاس سے آسان پر اٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے اسے آسان برجاتے دیکھا پھرآئے گا۔"

ناظرین! " پھر آئے گا۔" کا فقرہ بتا رہا ہے کہ وہی عیسیٰ ابن مریم جو آسان پر اٹھایا گیا ہے وہی پھر آئے گا۔

اب اناجیل اور الل کتاب تو مرزا قادیانی کے دعوی مسیح موعود اور وفات مسیح کی تردید کر رہی ہیں۔ گر مرزا قادیانی مغالطہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ انجیل ہے مسیح کی وفات ٹابت ہے لیکن آج تک انجیل کی کوئی آیت پیش نہ کر سکے جس میں لکھا ہو کہ سے مر گیا ہے۔ وہ نہیں آئے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا فخص ماں کے بیٹ سے پیدا ہو کر مسیح موعود ہے گا اگر کوئی آیت ہے تو کوئی مرزائی دکھا دے ہم اس کو ایک سوروپیا انعام

مرزا قادیانی نے ایلیاہ کا قصد تورات سے ملاکی نبی کی کتاب کے حوالہ سے پیش کیا ہے جو کہ بالکل غلط اور بے محل ہے کیونکہ ملاکی نبی کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ ایلیاہ بوحنا نیعنی بچیٰ میں ظہور کرے گا۔ اصل عبارت ملاکی نبی کی ذیل میں کھی جاتی ہے۔ ''دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں الیاہ نبی کو تحصارے یاس بھیجوں گااور وہ باب دادول کے دلول کو بیٹول کی طرف اور بیٹول کے دلول کو ان کے باپ دادوں کی طرف ماکل کرے گاتا ایبا نہ ہو کہ میں آؤں اور سرز مین کولعنت ہے ماروں (باب، آیت ۱۰۵ کتاب ال کی نبی اس الما کی نبی کی کتاب سے ثابت ہے کہ ایلیاہ ہولناک دن لینی قیامت سے پیشتر آئے گا۔ بینہیں لکھا کہ وہی ایلیاہ آئے گا جس کا

صعود آسان پر ہوا تھا وہ ایلیاہ تو بروزی اور ردحانی رنگ میں البیع نبی میں یوحنا یعنی نجیٰ ے پہلے آ چکا تھا۔ (دیکھوتوراۃ سلاطین باب۲ آیت ۱۵) ادر جب ان انبیاء زادول نے جور بجو سے دیکھنے نکلے تھے اسے دیکھا تو وے بولے ایلیاہ کی روح السیع پر اتری اور وے اس کے استقبال کو آئے اور اس کے سامنے زمین پر جھکے۔ دوسری طرف ای انجیل میں جس میں ایلیاہ کا بوحنا لینی بچیٰ میں ہونا لکھا ہے۔ اس انجیل میں لکھا ہے کہ بوحنا لینی

یجیٰ نے انکار کیا کہ میں ایلیاہ نہیں ہول میں وہ نبی ہول جس کی خبر یسعیاہ نبی نے دی تھی ذیل میں انجیل کی اصل عبارت لکھی جاتی ہیں۔ انجیل متی باب کا آیت 9 سے ۱۳ تک "جب دے پہاڑ سے اترے تھے يوع نے اضي تاكيد سے فرمايا كد جب تك ابن آوم مردول ميں سے جى نداھے اس رویا کا ذکر کسی سے نہ کرو آیت ۱۰ اور اس کے شاگر دوں نے اس سے بوچھا پھر فقہ کیوں کہتے ہیں کہ پہلے الیاس کا آنا ضروری ہے۔ یبوع نے انھیں جواب دیا کہ الیاس البتہ يملے آتے گا اور سب چيزوں كا بندوبست كرے گا۔ پھر ميں تم سے كہتا ہوں كه الياس تو آچكا لیکن انھوں نے اس کونیس بھانا بلکہ جو جاہا اس کے ساتھ کیا اس طرح ابن آ دم بھی اول سے دکھ اٹھائے گا۔ تب ٹاگردول نے سمجھا کہ اس نے بوحنا پھیما دینے والے کی بابت کہا ہے۔" پھر باب اا آیت ۱۳ '' کوئکہ سب نبی اور توریت نے بوحنا کے وقت تک آ کے کی خبر دی ہے۔' ۱۳ ''اور الیاس جو آنے والا تھا کہی ہے۔ چاہوتو قبول کروجس سنے کے کان سننے کے ہوں سنے۔' ناظرین! جب ای انجیل میں لکھا ہے کہ یوحنا (یکی ) نے الیاس مونے کا

ا نکار کیا اور یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک مخص کو جو این نسبت علم ہوتا ہے۔ دوسرے کی نسبت نہیں ہوتا۔مِن آنم کہ خود میرانم مثال مشہور ہے کیل " بھی نبی ہیں وہ بھی جھوٹ نہیں كت اور ني مجى إي آپ كو جميا تانبيل مكر يكي صاف الكاركرت إي كه ميل الياس نہیں ہوں دیکھو انجیل بوحنا باب ا درس ١٩ سے ٢٣ تک ، بوحنا کی گواہی يرتقی كه جب يبوديوں نے بروشلم سے كا جنول اور لاويوں كو بھيجا كه اس (يوحنا) سے يوچھيں كه تو كون ہے۔ اور اس نے افرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ افرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ تب انھوں نے اس سے بوچھا کو اور کون ہے۔ کیا تو الیاس ہے اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ پس آیا تو وہ نی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں تب افعول نے اس سے کہا کہتو کون ہے تاہم اٹھیں جنھوں نے اس کو بھیجا تھا۔ کوئی جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا کہ میں جیا کہ یسعیادی نے کہا بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں۔ الخد ظاہر ہے کہ حضرت کیجی " مرشد جیں اور حضرت مسے علیہ السلام ان کے مرید

ہیں۔ مرید نے اینے پیر کو اہلیاہ نبی بنانا چاہا۔ مگر مرشد نے اپنے مرید کی تاویل اور قیاس كو غلط قرار دے كر كہا كه ميں نه ايلياه بول ندميح مول اور نه ده نبي مول بكه أيك الكارف والے كى آواز ہوں۔ جيباك يعياه نبى في كما تھا۔ كيا كوئى سلم كرسكتا ہےك پیر کے کہنے کے مقابل مرید کا کہنا معتبر ہے ہرگز نہیں۔ اگر مرزا قادیانی کا کوئی مریدیہ کیے که مرزا قادیانی سلیمان ہیں اور مرزا قادیانی خود کہیں کہ میں سلیمان نہیں عیسی ہوں تو

کس کی بات قبول ہو گی؟ مرزا قادیانی کی پس ای طرح یجیٰ کی بات قبول ہو گی اور مسے کا کہنا ہرگز نہ مانا جائے گا۔ دوسری طرف قرآن نے سورہ مریم میں فرمایا مَوَ کِس مِنَا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ نِ اسْمُهُ يَحُيلَى لَمُ نَجُعَلُ لَّهُ مِنُ قَبُلُ سَمِيًّا. (مَرَيم ٢) ترجمه اے ذكريا ہم تم کو ایک لڑے کی خوشخری دیتے ہیں جس کا نام ہوگا یکی (اور اس سے) پہلے ہم نے اس نام کا کوئی آ دی پیدانہیں کیا۔ اس نص قرآنی سے ثابت ہے کہ کی ایلیاہ ہرگز نہ تھے کوئلہ خدا تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اس نام کا کوئی آ دمی پہلے نہیں جمیجا اگر کیلی ایلیاہ موت تو خدا تعالى لَمُ مَجْعَلُ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا نه فرمات يس حضرت يكي عليه السلام كا

فرمانا درست ہے کہ میں ایلیاہ نہیں ہول اور انجیل میں جو یہ قول حضرت مسے علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے الحاقی ہے اور مرزا قادیانی خود تعلیم کرتے ہیں کہ مروجہ اناجیل محرف ومبدل میں۔ پس سے بالکل غلط ہے کہ ایلیاہ کی میں بروزی طور پر آیا تھا اور اس کے رو

میں ذیل کے دلائل قاطع ہیں۔ (اوّل).....مئله بروز خود باطل ہے کیونکہ جب ایلیاہ کی روح کیجیٰ میں آئی تو یہ تالتخ

ہوا جو کہ بیدایت باطل ہے بروز و تنایخ ایک ہی بات ہے صرف لفظی متازعہ ہے اور اسلاميهمسكهنبين-

(دوم) ... اگر کہو کہ روح نہیں جسم ایلیاہ لیجیٰ علیہ السلام میں تھا تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ تداخل ہے اور تداخل بھی مسئلہ تناسخ کی طرح باطل ہے۔

(سوم) ..... عكيم نور الدين المياه كے يكي مونے كا روكرتے ہيں ديكموفصل الخطاب صغحه ۱۳۴ پر کھتے ہیں ''بوحنا اطباغی کا ایلیاہ میں ہونا بالکل مندوؤں کے مسلد اوا گون کے ہم معنی ہے۔'' لو اب وہی صورت پیرا ہو گئ جو مسیح اور یجیٰ میں تھی۔ بعنی مرشد بالکا میں اخلاف بعني مرزا قادياني كہتے ہيں كه ايلياه كا آنا بروز ريگ ميں يجيٰ ميں ہوا اور حكيم نور الدین کہتا ہے کہ یہ آ واگون کے ہم معنی ہے اور باطل ہے۔ جب مرشد کے مقابل بالکے

كاكبنا معترب اورسيح كاكبنا يكي ك كن يرترج ركمتا بتو عيم فوروين كاكبنا مرزا قادیانی کے کہنے پرترج رکھتا ہے اور ثابت ہوا کہ ایلیاہ یجی میں نہیں آیا۔ (چہارم) ... بنب المیاه کوآسان پر ضدائے اٹھا لیا تھا جیسا کے توراۃ باب سلاطین ۲

آ يت كم باب٢ مين لكها بي "اورجهم كي ساته الخايا كيا لكها ب ويمواصل عبارت - اور "نوں ہوا کہ جب خداوند نے جاہا کہ ایلیاہ کو ایک بگولے میں اڑا کے آسان پر لے جائے تو المياه نے ينہيں كہا تھا كہ ميں دوبارہ ونيا ميں آؤل كا اورميح نے اين آنے ك

خردی ہے۔' دیکھو انجیل متی باب ۲۳ آیت ۳۰ اور 'آئن آ دم کو بری قدرت اور جلال سے آسان سے بدلیوں پر آتے دیکھیں گے' انجیل لوقا باب ۲۱ آیت ۲۷ ''اور تب ابن آ دم کو بدلی میں قدرت اور برے جلال کے ساتھ آتے ویکھیں گے۔' سب انجیلوں کا اتفاق ہے کہ اصالتاً نزول سے ہوگا۔ پس جب انجیل میں ایلیاہ کا بچیٰ میں آنا فدکور ہے۔ اس انجیل میں ایلیاہ کا بچیٰ میں آنا فدکور ہے۔ اس انجیل میں مینے کا اصالتاً جمد عضری کے آسان سے انزنا فدکور ہے اور چونکہ ای انجیل میں ایلیاہ کا بچیٰ میں ہونا فلط کیا گیا ہے۔ یعنی بچیٰ کہتے ہیں کہ میں ایلیاہ نہیں ہوں ایک میں ایلیاہ کا بھی میں ہونا فلط کیا گیا ہے۔ یعنی بھی کی کہتے ہیں کہ میں ایلیاہ نہیں ہوں ایک بکار نے والے کی آ واز ہوں تو روز روش کی طرح ٹابت ہوا کہ حضرت عسیٰ علیہ السلام بحد عضری آسان سے نزول فرما کیں گے اور اس مضمون انجیل کی قرآن شریف نے تھدیق بھی فرمائی ہے اور حدیث ابن عساکر عن ابن عباس قال قال دسول اللّٰہ وربّٰ کی عرب اللّٰہ میں عباس قال قال دسول اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کا اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّ

(ابن عما کرج ۲۰ ص ۱۳۹ (عینی) کنرالعمال ج ۱۲ ص ۱۹۹ حدیث نبر ۳۹۷۲ باب زول عینی ) ترجمہ: ابن عما کرنے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا جب میرے بھائی عینی بن مریم آسان سے اتریں گے۔

"افی ان اسلام کو معرف کا لفظ بنا رہا ہے کہ سے موجود حضرت عیسی بی ناصری ہیں ان کے بغیر جو شخص حضرت سے موجود ہونے کا دعوی کرے جھونا ہے۔ امتی محمد کا بھی بھائی نہیں ہوسکتا ہے۔ جو خود رسول ہو اور امتی چونکہ رسول نہیں ہوسکتا وہ ہوسکتا ہے۔ جو خود رسول اللہ علی ہے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ ہرگز بھائی بھی نہیں ہوسکتا ہیں ثابت ہوا کہ رسول اللہ علی نے بھی حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا جو انجیل میں تکھا ہے۔ اس کی تصدیق فرمائی جب انجیل کی تصدیق قرآن و حدیث سے ہو جائے تو پھر اس کے خدا کی طرف سے ہونے میں پچھ شک موئن کو نہیں رہتا جب عیسیٰ کا دوبارہ آنا ہوا تو حضرت ابلیاہ کا بچیٰ میں ہونا غلط ہوا اور بروزی نزول باطل شہرا۔ اب انجیل کی دوبارہ آنا ہوا تو حضرت ابلیاہ کا بچیٰ میں ہونا غلط ہوا اور بروزی نزول باطل شہرا۔ اب انجیل کی دوبارہ آنا ہوا تو حضرت ابلیاہ کا کھی میں ہونا غلط ہوا اور بروزی نزول باطل شہرا۔ عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پر چڑھا کر قل کر رہی ہے۔ چنانچہ کھھا ہے۔ "اس طرح دے عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پر چینھا کر قب کر رہی ہے۔ چنانچہ کھھا ہے۔ "اس طرح دے کر نویں گھٹہ تک کے قریب یبوع نے بڑے شور سے چلا کر کہا ایلی ایلی الی ماسبھتی لینی کر نویں گھٹہ تک کے قریب یبوع نے بڑے شور سے چلا کر کہا ایلی ایلی الی ماسبھتی لینی اس کر کہا کہ دہ الیاس کو پکارتا ہے۔ وہیں ان میں سے ایک دوڑ کر بادل (کہڑا) کیا اور س کے میں بھگویا اور نرکھٹ پر رکھ کر اسے چوسایا۔ باقیوں نے کہا رہ جا ہم ویکھیں الیاس

اے چیرانے آتا ہے کہ نیں' آیت ۵ اور''یوع نے پھر بڑے شور سے چلا کر جان دی۔' انجیل متی باب ۲۷ آیات ۳۵ و ۳۷ و ۲۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰

اس انجیل سے ثابت ہے کہ مصلوب کی جان نکل گئی تھی اس چٹم وید شہادت کے مقابل جو آ سانی کتاب میں ہے مرزا قادیانی کی طبع زاد اینے مطلب کی حکایت کہ مسيح كى صليب بر جان نه نكلى تقى اور بھاگ كر تشمير جا كر فوت ہوا بالكل غلط ہے۔ بفرض مال مرزا قادیائی کی حکایت جو انھوں نے ۱۹ سو برس کے بعد بنائی ہے درست تصور کر لیں تو میح کی حیات میں مرزا قادیانی کا اور جارا اتفاق ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں بدان کے ذمه ثبوت ہے۔ بلاسند کوئی نہیں مان سکتا اگر انجیل لوقا باب ۲۳ آیات ۴۵ و ۴۷ و ۱۵ ادر چھویں گھنٹہ کے قریب تھا کہ ساری زمین پر اندھرا چھا گیا اور نویں گھنٹہ تک رہا اور سورج تاریک ہو گیا اور بیکل کا بردہ تی سے بھٹ گیا اور بیوع نے بوے آواز سے بکار کے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوئیا ہوں یہ کہہ کے دم جندونا اور صوبہ دار نے یہ حال د کھ کر خدا کی تعریف کی۔ اس انجیل کے مضمون سے بھی ابت ہے كەمصلوب مركبيا تفا۔ اگر جان نەنكلى اور كائل موت نە آتى تو پھر آندھى كيوں آئى؟ بيكل کا بردہ کیوں پھٹا؟ دنیا برتار کی کیوں چھا گئ؟ خدا نے جو سے کا ماتم منایا تو ثابت ہوا كمسيح مركيا تفار صليب يراتجيل يوحنا باب ١٩ آيت ٣٠ پهريسوع ني "سركه چكها توبيه یورا ہوا اور سر جھکا کے جان دی۔' اس انجیل ہے بھی ثابت ہوا ہے کہ مصلوب مرگیا تھا۔ غرض الجیلوں کا اتفاق ہے کہ یسوع مصلوب مرکز پھرتیسرے دن زندہ کیا گیا اور پھراس کا رفع ای جسم کے ساتھ ہوا جس کے ساتھ وہ ٹاگردوں کو ملا اور روئی اور مچھلی کھاتا ہوا اورشا كردول كو دعا ديتا ہوا آسان پر اٹھايا كيا اور قيامت كے قريب پير آئے گا۔

(ریکسونجیل یومنا باب ۱۹۔۳۰،۱۹)

یہاں تمام عبارات کی نقل باعث طوالت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس یہوع کو

یہاں تمام عبارات کی طل باعث طوالت ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ بس یہوع کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا وہ تو صلیب پر مرگیا تھا اور پھر تیسرے دن زندہ ہو کر آسان پر اٹھایا گیا بیاتو عیسائیوں کا اعتقاد ہے اور قرآن نے اس کی تر دید کی ہے کہ مسلح ہرگز صلیب نہیں دیا گیا اور نہ قل کیا گیا بلکہ اللہ تعالی نے اس کو بال بال بچایا اور پہلے اپنے قبضہ میں کرلیا تاکہ یہودی اس کی بے حرمتی نہ کریں اور نہ صلیب کے عذاب اس کو دے سکیل چنانچہ وعدہ مطھزک من اللہ ین کفروا سے ثابت ہے۔ لینی اے عیل میں نے تم کو ان کافروں کی بری جت سے پاک کر دیا اور پھر آسان پر اٹھا لیا۔ مرزا قادیانی نے ان کافروں کی بری جت سے پاک کر دیا اور پھر آسان پر اٹھا لیا۔ مرزا قادیانی نے

قرآن ہے انکار کر کے عیسائیوں کا اعتقاد اختیار کیا اور صریح قرآن کی مخالفت کر کے میج كوصليب ير لظكايا كورت بنوائ اورتمام ذات روا ركعي اورمن كمرت وهكوسلا نكالاك جان نہ نکلی تھی جان کا نہ نکلنا کسی سند اور ولیل شری سے ٹابت نہیں اناجیل کی چیٹم دید شہادت کے مقابل مرزا قادیانی کی کون سنتا ہے؟ گرمسے کی زندگی کے دونوں گروہ یعنی عیمائی اور مسلمان معتقد میں اور اس کے اصالتاً رفع اور نزول کے قائل ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ عیمائی حضرت عیلی علیہ السلام کوصلیب پر فوت ہو جانے کے بعد پھر تیرے دن زندہ ہوکر اٹھایا جانا کہتے ہیں اورمسلمان بالکل صلیب کے نزدیک تک حضرت سیلی کو نہیں آنے دیتے اور ند کی فتم کا عذاب اور ذات اس کے داسطے وقوع میں آنا مانتے ہیں ادر ماقتلوه وما صلبوهٔ ير ايمان ركت بين اور ماقتلوهٔ و ما صلبوهٔ كى ترتيب لفظى يتا ری ہے کہ حضرت عیسی صلیب برنہیں لٹکائے گئے کیونکہ ماقتلوہ پہلے ہے اور صلبوہ بعد میں ہے اور تورات سے ثابت ہے کہ پہلے مار کر قبل کر کے مقول کی لاش لنکاتے تھے جس سے مرزا قادیانی کی ایجاو کہ جان نہ کُلی تھی باطل ہے۔ غرض مسلمان میے کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے اور مرفوع ہونے کے قائل ہیں۔ پس اہل کتاب کی شہادت ے میے کی حیات ٹابت ہے کیونکہ انجیل میں صاف صاف لکھا ہے ادر ان سے کہا کہ یول بی لکھا ہے اور بول بی ضرور تھا کہ سیج دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردول میں سے جی اٹھے پہلی شہادت آ بہت ۳۶ باب ۴۴ انجیل لوقا۔ دوسری شہادت انجیل متی باب L آ يت ٢٢- "جب در جليل مين جراكرت تف يبوع في أنفيل كما كد ابن آدم لوكول کے ہاتھ میں حوالہ کمیا جائے گا اور دے استقل کریں گے۔ پھر وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ تب دے نہایت مملین مول گے" تیسری شہادت۔ انجیل باب ١٦ آیت ٢١ "د کھ افھاؤل اور بارا جاؤل اور تيسرے دن جي افھول-' چوهي شہادت انجيل يوحنا باب٢ آيت ۲۲ "جب وہ مردول میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا" اب مرزا تادیانی کی خود غرضی د مکھنے کہ تمام مضمون انجیل کا تو مانتے ہیں گر جی اٹھنا چونکہ ان کے مسلح ہونے کا حارج ہے اور اصالاً نزول ثابت کرتا ہے۔ اس واسطے اس سے انکار کر کے پھر قرآن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مانع ہے کہ طبعی مردے ددبارہ آئیں اور نہ خدا تعالیٰ مردہ زندہ کرسکتا ہے حالاتکہ سے غلط ہے کیا خوب عقلندی ادر انساف ہے کہ خود ہی الل ستاب کے فیصلہ کو قبول کرتے ہیں اور قرآن کی طرف سے منہ موڑتے ہیں۔ یعنی جب

قرآن کہتا ہے کہ مافتلوہ وما صلبو کو اس کے برخلاف میے کے قل وصلیب کے قائل

ہو کر انجیل کی طرف آتے ہیں اور جب ای انجیل میں مسیح کا زندہ ہونا دیکھتے ہیں تو

قرآن کی طرف آتے ہیں بیکون سا اسلام ہے ۔ چوں ہو قلموں مباش بر لخطہ برنگ

روی روم باش بازگی زنگ

يا مسلمان ره كر قرآن مجيدكو مانيس يا عيسائي موكر انجيل عيسى كو مانيس اوربيه برگز نبیں ہوسکنا کہ جو قرآن سے اینے مطلب کی بات ملے اس وقت پیش کریں اور جب انجیل سے اپنا مطلب ملے تو انجیل پیش کریں اور اگر وہی انجیل اور قرآن فریق ٹانی بین کرے تو دونوں سے انکار کریں آپ نے خود فیصلہ اہل کتاب ہر ڈالا ہے اور اہل كتاب كى كتاب سے حيات مي اور اصالاً زول ابت ہے۔ پي اس آيت سے بھی استدلال وفات مسيح پر غلط ہے۔

قولەتىسوس آيت

ياايتها انفس المُطُمَعِنَّه ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في

عبادی و ادخلی جنتی. (الفجر ۲۷ تا ۳۰) ترجمه ای نفس کبت آرام یافته این رب کی طرف واہی چلا آ تو اس سے راضی اور دہ تجھ سے راضی پھراس کے بعد میرے ان بندول میں داخل ہو جا جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں اور میرے بہشت کے اندر آ۔ اس آیت ے صاف صاف ظاہر ہے کہ انسان جب تک فوت نہ ہو جائے گذشتہ لوگوں کی جماعت میں برگز داخل نہیں ہوسکنا۔لیکن معراج کی حدیث سے جس کو بخاری نے بھی مسوط طور پرایے سی بخاری میں لکھا ہے تابت ہو گیا ہے کہ حضرت سیح ابن مریم فوت شدہ نبیول کی

جماعت میں واخل ہے۔ لہذا حسب دلالت صریحہ اس نفس کے مسیح ابن مریم کا فوت ہو (اذاله ادبام ص ۱۱۸ تزائن ج ۳ ص ۳۳۳) جانا ضروری طور بر ماننا بڑا۔'' اقول: اس آیت سے بھی استدلال وفات مسیح غلط ہے بوجوہات زیل۔ اوّل۔ یہ آیت قیامت کے بارے میں ہے نہ کہ حضرت مسیح کے حق میں اور اس میں تمام نیکوکار اور مونین جو کہ بعد میزان اعمال کے اور ذرہ ذرہ نیکی اور بری کے حساب کے بعد جو لوگ نجات یافتہ مول گے۔ ان کے حق میں یہ آیت ہے۔ نہ کہ یہ آیت می علیہ السلام کے حق میں۔ تاکہ وفات مسج علیہ السلام اس آیت سے ثابت ہو۔ اس آیت کے اوپر کی آیات دوزخیوں کے حق میں ہے جیا کہ فیومنڈ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق و ثاقه احد. (الفر٢٦-٢٥) ليني اس ون خدا كنهگارول كو اليي سزا دے گا كه اس جيسي كسي نے مزانہ دی ہوگی اور ان کو اس طرح جکڑے گا کہ اس جیبا کسی نے نہ جکڑا ہوگا۔ یہ تو دور خیوں کے حق میں خدا فرمائے گا اور پھر نجات یافتہ اور بہشتیوں کے حق میں فرمائے گا کہتم میرے مقبول بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میرے بہشت میں چلے جاؤ۔ مرزا قادیانی نے میج کی وفات پر کس طرح اس کو دلیل گردانا بی تو قیامت کو ہو گا اور پیم بچمع الرسل کے دن ہو گا۔ کیا تیامت آ گئی؟ اور حساب کتاب ہو چکا اور پیم

الفصل گزر گیا ہے؟ کہ مسیح کے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی لینی میرے بندو آؤ اور میرے بہشت میں داخل ہو جا ہرگز نہیں تو پھر مرزا قادیانی مسے کو بہشت میں قیامت سے پہلے اور تمام سوال جواب سے پیشتر جو کہ مرزا قادیانی ک

مایہ ناز آیت فلما توقعتی میں کیے تھے۔ ان کے جواب ہو گئے میں لینی خدا نے مسح سے وریافت کر لیا ہے کہتم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری مال کو معبود اور اللہ پکڑو اور کیا

حضرت مسیح نے فلما توقیعتی کا جواب دے دیا ہے؟ ہرگز نہیں تو پھر کس قدر دھوکہ دہی ہے کہ اس آیت کو جس کا وقوع قیامت کے دن ہونے والا ہے میج کی فرضی ادر زعمی وفات

یر دلیل مجھی جائے۔ اگر یہ آ بت مسے کے متعلق مجھی جائے تو اس سے حیات مسے ثابت ہُولی ہے کیونکہ نہ ابھی تک تیامت آئی اور نہ سے کو فاد حلی فی عبادی و اد حلی جنتی

کہا گیا جوموت کے متلزم ہے تو مسیح زندہ ہے کوئلہ ابھی خدا نے مسیح کونہیں کہا اور نہ

(دوم)....مرزا قادیانی نے اپنی عادت کے موافق اس آیت میں بھی تحریف کی ہے لیعن اینے پاس سے عبارت ملالی ہے جو الحاد و کفر ہے اور ان کی اپنی تحریر کے رو سے یہودیت ہے اس قدر عبارت مرزا قادیانی نے غریب ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے واسطے اینے پاس سے لگالی ہے کہ پھر اس کے بعد میرے ان بندوں میں داخل ہو جا''جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں۔' یہ فقرہ جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں اپنے پاس سے لگا لیا ہے۔ جس سے ٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی روز جزا وسزا د قیامت کے مظر میں۔ صرف مرنے کے وقت وہ

قیامت آئی جب قیامت آئے گی تب میح کو کہا جائے گا اور تب بی میح فوت بھی ہو گا کیونکه مرزا قادیانی خود اقرار کرتے ہیں کہ جب تک انسان مر نہ جائے تب تک وہ خالص بندول میں واخل نہیں ہوسکتا۔ یہ قاعدہ من گھڑت جو مرزا قادیانی نے بنایا ہے ای ے حیات می ابت، کیونکہ قیامت آنے والی ہے نہ کہ آ چکی ہے اور یہ آیت بھی تیامت کو صاف کی جائے گی اور عوام نجات یافتہ لوگ اس کے مخاطب ہوں گے نہ کہ مرف حفرت عيسامٌ ۔ ساتھ ہی سب حساب کتاب ہو جاتا ہے اور خدا تعالی ای وقت نجات یافتہ مردے کو نجات بافتہ لوگوں میں اور بہشت میں واغل کر ویتا ہے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے اور نہ کوئی قیامت ہے اور نہ میزان اور نہ بل صراط وغیرہ اور بیصری فاسد عقیدہ ہے کہ روز قیامت سے انکار ہو۔ جب میج فوت ہونے کے ساتھ ہی خدا کے حضور میں

پیش ہو گیا اور بقول مرزا قادیانی فاد خلی فی عبادی کا کام قبل از قیامت اس کومل گیا تو قیامت کا انکار لازم آیا کیونکہ یہ آیت تو بتاتی ہے کہ یہ باتیں قیامت کو ہونے والی ہیں ادر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ سے کے مرنے کے ساتھ ہی ہو گئیں تو قیامت سے انکار نہیں تو اور کیا ہے اللہ رحم کرے خود رائی اور خود غرضی ہے انسان کہاں کا کہاں ہو جاتا ہے؟ (سوم).....معراج والى حديث كاحواله دے كرخود بى قابو آ گئے ہيں كيونكه معراج والى حدیث تو ظاہر کرتی ہے کہ رسول اللہ علی سب انبیاء علیم السلام کے امام بے اور سب انبیاء علیهم السلام نے آپ ایک کی اقتدا کی اور نماز ادا کی جس سے ثابت ہوا کہ حضرت مسيح مرده نبيول مين نه ديكھے گئے بلكه زنده نبيوں مين واخل ہو كرنماز جماعت ميں شامل ہوئے کیونکہ رسول اللہ علی ہے خود بھی زندہ تھے ادر مرزا قادیانی کے من گھڑت قاعدہ ہے

جب زندہ مردوں میں داخل نہیں ہو سکتا تو رسول الله عظی فوت ہو کر فوت شدہ کے نبیوں کے امام نہیں ہوں گے اور نہ جماعت کرائی ہو گی یا تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہو مر الله على الله على كافوت موكر جماعت كرانا تو نامكن ب كيونكه مرده كا اس

دنیا میں دوبارہ آیا قرآن کے برخلاف خود کہتے ہو اور نیز مرزا قادیانی بھی تشکیم کرتے ہیں کہ طبعی مردے بھی اس دنیا میں دالپس نہیں آتے ادر رسول واپس آئے تو ٹابت ہوا كم محمد على زنده سے مرده نه سے بلكه دوسرے سب انبياء عليم السلام بھى زنده كي كئ

تھے اور یمی ندہب اہل سنت والجماعت کا ہے۔ نواب مولوی محمد قطب الدین خال صاحب محدث دہلوی مظاہر حق جو شرح

مشکوۃ شریف کی ہے اس کے صفحہ ۵۲۹ جلد جہارم میں لکھتے ہیں۔ وہوندا۔'' یہ بھی مؤید ہے اس کا کہ انبیاء وقت نماز کے بیت المقدس میں ساتھ بدنوں اور ارواحوں کے تھے کیونکہ حقیقت نماز کی بہی ہے کہ کرنا افعال مختلفہ کا ہوتا ہے ساتھ اعضاء کے نہ نرے ارواح کے بعنی صرف روح نماز نہیں پڑھ سکتا۔'' پھر آ گے صفحہ ۵۷ پر بعد ترجمہ''پس آیا دفت نماز کا پس امام موامین ان کا لینی انبیاء کا رسول الله عظی فرماتے میں ' که میں امام ہوا اور سب انبیاء میرے بیچھے کھڑے ہوئے نواب صاحب مولوی قطب الدین خال صاحب کا کمال ہے کہ انھوں نے پہلے ہی سے مرزا قادیانی کے اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔ وہ ککھتے ہیں۔ ''اگر کوئی اعتراض کرے کہ وہ جہان تو دار تکلیف بھی نہیں نماز اس

میں کیوں ہو لیتن وہ زندہ نہیں تو تکلیف نماز کیوں ہو جواب اس کا یہ ہے کہ انبیاء صلوات الله وسلام علیم زندہ ہیں ساتھ حیات حقیق دنیاوی کے اور چونکہ زندہ ہیں شائد کہ تکلیف بھی ہو اور ریابھی ہے کہ اس جہان میں وجوب رفع کیا گیا ہے نہ وجود اس کا، اور ان انبیاء نے یہاں حضرت کے ساتھ نماز بڑھی اور بغد اس کے ان کو آسان پر لے گئے

حضرت کے استقبال اور تعظیم کے لیے یا ان کے ارواحوں کو آسان میں متشکل کیا۔ مگر عینی اور ادر لیں کہ وہ ساتھ بدنوں کے آسان پر ہیں۔ (مظاهر من صفيه ٥٥ جلد جبارم مطبوعه نول كشور)

اب حواله مكلوة كى شرح سے ثابت ہے كه سب انبياء عليم السلام زندہ كر كے

خدا تعالی نے آتخضرت ﷺ کو دکھائے اور نماز پڑھوائی جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبیوں کے جسم و روح دونوں کو رسول اللہ ﷺ نے دیکھا ور نہ صرف روح کا نہ تو کوئی حلیہ ظاہرِ ہوسکتا ہے اور نہ روح نماز پڑھتا دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ روح کا وجود محسوس اور

خارج نہیں ہوتا کیونکہ کی یمیت خدا تعالی کی صفت ہے اور صفت اینے موصوف کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے چنانچہ خدا تعالی اکثر اپنے خاص بندوں کی فضیلت عوام پر جمانے کے واسطے وقاً فو قاً مردے زندہ کرتا رہا ہے تا کہ یقین ہو سکے کہ خدا تعالی قیامت کوسب انسانوں کو زندہ کر کے حساب لے گا اور سزا و جزا دے گا۔

(سوم).....حضرت ابراہیم کو جانور ذائح کیے ہوئے زندہ کر دکھائے تاکہ اس کے دل کو اطمینان ہو اور وہ لوگوں کو یقین دلا دے کہ قیامت برحق ہے۔ اور خدا تعالی مردے زندہ کر سکتا ہے۔ یہ تمام مضامین قرآن شریف میں ہیں مرزا قادیانی نے جو آیت پیش کی

وقت میں اپنی قدرت نمائی کر کے مردہ زندہ کرنا جاہے تو نبین کرسکتا؟ ایے فاسد عقیدہ ے تو قیامت کا انکار لازم آتا ہے کیونکہ جب خدا تعالی ایک مردہ زندہ نہیں کرسکتا ہے تو

ہے وہ قیامت کے بارہ میں ہے کہ کفار اس وقت خواہش کریں گے کہ ہم کو دوبارہ ونیا

(اوّل).....حضرت عزیر کوسو برس تک مرده کر کے پھر زندہ کیا۔ (دوم).....بنی اسرائیل نے جوخون کیا تھا اور قاتل کا پیۃ نہ لگتا تھا۔ وہ مردہ زندہ کر کے خدا تعالیٰ نے قاتل کھڑوا دیا۔ میں بھیج ارشاد ہوگا کہ ہم کس کونہیں سیجتے ہے کہاں سے فکاتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ ناص کروڑوں بیٹار انسانوں کو کس طرح قبروں سے زندہ اٹھا کر حساب لے سکتا ہے۔ جب خدا مردہ زندہ کرنے سے عاجز ہے تو يوم القيامت سے بھی عاجز ہے؟ ايسا فاسد عقيده كى مسلمان کا برگز نبیس ہوسکا اور انه لعلم للساعة نص قرآنی ہے میے کا زندہ ہونا ثابت

ہے یعنی الله تعالی فرماتا ہے کہ جس طرح ہم سے کے زندہ کرنے پر قادر ہیں ای طرح ہم قیامت کے دن تم سب کو زندہ کرنے پر قادر ہیں جب انجیل اور قرآن و حدیث ہے ٹابت ہے کہ حضرت عینی کا رفع جسمانی بحالت زندگی ہوا اور زندہ ای اصالنا قرب قیامت میں نزول ہو گا تو پھرمسلمان ہو کر انکار کے کیامعنی کیا یہ علمندی ہے۔جس سے

مرزا قادیانی کا استدلال غلط ہوا کہ چونکہ فوت شدہ نبیوں میں حضرت مسیح دیکھے گئے اس لیے وہ بھی فوت شدہ ہوں گے کیونکہ ثابت ہوا کہ اس دفت تمام نبی زندہ تھے۔ (چہارم) .... سید واقعات کے بھی برخلاف ہے کیونکہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ انسان مردہ

انسانوں کو بحالت زندگی خواب میں دیکھتے ہیں۔ کئ ایک مردہ بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں بلکہ بعض دفعہ مردول کو دعوت کی مجلسوں میں دیکھتے ہیں حالانکہ دیکھنے والے زندہ ہوتے ہیں اور جو دیکھے جاتے ہیں وہ زندہ بھی ہوتے ہیں اور مردہ بھی ہوتے ہیں۔ جس سے مرزا قادیانی کا من گھڑت قاعدہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ مردول میں اگر

زندہ دیکھا جائے تو وہ دفات شدہ ہوتا ہے۔ ( پیجم )....مرزا قادیانی کا اینا اقرار ہے کہ معراج والی صدیث میں حضرت ظلاصہ

موجودات محمر ﷺ وفات شدہ انبیاء علیهم السلام کو دیکھا اور ان سے ملاقات اور بات چیت ہوئی۔ حالانکہ خود حضور ﷺ زندہ تھے۔ جس سے مرزا کا یہ فرمانا بالکل غلط ثابت ہوا کہ فوت شدہ دنیا میں اگر عینی دیکھے گئے تو وہ بھی فوت شدہ سے کیونکہ نظیر موجود ہے کہ حضرت محمه علي في نوت شده نبيول كو ديكها اورخود زنده تھے۔ اى طرح حضرت عيلى خود

زندہ تھے۔ اور فوت شدہ نبیوں میں اگر دیکھے گئے تو ان کا فوت ہونا لازم نہیں آتا۔ جس طرح محمد ﷺ کا فوت ہونا لازم نہیں آتا ہیں اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔

قوله چوبیسویں آیت ير ب الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. (الروم ٣٠)

اس آیت میں الله تعالی اپنا قانون قدرت به بتلاتا ہے کدانسان کی زندگی میں صرف جار

واقعات میں پہلے وہ پیدا کیا جاتا ہے پھر تھیل اور تربیت کے لیے روحانی اور جسمانی طور پر رزق مقسوم اس کو ملتا ہے۔ پھر اس پر موت وارد ہوتی ہے پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان آیات میں کوئی ایبا کلمہ استثنائی نہیں جس کے رو سے میے کے واقعات فاصة باہر رکھے گئے موں۔ حالاتکہ قرآن کریم میں اوّل سے آخر تک بدالزام رہا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے ذکر کرنے کے وقت کوئی فروبشر باہر نکالنے کے لائق ہوتو فی الفور اس

قاعدہ کلیہ ہے اس کو باہر نکال لیتا ہے۔ یااس کے واقعات خاصہ بیان کر دیتا ہے۔''

(ازاله اوبامص ۱۱۸ فزائن ج ساص ۲۳۳)

درست استعال ندسیکها بمحل قانون قدرت کی مٹی خراب کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جن لوگوں نے لفظ قانون قدرت وضع کیا ہے انھوں نے ساتھ ہی تو امر وشوار کا ہونا بھی

تشلیم کرایا ہے۔ کلیہ قانون ند مجھی ہوا ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ قانون قدرت و فطرت ہی ہے کہ انسان عورت و مرد کے جفت ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ مگرنص قرآنی سے ثابت ہے

كد حفرت آدم اور حوا ور حضرت عيلى اس قانون فطرت سے باہر ہيں۔ تاريخ جن مصنفه مسر جنس کائرن مطبوعہ ١٨٦٥ء عيسوى جلد ٢ دفتر اوّل باب ١٦ صفحه ٢٦٥ ميل لكھا ہے كه "أيك

عورت کو آفاب کے وسلہ میں سے الاکے پیدا ہوئے جس کا نام لوم کاکس اور ہاسکن

سالجی اور بور بحر نما ان سب کا نام نورانیول موا ہے۔ "عبد جدید بحرانیول (باب ٤ آیت ٣)

مک صدق سے باپ و بے مال بے نسب نام جس کے نہ دنوں کا شروع نہ زندگی کا

آ خر گر خدا کے بینے کے مشابہ سیتا جی کا بغیر باپ پیدا ہونا ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ مغلوں کی تاریخ میں لکھا ہے۔ اصل عبارت نقل کرتا ہوں تا کہ مغلوں اور

مرزائیوں پر جمت ہو کیونکہ مرزا قادیانی ذات کے مغل تھے۔"ایک دن حسب معمول دربار میں پیشی ہوئی۔ اجلاس کر رہے تھے امراء وزراء و دیگر اہل مقد مات دربار میں حاضر

تھے کہ حضرت آلان قوانے جمع اشخاص کو خاطب کر کے فرمایا کہ آج رات گذشتہ کو میں محل شائی کے دالان کلان میں سوئی ہوئی تھی کہ دفعتا نور الی میرے کرے کے اندر

داخل ہوا اور میرے پاتک چھا گیا اور میرے منہ کے رائے میرے پیٹ میں داخل ہو گیا

میں اس نور اللی سے حاملہ ہوگئ ہوں۔ آ کے تکھا ہے کہ اس کو تین بیٹے پیدا ہوئے ایک کا

نام بوقوں۔ دوسرے کا نام بوسفین سالجی۔ تیسرے کا نام موتفال تھا۔ ( دیکھومغلیہ گزٹ لاہور جون ۱۹۱۹ءصفحہ ۷ کے آخیر )

افسوس مرزا قادیانی دوسروں کے واسطے تو قانون قدرت پیش کرتے ہیں اور

ا بنے ذاتیات کے لیے سب قانون قدرت بھول جایا کرتے ہیں۔ مرزائی تمام مل کر مرزا

اقول: مرزا قادیانی نے لفظ قانون قدرت تو دہریوں اور نیچریوں سے سکھ لیا گر اس کا

قادیانی کا الہام سچا کریں اور قانون قدرت سے بتائیں کہ مرد کو بھی حیض آتا ہے یا بیہ

مرزا قادیانی کی خصوصیت تھی۔ (دیکھو البام مرزا قادیانی) یویدون ان یروطمسک. ترجمہ از مرزا قادیانی، بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے۔ (تتمد حقیقت الوی ص ۱۴۳

خزائن جے ۲۲ ص ۵۸۱) اب مرزا قادیانی اپنے فرمانے کے مطابق مردوں کے گروہ سے مشکنی کے گئے یا یہ الہام غلط ہے اگر مرزا قادیانی کو حیض آتا تھا تو یہ قانون قدرت کے

برخلاف ہے اور اگر حیض نہیں آتا تھا تو الہام شیطانی ہے۔ افسوس مرزا قادیانی کی عجب حالت تھی۔ ایک طرف تو ککھتے ہیں کہ خدا تعالی انبیاء عیبم السلام کے ساتھ جو معاملات

كرتا ہے وہ خاص ہوتے ہيں اور وہ معالمات عوام سے نہيں كرتا جب عوام سے وہ

معاملات نبیں کرتا تو قانون کا کلیہ ہونا باطل ہے۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی آسی جاتی

ہے وہوہدا۔" ونیا بے خبر ہے اور ان سے خدا تعالیٰ کے وہ معاملات ہوتے ہیں جو دوسرے سے وہ برگز نہیں کرتا جیہا کہ ابراہیم چونکہ صاوق اور خدا تعالی کا وفادار بندہ

گیا۔ خدا نے آگ کو اس کے لیے سرو کر دیا اور جب ایک بدکردار بادشاہ ان کی بیوی ے بدارادہ رکھتا تھا تو خدا نے اس کے ان ہاتھوں پر بلا نازل کی جن کے ذریعہ سے وہ اسية بليد اراده كو بورا كرنا حابتا تها-" (هيمة الوي ص ٥٠ خزائن ج ٢٢ ص٥٢) اب بتاؤ مرزا قادیانی کا قانون قدرت کہاں گیا آگ کس طرح سرد ہوگئ۔ کیا اسونت خدا کو قانون قدرت بھول گیا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ آ گ کی فطرت جلانے کی کیوں جاتی رہی؟ بلکہ اس کو سرد کرنے کی طاقت اس میں کہاں ہے آ گئی اور قانون قدرت کہاں دھرا رہا؟ پس قبول كرنا برے كا كه كليه مركز نبيس بلكه وه خدا قادر مطلق جو جاہے كرسكتا ہے۔ پس د بندار موكر قانون قدرت اور قلفى ولائل بيش كرناكسي مسلمان كاكام نهيس افسوس مرزا قادیانی کے ذہن میں جو آتا ہے وہ اس کو وقی البی سجھ کر کلیہ اور قانون بنا لیتے ہیں اور اس کے جھوٹے ہونے پر ان کو پشیمان ہونا پڑتا۔ ای آیت میں دیکھو مرزا قادیانی نے کس قدر تلطی کھائی ہے کہ نم معیت کم کے معنی خود ہی فوت ہو جانے کے کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں۔ اس آیت میں بے شک جار واقعات ہیں پہلے پیدا ہونا کیا اس میں کلیہ ہے؟ برگز نہیں کیونکہ آوم اور حوا اور مسح و غیرہم باہر میں دوسرا رزفکم کے مخاطب حفرت محمد رسول الله علي كان الله كالوك بي اوركيج جهد سوبرس بهل بيدا موعة تووه اس قانون مرزا قادیانی سے پہلے بی باہر ہیں کیونکہ وہ پہلے پیدا ہوئے اور قرآن شریف

تھا۔ اس لیے ہرایک اہلاء کے وقت خدانے اس کی مدد کی جبکہ وہ ظلم سے آگ میں ڈالا

بعد میں نازل ہوا۔ تیسرا۔ یہ دونوں ماضی کے صیفے ہیں اور یمینکم اور یحییکم مضارع کے صیغ ہیں جو کہ صاف صاف ولیل اس بات کی ہیں بیدا ہونے اور رزق طنے کے بعد فوت ہونا ہوگا اور پھر زندہ ہونا ہوگا۔ ماضی صینے تو بہنیس ہیں کہ مرزا قادیانی مسے کو مار م بھے ممیتکم کے معنی بیں اپنی مرضی ہے جب جائے گا مارے گا۔ مارا گیا مرزا قادیانی نے جو سمجھ لیا بالکل غلط ہے اور خدا تعالی مسے کو بھی بعد نزول مارے گا۔مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے اس ہے کسی مسلمان کو انکارنہیں کہ خدامیح کو مارے گا۔ جھڑا تو اس بات میں ہے کہ اب تک نہیں مرا اور قرآن کی اس آیت ہے بھی حیات ہی ثابت ہے

كة قرآن كے نازل ہونے تك اگرمسے اس قانون ميں شامل ہوكر نہيں مرا۔ ورنہ ماضى كا صیغہ ہوتا کیونکہ یمیتکم ہے۔ جس کے معنی میں مارے گا۔ چوتھا۔ امر بیاکلیہ مرزا قادیانی

نے جو بیان کیا کہ قرآن کریم میں یہ التزام ہے کہ اگر کوئی فرد بشر باہر تکا لئے کے لائق ہوتا فوراً اس قاعدہ کلیہ سے اس کو باہر نکال ویتا ہے۔ بالکل غلط اور خلاف قرآن ہے۔ *خدا* تعالیٰ قانون *فطرت بتاتا ہے۔* خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و التوائب. (الطارق ٧-٤) ليعني انسان بإني ليعني نطفه سے پيدا ہوتا ہے جو كه سينه اور يشت

کی ہڈیوں سے نکاتا ہے۔ کو ذکر قانون فطرت تو یہ تھا۔ دیکھو قرآن شریف اَلَمُ یَکُ نُطُفَةٌ مِّنُ مَّنِيٍّ يَّمُنَّى ثُمُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى. (القيامة ٣٧ـ٣٥) لِعَنى بِهِلِ نطفه ہوتا ہے اور پھر علقہ پھر انسان پیدا ہوتا ہے مگر قرآن مجید سے ٹابت ہے کہ مسلح اس

قانون سے باہر تھا اور بغیر نطفہ باپ کے کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ گر خدا نے مسیح اور آ دم و حوا کومشنی نہیں فرمایا۔ جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کا من گھڑت كليه غلط بالبذا اس آيت سي بھي استدلال غلط بـ قوله پچیبوی آیت

ب ح كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانo وَّ يَبْقَى وَجُهُ رَبكَ ذُوَالُجَلِلِ وَالْاِكْرَام. (الرحن ٢٧١ه) ليعني ہر ايك چيز جو زمين ميں موجود ہے اور زمين سے نكلتي ہے وہ معرضً

فناہ میں ہے۔ یعنی دمیدم فناہ کی طرف میل کر رہی ہے۔ مطلب ہے کہ ہر ایک جسم خاکی کو نابود ہونے کی طرف ایک حرکت ہے اور کوئی وقت اس طرح سے خالی نہیں وہی حرکت

بچہ کو جوان کر دیتی ہے اور جوان کو بوڑھا اور بڈھے کو قبر میں ڈال دیتی ہے اور اس قانون سے کوئی باہر نہیں۔ خدا تعالی نے ''فان' کا لفظ اختیار کیا۔ (یفنی) نہیں کہا تا معلوم ہو کہ فنا ایسی چیز نہیں کر کسی آئندہ زبانہ میں یک دفعہ واقعہ ہو گی بلکہ سلسلہ فنا کا

ساتھ ساتھ جاری ہے لیکن مارے مولوی یہ گمان کر رہے ہیں کہ سے این مریم ای فانی جم کے ساتھ جس میں بموجب نص صریح کے ہر دم فنا کام کر رہی ہے۔ بلا تغیر و تبدل

آسان پر بیٹا ہے اور زمانداس پر اثر نہیں کرتا حالانکہ الله تعالی نے اس آیت میں بھی مسے کو کا تنات الارض میں سے متنفی قرار نہیں ویا اے حضرات مولوی صاحبان کہاں گئ

. (ازاله اوبام ص ۱۱۹ خزائن ج ۳ ص ۳۳۳)

الجواب: اس آیت ہے بھی میح کی وفات ہر گزمفہوم نہیں۔ یہ آیت تو خدا تعالیٰ کی ذات کی نبت ہے کہ خدا تعالی کے سوائمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ یہاں وفات مسیح علیہ

السلام كاكيا ذكر؟ بينك تمام چيزين فناه مونے والى بين يدكهال لكها بك كم تمام چيزين

فناہ ہو گئی ہیں۔ فناہ دوقتم سے مانی جاتی ہے۔ ایک فنا بالفعل اور دوسری فناہ بالقواء ذکر فنا

بالقوا كا ب يعنى سب چيزي فنا مونے والى جيں۔ اس آيت سے سجھنا كرسب كھ موكيا

ہے اور مسیح بھی فوت ہو گیا ہے جہالت ہے ذرا غور اور انصاف سے کہو کہ اگر کوئی مخص

اس لیے ہم تم بھی فوت شدہ ہیں۔ تو کوئی مخص اس جابل کی بات قبول کر سکتا ہے؟ ہرگز نبیں ایبا بی مرزا قادیانی کی بد بات کوئی قبول نہیں کرسکتا کہ چونکہ کل من علیها افان. قرآن شریف میں آیا ہے اس کیے مسیح کو بھی فوت شدہ مان لو اگر کوئی محض میاں قادیانی یا مولوی محموعلی قادیانی لا موری کو یه آیت سنا کر کیے که حضرت آپ تو فوت ہو گئے ہیں كونكه كل من عليها فان قرآن من آيا بتوكياسب مرزائي مان ليس كي؟ مركزنيس تو پھر مرزا قادیانی کی یہ دلیل کس طرح مانی جا سکتی ہے؟ دوم مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حال کے مولوی مید گمان کر رہے ہیں کہ سی ابن مریم ای جسم کے ساتھ آسان پر بیٹا ہے۔ مرزا قادیانی کی اپنی الہامی عبارت کی برطاف ہے۔ جو آپ نے اپنی الہامی كتاب

"اور جب حضرت مسيح" دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کیں گے تو ان کے ہاتھ

بيعقيده ايا اجماعي تهاكه پيلے مرزا قادياني بھي اي عقيده پر تھ بلك مرزائي

خدا نے بھی مرزا قادیانی کو اطلاع نہ دی۔ گر اب مرزا قادیانی تمام صحابہ کرام وعلائے عظام وصوفیا اور اولیاء امت کو چھوڑ صرف حال کے مولویوں کو الزام دیتے ہیں کہ یمی

(پرائین احدیدص ۹۹۸ و ۹۹۹ فزائن ج اص ۵۹۳)

برابین احمدید میں تکھی ہے وہو بذا۔

ہے وین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔

ہے۔ بھی آیت پڑھ کر کہدوے کہ ونیا فنا ہو گئی ہے اور ہم تم سب ای قانون کے ماتحت ہیں۔

تمہاری توجیہہ اور کہاں گئے وہ تمھارے لمبے چوڑے وعوے اطاعت قرآن کریم کے۔

مولوی مسیح کوآسان پر زنده مانتے ہیں۔ دوسری است نہیں ماتی حالائلہ رسول اللہ علاقہ اور صحابہ کرام و اولیائے امت ای پر تھے۔ جیبا کہ پہلے اس کتاب میں اجماع امت ثابت کیا ہے اور ہرایک زمانہ کے ہرایک طبقہ کا نام اور نام کتاب لکھا ہے۔ جس میں انھوں نے جسی رفع ونزول میے لکھا ہے۔ مگر مرزا قادیانی کی راستبازی ہد ہے کہ صرف حال کے -علماء کو الزام دیتے ہیں۔ سوم کہتے ہیں کہ یہی علماء کی توحید ہے۔ افسوس مرزا قادیانی کب عیاری قابل دار ہے کہ خود شرک کریں اور اپنی کتاب میں لکھیں کہ''میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔'' (کتاب البربیص ۷۹ خزائن ج ۱۳ ص ١٠٣) سجان الله يه مرزائي توحيد ہے كه عاجز انسان خدا بنتا ہے۔ مرعياري يه ہے۔ دوسرے علماء کو کہتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں کیوں خود خدا جو ہوئے۔ کوئی ہو چھنے والا نہیں؟ خود مرزا قادیانی خدا کے لیے خدا کی اولاد بنے تو موحد خدا کے نطفہ سے این

آب پیدا شده بنائیں تو موحد اور مولوی صاحبان صرف حضرت عیسیٰ کو دراز عمر دین اور آ سان پر نصوص شری کے مطابق سلیم کریں تو مشرک، افسوں۔ پس آیت سے بھی استدلال غلط ہے کیونکہ وفات مسیح بالفعل ٹابت کرنی تھی۔ جو نہ کی۔ بالقواء فنا کا تو ہر ایک مسلمان قاکل ہے۔ کلام تو صرف اس میں ہے کہ سے ابھی تک نہیں مرا جیا کہ صدیوں کے الفاظ نم یموت ولم یمت ظاہر کر رہے ہیں اور یہ آ تخضرت علیہ نے قرآن کی آ یت وان من اهل کتاب الا لیومنن به قبل موته کے مطابق فرمایا قرآن و

صدیث سے جو امر ثابت ہو اورمسلمان کا اس پر اجماع ہو اس کوشرک ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ قوله چھبیسویں آیت إنَّ المتقين فِي جَنَّتٍ وَّ نَهَرُ فِي مَقْعَد صِدْقِ عِنْدَ مَلِيْكِ مُقْتَدِرٍ.

(القر۵۵۔۵۵) لیتن متقی لوگ جو خدا تعالیٰ نے ڈر کر ہرفتم کی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد جنات اور نہر میں ہیں صدق کی نشست گاہ میں با افتدار بادشاہ کے ساتھ اب ان آیات کی رو سے صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالی نے دخول جنت اور معتقد صدق ہیں۔ علازم رکھا ہے لیعنی خدا تعالیٰ کے پاس پنچنا اور جنت میں وافل ہونا ایک دوسرے کا لازم تغمرایا گیا ہے۔" (ازالداوبام ص ۱۲۰ فزائن ج ۳ ص ۳۳۵) اقول: یہ آ یت بھی قیامت کے بارے میں ہے اور یہ کون کہتا ہے کہ حضرت علیانی جنت

میں داخل ہو گئے ہیں؟ جب سیح صدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ان کو دوسرے آسان پر دیکھا تو چرمرزا قادیانی کاکس قدر بہتان ہے کہ جنت کے دخول کے

سب سے پہلے رسول الله علی بہشت کا دروازہ کھولیں کے تو پھر حضرت بہشت میں کیے داخل ہوئے؟ مرزا قادیانی کا قاعدہ تھا۔خود ہی این یاس سے ایک بات بنا لیتے اورخود بموجب بنائے فاسد علی القیاس جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے کوئی بتا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیلی بہشت میں وافل ہیں؟ جس کے واسطے مرزا قادیانی موت کا ہونا ضروری ہلاتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے معنی کرنے میں تحریف معنوی کی ہے جو کہ بقول ان کے الحاد ہے۔ کوئی مرزائی بتائے کہ "برایک قتم کی سرکٹی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد '' یہ قرآن مجید کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ جب قرآن میں برالفاظ نہیں اور مرزا قادیانی نے این سے برالفاظ براهائ تو تحریف ہوئی جس کو مرزا قادیانی خود کفر والحاد و یبودیت کہتے ہیں اور لعنت کا مورد جانتے ہیں۔ گر مرزا قادیانی کی اس کارروائی سے معلوم ہوا کہ اس کا فتو کی دوسروں کے واسطے ہے۔خود جو چاہیں کرلیں ای واسطے قرآن میں إنّا اُنْزَلْنَا قریباً من القادیان ایک آیت بنا کی نه صرف بنالی بلکه کشفی حالت میں قرآن میں لکھی ہوئی بھی دیکھ لی پھر ایسے کشف کو خدائی کشف کہتے ہوئے خدا کا خوف نہیں جب وہ کشف جس میں قرآن میں تحریف ہو اور ایک آیت زیادہ کی جائے شیطانی کشف نہیں تو خدا کے واسطے کوئی مرزائی

بتا و یے کہ شیطانی کشف کی کیا علامت ہے؟ تا کہ رحمانی اور شیطانی کشف میں فرق ہو پس اس آیت ہے بھی وفات مسے پر استدلال غلط ہے کیونکہ اس سے ہرگز ہرگز ابت بلکہ اشاره تك نبيس كمسيح بهشت ميس داخل مواجس كو بعد موت داخل مونا تقا بلكه بيرتو عام وعدہ خداوندی ہے کہ متق برہیز گار لوگ بہشت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے حساب کتاب کے بعد۔ ستائيسويں آيت

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمُ مِنَّا الْمُحْسَنِّ أُوْلِئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ طِ لاَ يَسْمَعُوْنَ حَسِيْهَا. (الانبياء ١٠١ـ١٠١) ليمن جولوگ جنتی بين اور ان کا جنتی ہونا ہاری ہ جو جانا اس سے تابت ہوتا ہے جس سے ان کی موت ہی بیایہ شوت پہنچی ہے۔''

طرف سے قرار یا چکا ہے۔ وہ دوزخ سے دور کیے گئے ہیں اور وہ بہشت کی دائی لذات میں ہیں۔ اس آیت سے مراد حضرت عزیر اور حضرت میں ہیں اور ان کا بہشت میں داخل (ازاله ادبام ص ۹۲۳ فزائن ج ۳ ص ۵۳۸)

اقول: جب تک حضرت مسے کا بہشت میں داخل ہونا کسی مسلمان کی کتاب ہے یا انجیل سے نہ دکھائیں یہ بار بار کہنا کہ بہثتی ہونے کے واسطے وفات لازم ہے۔ بالکل غلط ہے جبکہ قیامت کے صاب کے پہلے کوئی بہشت میں واغل نہیں ہوسکنا تو مسیح کا بہشت میں داخل ہونا اور وفات کا الازم ہونا آبلہ فریس ہے۔ دوم! جب مرزا قادیانی خود مانتے ہیں کہ جو بہشت میں داخل ہو جائے وہ اس سے بھی خارج نہیں ہوتا تو پھر شب معراج حضرت مسيح دوسرے آسان ير جو ديكھے كئے اور ديكھنے والا مخبر صادق محد رسول الله عظيم ب تو ثابت ہوا كد خطرت عيني بہشت ميں بركز داخل نہيں ہوئے۔ جب بہشت ميں داخل نہیں ہوئے تو یہ قیاس مرزا قادیانی بالکل غلط ہے کہ وفات مسیح وقوع میں آ گئی ہڑا افسوس ے کہ مرزا قادیانی ایک لازم ہونے اور واقع ہونے کا فرق نہیں کرتے اور بیعمداً کرتے میں ورنداتنے بوے برعم خود عالم کی شان سے بعید ہے کہ وہ اتنا ند سمجھ کہ دعویٰ تو وفات سے کے واقع ہونے کا ہے اور دلیل پیش کرتے ہیں وفات میے کے لازم ہونے کی اس ے کس کو انکار ہے؟ کمیسی میشد زندہ رہیں گے ایک دھوکہ دہی مامور من اللہ ہونے ك مى كى شان سے بعيد ہے۔ يہ آيت تو قيامت كے بارے مي ہے۔ اگر ياتليم كر لیں کہ انسان مرنے کے ساتھ بی بہشت میں چلا جاتا ہے تو یہ بھی مانا پڑے گا کہ · دوسرے گنہگار مرنے کے ساتھ ہی دوزخ میں داخل ہو جلتے میں تو پھر قیامت کا آنا اور حساب و اعمال کا وزن اور جزا سزا کا ملنا بروز قیامت سب غلط ہے اور صرف قیای غلط نہیں ہوتا بلکہ مرزا قادیانی کا اپنا تمام کھیل بگڑتا ہے کیونکہ مرزا قادیانی جب یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ بی نیکوکار بہشت میں اور بدکار دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے تواس ے دوفتور لازم آتے ہیں۔ پہلا! فتوریہ ہے کہ سب نیکوکاردل کو جو بہشت ہے یا زمین پر ہوگا یا آسان پر زمین پر بہشت تو بالکل نہیں ہے کیونکہ آج کل کے علوم کی روشی نے کل حالات زمین کے بتا دیے ہیں۔ دوسرا! فقور یہ ہے کہ آسان پر بہشت ہوتو انسانوں کا بجسد عضری آسان پر جانا ثابت ہو گا۔ جو مرزا قادیانی کے کل مشن کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ اگر کوئی جلد باز مرزائی کہے کہ بہشت دوزخ میں صرف روح داخل ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ روحانی جزا وسزا تو بذر بعد تنامخ ہوتی ہے اور تنامخ خود باطل ہے۔ کیونکہ بد ب انسانی ہے کہ محناہ تو کرے روح ، اورجم دونوں اور سزا مع صرف ایک کو یعنی روح کو ایبا بی نیک کام تو کریں روح اورجهم مل کر اور بہشت میں داخل ہوصرف روح، او، جسم جس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوسکتا تھا۔ اس کو کوئی جزا سزا نہ لے اس میں نہایت ظلم

خدادندی ثابت ہو گا اور یہ فاسدعقیدہ ہو گا کہ ظلم کی نبیت خدا کی طرف نہایت خطا ہے۔ پس ند حضرت عیلی بہشت میں داخل ہوئے اور ندان کا فوت ہونا اس آیت سے ثابت ہوا۔ لبذا اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔

این ماتکونوا یدر ککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده (اتراء ۵۸)

اختیار کرواس آیت سے بھی صریح ثابت ہوتا ہے کہ موت اور لوازم موت ہر جگہجم خاکی · (ازاله اومام ص۲۲۲ څزائن ج ۳ ص ۲۳۸) یر دارد ہو جاتے ہیں۔

اقول: اس آیت سے لزوم موت ٹابت ہوتا ہے۔ نہ وقوع موت یعنی موت مسیح پر وارد ہو

کٹی ہے۔ اس میں نہیں لکھا، بلکہ صرف بہ لکھا ہے کہ جہاں کہیں تم رہوتم کو موت وقت

معيقه برأ جائے گی سواس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں رسول اللہ عظیم کی احادیث کی

وفعہ پیش ہو چکی ہیں کہ حضرت عیلی بعد نزول فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ

پڑھیں گے اور وہ مدینہ منورہ میں دفن ہول گے اور ای واسطے ایک قبر کی جگہ مقبرہ رسول الله الله الله على مالى بي كمال ي ثابت موا كم عيلى عليه السلام فوت مو كع؟ موت وارد ہونا اور ہے اور موت کا لازم ہونا اور ہے۔ پس اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے

کیونکہ اگر کوئی جابل کہہ دے کہ خواجہ کمال الدین صاحب فوت ہو گئے اور یہی آیت بطور ثبوت پیش کرے کہ چونکہ ان کے لیے موت لازی امر ہے۔ لہذا وہ مر گئے ہیں کیونکہ سنت الله میں ہے جہاں کہیں کوئی رہنا ہو اس کو موت پکر کیتی ہے۔ اگر اس جالل کے کہنے کو کوئی شلیم کرسکتا ہے؟ تو مرزا قاریانی کی اس دلیل کو بھی کوئی شلیم کرسکتا ہے۔

ورنہ جوسلوک اس جابل کے لیے ہوگا وہی مرزا قادیانی کے اس استدلال سے ہوگا۔

قوله انتيبوي آيت

مَا أَتَكُمُ الرُّسُول فَحَذُوهُ وَمَا نَهِكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر)''رسول عَلِيُّكُ جو کچھ میں علم ومعرفت عطا کرے وہ لے لو اور جس ہے منع کرے وہ چھوڑ دو۔''

(ازاله ص ۲۲۳ خزائن ج ساص ۲۳۸) اقول: سجان الله حق تمجمی چھیا نہیں رہتا۔ مرزا قادیانی نے یہ آیت پیش کر کے خود اس

کے نیچے آ گئے مرزا قادیانی! ہم آپ سے کا فرمانا قبول کرتے ہیں اور رسول اللہ اللہ کا

قوله اٹھائیسویں آیت لینی جس جگہتم ہو ای جگہ شمصیں موت بکڑے گی اگر چہتم بڑے مرتفع برجوں میں بودباش<sup>،</sup> فيصله منظور كرتے ميں ـ پس غور كروكه رسول الله عظي نے عيسى ابن مريم كاكيا فيصله كيا جو کچھ فیصلہ رسول اللہ کا ہے۔ وہی آپ کو سناتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے اور مرزا قادیانی کے مرید اینے مرشد کی قبول کردہ بات سے انحراف نہ کریں گے۔

حضرت محمد رسول الله على جب دنيا بل تشريف لائ تو ايك عالمي ندبب اہیے ساتھ لائے اور کل ادمان باطلہ کا بطلان فرمایا از انجملہ عیسائی بھی تھے۔حضور ﷺ نے میسائیوں کے عقائد کی بھی تر دید فرمائی اور شرک کا قلع قمع فرمایا یعنی الوہیت مسے کو باطل کیا کفارہ کی تردید فرمائی مسیح کے ابن اللہ ہونے کی تردید فرمائی گرمسیح کی آمد ٹانی کا مسئلہ جو عیسائیوں میں ہے۔ اس کی تقدیق فرمائی میں ذیل میں ایک حدیث رسول 

عن عبدالله بن عمرٌ قال قال رسول الله علي ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فتزوج ويولد لهُ و يمكت خمس واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبري فاقوم انا و عيسلي ابن مريم في قبر واحد بين ابي بكر و عمر. (رواہ ابن جوزی فی سماب الوفاء مفکوہ ص ٨٠٠ باب زول عیلی ) ترجمه روایت ہے عبدالله بن عر سے کہا فرمایا رسول خدا ﷺ نے اتریں کے عیسی بیٹے مریم کے طرف زمین کے پس نکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کے لیے اولا داور تھہریں گے زمین میں پنالیس برس۔ پھر مریں سے پس وفن کیے جاکیں سے مزدیک میرے نیج مقبرہ میرے کے یس اعھوں گا میں عیسیٰ ایک مقبرہ میں درمیان الی بکڑ وعمر کے کہ اس مقبرہ نیں مدفون ہیں۔نقل کی بیداین جوزی نے کتاب وفا میں (دیمومظاہر الحق مطبوعہ نولکٹور صفحہ ۳۸۱ جلدم)

ناظرين! شكر ہے كەمرزا قاديانى فيصله رسول الله علي ير ڈالا ابكسى مرزائى كا حق نہیں کہ اس فیصلہ سے انکار کرے اور لطف یہ ہے کہ اس حدیث کو مرزا قادیانی نے بھی مانا ہے۔ چنانچدا بی کتاب میں لکھتے ہیں۔ فیدفن معی قبری. (زول اس صص ماشی خزائن ج ۱۸ ص ۱۸ و کھتے)

یعنی علائے اسلام تو اس قدر شوخیاں کرتے یہ ہے خلاصہ مرزا قادیانی کے مضمون کا خواہ مرزا قادیانی نے اوپر کا حصد حدیث اپنے مطلب کے خلاف سمجد کر چھوڑ دیا مرمسلمانوں کوحق ہے کہ تمام حدیث نقل کریں اور ای فیصلہ رسول اللہ ﷺ کوشلیم کریں اب اس فیصلہ رسول اللہ عظی میں جو اس حدیث میں ہے ذیل کے امور تمام تابت ہیں۔ (اوّل).....ییسی این مریم اصالاً نزول فرما کیں گے۔

(دوم) ..... يزول كمعنى اترنے كے بين نه كه مال كے پيك سے بيدا ہونے كـ (سوم).....آسان سے اتریں کے کیونکہ الی الارض کا لفظ صاف ہے یعنی زمین کی طرف اتریں کے جس سے ثابت ہوا کہ زمین سے نہیں پیدا ہول گے۔ جس کہ مرزا قادیانی

كہتے میں بلكه آسان سے زمین كى طرف اتریں گے۔

﴿ جِهارم ﴾ ... بعد نزول شادى كريس كے كيونكه جب ان كا رفع آسان پر مواتو وہ شادى شدہ نہ تھے۔ اس سے بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم ای خصوصیت ہے کیونکہ وہی مجرو تھے مرزا قادیانی تو شادی شدہ اور صاحب اولاد پہلے این دعویٰ سے تھے اور حدیث میں ہے

جو مجر د محض شادی شدہ نا تھا۔ وہی اترے گا۔ اس سے اصالاً مزول ثابت ہے۔

( پیجم )..... بھی تک زندہ ہے کوئکہ ٹم یموت کے الفاظ صاف ہیں کہ پھر مرے گا۔ نعنی بعد نزول ۴۵ برس ره کرفوت ہو گا۔

(ششم). .. بعد فوت رسول الله عليه كم عبره مين وفن موكا ـ اس سے صاف حيات مسيح ثابت ہے كيونكه اگرمسيح مركيا موتا تو فيدنن كالفظ نه آتا كيونكه يموت ويدن مضارع

کے صینے ہیں جو کہ صیغہ استقبال کے معنی دیتے ہیں اگر مسیح مراکیا ہوتا تو رسول الله عظافہ

مات و دفن فرماتے۔ پس ثابت ہوا کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے۔ اے مرزائی صاحبان یہ ہے رسول اللہ عظیہ کا فیصلہ۔ جاہے آپ قبول کریں۔

یا نہ کریں آپ کا اختیار ہے۔ ہم مسلمان تو رسول اللہ عظاف کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں اور ایک امتی خود غرض جو کہ خود ہی مری ہے اور خود ہی الٹے معنی اینے مطلب کے واسطے کرتا ہے۔ رسول الله عظی کے مقابلہ میں سچانہیں تسلیم کر سکتے۔ اگر کوئی مخص رسول الله عظی کا

فیصلہ چھوڑ کر مرزا قادیانی کا کہا مانے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ رسول اللہ عظالة کو جھٹلاتا ہے اور اس کے ایمان میں مرزا قادیانی کی بات رسول اللہ عظی کی بات پر ترجیح رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کو اس فتنہ سے بچائے۔ آمین اباق رہا ان حدیثوں کا مطلب جو مرزا قادیانی نے پیش کی ہیں۔ مرزا قادیانی کے ماع کے برخلاف میں کیونکہ ان دونوں حدیثوں میں عیسیٰ ابن مریم پامسے ابن مریم کا نام تک نہیں اور نہ وہ حدیثیں حضرت عیسیٰ کی بابت ہیں۔ اب ہم ہر ایک حدیث کو لکھتے ہیں اور ثابت کرتے میں کہ مرزا قادیانی کا استدلال بالکل غلط اور نغو ہے۔

جس کا صرف ترجمه لکھا جاتا ہے جو مرزا قادیانی نے خود کیا ہے تا کہ طول نہ

ہو۔ ''اکثر عمریں میری امت کی ساٹھ سے متر برس تک ہوں گی اور ایسے لوگ کمتر ہوں گے جو ان سے تجاوز کریں گے۔ چونکہ حضرت مسلح بھی اس امت کے شار میں آ گئے جو ان سے تجاوز کریں گے۔ چونکہ حضرت مسلح بھی اس امت کے شار میں آ گئے اللہ اوہام ص ۱۳۳۸ خزائن ج سم ۱۳۳۸) یہ مرزا قادیانی کا دھوکہ ہے۔ کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ حضرت عیسی امت محمدی میں آ گئے ہیں اجماع امت اس پر ہے کہ بعد نزول شریعت محمدی پر عمل کریں گے اور ان کے وو حشر ہوں گے ایک انبیاء کے زمرہ میں اور دوسرا اولیاء کے زمرہ میں اور دوسرا اولیاء کے زمرہ میں۔ ویکھومقدم فصوص الحکم شخ اکبر می الدین عربی صفح ۲۲ دوسرا جواب سے کہ مرزا قادیانی امت کے شار میں ہیں اور کہتے ہیں کہ

ہے کہ مرزا قادیانی امت کے شار میں ہیں اور کہتے ہیں کہ ملمانیم از فضل خدا مصطفے مارا امام و پیشوا

(ورخمین فاری ص۱۱۳)

جب مرزا قادیانی امتی محمد رسول الله تھے۔ جیبا کہ ان کے الباموں سے فاہر ہوت تابت ہوا کہ مرزا قادیانی یا تو خود امتی نر ہے یا آپ کا استدلال غلط ہے۔ البام مرزا قادیانی ہیں جہ '' تیری عمر اسی برس کی ہوگی یا پانچ چار کم یا پانچ چار زیادہ'' محتقت الوی س ١٩ ترائن ہ ٢٢ ص ١٠٠) اب کوئی مرزائی بتائے مرزا قادیانی اس صدیت امت محمدی سے ہوئے یا نہیں کونکہ سر سے متجاوز ان کی عمر ان کا خدا بتاتا ہے۔ حالانکہ یہ البام غلط نکا۔ عمر ہیہ بحث الگ ہے اور ہم ہیہ اعتراض بھی نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ بھی الکل سے البام کرتا ہے۔ کیا اس کویشی علم نہ تھا کہ مرزا کی کتنی عمر ہے۔ یہ تو النان الکل لگاتا ہے کہ اس یا ایس سے پانچ کم یا پانچ زیادہ۔ یہ رمالوں کا سا البام ہے۔ در نہ خدا تعالیٰ ہر خفی و جلی کے جانے والا ایسامہمل و انگلی البام نہیں کر سکتا۔ کیا خدا کو جس نے مرزا قادیانی کی عمر عالم تقدیر میں مقرر کی تھی اس کا علم نہ تھا کہ انگل لگاتا ہے کہ اس بی مقرر کی تھی اس کا علم نہ تھا کہ انگل لگاتا ہے البام نہیں کر سکتا۔ کیا خدا کو جس نے مرزا قادیانی کی مجمد میں صدیث کہ اسی برس یا پانچ کم یا زیادہ اس سے صاف انسانی بنادے ہے اور مرزا قادیانی کی مجمد میں صدیث نہیں آئی کیونکہ رسول اللہ علی کہ کی الی صدیث بھی نہیں ہو سکتی کہ واقعات کے برظاف ہو جب ردورم کا مشاہدہ ہے کہ انسانوں کی عمریں اور خاص کر امت محمدی کی عمریں سر یا تو مرزا قادیانی کی عمریں سر سے متجاوز ہوئی جی تو نبوذ باللہ رسول اللہ علی عربی اعتراض کر امت محمدی کی عمریں سر سے متجاوز ہوئی جیں تو نعوذ باللہ رسول اللہ علی تا ہے مرب دورمرہ کا مشاہدہ ہے کہ انسانوں کی عمریں اور خاص کر امت محمدی کی عمریں سر سے متجاوز ہوئی جیں تو نعوذ باللہ رسول اللہ علی تھی ہی اعتراض کر امت محمدی کی عمریں اور خاص کر امت محمدی کی عمریں اس سے متجاوز ہوئی جی تو تو تو باللہ کی سور تا تو یائی کور

خود غرضی نے ایبا جیرت زوہ کر ویا ہے کہ اینے مطلب کے موا ان کو دوسرے لفظ نظر نہیں

آتے یا خودعمداً چھپاتے ہیں۔ افسوس مرزا قادیانی اقلهم بیجوز ذالک لینی بہت نہ ہوئے سر برس سے تجاوز کریں گے جس کا ترجمہ مرزا قادیانی نے خود ہی کیا ہے۔ ایسے لوگ کمتر ہوں گے۔ جو ان سے تجاوز کریں گے اب کوئی بتائے کہ حضرت عینی ان کمتر لوگوں میں کیوں نہیں آسکتے جنوں نے سر برس سے زیادہ عمریں یا کمیں حضرت آدم و لوگوں میں کیوں نہیں آسکتے جنوں نے سر برس سے زیادہ عمریں یا کمیں حضرت آدم و آئی؟ اور صرف حضرت عینی کو سر برس کے مارتے ہیں حالانکہ امت محمدی میں بہت شخص سر برس سے زیادہ عمر یا کر فوت ہوئے چند نام عرض کرتا ہوں۔ قاضی کی جو ماموں رشید کے وقت تھا۔ اس کی عمر سر برس کی تھی اللہ المون جلد ماضی اللہ ماموں رشید کے وقت تھا۔ اس کی عمر سر کی تھی اب المامون جلد ماضی اللہ میں بیت ماموں رشید کے وقت تھا۔ اس کی عمر سائی کی عمر یائی دیکھو سرۃ العمان صفحہ اللہ کی سر بردف اس نے ۹۰ برس کی عمر یائی۔ دیکھو سرۃ العمان صفحہ اللہ کی سر بردف اس نے ۹۰ برس کی عمر یائی۔ دیکھو سرۃ العمان صفحہ۔

دوم۔ مرزا قادیانی خود لکھ چکے ہیں کہ سیح کی عمر ایک سومیں برس کی تھی کیا خود مرزا قادیانی نے عیسیٰ کی عمر ستر برس سے زیادہ قبول نہیں گ؟ پھر اس حدیث کو پیش کرنا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔

#### دوسری حدیث

''روایت ہے جابر ہے کہ کہا میں نے سنا پیغیر خدا ہیں ہے جو وہ قسم کھا کر فرماتے ہے کہ کوئی ایسی زمین پر تخلوق نہیں جو اس پر سو برس گزرے اور وہ زندہ رہے۔' (ازالہ ادہام ص ۱۲۳ نزائن ج سم ص ۲۳۷) ہیر حدیث بھی مرزا قادیانی نے غلط پیش کی ہے کوفکہ اس میں بھی عیسیٰ کا تام تو کیا عیسیٰ ۔ کے طرف اشارہ تک نہیں پھر اس سے وفات مسلح کیے ثابت ہو مکتی ہے گوق میں سے ہے گرکیسی مخلوق جو خاص مخلوق ہے بینی انبیاء میں سے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو خلاف تانون فطرت بغیر باپ پیدا کر دیا تھا۔ اگر اس کو زیادہ عمر تا نزول خدا تعالیٰ دے تو کون کی بردی بات ہے جبکہ بائیل سے ثابت ہے۔ ہزار ہزار برس تک خدا تعالیٰ نبیوں کو عمر دراز دیتا رہا ہے تو حضرت میسیٰ کو بھی اس نے دراز عمر دی عوج بن عشق کی عمر دو ہزار وراز دیتا رہا ہے تو حضرت عیسیٰ کو بھی اس نے دراز عمر دی عوج بن عشق کی عمر دو ہزار پائج سو برس کی تھی۔ (دیکھومطلع العلوم و جامع الفنون صفحہ ۲۸ مطبوعہ نول لکٹور)

یا تی سو برس کی تھی۔ سے حدیث میں لفظ یاتی ہے جس کے معنی نہیں آئے گا جو کہ مستقبل

سر بب ہے طدیت میں تفظ یال ہے من کے کا بین اسے ہا ہو کہ میں ب ہے۔ ماضی کس طرح مرزا قادیانی نے سمجھ لیا علاوہ برآ ل حضرت عیسیٰ تو حضرت محمد رسول اللہ عظی ہے چیسو برس پہلے ہو گزرے اور بید عدیث جب حضرت عیسیٰ سے چیسو

برس بعد فرمائی من تو وہ تو مشتیٰ ہیں ان کی موت پر یہ دلیل کس طرح ہوئی؟ سوم یہ حدیث چونکہ واقعات کے برخلاف ہے کیونکہ ہزاروں آ دمی آنخضرت عظی کے بعد اور اب تک بھی سو برس سے زیادہ عمر کے ہیں۔ پس اس کی تاویل کرنی ہو گی جیبا کہ متقدمین نے کی ہے کہ اس وقت کے موجودہ محالی جو تھے جنھوں نے قیامت کی نبت سوال کیا تھا اٹھیں کی نبت حضور عظی نے فرمایا تھا جس کا بیمطلب ہے کہ ان پرسو برس نہ گزرے گا۔ اور یہ عام نہیں کہ سو برس کی انسان پر نہ گزرے گا اس کے علاوہ مرزا قادیانی اور تھیم نور الدین نے بحوالہ قرآن مجید ایک دن اللہ کے نزدیک ہزار برس کا ہے۔ تو اس صاب سے سو برس کے تو سو ہزار برس ہوئے قیامت کے آنے میں اور یمی صحح معلوم ہوتا ہے کیونکداس حدیث کو فرمائے ہوئے ۱۳ سو برس سے اوپر کا عرصہ گزر گیا

ہے گر قیامت نہیں آئی اس لیے معلوم ہوا کہ رسول خدا عظی کا فرمانا کہ ایک سو برس کی پر نہ آئے گا کہ قیامت آ جائے گی بی مطلب تھا کہ سو ہزار برس تک قیامت آ جائے گ جس كا نتيجه بير ہے كه قيامت كاعلم سوا الله تعالى كے كسى كونبيس اور چونكه حفرت عيسى عظيمة

سے بھی استدلال غلط ہے کونکہ جو حدیث حضرت عیلیٰ کی نبعت ہم او پر نقل کر آئے ہیں اور اس سے حضرت عسلی کی حیات ثابت ہے۔ پھر دیکھو ٹم یموت یعنی پھر مرے گا۔

(الاسراء٩٣) ليني كفار كہتے ہيں كه تو آسان پر چڑھ كرجميں دكھلاتب جم ايمان لائيں كــ ان کو کہدوے کدمیرا خدا اس سے یاک تر ہے کہ اس دارالا بتلاء میں ایسے کھلے کھلے نشان دکھا دے اور میں بجو اس کے اور کوئی نہیں ہوں کہ ایک آ دمی ہوں اس آیت ہے صاف طاہر ہے کہ کفار نے آنخضرت اللہ ہے آسان پر چڑھنے کا نشان مانگا تھ اور انھیں

جواب: یه آیت برگز وفات مسیح پر دلالت نہیں کرتی ہے اور نه یه حضرت مسیح کے متعلق ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے بالکل غلو لکھا ہے کہ کفار نے خضرت محمد رسول الله عظیم کو کہا كُدْ آب عليه آسان پرچ هر كرجم كو دكھائيں۔ تو جم ايمان لائيں كے۔ قرآن شريف كى

آیت ظاہر کرتی ہے۔ کفار نے چھ سات مطالبات کے اور آخیر میں سب مطالبات سے

صاف جواب ملا کہ یہ عادت الله نہیں کہ جم خاکی کو آسان پر لے جائے۔''

او ترقى في السماء قل سبحان ربي هل كنت الابشرا رسولا.

(ازالهص ۱۲۵ فزائن ج ۳ ص ۹۳۷)

قولەتىسوىي آيت

کا نزول بھی نشان قیامت ہے۔ اس لیے وہ بھی ابھی تک نہ فوت ہوا۔ پس اس صدیث

گریز کر کے کہا کہ بم تیرے آسان پر پڑھ جانے کو بھی نہ انے گ جب تک کہ تو لکھا ہوا ہمارے پاس نہ لائے اور ہم پڑھ نہ لیس ان سب مطالبات کے جواب میں آ تخضرت عليه كوهم موا ب كرآب عليه ان كوكهدوي كه سبحان ربى هل كنت الا بشراً رسولاً. مرزا قادیانی نے عوام کو دھوکہ دینے کے داسطے آیت میں سے الفاظ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتبا نقر او ترقى في السماء (الابراع٣٠) بعد اور قل سبحان رہی سے پہلے جان ہو جھ کر چھوڑ دیے اور جھوٹ کہہ دیا کہ کفار کہتے ہیں کہ تو آ سان پر چیز کر ہمیں وکھلا تب ہم ایمان لائیں کے اور پھر آ کے جا کے لکھ دیا کہ کفار نے عادت الله کے برطاف ہے۔ حالانکہ نہ آیت قرآن کے بیمعنی ہیں اور نہ بیر مطلب ہے جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے کیونکہ صرف آسان پر چڑھنے کا نشان نہ مانگا تھا بلکہ مفصلہ ذیل نشان طلب کر کے سب کے آخیر الکھی کتاب جو وہ خود پڑھ لیس مانگی تھی۔ خدا تعالی کا جواب کہ کہد دو کہ میں ایک بشر رسول ہوں سب نشانوں کے جواب میں ہے کیونکہ ظاہر و ثابت ہے کہ رسول الله الله علی فی نشان ہی نہ دکھایا تعنی نہ زمین سے چشم بہائے اور نہ تھجور اور انگور کے باغ وکھائے۔ نہ آسان ککڑے کر کے گرایا اور نہ اللہ اور فرشتوں کو ضامن لائے اور ندسنہری گھر بنا کر دکھایا اور ندآ سان پر چڑھے اور ندنوشتہ لائے کہ کفار نے پڑھ لیا اور بیہ جواب خداوندی کہ کہو کہ میں ایک آ دمی رسول ہوں سب مطالبات کے جواب میں ہے مرزا قادیانی کا فرمانا اور استدلال جب ورست ہوسکتا تھا جبكه دوسرے تمام نشان رسول اللہ عظم وكما ديت اور آسان ير چراصف سے الكاركرتے۔ مر رسول الله عظالة في توسب نشانول كے جواب ميں فرمايا كه ميں ايك بشر رسول موں، یہاں مرزا قادیانی نے فلسفیوں اور نیچر بوں کی تقلید کی ہے کہ وہ لوگ معجزات انبیاءً سے ای آیت کی بنا برانکار کیا کرتے ہیں اگر مرزا قادیانی اس آیت ہے معجزات کا ظہور میں آنا نامکن کہتے ہیں تو پھرتمام انبیاء کے معجزات ہے بھی انکار کریں اور اس انکار سے مرزا قادیانی نے خود رسول اللہ ﷺ کے مرتبہ کو تمام رسولوں اور نبیوں کے مرتبہ سے گھٹایا کیونکہ

لاکھ کے اوپر بتائیں گر رسول اللہ ﷺ کو نشان دکھانے سے عاجز بنائیں پیے طریق مسلمانی كے برخلاف ہے۔ اصل بات بي ہے كه كفار كے مطالبات مفلى بھى تقيداور ملوى بھى تھے۔ یعنی زمین کیر وا ثع ہونے والے بھی تھے۔ جیسا کہ چشمہ کا بہانا انگور اور کھجور کا باغ اور اس

حضرت ابراہیم اور دوسرے رسولوں کے معجزے تو مانیں حتی کہ اپنے معجزات بینشان تین

میں نبروں کا ہونا' سنبری گھر کا ہونا اور علوی تعنی آسان پر واقع ہونے والے بھی تھے۔ جیا کہ آسان مکڑے مکڑے ہونا اور گرنا حضرت علیہ کا آسان پر چڑھنا۔ لکھی ہوئی كتاب كا آسان سے لانا اگر رسول الله عظالة ك باتھ سے على مطالبات بورے موجات

تو پھر مرزا قادیانی کہد کے تھے کہ مفرت عظام فرمایا

گر جب کہ سب نشانوں کے جواب میں فرمایا کہ میں ایک بشر رسول ہوں تو اس کے یہی

معنی میں کہ نشان اور معجزہ و کھانا رسول کے اپنے اختیار میں نہیں اور نہ وہ قادر مطلق ہے

نہیں جاہتا اور نشان دکھانا مصلحت نہیں سمھتا تو نشان نہیں دکھاتا ای واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کفار کے کل مطالبات کے جواب میں یہی کہہ دو کہ میں نشان دکھانے پر کامل قدرت نہیں رکھتا۔ صرف ایک رسول ہوں۔ جس طرح پہلے رسول خود بخو د نشان وکھانے پر قادر نہ تھے۔ میں بھی چونکہ ایک بشر رسول ہوں۔خود بخو د نثان وکھانے پر قادر

نہیں ہوں۔ جب اللہ تعالی چاہے گاتم کو نشان دکھائے گا۔ جیسا کہ وہ پہلے نبول کے وقت كرتا آيا ہے يہ مجى نہيں ہوا اور ندسنت اللہ ہے كه نبى و رسول جس وقت چاہے مجزہ دکھائے بلکہ اللہ جب جابتا ہے اپنے رسول کی فضیلت جنانے کے واسطے نثان دکھاتا ہے۔ مرزا قادیانی خود نشان دکھانے کے مدی میں مرکوئی مرزائی ایمان سے بتائے کہ وہ ائیے اخبار سے نثان دکھاتے تھے ہر زنہیں ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ قادیان میں آؤ اور انظار كرو جب الله عاب كانثان وكمائ كالمر أسوس مرزا قادياني حضرت ظاصه موجودات محمد رسول الله علي بيدالزام لكات بي كه كفار في أن ي آسان برج يصف كا نثان مانكا اور آپ الله في خ جونكه نبيس وكهايا اس ليے انسان كا آسان پر جانا محال ہے۔ گران کو بیمعلوم ہونا چاہیے کہ محال امر ہی کا ہو جانا معجزہ ہے۔ ورنہ وہ نشان نہیں کیونکہ پھرعوام اور خواص میں کچھ فرق نہیں رہتا جب ایک مریض کو حکم دوا دے کر اچھا كرے اور رسول بھى دوا وے كر اچھا كرے تو چھر رسول كو حكيم پر كچھ فضيلت نہيں۔ ہاں اگر رسول بغیر دوا کے مریض کو اچھا کرے تو نتان ومعجزہ ہے۔ ایسا ہی ہر ایک بشر جب ممكن امور كريس تو پير سب برابر مول ع \_معجزه تو دى ب جو مافوق الفهم مو حضرت المياه كا آسان پر جانا تورات سے ثابت ہے ديكھو تورات سلاطيں۔ ٢- حضرت عيليٰ كو جب خدانے چاہا آسان پر اٹھایا۔ حضرت محمد رسول اللہ عظافہ کو جب چاہا آسانوں پر الے

کہ جب مجھی کسی کافر نے جیسا مطالبہ کیا ویبا نشان دکھا دیا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے کہ جب چاہتا ہے اپنے رسول کے ہاتھ پر معجزہ ظہور میں لاتا ہے اور جب

كيا بلكه وبال تك في كيا كه كوكى نبي و رسول وبال تك نه يهنجا تفار كمرية آسان ير جانا ان کی اپنی قدرت و اختیار سے نہ تھا بلکہ جب خدا نے چاہا ایسا کیا۔ پس رسول اللہ ﷺ کا بشر رسول فرمانا اس بات پر برگز ولالت نہیں کرنا کہ خدا تعالی علی کل شی قدیر جس کی بادشاہت آ سانوں اور زمینوں میں مساوی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو آ سان پر نہیں لیے جا

سکتا۔ کیونکہ اگر خدا کے نزدیک بھی ایک امر جو انسانوں کے نزدیک محال ہے۔ محال یقین کیا جائے تو پھر خدا عاجز اور اسباب کامختاج ثابت ہوتا ہے اور انسان اور خدا میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں سوا اس آیت کے اور جگہ بھی فرمایا ہے

ہے۔ کفار کے مطالبات حسب ویل تھے۔

ہم: ... فرشنوں اور اللہ کو ضامن لائے۔

۵: . . تیرے لیے ستھرا گھر ہو۔

۲: . تھجور اور انگور کا باغ ہو اور اس میں نہریں چلا کر وکھائے۔

ا نمن سے چشمہ بہا نکالے۔

آ سان فکڑے فکڑے ہو گا۔

کو کہد دو کہ میں بشر رسول ہوں اس سے بد برگز ثابت نہیں کہ اگر خدا تعالی کسی بشر کو آسان

و کنامیز ثابت ہوئی ہے۔ اگر چہ مرزا قادیانی نے معنی کرنے میں بہت ی تحریف کی ہے اور قر آن شریف کی پہلی کچھلی آیات میں بہت قر آن کے الفاظ چھوڑ دیے ہیں اور اپنا الو سدها کرنا جاہا ہے گر یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے کہ جو مخص قرآن میں اپنا دخل دیتا ہے۔ آخر شرمسار ہوتا ہے۔ بیرمرزا قادیانی نے بالکل غلط لکھا ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ تو آسان پر چڑھ کر ہم کو دکھلا تب ہم ایمان لائمیں گے۔ لن مؤمن کے معنی تب ایمان لائیں کے بالکل غلط ہیں اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہم ایمان نہ لائیں گے''لن'' کلم نفی کا

ا ۔۔۔ ہم پر آ سان کلوے کر کے گرا دے جیسا کہ تو کہا کرتا ہے کہ قیامت کو

. دوم۔ بیہ آیت بھی حضرت مسیح کے متعلق نہیں اور نداس سے وفات مسیح اشار فا

یر لے جانا جا ہے تو نہیں لے جا سکتا۔ پس اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے۔

كوكه لے آئے كوئى نشانی مر اللہ كے اذن ہے۔ پس چونكه كفار كے مطالبات مصلحت اللي

وما كان لوسولِ ان يأتى باية الا بازن الله. (رمد٣٨) يعنى ندتماكى رسول کے برخلاف تھے اور خدا تعالی اس وقت ایسے نشان دکھانا نہ جاہتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ان

کہ معجزہ دکھانا نبی کے اپنے اختیار میں نہیں۔

٧:..... تو آسان پر چڑھ جائے مگر ہم ایمان نہ لائیں گے۔

ے: .... جب تک مارے لیے ایک نوشتہ نہ اتارے جس کو ہم سب پڑھ لیں۔ ان مطالبات کے جواب میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اے محمد اللہ تو ان کو کہد دے کہ صبحان

ربى من تو ايك بشررسول مول ـ اب اس سے انسان کا آسان پر جانا تو ثابت ہوا کیونکہ کفار کہتے ہیں کہ ہم

امیان نہ لائیں گے جاہے تو آسان پر چڑھ جائے جب تک کہ لکھا ہوا نوشتہ جس کو ہمارا ہر ایک فرد پڑھ لے نہ لائے۔ اس سے ثابت ہے کہ کفار کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو

آسان پر تو لے جائے گا جیبا کہ شب معراج میں لے گیا تھا۔ تب ہی تو انھوں نے

نوشتہ کی قید لگائی۔ پیطریق انسانوں کی بول عال میں مروج ہے کہ جب ایک خاص کام

کا کرانا چاہجے ہیں تو پہلے محالات امور جو ان کے ذہن میں نامکن ہوتی ہیں ذکر کر کے

بعد میں اپنا اصلی مقصود بیان کرتے ہیں جیسا کہ ہر ایک زمانہ میں ہوتا آیا ہے کہ ایک

محض اپنے مطالبہ کے حاصل کرنے کے واسطے حجت کہد دیتا ہے کہ چاہے تو ہم کوسارے

جہال کی تعتیں دے دے۔ گر جب تک مجھ کو میرامحبوب نہ دے میں ہرگز راضی نہ ہوں

گا۔ یا بولا جاتا ہے کہ چاہے آپ ری کے سانپ بنا دیں ہوا پر پرواز کریں۔ جلتی آگ

من كود كر نكل آئيس مر جب تك ميرا مقصد حاصل نه مو مين نه مانون كالبعض لوك اب بھی ایا کہ دیتے ہیں کہ آپ لاکھ بات بنائیں آسان پر چڑھ جائیں ہزار قسمیں کھائیں اور اعجاز نمایاں کریں جب تک جاری بات پوری نہ ہوگی ہم برگز نہ مانیں گے چونکہ قرآن مجید انسانوں کے محاورات میں نازل ہوا ہے۔ اس داسطے انسانی محاورہ کے مطابق کفار کے مطالبہ کا ذکر کیا ہے اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ کھی ہوئی کتاب ہم کو لا دے

تب ہم ایمان لا دیں گے جس کا صاف مطلب یہ ہے۔ بغیر کتاب کے جو ہر ایک اس کو یڑھ لے "مهم ایمان نه لائيس كے" اور اس كے بغيرسب باتيس اگر مارى يورى مو جائيں اور بیطت عائی نوشتہ کے لانے کی پوری نہ ہوتو ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر خدا تعالی کا جواب یہ ہوا کہ کہدوو کہ میں تو ایک بشر رسول ہوں۔ اس جواب میں ایک لطیف وندان شکن جواب کفار کو دیا گیا ہے۔ جو مرزا قادیانی کی سمجھ میں نہیں آیا وہ یہ تھا کہ میں بشر ادر رسول ہوں اور میرے پہلے بھائی بشر اور رسول جوگزرے وہ کفار کو ایسے ایسے معجزے دکھا بچے گر کفارتمھارے بڑے ایمان نہ لائے۔ چنانچہ مطالبہ نمبر اوّل چشموں کا جاری ہوتا ہے۔ سو یہ حفرت موی کے ہاتھ سے بنی اسرائیل دکھ سے ہیں۔ وَإِذِ

اسْتَسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلُنَا اضُرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ النَّنَا عشرةَ عَيْنًا ط (بقره ٢٠) يعنى حضرت موى الله في قوم كے ليے بإنى مانگا اور بهم نے كہا كه مار ابنا عصا پھریر پس اس ہے بارہ چشمے حاربی ہو گئے۔

دوسرا مطالبہ ایسا تھا کہ وہ محال عقلی نہ تھا کیونکہ باغ انگور و تھجور کے ہر ایک لگا سكتا ہے۔ مر خدا تعالى نے بشر رسول فرما كر حضرت ابرائيم كى طرف اشارہ فرمايا كه ہم نے تو ایک رسول کے واسطے آگ کو گلزار بنا دیا تھا اور تم نے تب بھی نہ مانا ان

انگوروں اور تھجوروں کے باغوں کو دیکھ کر کب مانو گے؟ قُلْنَا یَنَادُ کُونِی بَرُدًا وَسَلْمًا

عَلَى إِبْرَاهِيُمَ و (الانبياء ٢٩) اے آ گ تو ابرائيم پر سردسلاتي ہو جا۔ تیسرا ... مطالبه سنهری گفرول کا تھا وہ بھی حضرت سلیمان اور حضرت واؤڈ

چوتھا۔ مطالبہ کہ تو چڑھ جائے آسان پر بیہ بھی حفرت عیسیٰ اور حضرت

ادر لیل کے وقت د کھے کیے تھے اور ان دونوں بشر و رسول کی مثال موجود تھی۔ یانچواں … مطالبہ فرشتوں اور اللہ کو ضامن لانے کا تھا سو یہ معجزہ حضرت لوطّ

کے وقت کفار دیکھ کی تھے کہ اللہ کے فرشتے آئے اور انھوں نے زمین کفار کو زیر و زبر

چھٹا.... مطالبہ نوشتہ لانے کا تھا وہ بھی حضرت مویٰ \* تورات شریف پھر کی

لوحوں پر نکھی ہوئی لا چکے تھے گر کھار نے نہ مانا اور ایمان نہ لائے۔ ساتواں.... مطالبہ آسان کو مکڑے مکڑے کر کے گرانا تھا اوریہ ایسا ہی بیہودہ

اور بورانی درخواست تھی جس کو تمام کفار پیش کرتے ہیں اب بھی محران قیامت کہا کرتے

ہیں کہ! اُر قیامت آنے والی ہے تو کیوں ابنہیں آ جاتی گرید درخواست بالکل پایے عظل

ے گری ہوئی ہے کیونکہ قیامت تو اخیر دنیا کے خاتمہ پر جب الله جلهانہ کو منظور ہو گا تب

آئے گی اور تب ہی آسان کلڑے لکڑے ہو کر گرے گا اور یہی وہ مطاابہ ہے جس کے

واسطے خدا تعالی نے فرمایا کہ اے محمد ﷺ تم کہہ دو کہ میں ایک بشر رسول ہوں آسان کے مكر ب كرانے اور قيامت لانے اور بريا كرنے كا مجھ كو اختيار نہيں، ميں تو صرف خبر وسين والا مول جس طرح ببلے رسول آئے اور افول نے تم کو يدم جزات جوتم طلب کرتے ہوتم کو دکھا چکے گرتم نے نہ مانا اور ایمان نہ لائے اب بھی تمھارے یہ مطالبات

و پے بی ہیں جیسے کہ پہلے بشر و رسولوں کے وقت طلب ہوئے اور پورے ہوئے جس

كرديا جيما كه قرآن سے ثابت ہے۔

طرح ان کفار کومجزات نے کچھ فائدہ نہ دیا تم کو بھی کچھ فائدہ نہ دے گا۔ تجب یہ کہاں سے مرزا قادیائی نے نکالا کہ رسول اللہ علیہ کا آسان پر جانے سے انکار ہے اور بشر آسان پر نہیں جا سکتا؟ جبکہ دوسری طرف قرآن شریف اور (صحیح بخاری ج اص اے ماب رفضاہ مکانا علیا کی حدیثیں بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ علیہ آسانوں پر تشریف لے گئے اور حضور علیہ نے ضحابہ کرام کو اپنا آسان پر جانا بتایا بلکہ مظاہر حق میں جو مشکوۃ کی شرح ہے۔ لکھا ہے کہ معراج جسمانی سے بہت لوگ مشکر ہو گئے گر رسول اللہ علیہ کہ خدا این وصل اللہ علیہ کہ خدا این وقعہ مائی ہے کہ خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کے آسان پر جانے پر بجر ظاہر فرمایا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ آسانوں پر گئے جب ایک دفعہ جا بچکے تو پھر انکار کے کیا معنی؟ بشر و رسول اس واسط فرمایا کہ آسانوں پر گئے جب ایک دفعہ جا بچکے تو پھر انکار کے کیا معنی؟ بشر و رسول اس واسط فرمایا کہ آسانوں کی خواب کو کہ خواب کی بشر و رسول کے وقت نہیں ہوا ایسا بی میرے وقت میں بھی نہیں ہو سکتا کو نکہ میں نعوذ باللہ خدا نہیں بشر رسول ہوں۔ اپنے میرے وقت میں بھی نہیں ہو سکتا کے وکھ فتان ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔

اختیار سے کھینیں کرتا جو کچھنشان ظاہر ہوتا ہے۔اللد کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب بم ذيل مين قرآن مجيدكي آيات كا بمعدر جمد لكصة بين تاكدموزا قادياني كا مغالط معلوم مو- ترجمه "اور بولے ہم نہ مانيں كے تيرا كہا جب تك تو نہ بها لكالے ہارے واسطے زبین سے ایک چشمہ یا ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ تھجور اور انگور کا پھر بہائے تو اس کے چ نہریں چلا کر یا گرا دے آسان ہم پر جبیا کہا کرتا ہے مکڑے تکڑے یا لے اللہ کو اور فرشتوں کو ضامن یا ہو جائے تھے کو ایک گھر سنہرا۔ یا چڑھ جائے تو آ مان میں اور ہم یقین نہ کریں گے تیرا چڑھنا جب تک نہ اتار لائے ہم پر ایک لکھا جو بم يره ليس تو كهه سجان الله ميس كون مول مرايك بشراً دمي مول بهيجا موا" (ب ١٥ ركوع ١٠) ان قرآن شریف کی آیات سے ظاہر ہے کہ کفار کا مطالبہ ان سب باتوں پر فرداً فرداً نه تھا بلکہ ان کا بیہ کہنا صرف اینے آخری مطالبہ کا زور سے طلب کرنا تھا اور ان کے ذہن میں یہ بات جی ہوئی تھی کہ بیسارے مطالبات تو پہلے سب نبی پورے کرتے آئے ہیں اگر محمد علیقہ بھی پورے کر دے تو مجھ بعید نہیں کیونکہ نظیریں موجود ہیں۔حضرت ادرایل کا آسان پر جانا ثابت ہے اور حفرت عیسی کا آسان پر جانا ثابت ہے۔ مر الی ستاب یا نوشتہ جس کو ہرایک پڑھ سکے آج تک کوئی پیغیرنہیں لایا اس واسطے ان کا خاص مطالبہ یہی تھا چنانچہ قرآن شریف کے الفاظ روز روشن کی طرح بتا رہے ہیں او ترقی فی السماء لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتباً نقره. (الامراً ٩٣) يعني الرَّتو آسان ر چڑھ جائے ہم ایمان نہ لاکیں گے۔ ان افغاظ قرآن سے ثابت ہے کہ کفار کے زديك محمد الله كا آسان يرجره جانا مشكل نه تها بلكه مشكل لكسى بوكى كتاب كا نازل كرنا تھا۔ جس کے جواب میں قل مسحان رہی ہل کنت الابشوا رسولا. فرمایا لیمنی اے محمہ عظی ان کفار کو کہہ دو کہ میں ایک بشر رسول ہوں لیعن جو مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف ہے تھم ہوتا ہے وہی تم کو پہنچانے والا ہول اور بس اور یہ جوتم مطالبات کرتے ہو ان کا بورا كرنا الله ك اختياريس بــ معلوم نہیں مرزا قادیانی نے یہ کن الفاظ کا ترجمہ کیا ہے کہ 'اے محمد عظی تو آسان پر چڑھ کر وکھلا تب ہم ایمان لائیں گے۔'' کفار تو کہدرہے ہیں کہ ہم ایمان ند لائيں كے تيرے آسان پر چڑھنے كا جب تك كتاب جس كو ہم پڑھ نہ ليس نہ نازل مو اور ظاہر ہے کہ بیمطالبہ ایسا تھا کہ بھی نہیں ہوسکتا کہ ہر ایک کے واسطے کتاب نازل ہو۔

اس طرح تو رسولوں اور نبیوای کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ جب ہر ایک پر کتاب اترے تو برایک نبی و رسول موا تو پهر نه کوئی نبی و رسول کی خصوصیت ربی اور نه کوئی فضیلت پهرتو برایک فردکی کتاب الگ اور برایک کا ند بب الگ ادر برایک کا دستور العمل الگ جو که<sup>ا</sup>

ساست اور قانون تدن کے بالکل برخلاف ہے اور شان نبوت کے برخلاف ہے۔ کیونکہ کوئی ایک دوسرے کامطیع اور فر ما نبردار نہیں رہتا۔ ہر ایک صاحب کتاب ہوگا۔ جس سے فساد عظیم زمین پر واقع ہوتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ وو کہ میں

رسول ادر مجھ کو جو کتاب کی ہے یہ ہدایت کے واسطے کافی ہے۔ خدا تعالیٰ کی بیسنت نہیں ہے کہ ہرایک کے واسطے الگ الگ کتاب اتارے باقی رہا مرزا قادیانی کا یہ قیاس کہ

اس کا جواب یہ ہے جب قرآن مجید سے ٹابت ہے آسان اور زمین پر بادشاہت و حومت خداک ہے اور وہ علی کل شی محیط ہے اور علی کل شی قدیر ہے تو پھر رسول اللہ علیہ کا آسان پر ند جا سکنا دو حالت سے خالی نہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ وہ بشر رسول ہیں ان کا آسان پر جانا ناممکن الوجود ہے۔ گر جب نظیر آ دم وحوا کی موجود ہے کہ بشر ہو کر آسان پر رہے اور بعد میں ان کا بوط ہوا پھر ایلیاہ کا آسان پر جانا تورات ت ٹابت ہے۔ ہم ناظرین کی تسلی کے واسطے تورات سے حضرت ایلیاہ کا آسان پر جانا نقل کرتے میں تاکہ ابت ہو کہ مرزا قادیانی نے سخت المطی کھائی ہے جو لکھا ہے کہ بشر رسول آسان

رِنبیں جا سکتا کیونکہ آسانی کابوں میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ جا ہے تو نبی و رسول کو آسان

حفرت محد علی رسول الله بانست بشراور رسول ہونے کے آسان پرنہیں جا سکتے تھے۔

( دیکھوتوریت سلاطین )

پر لے جاسکتا ہے۔

"اور یوں ہوا کہ جب خداوند نے جاہا کہ ایلیاہ کو ایک بگولے میں اڑا کے آسان پر لے جائے تب المياه السع كے ساتھ جلجال سے چلا اور المياه نے السع كوكها كونويهان همراس لي كه خداوند في مجهد بيت الل كو بهيجا ب- سواليع بولا خداوندكي حیات کی قتم اور تیریجان کی سوگند میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔سودے بیت اہل کو اتر گئے اور انبیاء زاوے جو بیت اہل میں تھے۔ نکل کر البیع کے پاس آئے اور اس کو کہا کھے آگاہی ہے کہ خدادند آج تیرے سر یہ سے تیرے آقا کو اٹھا لے جائے گا۔ وہ بولا ہال میں جانتا مول تم چپ رہوتب ایلیاہ نے اس کو کہا کہ اے السع تو یہاں ممبر کہ خداوند نے مجھ کو پر یجو کو جھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند کی حیات اور تیری جان کی قتم میں تجھ سے جدا نہ ہوں گا۔ چنانچہ وہ پریمو میں آئے اور انبیاء زادے تو پریمو میں تھے۔ البیع پاس آئے اور اس سے کہا کہ تو اس سے آگاہ ہے کہ خداوند آج تیرے آتا کو تیسرے سریر سے اٹھا لے جائے گا۔ وہ بولا میں تو جانا ہوں تم چپ رجو اور پھر ایلیاہ نے اس کو کہا تو یہاں والگ كركه خداوند نے مجھ كو برون بھيجا ہے۔ وہ بولا خداوندكى حيات اور تيرى جان كى قتم میں تھ کو نہ چھوڑوں گا۔ چنانچہ یہ دونوں آ گے چلے اور ان کے پیچھے بیچاس آدی انبیاء زادوں میں سے روانہ ہوئے اور سامنے کی طرف دور کھڑے ہو رہے اور یہ دونوں لب برون (نام دریا) کھڑے ہوئے اور ایلیاہ نے اپنی جاور کولیا اور لییك كر پانى پر مارا کہ یائی دو جھے ہو کے إدهر أدهر ہو گیا اور بيد دونوں ختک زمين پر ہو كے پار ہو گئے اور ایا ہوا کہ جب پار ہوے تب ایلیاہ نے البیع کوکہا کہ اس سے آگے میں تھے سے جدا کیا جاؤں مانگ کہ میں تجھے کیا کچھ دوں تب السع بولا مہر بانی کر کے ایسا سیجے کہ اس روح کا جو تھھ پر ہے مجھ پر دوہرا حصہ ہوتب وہ بولا تو نے بھاری سوال کیا سواگر مجھے آپ سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے گا تو تیرے لیے الیا ہو گا ادر اگر نہیں تو الیا نہ ہو گا ادر ایا ہو كر جول بى يد دونول براجة ادر باتيل كرت يط جات تصور ديكموكه ايك آتى رته ادر آتتی گھوڑوں نے درمیان آ کے ان دونوں کو جدا کر دیا ادر ایلیاہ بگولے میں سوار ہو کر آسان ير چلا گيا۔ اور البيع نے يدويكما اور چلايا اے ميرے باپ اے ميرے باپ الخ (سلطين) تورات خدا کی آسانی کتاب ہے اور قرآن شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ دوسری آسانی کتابوں کا مصدق ہے"اور بل رفعه الله اليه سے انجيل کی بھی تصديق كر دى ر کیمو انجیل انمال باب ا آیت اا دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑ ۔ تھے

اور کہنے گے اے گلیلی مردوتم کیول کر آسان کی طرف و کیمتے ہو یہی یبوع جو تمھارے پاس سے آسان پر اٹھایا گیا ہے۔ ای طرح جس طرح تم نے اسے آسان کو جاتے و یکھا پر آئے گا۔' جب قرآن مصدق ہے تو پھر رسول اللہ بھائے کے آسان پر چڑھ جانے کی تر دید ہرگز نہیں ہو سمتی کیونکہ پھر تو قرآن شریف کذب ہوگا کیونکہ ایلیاہ ادر عیسیٰ کا قصہ جو اوپر لکھا ہے۔ انسان کا آسان پر جانا ثابت کر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرزا تادیائی کا قیاس غلط ہے کہ وہ بشر رسول کے آسان پر جانے کے لیے ناممکن کہتے ہیں بلکہ اس آیت سے تو قیاس ہوسکتا ہے کہ محمد اللہ علی ہو درسرے انبیاء کی طرح آسان پر گئے۔ میسا کہ معراج والی صدیقوں سے ثابت ہے۔ ورنہ مرزا قادیائی کی اپنی منطق سے تو میسا کہ معراج والی صدیقوں سے ثابت ہے۔ ورنہ مرزا قادیائی کی اپنی منطق سے تو اور محمد بھائے کو فرمائے کہ تو کہہ دے کہ بشر رسول بھی آسان پر نہیں جا سکا۔ جب نظیری موجود ہیں کہ بشر رسول آسان پر ضدا تعالیٰ کی خاص قدرت نمائی سے چڑھ گئے تو ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ می طاقت ہے کہ بشر کو آسان پر لے جائے۔ موجود ہیں کہ بشر رسول آسان پر خدا تعالیٰ می طاقت ہے کہ خدا تعالیٰ میں جی بشر رسول کو آسان پر لے جائے۔ موجود ہیں گئی مطاحت ہے کہ خدا تعالیٰ میں جو بھی ہی بشر رسول کو آسان پر لے جائے۔ درسری طالت ہے ہے کہ خدا تعالیٰ میں جب ہر رسول کو آسان پر لے جائے۔ درسری طالت ہے ہے کہ خدا تعالیٰ میں جی بشر رسول کو آسان پر لے جائے ک

ہوا کہ خدا تعالی میں طافت ہے کہ بھر اوا سان پر لے جائے۔
درسری حالت ہے ہے کہ خدا تعالیٰ میں ہی بھر رسول کو آسان پر لے جانے کی طاقت نہ ہو۔ گر یہ حالت قابل شلیم نہیں جتی قومیں دنیا میں خدا پرست ہیں۔ یہ کسی کا اعتقاد نہیں ہوسکتا کہ خدا تعالیٰ انسان کی طرح اسباب کامحتاج ہے اور بھر رسول و آسان پر لے جانے کے واسطے عاجز ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہے تو وہ خدائی کے لائق نہیں۔ پس یا تو خدا کو عاجز بانیا بڑے گا یا جیسا کہ آسانی کتابوں میں لکھا ہے اور قرآن شریف اس کا مصدق ہے کہ حضرت اور لیس آسان پر گئے خضرت محمد سے تھائے آسان پر گئے تو چر ضرور در سلیم اور یقین کرنا بڑے گا۔ خدا تعالیٰ کا جواب رسول اللہ سے آسان پر چڑھنے کی نبست ہرگر نہیں بلکہ بھر رسول صرف آسمی ہوئی کتابوں میں نہیں آسان کے کلوے کوڑے کر کے گرانے کی نبست ہے۔ جس کی نظیر آسانی کتابوں میں نہیں اور نہ کسی رسول کے وقت ہوا۔ ہر زمانہ میں ہر ایک رسول کے وقت میں مطالبہ رہا کہ اگر قیامت اور عذاب حق ہوئی کو بتایا گیا کہ ہم صرف بھر ورسول ہیں خدائے تاور مطاق نہیں جواب ماتا کہ ہم صرف بھر ورسول ہیں خدائے تاور مطاق نہیں جواب ماتا ہیں۔ جس وقت جو کافر مطالبہ کرے ہم پورا کر دیں نشانوں کا دکھانا خدا کی مرضی ہے۔ بیں۔ جس وقت جو کافر مطالبہ کرے ہم پورا کر دیں نشانوں کا دکھانا خدا کی مرضی ہے۔ عقلی وفلے فی دلائل کا جواب

۔ آخیر میں مرزا قادیانی کے محالات عقلی اور فلسفی دِلائل کا جواب دیا جاتا ہے۔ ِ مرزا قادیانی خود کھ بھے ہیں۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی کھی جاتی ہے تا کہ کسی مرزائی کو عذر نہ رہے "اور ان سے لین انبیاء سے خدا تعالی کے معاملات ہوتے ہیں جو دوسروں ہے وہ ہر گزنمیں کرتا۔ جیسا کہ ابراہیم چونکہ وہ صادق اور خدا تعالیٰ کا وفادار بندہ تھا۔ اس

کیے ہرایک اہلاء کے وقت خدا نے اس کی مدد کی جبکہ وہ ظالم سے آگ میں ڈالا گیا۔ خدا نے آ گ کواس کے لیے سرد کر دیا۔" (انخ دیکھو ھیقة الوقی صفحہ ۵۰ فزائن ج ۲۲ ص ۵۲)

مرزا قادیانی کی اس عبارت سے کابت ہے کہ انبیاء کے ساتھ خدا تعالی کی خاص عادت ہے اور خاص معاملات میں تینی خدا تعالی آینے پیفیروں اور رسولوں کی خاطر

قانون قدرت اور محالات عقلی کا پابند نہیں رہتا اور ان کی بزرگ ونیا پر ظاہر کرنے کے

واسطے وہ وہ مجوبہ نمایاں کرتا ہے جو دوسرول کے واسطے نہیں کرتا جب بیہ بات حق ہے اور مرزا قادیانی کا ایمان ہے کہ خدا تعالی نے حضرت ابراہیم پر آگ سرد کر دی تو پھر

محمد ﷺ رسول اللہ ﷺ کے سیر آسانی سے جو قرآن میں ہے۔ ان کو کیونکر انکار ہو سکتا

قدرت بھی کرتا رہتا ہے تو پھر محمد رسول اللہ ﷺ کو آسان پر کیوں نہیں ج سا سکتا ہے؟

جبکہ ابراہیم پرآگ سرد کر دی تو محمد علیہ کے واسطے اگر محالات عقلی نہ کرے تو محمد علیہ کا مرتبہ کم ہوتا ہے اور یہ فاسد عقیدہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے واسطے تو خدا تعالی قانون کی یا بندی توڑ دے۔ حضرت عیسیٰ کو خلاف قانون قدرت کنواری کے پیٹ سے بغیر نطفہ باپ کے پیدا کرئے اور پھر آسان پر اٹھائے عضرت ابراہیم پر آہ گ سرد کرنے حضرت موی " کے واسطے ککڑی کا ارد ہا بنا دے گر محمد رسول اللہ سکتے خلاصہ موجودات اور خاتم النبین کوآسان پر کے جانے کے واسطے قانون قدرت کھول بیٹے بیم میں کا سخت ہلک ہے کہ ایلیاہ کوتو آسان پر بھو کر لے جائے۔حضرت ادریس کو آسان پر لے جائے۔ حضرت عینی کو آسان پر لے جائے گر جب محمد عظ سے کفار مطالبہ کریں تو فرمائے کہ قمل سبحان رہی ہل کنت بشراً رسولاً بیرک قدر ہتک صورتی کی. ہے۔ گرے تاڑ جاتے ہیں تاڑنے والے۔ بیصرف خود غرضی ہے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ میحیت کے لیے روک ہےاس لیے مرزا قادیانی نے ایسا لکھا ورنہ مرزا قادیانی تو وہ ہیں

جفول نے سرمیچم آریہ میں ای قانون قدرت کی بدیں الفاظمی پلید کی ہے۔

جبيها أيك ضعيف اور كمز وراور محدود الطاقت خيال كر لينت بي<sub>ل</sub>"

'' یہ طحدانہ شکوک اٹھیں لوگول کے دلول میں اٹھتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کو اپنے

( سرمه چینم آریه ص ۲۷ ساخزائن ج س ۱۲۰)

ہے؟ جب خدا ہر ایک امر پر قادر ہے اور دوسری طرف انبیاءً کی خاطر خلاف قانون

اب مرزائی بتائیں کہ خدا میں طاقت ہے یانہیں کہ بشرکو آسان پر لے جائے؟

"جس حالت میں الی قدرتوں کوغیر محدود ماننا ایک ایسا ضروری مسلہ ہے۔ جو

ای سے کارخانہ الوہیت وابستہ اور ای سے ترقیات علمیہ کا ہمیشہ کے واسطے دروازہ کھلا ہوا

ہے تو چرکس قدر غلطی ہے کہ یہ ناکارہ جست پیش کریں کہ جو امر ہماری مجھ اور مشاہدہ ے باہر ہے۔ وہ قانون قدرت سے بھی باہر ہے۔'' (سرمہ چٹم آربیص ۱۳ خزائن ج ۲ ص ۹۲)

اب ذیل میں مرزا قادیانی کی فلسفی وعقلی تحقیق ملاحظہ ہو۔ "مظفر گڑھ جہاں سے مکالف صاحب عالی۔ یہاں تک فضل باری ہے کہ برا

دودھ دیتا ہے' مرزا قادیانی اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک بکرا دودھ دیتا تھا۔ ( سرمه چیم آ ربیص ۵۱ خزائن ج ۲ص ۹۹)

مرزا قادیانی مزید برآل لکھتے ہیں کہ''اس کے بعد تین معتبر اور ثقد اور معزز

آدمی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے بچشم خود مردوں کو مورتوں کی طرح وودھ دیتے و یکھا ہے بلکہ ایک نے ان میں سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا مارے گاؤں میں

اپنے باپ کے دود س سے ہی پرورش یا تا تھا کیونکہ اس کی مال مر گئی تھی۔"

(ىرمەچىم آرىيى ٥١ نزائن ج٢م)

الله اكبر! ناظرين غور فرماكيل ميرمرزا قادياني كا ايمان آساني كتابول پر ہے۔

کہ ان میں جو لکھا ہے۔ اس پر تو ہزار و اعتراض محالات عقلی اور خلاف قانون قدرت ك كرك خداكو عاجز انسان كى طرح يابند اسباب يحصة بين اور انبيارً كم معزات سے

خلاف عقل كهدكر انكار كرتے بين كه بشركو خدا تعالى باوجود قادر مطلق اور خالق و مالك

ہونے کے آسان پرنہیں لے جا سکتا۔ آسان پر بشر کا اگر جانا آنا مانیں تو اپنامسے موجود ہونا چوکلہ باطل ہوتا ہے اس لیے سب رسولوں کے آسان پر جانے سے انکار کیا حتی کہ محمد

رسول الله علية ك فرمان سے مجى انكار كيا كيونكه حضور علية في اصالاً نازل مونا حفرت عسلی این مریم کا فرمایا۔ اس لیے آپ نے ایمان اور کتب آسانی کو بالائے طاق رکھ کر

وہ وہ اعتراض کیے کہ غیر ندہب والوں عیسائیوں اور آریوں کو بھی نہیں سو جھے گر رسول

الله الله الله الله على كا يكي قدر نه كى . بكرے كا دودھ دينا مان ليا جوكى اخبار من ديكما

اور مرد کا دودھ دینا اور امیر علی کو دودھ ملانا حق سجھ کر ایمان لائے۔ نہ صرف ایمان لائے

بلکہ اینے ایک آرمیکو بتاتے ہیں کہ خدا تعالی ایبا قادر مطلق ہے جومردوں سے عورتوں کا کام لیتا ہے۔مسلمانوں بیرقادیانی فلفہ ہے اور اس فلفہ کے زور سے مرزا قادیانی نے لکھا

ہے کہ مجھ کو بھی چیض آتا تھا اور وہ حیض خشک ہو کر بچے بن جاتے ہیں۔ اصل عبارت مرزا قاویانی بعنی بابوالی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کسی بلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے مگر خدا تعالیٰ تحقیہ انہا نعامات دکھائے گا۔ جو متواز ہوں گے اور تجھ میں چیض نہیں بلکہ دو بچہ ہو کیا ہے۔ ایسا بچہ جو بمزلہ اطفال اللہ ہے' (تند حقیقت الوی ۱۲۳ نزائن ج ۵۸۱ م

مكيا بـ ابيا يحيد جو بمنزلد اطفال الله بي وتتر حقيقت الوي ١٥٨٠ فرائن ج ٢٢ ص ٥٨١) دوم این کتاب مشتی نوح مین لکھتے ہیں کہ'' مجھ کو مریم بنایا گیا اور مجھ کوحمل ہوا اور درد زہ نے ستایا اور تھجور کے تلے درد مجھ کو لے گئی اور وہاں بچہ ہوا اصل کی عبارت نہایت طویل ہے۔ جس نے قادیانی حقائق و معارف کی سیر کرنی ہو وہ مرزا قادیانی کی كتاب ( المثنى أوح صفحات ٣٦ و ٢٥ فزائن ج ١٩ ص ٥٠) ملاحظه كرك انصاف كرے كه جس قوم کے ایسے امام ہوں جو مرد سے عورت اڈرعورت سے مرد بن کر بیج جنیں' اور بیج بھی خدا کے اطفال تو چمروہ قوم کیونکر مسلمات دین سے انکار ندکریں؟ افسوس مرزا قادیانی نے اسرعلی کا اینے باپ کے دودھ سے پرورش پانا ایک دیہاتی شخص سے س کر تو مان لیا۔ گر خاتم النمیین خلاصہ موجودات اکمل البشر کے فرمان کو کہ''وہی عیسیٰ بیٹا مریم کا جس کے اور میرے ورمیان کوئی نبی نہیں آخیر زمانہ میں نازل ہو گا۔'' انکار کر کے تاویل کریں اور مجاز و استعارہ کہد کر رسول اللہ علیہ کی مخالفت کریں اور باوجود اس مخالفت کے عاشق متابعت تامہ کے باعث خود بی رسول اللہ ﷺ بھی بن گئے۔ اب کسی کو شک رہتا ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک رسول الله ﷺ کا فرمانا توضیح نہیں گر بکرے کا دودھ دینا اور امیر علی کاباب کے دودھ سے پرورش پانا بغیر کس تاویل کے مانا تو پھر ثابت نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ ﷺ کے فرمانے کی قدر عام دیہاتی لوگوں کی سی نہیں کس قدر غضب ہے؟ رسول الله ﷺ کے فرمان پر تو محالات عقلی کہہ کر این مریم کے معنی غلام احمد کر لیں' دمشق کے معنی قادمیان کر لیں' مگر بکرے کے دودھ کی کچھ تاویل نہ ہو اور یہ بھی دریافت نہ كريں كہ بھائی بكرے كا دودھ كہال سے فكاتا تھا؟ جب بكرے كے بيتان نہيں ہوتے اور حیوانات کا خاصہ ہے کہ جب تک پہلے بچہ نہ ہو تب تک تو دودھ نہیں دے سکتا، برے کو بچہ بھی ہوا تھا اور اگر بچہ ہوا تھا تو کس راستہ سے نکلا تھا؟ شرم شرم شرم محمد رسول

الله ﷺ فرمائیں کہ عیسیٰ آسان پر اٹھائے گئے تو وہاں اس قدر اعتراض کہ کرہ زمہریر سے کیسے گزرا' آسان پر کھا تا کیا ہوگا؟ بول براز کہاں کرتا ہو گا؟ اس قدر عمر دراز کس طرح ای کی؟ ضعف چیری سے مرکیوں نہیں گیا؟ وغیرہ وغیرہ گر اسیرعلی باب کے دودھ سے

پرورش یائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ امیر علی کے باب کے بہتانوں سے جو دودھ جاری ہواکس طرح ہوا؟ کیا لڑکا اس کے شکم سے نکلا تھا؟ اور لڑکاکس راہ سے نکلا؟ اور لركاكس كاتم تفا۔ يہ ہے قادياني فلفه اى عقل پر رسول الله عظف كے آسان پر جانے ے انکار ہے اور ایسے عقل کے اجتہاد ہے اس آیت سے وفات مسے کی ولیل پیش کرتے میں؟ جو کہ غلط ہے ہی تمیں آ یتوں کا جواب ہو چکا اب آ خیر میں خلاصہ کے طور پر لکھا جاتا ہے کہ آیات نمبر ۸۔ ۱۲۔ ۱۵۔ ۱۹۔ ۱۵۔ ۱۸۔ ۲۳۔ ۲۵۔ ۲۸ ایک عام بین کہ جس سے کی شخص کی بھی وفات بالفعل ثابت نہیں ایس ہی مثال ہے کہ کوئی شخص مرزا قادیانی کو ان کی زندگی میں کہتا کہ آپ وفات شدہ ہیں اور یہی آیات پیش کرتا جن سے

موت لازم ہے۔ ایک امر کا لازم ہونا اور ہے اور واقع ہونا اور ہے۔ کوئی آ دمی عربی خوال تو يه نبين كه مكمّا كه اين ماتكونو يدركم الموت. كل من عليها فان الله

الذي خلقكم ثم يحييكم ثم يميتكم الم تران الله انزل من السماء ثم انكم بعد ذالك لميتون، انما مثل حيات الدنيا الذي خلقكم ومن نعمره ننكه في

بہلی آیت میں وعدہ ہے دوسری آیت میں ایفائے وعدہ کا اظہار تیسری میں

الخلق ومن كم من يتوفى ما جعلنا لبشر. ان آيات ے اگر وفات ميح ثابت بتو دوسرے انسان ہم تم کیول محصور نہیں اور اگر عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں تو ہم تم کیول زندہ ہیں کیونکہ ہم بھی آیے ہی انسان ہیں ہم کیول نہ سیح کی طرح فوت شدہ سمجھے جائیں گر چونکہ مشاہرہ ہے کہ ہم زندہ ہیں اور یہ آیات ہم کوفوت شدہ انسانوں کی فہرست میں نہیں لاسكتين توميح كس طرح فوت شده كي صف مين آجائ؟ على بذا القياس! آيات ١١-10\_10 کا ایک ہی مضمون ہے۔ ایسا ہی آیات ۱۱ و ۱۸ کا ایک ہی مضمون ہے اور ای طرح آیات ۲۶ و ۲۷ دونوں کامضمون واحد ہے۔ بیصرف مرزا قادیانی کی طول بیانی ہے ادر کھے نہیں۔ آیات نمبر ۲۲ و ۲۹ عام میں ان کا حیات ممات سے کھے تعلق نہیں باقی رہیں آیات نمبرا و۲ و۳ و۳ و ۱۰ و ۱۱ ان میں کیچے ذکر مسیح کا ہے۔ قیامت کا بیان اور حضرت عیسی کے ساتھ سوال و جواب چھی میں حضرت عیسی کے نزول کا ذکر دسویں میں مسیحی دین کے ارکان کا بیان گیارہویں میں ان کی بریت ان تہوں ہے جو یہوو نے حضرت عیسلی اور ان کی والدہ پر لگا کمیں اور ان کے قتل وصلیب کی نفی، غرض کہ ایک آیت بھی ان تمیں آیات میں نہیں ہے۔ جس میں لکھا ہو کہ حضرت عیلیٰ

فوت ہو گئے یا خدا تعالی نے حضرت عیلی کوموت دے دی۔ سب آینوں میں موت کا

لازم ہوتا اور ضروری مرتا ہر ایک کے واسطے فدکور ہے۔جس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں۔ ہر ایک مسلمان کا اعتقاد ہے کہ سے بعد مزول فوت ہوں گے اور مدینہ منورہ میں وفن کیے جا کیں گے۔ مرزا قادیانی اور مرزائی جو توفی کے لفظ پر بحث کرتے ہیں۔ بالکل غلط ب ہم پہلے ای انجمن نائید الاسلام کے رسالوں میں قرآن شریف کی کا کی آیات میں ٹابت کرآئے میں کہ توفی کے معنی پورا پورا لینے اور اپنے قبضہ میں کرنے کے ہیں اور یہ حققی معنی میں مجازی معنی موت کے اس وجہ سے ہیں کہ موت کے وقت بھی خدا تعالی روح کوایے بینہ میں کر لیتا ہے جیہا کہ نیند کے وقت اینے تبینہ میں کر لیتا ہے جو کہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ یعنی الله يتو فكم في الليل يعنى وہ اللہ جوتم كورات ك وقت سلا دیتا ہے مگر چونکہ جب روح بورا بورا لیا جائے اور واپس نہ کیا جائے تو اس کو موت کہتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ تونی کے معنی حقیقی موت نہیں صرف لینا ہے اور موت کے

وقت جبکہ روح لے لیا جاتا ہے۔ اس واسطے مجازی معنی موت کے بیں ای واسطے تقاسیروں میں کل مفسروں نے اتفاق سے توفی کے معنی اخلہ شیء وافیا والمعوث نوع

منه کے کیے ہیں یعنی توفی کے معنی کسی چیز کا پورا پورا لے لینا ہے اور موت ایک دوسری متم سے ہے۔ قاضی محد سلیمان صاحب جج ریاست پٹیالہ نے اپن کتاب تائید الاسلام میں مرزا قادیانی کو ان کی زندگی میں چیننج دیا تھا کہ''اگر مرزا قادیانی براہ عنایت کسی متند کتاب لغت میں یہ الفاظ لکھے دکھائیں کہ تونی کے معنی صرف قبض روح اورجم کو بیار

چھوڑ دینے کے بیں تو وہ ایک بزار روپید کے انعام پانے کے ستحق ہول گے۔''

(تائيدالاسلام ص 29، احتساب قاديانية ج٢ ص ٢٣٥)

مرزا قادیانی نے کوئی جواب نہ دیا جس سے روز روثن کی طرح ثابت ہوا کہ مرزا

قادیانی جب روح کو بھی استزاج عناصر سے بیدا شدہ مانتے ہیں تو پھر جس طرح خاک وجود آ سان پرنہیں جا سکتا ہوائی وجود بھی آ سان پرنہیں جا سکتا کیونکہ مادی ہونے کے باعث اس کا صعود محال ہے اورجسم چونکہ مادی ہے اور مادی چیز سے جو چیز بیدا ہوگی وہ ضرور مادی ہوگی اس لیے روج کا آسان پر جانا مرزا قادیانی کے اینے ند بب اور اعتقاد کے برخلاف ہے اس بات کے ثبوت میں کہ مرزا قادیانی کے ندہب میں روح مادی

قادیانی کے پاس کوئی جواب نہ تھا درنہ ایک ہزار ردیدیکا انعام مرزا قادیانی بھی نہ چھوڑت۔ رفع کے معنی صرف رفع روح کے بتاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں۔ رفع کی بحث گزر چی ہے۔ یہاں صرف اس قدر لکھ دینا کانی ہے کہ مرزا

ہے۔ ہم ان کی اصل عبارت ذیل میں لکھتے ہیں۔

"غورے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی مال جسم ہی ہے۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح مجمی اور سے نہیں گرتی بلکہ وہ ایک نور ہے جو نطفہ میں بی پوشیدہ طور پر تخلی موتا ہے اورجسم کی نشوونما سے چمکیا جاتا ہے۔' (اسلامی اصول کی فلاسفی ص عزائن ج ١٠ص ٣١١) ناظرین! بہتقریر مرزا قادیانی کے رفع روحانی کی تردید کرتی ہے کیونکہ جب

روح ایک متعقل ہتی نہیں اور نہ اوپر سے آئی ہے تو پھر بعد موت اس کا اوپر جانا ایہا ہی عال ہے جیا کہ جم کا اور جانا ہم اس وقت اس پر بحث نہیں کرتے کہ مرزا قادیانی کا

اعتقاد قرآن مجید کے برطاف ہے کیونکہ قرآن مجید سے صاف بعبارت النص فابت ہے

که حضرت عیسی کی روح بغیر نطفه باب کے خدا تعالی کی طرف سے بھیجی گئ ہم اس وقت مرزا قادیانی کے رفع روحانی کی تروید ان کی ہی تحریر سے کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ

جب بقول مرزا قادیانی کے روح کی مال جسم ہے اور عورتوں کے پیٹ میں اوپر سے نہیں آتی تو جسم کی جز ہو کر جسم ہوئی کیونکہ مال کے پیٹ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے۔ وہ مال

کی جز ہوتی ہے۔ یہ روزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ زید جب ہندہ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو

زید ہندہ اپنی مال کی جز ہوتا ہے۔ یعنی اس کے خون حیض کا حصہ ایہا ہی اگر روح کی مال جسم ہے۔جیسا کدمرزا قادیانی کا اعتقاد ہے تو ثابت ہوا کدروح بھی جسم کی ایک جز ہے۔ ودم! مرزا قادیانی فرماتے ہیں کدروح ایک نور ہے جو نطفہ میں ہی پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے۔ اس سے بھی روح کا جسم کی جز ہونا فابت ہوا کیونکہ نطفہ مردکی منی ہوتی ہے جو کہ خلاصہ یا نچوڑ یا ست خون کا ہوتا ہے اور خون غذا سے بنرآ ہے اور غذا مادی اشیاء

ے بنتی ہے۔ لینی اناج و میوہ جات ہے۔ تو ابت ہوا کہ روح کا اصل نباتات و غذا سے بنرا ہے۔ جب غذا سے نطفہ بنا اور نطفہ کے اندر پوشیدہ طور پر روح مخفی ہے تو اظہر من الشمس روح كا مادى مونا ثابت موار جب مادى مونا ثابت موا تو جم عضرى موا تو

مرزا قادیانی کے این اعتقاد اور تول سے جسم عضری کا رفع ہونا طابت ہوا یا جسم اور روح دونوں کے رفع سے انکار ہوگا۔ اگرجم و روح دونوں کے رفع سے انکار ہوتو سے صریح نص قرآنی بل رفعه الله اليه كے برظاف بوار يا بل رفعه الله اليه سے حضرت عيلي كا رفع بجسد عضری ثابت ہوا جس سے مایہ جوت کو پہنچ گیا کہ جسم و روح دونوں کا رفع ہوا کونکہ قتل وصلیب کا فعل جسم پر ہی وارد ہوسکتا ہے۔ ردح کو کوئی صلیب نہیں دے سکتا ادر نه صرف ردح قتل موسکتا ہے۔ پس جو چیز فکل وصلیب سے بیائی گئی ای کا رفع ہوا۔

اور وہ جسم و روح دونوں کی مرجی حالت کا نام ہے۔ جس کومیسی کم جاتا ہے۔ جب مرجی عالِت میں رفع ہونا ٹابت ہوا تو صرف روحانی رفع باطل ہوا اور اس آیت سے بھی استدلال وفات مسج غلط ہوا۔غرض یہ بالکل دعویٰ غلط ہے کہ قر آن شریف ہے د فات مسج \* ابت ہے۔ کوئکہ تمام قرآن میں الحمد سے والناس تک ایک آیت بھی نہیں۔ جس میں لکھا ہو کہ حضرت عینی فوت ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی آیت بتو کوئی مرزائی بتائے بلادلیل ہائے جانا کہ قرآن سے وفات مین کابت ہے یہ غلط ہے اور مرزا قادیانی کی اپنی تحریریں ثابت کر رہی ہیں کہ ان کوخود یقین نہیں تھا کہ قرآن سے وفات میے ثابت ہے۔ کیونکہ انھول نے قرآن شریف کے علاوہ دلائل اور ثبوت تلاش کیے۔مثلاً مرہم عیسیٰ سے وفات مسح کا استدلال کیا اور بوز آسف کی قبر جوکشمیر میں ہے۔ اس کومسح کی قبر قرار دے كرشور مجايا كداس سے وفات ميح ابت ہےكوئى بتا سكتا ہےكہ جب مرزا قاديانى ان تميں آیات سے وفات می ابت کر بھے اور ان کا ول مطمئن ہو گیا تھا۔ تو ایس دلائل مرہم عیسیٰ اور قبر کشیر کی کیا ضرورت تھی؟ اب ہم ذیل میں پہلے مرہم عیسیٰ کی تردید کرتے ہیں۔ مرجم عیسی : ہراکی مخص جس کے سریں دماغ ہے اور دماغ کی تمام قوتیں درست ہیں وہ جانتا ہے کہ نام رکھنے کے وقت بطور تفاؤل بعنی فٹکون وفال کے طور پر نام ایبا رکھتے ہیں جو کسی متبرک اورفن کے ماہر کی طرف منسوب ہو اور بیطریقہ ہر ایک زمانہ میں جلا آیا ہے۔ جیسا کہ جوارش جالینوں کیا سرمہ سلیمان یا معجون فلاسف یا نمک سلیمانی وغیرہ وغیرہ كيا كوئى باحواس انسان كهدسكما ہے كدان ادويكو ان كى بياريوں كے واسطے جن كے نام ر بیانم رکھے ہیں حقیقا ان کو یہ بیاریاں تعین؟ اور ان کے داسطے یہ اددیات ایجاد کی نَئیں ہرگز کوئی عقلند نہیں کہدسکتا ہے کہ''رود موٹی'' جو حیدر آباد دیکن میں ہے' حضرت موک نے این پانی پینے کے واسطے بنائی تھی۔ حالانکہ قرآن میں اوستی موک بھی موجود ہے۔ ہرگز نہیں تو پھر مرجم عیسیٰ کو کیول بی خصوصیت ہو کہ حفرت عیسیٰ کے صیبی زخمول کے واسطے ایجاد ہوئی تھی؟ چونکہ حضرت عیسلی کو شفا امراض کے ساتھ نسبت ملتی تھی۔ اس واسطے موجد مرہم عیسیٰ نے ترکا اس مرہم کا نام مرہم عیسیٰ رکھ دیا جیسا کہ ہزاروں شعرای مضمون پر ہیں کہ'' خبر لے او میجا تو کہاں ہے۔ تیرا بیار بیل نیم جاں ہے۔'' عیسیٰ مرنج

گرنکشدیم نازتو۔ دردے ندیر بود مداوا گذاشتم۔ عیسیٰ به طبابت بنشانید سقم را۔' غرض که مرجم عیسیٰ کا نام حرکا رکھا تھا۔ دور نہ جاؤ مرزا قادیانی نے خود اپنی البای کتاب کا نام براین احمدید رکھا ہے۔ کیا اس کے بیمعیٰ ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت احمد اللہ کا اسلام کے

حق ہونے میں شک تھا اس واسطے یہ کتاب تصنیف ہوئی؟ یا اعجاز احمدی مرزا قادیانی کی كتاب كے بير معنى بين حضرت احمر علي اللہ اللہ اعجاز وكھانے كے واسطے بير كتاب تصنیف ک؟ برگز نہیں تو پھر مرہم عینی کو کیوں عینی کی بیاری کی خاطر بنائی گئی کہا جاتا ے؟ اور يہ بالكل غلط ہے اور وهوكه وى ہے جو مرزا قاديانى نے لكھا ہے۔ طب كى بزار كتابول مين لكها ہے كه بيرمم حفرت عيل كے صليبي زخموں كے واسطے طيار مولى تھي كسي ایک طب کی کتاب میں اگر کوئی مرزائی وکھائے کے عیسیٰ کی صلیبی زخموں کے واسطے بدم ہم حضرت عینی فی ایجاد کی تھی تو ہم شلیم کریں گے نه صرف تشکیم کریں گے بلکہ میں خود وفات مسیح کا قائل ہو کر رسالہ میں مرزا قادیانی کی تائید کروں گا اور اس مرزائی کو ایک سو روپیدانعام بھی دول گاکوئی مرزائی مرد میدان بے اور کسی طب کی کتاب سے بتائے کہ صلبی زخموں کے واسطے سے مرہم تیار ہوئی دوم ترکیب لفظی بتا رہی ہے کہ مرہم عیسیٰ کا موجد اور نام رکھنے والا حضرت علیلی کے بغیر کوئی دوسرا شخص ہے کیونکہ مرہم مضاف ہے اور عیسی مضاف الیہ ہے۔ جب عیسی مضاف الیہ ہے تو اظہر من انفسس ثابت ہے کہ نام ر کھنے والے نے تیرکا نام مرہم عینی رکھا۔ جس طرح کسی نے سرمدسلیمانی نام اپنے سرمد کا رکھا۔ ہم قرابا وین قادی سے مرہم عینیٰ کی اجزا۔ اور جن جن بیار بوں کے واسطے بیمفید ہے۔ ذیل میں لکھتے ہیں تا کہ ثابت ہو کہ بیرمرزا قادیانی کا کہنا بالکل غلط ہے کہ بیرمرہم ' صلیب کے زخموں کے واسطے حضرت عیلی کے حوار یول نے بنائی تھی اور ہر ایک حواری نے ایک ایک دوائی تجویز کی تھی۔ گر خدا کی شان مرزا قادیانی نے یہ نہ سوچا کہ مرہم عیلی ك اجزاءتو باره بين اگر يه مرجم واقعي صليب كے بعد ايجاد موكى تھى تو اس كى اجزا كياره ہونے جاہے تھے کیونکہ ایک حواری نے تو خودکٹی کر کی تھی تو پھر بارہ اجزا کس طرح ہوئے؟ یا یہ غلط ہوا کہ ہر ایک حواری نے ایک ایک دوا تجویز کی خبر کچھ بی ہومرہم عینی و مفصلہ زیل امراض کے واسطے ایجاد ہوئی تھی نہ کہ صلیب کے زخموں کے واسطے کیونکہ قرآن مجید صلیب کی تردید فرماتا ہے و ما قتلوہ و ما صلبو العنی عیلی نقل موا نه صلیب ير جر هايا گيا جب صليب بي نهيس ويا گيا تو پھر زخم كيے اور مرجم كيسي اور ام حاسبه يعني جمع ورم كرم يا سخت خنازير طواعين يعني سب فتم كي طاعون سرطانات يعني ورم سوداوي عظيد جراحات لعنی زخول کا عقه اوساح لعنی جرک جهت رویانیدل گوشت تازه رفع شقاق و آ ثار لعنی شکاف پار کر خارش جدید جرب خارش کهند سعفه سرگنج ، بواسیر صلبی زخمول بر مفید

ہونا کہیں نہیں لکھا اس مرہم کا نام صرف مرہم عیسیٰ ہی نہیں شروع میں بیرعبارت ہے۔

"مرجم حواريين كمسمى است بمرجم سليخا ومرجم رسل و نيز و آنرا مرجم عيلى نامند' اس عبارت سے ظاہر ہے کہ اس مرہم کی خصوصیت حضرت عیسی ہی سے نہیں بلکہ اس کی نبیت تمام رسولوں سے ہے کوئکہ رسل جمع رسول کی ہے۔ اگر صرف حضرت عیلی ا کے واسطے موتی تو مرہم رسل نہ کہا جاتا بلکه صرف رسول رسول کہا جاتا۔ اب ثابت ہوا کہ اس مرہم کے جار نام بیں یعنی حوار بین سلیخا اسل عیسی علیہ السلام مرتعب ہے کہ مرزا قادیانی نے اس عبارت سے یہ کہاں سے اور کن الفاظ سے اس قدر عبارت ایے یاس ے بنالی کہ حضرت میے \* کو بہود نے صلیب پر چڑھا دیا تھا اور پھر جلدی سے اتار لیا تھا۔ اس وقت ان کو زخم ہو گئے تھے۔ ان زخموں کے واسطے یہ مرہم تیار کی گئی تھی۔ جلو ای پر مرزا قادیانی کی راسی کا امتحان کرلو اگر یہ الفاظ کسی طب کی کتاب سے فکل آئیں تو مرزا قادیانی سے۔ ورنہ عاقبان کو مرزا کے جموٹے ہونے میں کیا شک ہے؟ مگر طب کی کسی کتاب میں نہیں اور نہ انجیل میں ہی کہیں اُنھا ہے کہ حضرت مسے صلیب سے جاری انار لیے گئے۔ وہاں تو صاف لکھا ہے کہ سے چھ گھنے صلیب پر رہا اور مردہ یا کر بعد امتحان دفن کیا گیا۔ دیکھو انجیل متی باب ۲۵ آیات ۳۵ سے ۵۰ تک دوپہر نے لے کر تیرے پہر تک ساری زمین پر اندھرا چھا گیا۔ تیسرے پہر کے قریب یوع نے برے شور سے چلا کر کہا ایلی ایلی لماسبھتی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو کیوں جھے اکیلا چھوڑا۔ ان میں سے ایک نے دوڑ کر بادل لیا اور سرکہ میں بھگویا اور نرکھٹ پر راہ کر اسے چوسا یا اوروں نے کہا رہ جا ہم دیکھیں الیاس اسے چھوڑانے آتا ہے کہ نہیں اور يوع نے پھر بوے شور سے چلا كر جان دى الخ آگے آيات ٥٤ سے جب شام موكى بوسف نامی آرمید کا ایک دولتند جو بیوع کا شاگرد بھی تھا آیا اس نے پالطوس کے یاس جا کے بیوع کی لاش مانگی تب پلاطوس نے تھم دیا کہ لاش اسے دیں پوسف نے الاش لے کرسوتی صاف جادر میں لیٹی اور اپنی قبرستان میں چٹان کھودی اور زاش رکھی اور ایک برا بھاری بھر قبر کے منہ یر دھکا کر چلا گیا۔"

#### تمت

بسنتعلي فيناتح شاه نفس السيخ ۲۲رجادیالاشعری۵لگاه الدرسُولِ أيس، فَاتَّم المُرسَيس إتجهُ ساكونُي نبيس بتجهُ ساكونُي نبيس بِيعِيده بدا بنا بصِدق ويقيس الحَجُر ما كُونَي نيس بُجُدِ ساكُولُ نيس كى برايمى و بايتمى نوش لعَب ، ك ترُعاً لى نُسَبَ ، ك ترُوالاحْبَ الله برايمى و بايتمى نوش كالتركيب الميار المارية المركب المارة والمركب ىي ، تجەساكۇئىنىي، تخوساكۇنىنى دُود اِن قُریشی کے دُرِّ کمیر وست قدُرت نے ایک بنایا تھے جملہ اَ وصاف کے سے خُوسَجایا ۔ ك أذَل كِينِين، لَه أَبَر كَيْسِ ، تَعْمِرا كُونْ نبين، تُحْدُسا كُونْ نبي بزم كُونَن يبطر سَمَا في كني بهيدرري ذات منظر ريد لا في كني بة الاتّولين ، سينه الآخِرس ، تخفيسا كونينين، تخميسا كوني نين تىراكىدردال كل جال يى مُوّا راس زمى يى مُوّا، آئىسسمان مِنْ كل كيا عَرَبُ بِياعُمُ ،سببَنِ زِيزِنكُن ، تجُدُ ساكونَيْ نِين ، تَجُوسُاكُونُ نِين تیرے افرازمیں وسعیں فرش کی ، تیری پر دازیں رفعیں طراث تیرے اُنف س میں مُلد کی ایمیں، تجھ ساکوئی نیں، تحمُساکوئی نیں يندرة أنتي رَجُرُر مِن تِرى، قابُ وَكَ بِينَ كُرُوبُ هَرِين ہے تق کے قریب بن ہے تیر کوئی گیر اگر کی نہیں ، مجھ ساکو ٹی نیں كېڭنان خۇرىيە مىرۇى تاخ كى، ۋاھىت تابان ئىيىن داستىكىداغ كى "لَيلةُ النَّدُرُ تيرِي مُنُوِّرَجُسِبِ بِي ، تَجُدُ ساكُونُ نِين ، تَجُدُ ساكُونُ نِين مُصْطِعُ الْمُجِلَّةِ البَرِي مَرْح وتنا ميركب من مينين ومشرس مينين دِلْ كُومِتَت نبيس، لب كويالنين، تجمُّ ساكوني نبيس، تجمُّ ساكوني نبير لونى باللف ، كيس سرالي بحول ، كونى سية! وه كديس حيس كو تحقر ساكول زُر تؤبر، نهين كونى تحدُ سانبين ، تحدُ ساكوني نبين ، تحدُ ساكوني نبين عاربارون کی شان کبل ہے عبلی ، ہیں یہ صدیق ، سن اروق عمار عبل شابر مَدُل بَي يه ترسي بأشين ، تجدُ ساكونُ نيس ، تجدُ ساكوني نيس ك مرايانينس، أنفَس ووجب ان، مَسرَدِ دِلبَرَان، دِلبِياشِان دُصوندُنی ہے تھے میری مان تَزین تجھُساکو نُنیں تجھُرُساکنیٰنیں وصلى الله على خير ضلقه سيّدنا ومولانا عجد وألد وصعيد وبإرك وسكر



## اطلاع ضروري



-برادران اسلام! مرزا قاویانی اور ان سے مرید و اراکین مرزائیت بمیشد بر ایک جلمه و مجمع میں فرما رہے ہیں که مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت و رسالت کا ہرگزنہیں اور وہ خاتم النمين عظم پرايا عي اعتقاد ركھتے ہيں جيباكه اور مسلمان صرف مرزا قادياني كو بروزی وظلی و ناقص نبی مانتے ہیں بلکہ بینڈ بل نمبر ۹ میں لکھا کہ جو خاتم النہین عظیہ کے بعد کسی جدید نبی کا آنا جائز سمجے ہم اس کو کافر جانتے ہیں۔ علیم نور دین اور خواجہ کمال المدين نے کئي ايک جلسوں اور مجمعوں ميں بطورليکيحر و وعظ فرمايا كه بهم مرزا قاوياني كوخواجه اجميريٌ و بيران بيرعبدالقاور جيلاني مصرت عنج بخش وغيره اولياء الله كي طرح مات جيل ادر ایک سلسلہ کے پیشوا جیہا کہ نقشبندی تادری سہروردی چشتی ہیں ایبا ہی ایک مرزا قاویانی کو جانتے ہیں گر اب میر قاسم علی مرزائی ایڈیٹر الحق دبلی نے جو بیالکھا ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کا یا رسول کا آنا جائز نہیں رکھتے وہ کفار بنی اسرائیل یہودی بیں اور لن یبعث الله من بعدہ رسولا جس طرح یہود حضرت پوسف ّ کے بعد کی نی کا آنا جائز نہ رکھتے تھے ای طرح تم کہتے ہو کہ محمد عظافے کے بعد کوئی رسول ندآئے گا۔ ( کتاب المنوة ص ١٠٥) اس سے بياتابت ہوا كديا تو مرزا قادياني وعكيم نور وين و خواجه كمال الدين عوام كو مغالطه ميل ذالتے رہے بيں يا مير قاسم على مرزائى معنف کتاب النوة فی خیرالامت غلطی پر ہے۔ اس بات کا فیصلہ عکیم صاحب و خلافت قادیانی خود کرے گی ہم صرف مسلمانوں کو اس دھوکہ سے بیجنے کے داسطے جواب لکھتے ہیں تا کہ ہرایک مسلمان یاد رکھے اور بحث کے دفت اس آیت کا جواب دے کہ قرآن میں يبود كا قول نقل كيا كيا بي جوه كت بي كد يوسف ك بعدكوكي في ندآئ كاب بات ند خدا کی سے نہ بوسف کی۔ بیصرف وحوکہ ہے۔ ایبا ہی یبود کہتے تے لیکن وہ تو بلاسند شرى كتے تے مرملان نعى قرآنى سے كهدر بين اور مديث رسول الله على سے کہتے ہیں یہ یہود کے کہنے کے موافق ہرگزنہیں کونکہ یہاں تو خدا تعالی خاتم النمین فرماتا ہے اور محمظ لائی بعدی فرماتا ہے۔ لیکن یبود کے پاس نہ تو خدا ک کام ہے اور نہ حفرت یوسف کی حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہ ہو گا۔ پس اس وهوکنہ سے ملمانوں کو بچنا جا ہے۔ (۲) فدائے تعالی فرماتا ہے اطبعو الله و اطبعو الرسول يع اللہ کی فرمانبرداری کرو اور اس کے رسول کی کرو۔ رسول واحد کی فرمانبرداری فرض ہے۔

مشیت ایزدی میں محمد رسول الله علی کے بعد کسی نبی و رسول کا آنا منظور ہوتا تو رسل جمع كا لفظ فرمانا جايي تقال نه كه واحد كاليس ثابت جواكه چونكه ايك بى رسول واحد يعنى محمظ کے فرمانبرداری فرض فرمائی ہے اور کسی رسول کی نہیں فرمائی۔ اس لیے مرعیان نوت بعد محر ﷺ کے کاذب ہیں لہذا آفس میں سے ایک مرزا قادیانی بھی تھے۔

# تحمدة ونصلى على رسوله الكريم



اما بعد احقر العباد پیر بخش بنشنر بوست ماسر و مصنف معیار عقائد قادیاتی' براوران اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اگر چہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وغوی نبوت تھا۔ گھر چونکہ ساتھ ساتھ وہ اپنی تر دید خود کر جاتا تھا کہ میں نہ رسول ہوں ادر نہ کوئی نئ شریعت لِایا ہوں اور نہ کوئی کتاب لایا ہول۔ صرف محمد علیہ کی متابعت ے ظلی نبی ہول اور خاتم النبيين كے بعد كسى نبى كے آنے كا جو اعتقاد ركھے اس كو كافر جانا ہول۔ (تته هيقة الوي ص ١٦ خرائن ج ٢٢ ص ٥٠٠) مين انھول نے لکھا ہے کہ" جب کوئی قوم معذب ہوتی ہے تو رسول بھی ضرور بھیجا جاتا ہے چونکہ میرے وقت طاعون بطور عذاب دنیا بر آئی ب اس لیے ضرور کوئی جی بھی آنا جا ہے۔ سو وہ میں ہوں اور مَا کُنّا مُعَدِّبينَ حَتَّى نَبْعَتُ دَمْسُولًا سے تمسک کر کے نبوت کا وعویٰ کیا کہ اس زمانہ میں میرے سوا کوئی مدی نبوت نہیں۔ اور طاعون بھی خدا نے بطور نشان بھیجی ہے۔ اس لیے میں نبی ہوں۔ رسول ہوں۔'' مامور من اللہ ہوں۔ ( مخص ) مگر چونکہ مرزا قادیانی اینے دعویٰ میں نہایت کمزور تھے۔مسلمانوں سے ڈرتے بھی تھے کہ اگر کھلا کھلا دعویٰ رسالت و نبوت کیا تو مرید الگ ہو جائیں گے ادر آ مدنی بند ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ نادانو کہیں یہ نہ سمجھ لیا کہ ''میں رسول اللہ عظیم کے مقابلہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں ایک امتی ہوں اور فنا فی الرسول ہوں۔" غرض مرزا قاویانی کی تحریریں آپس میں متضاد ہونے كے باعث جھرالومرزائوں كے واسطے بحث كاعمرہ آلد تھاكہ جب مرزا قاديانى كى ايك تحریر پیش کی که نبوت و رسالت کے مدمی تھے۔ تو مرزائی حجت ان کا وہ شعر کہ''من نیستم رسول دنیا درده ام کتاب' (ازالداد بام ص ۱۷۸ خزائن ج سم ۱۸۵) پڑھ دیتے۔ مگر اب میر قاسم علی مرزائی اُڈیٹر اُلحق اخبار دیکی نے بالکل پردہ اٹھا دیا ہے ادر مرزا قادیائی کی رسالت ونبوت پر ایک کتاب مسمی "به النوة خیر الامت" تعنیف کی ہے اور اس کتاب

میں اوّل! تو محمد رسول اللہ عظام کے بعد جدید نبیوں اور سولوں کا آنا ثابت کرنا جایا ہے۔ روم! مرزا قادیانی کو رسول و نبی نابت کرنے کی کوشش کی ہے اور خاتم النبیین کی تفییر این عقلی دلاکل سے کی ہے اور طف بیا ہے کہ تمام سلف و خلف اہل اسلام کو جو محمد رسول الله عليه کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا جائز نہیں رکھتے۔ ان سب کو بلا تمیز مغضوب مجذوم' تحریف کنندہ' حماقت کنندہ وغیرہ وغیرہ الفاظ سے باد کیا ہے اور لکھا ہے کہ جس طرح کفار بی اسرائیل یہودی کہتے تھے کہ لَنُ یَّبْعَث اللَّهُ مِنْ بَعْدِه رَسُولًا. بیسف ی بعد ہرگز کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تمام مسلمان کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی رسول

نہیں آئے گا اور ان کی غرض کی ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ عظام کو خاتم النہین (جس کی تفیر رسول الله الله علی نے خود لائبی بغدی کروی ہے) کہتے ہیں۔ وہ ۱۳ سوسال سے علطی پر ملے آئے میں۔ ان کو قرآن مجیر کی سمھنیں آئی تھی۔ جب قرآن مجید میں اللہ

تَعَالَى وَعَدُهُ فَرَمَا تَا ہے۔ يبنى ادَّمَ اِمَّايَاتِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ايليني فَمَن

اتَّقَىٰ وَاصْلَحَ فَلاَ خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ. جَسَ كا ترجمہ غلاکر کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے کہ ہمیشہ نبی ﷺ و رسول آتے رہیں گے۔ اس آیت سے میر قاسم مرزائی نے مرزا قادیانی کی رسالت ثابت کی ہے کہ جب وعدہ ہے اور وعدہ ہمیشہ کے واسطے

ہے۔ کہ رسول آتے رہیں گے۔ تو ایس مرزا قادیانی ضرور رسول بیں اور اس کتاب میں

لکھتے ہیں کدرسول اور نبی میں جو فرق کرتے ہیں کدرسول صاحب کتاب وشریعت ہوتا

بالكل غلط ہے۔ يہ تو صرف حضرت آ دم كے قصه كى آ بت ہے۔ چنانچه اس كا جواب ايخ موقعہ پر آئے گا اور الیا عی لُنُ يَبْعَث اللَّهُ مِنْ بَعُدہ رَسُولًا حضرت يوسف كے قصر كی آ یت ہے۔ خدا نے یہود کی نقل کی ہے نہ کہ خاتم النہین کی تردید کی ہے کیونکہ خاتم

جب مباحث دبلي مين بوا تعا\_ فرمات بين\_" "كُنتِ اللَّهُ لَاغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي يَعِي خَدَا

(۲) مرزا قادیانی نے خود نون تقیلہ کی بحث میں مولوی محمد بشیر صاحبؓ سے

النمين وَلاَ نَبيَّ بَعُدى خدا اور رسول فرماتا ہے ندك يهود

ب علظی پر ہیں۔ نبی و رسول ایک ہی ہے۔جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ میر صاحب

مرزا قادیانی کورسول صاحب کتاب وشریعت یقین کرتے ہیں کیونکداس آیت سے رسول صاحب کتاب و شریعت کے آنے کا وعدہ ہے تو ضرور تھا کہ حسب وعدہ مرزا قادیانی تشریعی نبی ورسول ہوتے۔ گر افسوس واقعات اس کے برطلاف میں کدمرزا قادیانی نہ کوگی شریعت لائے اور نہ کوئی جدید کتاب جس سے صاف ثابت ہوا کہ اس آیت سے تمسک

مقرر کر چکا ہے کہ میں اور میرے رسول بی غالب رہیں گے۔ یہ آیت بھی ہر ایک زمانہ میں دائر اور عادت مسترہ اللہ کا بیان کر رہی ہے۔ بینہیں کہ آئندہ رسول پیدا ہوں گے ور خدا آھیں غالب کرے گا۔" (مباحث ویلی سس جزائن ج م س ١٦٣) اب میر مرزائی بتا كيس كه مدى ست و كواه چست كا معامله ہے كه مدى تو رسالت مطلقه كا وعوىٰ نهيں كرتا بلکہ وہ اس کے امکان سے انکاری ہے اور میر مرزائی اس آیت سے اس کی رسالت ٹابت کرتے ہیں۔ غرض جب میں نے اس کتاب کو دیکھا کہ مرشد کچھ کہتا ہے اور بالکا مچھ کہتا ہے۔ غرض الی الی بلادلیل باتوں کو دیکھ کر اور دوسری طرف عظیم وحوکہ کہ ایک بزار رویید انعام جواب دینے والے کے واسطے مقرر کر دیا۔ تاکہ لوگوں کو یقین ہوکہ واقعی كتاب لا جواب ہے۔ اگر چه مير مرزائي كي كمزوري تو اشتہار انعام سے معلوم ہو گئ تھي كه خود تو عقلی و هکو سلے لگاتے میں اور تہیں داتا سنج بخش کی سند اور تہیں شنخ اگبر این عربی ٌ کی کتاب فتوحات کے غلط حوالے نصف عبارت نقل کر کے مغالطہ دیا ہے اور کہیں رسالہ انوار صوفیہ سے پناہ لی ہے۔ گر انساف دیکھنے کہ جواب دینے والے کے واسطے شرط لگاتے ہیں کہ جواب دینے والا صرف قرآن سے جواب دے۔ سی ہے آگ کا جلا ہوا جگنوں سے بھی ڈرتا ہے۔ پہلے میر مرزائی تین سوروپیا ابو الوفا مولوی ثناء الله صاحب جو مرزائیوں کے واسطے سیف اللہ ہے ہار چکے ہیں۔ اس واسطے اب میر صاحب اپنے پیر کی مانند نامکن الوقوع شرائط مقرر کرتے ہیں۔ جس سے ان کا گریز خود ہی ثابت ہے۔ گر خدا تعالی شاہد ہے کہ میں نے نہ کسی انعام کی غرضِ سے بلکہ محض تحقیق حق اور مسلمانوں کو مغالط اور تھوکر سے بچانے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ کیونکہ مرزائیوں کے عقلی ڈھکوسلوں پر اکثر مسلمان مجسل جاتے ہیں اور ان کی دروغ بیانیوں اور غلط معنوں پریقین كر كے دين حق سے بعك جاتے ہيں جبك وى رسالت بعد محد رسول الله عظام باجماع امت بند ہے تو پھر بعد رسول اللہ علیہ کے جدید نبی اور رسول کا بنا بھی ناممکن ہے تو پھر كى مدى نبوت ورسالت كوكس طرح سيا مانا جا سكتا ہے؟ مرزا قاديانى كا يوفرمانا كه میرے کشوف و الہامات وساوس شیطانی سے پاک بین غلط ہے کوئکہ ان کے کشوف و الباأت صاف صاف وساوى مونا بتا رب بين مثلاً " بين في ديكها كه خدا مول "

، (کتاب البرریش ۸۵ نزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳) ' فزمین و آسان بنائے اور میں ان کے خلق پر قاور تھا۔'' (کتاب البرریش ۸۸ نزائن ج ۱۳ ص ۱۰۵) ( دوم ) یعنی خدا تعالی کی زیارت تمثیلی صورت میں (سوم) قادیان کا نام قرآن مجید میں دیکھا۔ (ازالہ اوہام ص ۷۷ ماشیہ نزائن ج سم ۱۱۳) (جہارم) ایک لاکھ فوج ما گلی اور ۵ ہزار منظور ہوئی۔ (ازالہ اوہام س ۹۸ ماشیہ نزائن ج سم ۱۳۹) (بنجم) فدانے مجھ کو کہا کہ تو مرسلوں میں سے ہے۔ (حقیقت اوبی ص ۱۱۰) (حقیقت اوبی ص ۱۱۰) (خشتم) فدانے مجھ کو کن فیکون کے افتیارات دے دیے۔ (حقیقت اوبی ص ۱۰۵) (ہفتم) فدانے مجھ کو اپنی اولاد کہا۔ (اربعین نمبر س ۱۹ ماشیہ نزائن ج ۲۲ م ۱۵۳) (ہفتم) فدانے مجھ کو اپنی اولاد کہا۔ (اربعین نمبر س ص ۱۹ ماشیہ نزائن ج ۲۲ م ۱۵۳) (ہفتم) فدانے مجھ کو اپنی بانی سے کہا۔ (اربعین نمبر س من ۱۲ مزائن ج ۱۲ م ۱۵۳) (منهم) فدانے مجھ کو اپنی بینی کے کہا۔ (اربعین نمبر س من ۱۸ فزائن ج ۱۲ م ۱۵۹) (منهم) فدانے کہا کہ میں نے تجھ کو بخش دیا ہے۔ جو چاہے سوکر۔

(برابین احدیدص الان حاشیه فزائن ج اص ۲۲۸)

(یازوہم) خدائے تعالی نے بھے کو کہا کہ میں تیری حد کرتا ہوں۔

(حقیقت الوحی ص ۷۸ خزائن ج ۲۲ ص ۸۱)

کیونکہ ناچیز انسان نہ خدا ہوسکتا ہے اور نہ خالق زمین و آسان۔ اور نہ خدا کے یانی (نطفه) سے ہوسکتا ہے اور بدتمام الہامات خصوص ونصوص شرعیہ کے برخلاف ہیں۔ اس واسطے وساوس ہیں۔ اور ان کا خدا کی طرف سے نہ ہونا یقینی ہے کیونکہ اس پر اجماع امت ہے کہ کشوف و الہامات جمت شرعی نہیں اور جب تک شریعت کے مطابق نہ ہوں قابل اعتبار نہیں۔ پس جس مخص کے کشوف و الہامات خلاف قرآن و حدیث ہوں۔ وہ محنص دعویٰ مکالمہ و نخاطبہ الٰہی میں ہرگز سچانہیں ہے۔مرزا قادیانی کی بنیاد دعویٰ مسیح موعود و نبوت و رسالت أنحيس كثول د الهامات پر ہے۔ جو بسبب خلاف نصوص شرعيه ہونے کے قابل اعتبار نہیں اور مرزا قادیانی کو یہ زعم غلط ہوتا رہا کہ قرآن مجید کی اگر کوئی آیت ان کی زبان پر عالم خواب میں جاری ہوئی تو انھوں نے اس کو اسے پر دوبارہ نازل ہونا سجھ لیار جیما کہ یَعِیْسی اِنّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ الخ صرت سیل کے قصہ کی آیت جو خواب میں آپ کی زبان پر جاری ہوئی۔ توزعم کیا کہ میں مسیح موعود ہوں اور خدانے میرا نام عینی رکھا ہے اور اگر حضرت مریم کا نام آیا تو زعم کیا کہ ضدانے میرا نام مریم رکھا ہے حالاتکہ بے غلط ہے کہ خدائے تعالی کی مرد کا نام مریم رکھے۔ کیا خدا عورت مرد میں تمیز نہیں کرسکتا؟ کوئی مسلمان جس کی زبان پر عالم خواب میں کوئی آیت قرآن مجید جاری ہو۔ یہ نہیں کہ سکتا کہ یہ مجھ کو وق اللی ہوئی ہے۔ میں ایک تازہ واقعہ اپنا حلفیہ بیان کرتا ہوں اور خدا تعالٰی کی قتم کھا کر بچ کہتا ہوں کہ۱۳ مارچ ۱۹۱۴ء کو رات کے وقت

انا اعطينك الْكُوْثَرُهُ فَصَلِّ لِوَبِّكَ وَانْهَرَه إِنَّ شَانِئكَ هُوَ الْأَبْتُوهُ تَمَام سورت اخیر تک حالت خواب میں میری زبان پر جاری تھی اور کی دفعہ آ کھ کھل بھی گئ تو یمی صورت جاری تھی۔ کیا میں اب سمجھ لول یا کہوں کہ بیسورت مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے تو درست ہے؟ ہرگز نہیں تو پھر مرزا تادیانی کا فرمانا کہ جھ پر قرآن کی آیتی نازل ہوتی ہیں کوئر درست ہوا؟ پس مرزا قادیانی کا بیزعم کہ خدا نے میرا نام عیسی رکھا ہے اور میں مسى موعود ہوں ادر اس كى دليل يہ ہے كه آيت إننى مُتَوَفِيْكَ وَرَافِعُكَ جُم ير دوباره نازل ہوئی ہے درست نہیں کوئکہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ خدا نے آب کوسی موعود مقرر کیا ہے؟ اس طرح تو آیات تمام مسلمانوں کوخواب میں سنائی دیتی ہیں اور ان کی زبان پر جاری ہوتی ہیں۔ اس حساب سے تو وہ بھی اینے آپ کو مرسلین میں سے سمجھ کتے ہیں اور یہ بالکل بے دلیل ہے کہ مرزا کے خواب خواہ جموٹے بھی ہوں اور جموٹے نکلے۔ وہ سب جست اور دساوس سے پاک میں اور دوسرے مسلمانوں کے خواب اگر سے بھی ہوں تو کر الله میں داخل ہیں۔ نہایت بے انسانی اور خود غرضی بر بنی ہیں کوئکہ اگر خواب و کشف جت شرع میں تو فریقین کے واسطے جبت میں اور خلاف شرع ہونے کے باعث قابل اعتبار نبیں تو دونوں فریق کے واسطے بیمعقول نبیں کہ پہلے گذابوں کے کشوف والہام چونکہ خلاف شرع تھے اس لیے وہ تو کاذب قرار دیے جائیں اور مرزا قادیانی کے کشوف و الہام جوغیرشرع ہیں۔ ان کے باعث مرزا قادیانی کوکاذب نہ کہا جائے۔ پس جس فخص ك كشوف و البهامات خلاف نصوص شرى مول سمح و و ضرور كاذب بـ خواه كوكى مو،"



## مقدمه

ابتدائے آفریش سے گروہ انسان کے دوقتم چلے آئے ہیں۔ ایک گردہ دینداروں کا اور دوسرا گردہ وہر یوں اور قلفیوں کا۔ دینداروں کی بھی کئی قتم ہیں۔ ایک اسلام۔ ودم اہل شرک لیعن بت برست وغیرہ۔

جوگروہ ابتدائے آفریش سے انبیاء کو بع ان کی تعلیم اور مجزات کے مانا چلا یہ ہے۔ وہ اہل اسلام میں ہے اور اہل اسلام ایمان بالغیب لاتے رہے ہیں۔ لینی جو پید انبیاء نے ان کو بذریعہ وی حاصل کر کے فرما دیا اس کو تھم خداتشلیم کر کے اس پر ایمان لائے اور عمل شروع کر دیا۔ بخلاف اس کے خشک عقل کے بندوں نے جو پچھ ان کی سجھ میں آیا یا بذریعہ نور نبوت انبیاء کو حاصل ہوئی اس کے مانے میں اعتراضات کی روشی بذریعہ نور نبوت انبیاء کو حاصل ہوئی اس کے مانے میں اعتراضات میال عقلی کو پیش کر کے شکوک و الحاد کے دلدل میں سجنے رہے اور محدود عقل کو معیار حق و باطل کا قرار دے کر جمیشہ کے لیے صراط متقیم سے بہت دور جا پڑئے اسی سنت الہی کے مطابق جو انبیاء بوساطت وی خدا کی طرف جے بندوں کی طرف چاغ ہوا یہ است الہی کے مطابق جو انبیاء اور ایماندار بندے اس شاہ راہ ہدایت پر چلتے آئے وہ مسلمان رہے اور ہدایت یا فرا و یہ دستور آممل جو ان کو بذریعہ انبیاء عطا ہوا۔ وہ قانون الی یا علم اللی کے کہلاتے آئے اور یہ دستور آممل جو ان کو بذریعہ انبیاء عطا ہوا۔ وہ قانون الی یا علم اللی سے موسوم ہوتا رہا۔

اہل عقل ہمیشہ مسلمات دین سے انکار کرتے چلے آئے اور اپنے عقلی ڈھکو سلے پیش کرتے رہے جو کہ نور نبوت کے آگے ہمیشہ مدہم پڑتے دہے کیونکہ خشک عقلی علوم جن کو ٹی زمانہ سائنس و فلسفہ کہتے ہیں۔ بھی نعمت یقین کس امر میں حاصل نہ کر سکے۔ گوہر زمانہ میں ان کی ترقی ہوتی چلی آئی اور ماقبل فلاسفروں کی غلطیاں نکلتی چلی آئیں۔ چنانچہ اس زمانہ کے فلاسفر اپنے آپ کو اکمل مدارج علم پر پہنچے ہوئے جانتے ہیں اور ہرقدم پر

ماسبق حكماء كى غلطيال فكالت بين تاجم ان كو بيرجمى اقرار ب كدسائنس اور فلفه ابهى ناقص ہے اور قانون قدرت اہمی تک محدود عقل انسانی نہیں ہوا۔

اب ذرہ ہم الل مذاہب کی اس جگہ اس زمانہ میں جو خلطی واقعہ ہو رہی ہے

اس مِرْنظر ڈالتے ہیں اور ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں وہی الفاظ اور اصطلاحات جو کہ صراط متنقیم ندہب سے دور لے جانے والی ہیں اپنی تصانیف میں درج کر کے کفر و

اسلام کو ملاتے ہیں۔ بھلا کہاں قانون قدرت البی اور کہاں قانون قدرت عقلی انسانی؟ ظاہر کے کہ جب قانون قدرت الی عقل انسانی کا محدود نہیں ادر عقل انسانی کو اس پر پورا احاطہ نہیں تو پھر انسان کو کیا حق ہے کہ وہ کھے کہ یہ امر خلاف قانون قدرت ہے جبکہ

ساتھ بی اس کو اقرار ہے کہ انسانی عقل قانون قدرت پر احاطہ نبیں رکھتی اور اسرار قدرت

کی حقیقت کے دریافت کرنے میں قاصر ہے۔ میں اس جگہ چند حکمائے یونانی و انگریزی جرمن و فرانس دغیرہ وغیرہ کے اقوال

لكستا مول تاكمعلوم مو جائے كه مم غلطى ير بين جواية مسلمات منهى امور مين قانون قدرت ومحال عقلی کے برخلاف دیکھ کران ہے انکار کر ویتے ہیں حالانکہ خود اہل سائنس و فلفداس کے قائل ہیں کہ ہرایک چیز کی حقیقت جیبا کہنٹس الامر میں ہے۔عقل انسانی

اس کے کماحقہ وریافت کرنے سے قاصر ہے۔

وريير صاحب معركه ندجب و سائنس مي تحرير فرمات بين " يونكه حواس كى شہادت نقطه اتصال نقیض ہے۔ لبندا ہم حق و باطل میں تمیز نہیں کر کے اور عقل اس درجہ ناقص ب كر بم كى فلسفانه نتيم ك صحت كے ضامن نہيں ہو سكتے۔ قياس جاہتا ہے كدايے

موقعہ پر ایک ایبا ملل مبر بن صحیفہ آسانی مجانب الله انسان پر نازل ہو کہ شک وش بہ کا خاتمہ ہو جائے اور کسی مخض کو اس سے اختلاف رائے و مقاومت نہ ہو۔'' (ديكموصفحه ۱۸۱ معركه ندبهب وسائنس مترجمه مولوي ظفر على خال اذيثر اخبار زميندار لا بور)

(۱) ہربٹ پینر نے اپی کتاب فسٹ پنیل کے صفحہ ۱۲ سے ۱۵ تک جوتعریف سائنس کی ہاس کا خلاصہ یہ ہے۔" سائینس حقائق کا نظام منضبط ہے جو ہمیشہ وسعت اخبار کرتا

اور ہمیشہ اخلاط سے پاک ہوتا رہتا ہے؟ (٢) بكسلى يروفيسر بنرى نامن جس كى مساعى سے دارون كے سائل اور خيالات كو بر ولعزيزى حاصل مونى ہے۔ ائي كتاب سائنس اور ايجوكيش كےصفحہ ٣٥ يرسائنس كى تعريف

یوں فرماتے ہیں کہ "میری رائے میں سائٹس صرف ترتیب یافتہ اور منفبط عقل کا نام ہے۔"

(٣) جارج ڈکسن د یوک آف ارگامل اعلی کتاب واٹ سائنس صفحہ ۱۱ پر سائنس کی جو تعریف کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے ''لیعنی موجودات کے باہمی تعلقات اور نیز ان

کے اور ہمارے درمیانی تعلقات کا نام سائنس ہے۔ ہمارا علم محدود ہے اور سائنس اشیاء کے چند تعلقات اور نیز ان کے نظام عالم تک محدود ہے۔'

(4) فزیالوجی کے استاد پردفیسر گوج اپنی کتاب انٹروؤکشن او سائنس صفح ۴ سائنس کی تعریف می فرمانے میں۔"مظاہر موجودات کے انظام کو باعتبار اسباب نتائج کے سلسلہ

کے انظام دینے کا نام سائنس ہے۔ الفاظ ویگر اسباب نتائج کے سلسلہ کی تحقیق وتجس کا

نام سائنس ہے۔ کا نتات کے اندر مختلف قتم کے تغیرات کیوں ہوتے ہیں۔ ان کی ترجیح

تشریح اور ان کی اسباب کی حاش کی کوشش عقلیه کاعلم ہے۔"

ایک وسیع تصور قائم کیا جاتا ہے جو ای قتم کے واقعات پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ' غرض مر

ارسطاطالیس کہا ہے۔ "سائنس تجربات کی وسیع تعداد سے شروع ہوتا ہے

ایک سائنس دان عالم نے سائنس کی یہی تعریف کی ہے کہ موجودات پر نظر تجربہ ڈال کر

تیجہ قائم کرنے کا نام ہے۔ ارسطا طالیس کے زمانہ میں مفصلہ ذیل طریق پراستدلال کر کے تیجہ نکالا جاتا تھا۔ اوّل! استدلال تمثیلی یعنی کسی خاص امر سے خاص امر کی طرف استدلال كر كے بتيجه اخذ كرنا۔ ودم! استدلال استقراري ليني خصوصيات سے كائات كى

طرف استدلال کہا، سوم! استخراجی معنی کا نتات سے خصوصیات کی طرف دلیل کرنا' اگر مضمون اور کتاب کے طول ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو زیادہ بسط کے ساتھ لکھا جاتا گر چونکہ اس کتاب میں علم سائنس سے صرف یہی ثابت کرنا تھا کہ علم الی کا مقابلہ سائنس یا فلف برگر نبیس كرسكا اور نه طالبان حق كوصورت يقين دكها سكا ب اور نه ذريعه نجات مو

سكا بـ يفلفى لوگ بميشه عائبات موجودات مين ايے مدموش موئ كدكاره يقين تک عالم خواب میں بھی نہ ہنچے۔ نقش کی خوبصورتی دکھے کر ایسے محو تماشا ہوئے کہ نقاش

کے وجود کے علم الیقین کے مرتبہ کو بھی ند بنجے۔ مرت تک یمی یقین ہوتا چلا آیا کہ زمین

اور انھیں خیالات کو سچا سمجھ کر اس کی اشاعت ہوتی رہی اور جو مخص اس کے برخلاف این رائے ظاہر کرتا وہ بے عقل سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ حال کے فلاسفروں کی محقیق بالکل اس کے ا

ساکن ہے اور آسان اس کے گرد گردش کرتا ہے اور ستارے اور سیارے اپنی اپنی جگہ

ساکن ہیں اور آ فآب حرکت دو لالی کے ذریعہ زمین کے اوپر کی سطح سے بجانب مغرب غروب ہو کر زمین کے نیچے کی سطح طے کرتا ہوا زمین کے اوپرست مشرق طلوع کرتا ہے

برمکس ہے۔ لینی زمین کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ محض ایک سیارہ ہے جو آ فاب ك كرد ككومتا ہے اور نظام مملى كے اركان ملى بھى اس كا درجه كھ بہت زيادہ نبيس \_ يورب کے بہت داناؤں نے اس نظیر کو بطور اصول موضوع تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی آ فاب مرکز عالم ے اور زمین اس کے گرد گردش کرنے کے علاوہ استے تحور پر بھی گھوتی ہے۔ غرض صورت یقین بر گزنہیں حاصل ہوتی اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب تک ایک امر کا یقین نہ ہوتیلی خاطر نہیں ہوتی اور جب تک تعلی خاطر نہ ہو بحر حیرت وتفکر اور تصورات و خیالات سے نجات مشکل ہے اور انسان کی عمراس قدر نہیں ہے کہ وہ ہر ایک امر میں اپنی ہی تجربہ یا نظر عقل سے نتیجہ نکال کر شاہراہ یقین تک پہنچ سکے۔ جب موجد ان علم و عالمان نظر نے صاف صاف اقرار کر لیا جیها که اوپر گزرا که سائنس میں بمیشه غلالیاں نکلی رہتی ہیں تو چر کہال سے ہم کو دولت یقین حاصل ہو سکتی ہے اور جو امر ہم کو یقین کرنا جا ہے۔ کس طرح حاصل كر كيت جي اور جو امور فلاسفر ان حال نے فيمل كيے بير، ان كا فيصله ناطق اور درست ہے اور آئندہ جو حکماء بیدا ہول گے۔ وہ موجودہ زمانہ کی غلطیال نہ نکالیں گے اور کسی طرح یقین ہو جائے کہ جو اب ہوا ہے یہی درست ہے۔ حالانکہ سائنس نے اب تک بینہیں بتایا اور اپنی تحقیقات میں کنارہ یقین پرنہیں پہنچا کہ عالم کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ روح حیوانی و انسانی کیا حقیقت رکھتا ہے۔ روشنی کی کیا کیفیت ہے۔ انڈا پہلے تھا یا مرفى - جع ببلے پيدا موا تھا يا درخت - آم ببلے تھا يا عصلى وغيره وغيره برمن كامشمور محقق وبائی ریمنڈ کوخود اقرار ہے کہ مفصلہ ویل مسائل علم سائنس سے اب تک حل نہیں ہو سکے اور ما فوق ا*لفهم* ہیں۔

- (۱) ماده ادر اس کی قوت ادر ماہیت کس طرح معرض ظہور میں آئی۔
- (٢) حركت يعني الرفنا اور بقاحركت سے جوئى بوتو اس كى ابتداء كس طرح جوئى۔
  - (m) جان کس طرح معرض وجود میں آئی۔
  - (٣) آخرى صورت موجودات كس طرح مو گى\_ (۵) قوت حاسه وشعور کی ماہیت لیعنی انسان اور اس کی قوت حاسه میں کیا تعلق ہے۔
- (٢) قوت مخيله مين جارب دلي خيالات كوكر اور كسطر ح بيدا ہوتے ميں۔
- (2) فعل مختاری و ارادات لیعنی جس کے ذریعہ سے انسان افعال کا مرتکب ہوتا ہے۔
- صاحب موصوف صاف صاف انسانی عقل کے عجر کا اقرار مفصلہ ذیل الفاظ میں کرتے

ہیں۔ بیمعمد فوراً حل ہو جاتا ہے۔ جب ہم مان لیتے ہیں کہ انسان اپنے افعال و اعمال کا

مخار و ما لک نہیں بلکہ اس کی تمام حرکات سی اورقوت کے عمل سے سرزد موتی ہیں اس نے ان مسائل پر بحث کر کے خاتمہ پر بیکہا ہے کہ "ہماراعلم طبعی دو حدول کے آندر واقعہ ہے ادّل ہم قوت اور مادہ کی ماہیت سجھنے میں قاصر ہیں۔ دوم ذروں کے مجموعہ سے عقل و احساس کوئر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی ماہیت بیان کرنے میں ہم لاچار ہیں۔ ان حدود کے اندر ماہرین سائنس ترکیب وترتیب لگانے پر قاور ہیں۔" اس کے باہر وہ لاچار ومجور ہیں۔

ناظرين! يه مارى بدى غلطى ہے كه بم جعث سائنس اور فلفه كا نام لے ليت بین ادر محال عقلی و قانون قدرت وغیره الفاظ استعال کر کینتے میں۔ مگر ان کی تفصیل و تحریف سے ناواقف ہو کر حجث محم لگا دیتے ہیں کہ بیعقل کے برخلاف ہے۔ اس لیے

ہم الگ الگ ہرایک لفظ پر مختفر بحث کرتے ہیں۔

ارسطاطالیس کے نزویک سائنس اور فلفہ ایک ہی علم کا نام ہے۔ جس کی بہت شاخیں ہیں۔ یعنی حکمت نظری وعملیٰ حکمت نظری کے باعث علوم ریاضیات طبعیات و مابعدالطبعيات جن كوفله اولين قرار ديتا تفا- حكمت عملي مين اخلاقي سياى علم وضاعي كو شامل کرتا تھا۔ زمانہ حال کے فلاسفروں نے علم ریاضیات فلکیات طبعیات کیسٹری علم الحوانات علم المعاشرت اور زیادہ کیے۔غرض تمام علوم کو ایک ہی ورخت کی شاخیں تصور کیا گیا ہے۔ یعنی فلفہ جو کہ سائنس کا مترادف ہے۔ تمام علوم اس کی شاخیس ہیں۔ باقی ری عقل انسانی جو کدان تمام علوم کے حاصل کرنے والی ہے اور بعد تحقیق کسی علم کے اس

کے مری ہونے کا حق رکھتی ہے۔ ایک عالم طبعیات یا فلکیات ریاضیات و سیاسیات کی عقل انھیں مسائل کوحل کر سکتی ہے جس کی اس نے تعلیم و محقیق و تجس کی ہے۔ ایک عالم طبعیات کی عقل فلکیات کی عقل کے لیے ناتص ہے اور سیاسیات کے جانے والے کی عقل طبعیات کے مسائل سیمنے کے واسطے بالکل سادی ہوتی ہے۔ پس ایک طبیب کے نزدیک ایک بیرسٹر طب کے مسائل میں نادان ہے اور وکیل کے مقابلہ میں ایک صناع کی عقل قانون کے مسائل میں ناممل ہے۔ یادوسرے لفظوں میں صاف کہنا ہوں کہ ایک

ایک طبیب نہیں سمجھ سکتا۔ پس ایک طبیب کی عقل وکیل کے نزدیک ناکمل ہے اور ایک وکیل کی عقل طبیب نہیں سمجھ سکتا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ ہرایک انسان کی عقل ای علم میں کامل ہوگی جس علم کو اس نے جاصل کیا ہے اور جس علم کواس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس میں اس کی عقل بالکل ناقص ہے اور اس کو کوئی حق نہیں کہ جس علم کواس نے ہاتھ سمی اس میں اس کی عقل بالکل ناقص ہے اور اس کو کوئی حق نہیں کہ جس علم کواس نے ہاتھ سمی نہیں لگایا یا شروع ہی نہیں کیا اس علم کو اس کی عقل اس طرح دریادت کر ہے۔ مثلاً طرح اس علم کا ماہر جس نے تمام عمراس کے حصول میں صرف کی ہو دریادت کر سکے۔ مثلاً ایک شخص تمام عمر علم ہیئت کو حاصل کرتا رہا اور نجوم وغیرہ اجرام فلکیات کی تحقیق و تدقیق میں اوقات بسری کرتا رہا تو وہ تخص علم فقہ و حدیث کے مسائل کو کس طرح جان سکتا ہے۔ کیا اس کی عقل ہیئت دانی کی عالم فقہ کی عقل ہے مقابلہ میں تحقیق مسائل دینیات میں ناقص نہ ہوگی؟ ضرور ناقص ہوگی تو پھر مسائل دینیات اگر عقل ہیئت دانی کے نزدیک محال خطی ہوں تو کیا تجب و تدقیق مسائل نجوم محال عقلی ہوں تو کیا تجب و تدقیق مسائل نجوم محال عقلی ہوں تو کیا تجب و تدقیق مسائل نجوم محال عقلی ہوں تو کیا تجب و تدین عقل کے نزدیک مسائل نجوم محال عقلی ہوں تو کیا تجب ؟

بخث بالا سے معلوم ہوا کہ عقل ان فی صرف حکمت علمی اور تج بر کی معلومات سے جس صیغہ یا شعبہ علم کا تجربہ و مشاہدہ کرے گی اس میں حکم لگانے کی لائق ہوگ۔ جس سے معلوم ہوا کہ قوت ادراک جو کچھ بذریعہ قوائے دمائی دریافت کرتی ہے۔ ای کا نام عقل ہے کیونکہ عقل و تعقل کسی چیز کی ماہیت کو دریافت کرنے کا نام ہے۔ خواہ دہ نفس نام عقل ہے کیونکہ جول جول جول جول تجربہ و مشاہدہ بڑھتا جائے گا۔ توں توں توت تعقل بھی ترقی کرتی جائے گی۔ اس واسطے ہم مجود میں کہ اس بات کو مان لیس کہ عقل انسانی اسرار قدرت کے دریافت کرنے میں کامل معیار نہیں ہے جسیا کہ فلسفیوں کو خود اقر ار ہے۔ ہم مروز مرہ کے تجربات سے مشاہدہ کر رہے میں کہ فلسفہ کا ایک مسئلہ جو آج

ہم روزمرہ کے بحربات سے مشاہرہ کر رہے ہیں کہ فلفہ کا ایک مسکہ جو آئ صحیح بانا جاتا ہے۔ کل وہ غلط ثابت ہوگا جیسا کہ متقد بین حکماء کے خیالات و تجارب آج غلط ثابت ہو گا جیست کبریائی اس دل میں اثر کر سکتی ہے جو کہ جائبات فلط ثابت کو محدود سمجھ کر اپنی عقل اور اوراک کے مقابل انکار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کو محدود سمجھ کر اپنی عقل اور اوراک کے مقابل انکار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو پنی ناچیز عقل کا اصاحہ شدہ مانتا ہے اور جس طرح اپنی ذات کو محالات عقلی پر قادر ہونے سے عاجز سمجھتا ہے۔ ای طرح اس ذوالجلال قادر مطلق خالق سادات والارض کو بھی اسباب اور آلات کا محتاج جانتا ہے۔ کیا جشید اللہ کی نعمت ایسے دل میں اثر سکتی کو بھی اسباب اور آلات کا محتاج جانتا ہے۔ کیا جشید اللہ کی نعمت ایسے دل میں اثر سکتی ہے جو کہ خدا تعالیٰ کو بھی اپنی طرح ناممکنات پر قادر نہیں مانتا اور کیا عبادت کی لذت اور سمجا

تذلیل عبودیت کی حلاوت ایسے قلب کو حاصل ہو سکتی ہے جو نور معرفت عجائبات اقتدارات قادر مطلق بیون و بیگون سے بے بہرہ ہے۔ وہ یہی سمحتا ہے کہ جس طرح

ایک صانع لین لوہار و تر کھان بغیر مادے اور ہیوئی کے کوئی چیز نہیں بنا سکتا اور ظاہری

اسباب وآلات کے بغیر کوئی کام اس سے سرانجام نہیں یا سکتا۔ اس طرح وہ قادر و قیوم بھی ہے جو کہ بغیر اسباب کے پھوٹبیں کر سکتا۔ جسطرح ایک عاجز انسان آسان و موا اور

ذات پاک بھی ان پراختیار کلی نہیں رکھتی تو غور فرمائیں کہ اس عاجز خدا کی خاک عزت و

عظمت ایسے دل میں ہوگی؟ عظمت وجلال خدا تعالی تو انھیں باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ناممکن کوممکن اور

عمال عقلی کو امکان عقلی ایک بل کی بل میں ثابت کر دے۔ بہاڑوں اور آ سانوں کی

خلقت کی طرف غور سے تد ہر کروتو انسان کا مفروضہ قانون قدرت پریشہ کی بھی حیثیت

نہیں رکھتا۔ ذرہ بہار خزاں کا ہی سال دیکھو کہ باغبان ازل کس طرح سوکھی ہوئی لکڑی کو جرا بھرا کر دیتا ہے اور شاخ و بے نکلنے کے بعد پھول نکلتے ہیں اور پھل ہو جاتا ہے۔ اور

پھر خزاں آ جاتی ہے اور سب زیبائش و آرائش ہوں وغیرہ کی باوخزاں سے دور مو جاتی ہے۔ اس میں کوئی تھم کرنے والا نظر آتا ہے جو ان محکوم چیزوں اور کا تنات کو این قبضہ قدرت میں رکھتا ہے اور اس کا تھم تمام اشیاء میں جاری ہے اور وہ کسی وجود سے ماثور

ناظرین! آپ ذرہ ایک بل کے واسطے آئمسیں بند کر کے سوچیں کہ خالق ومخلوق

نہیں ہے۔ یعنی خود خدا تعالیٰ کی صفات حکومت کرنے والی ہیں۔ نہ محکوم ہیں۔

متی غیر کی مخاج ہے۔ لینی خود بخو د پیدائہیں ہوا۔

(۴) انسان محالات عقلی ہر قادر نہیں اور خدا قادر ہے۔

میں کچھ فرق ہے۔اگر ہے تو کیا ہے۔ بعد غور کے معلوم ہو جائے گا کہ بڑا فرق ہے۔ (۱) وہ پیدا کرنے والا اور مخلوق پیدا شدہ۔ مخلوق اپنے خالق کی قدرت پر محیط نہیں ہو سکتی۔ (٢) خدا داجب الوجود ہے۔ جس كى ستى غيركى مختاج نہيں۔ انسان ممكن الوجود جس كى

(٣) انسان چيزوں كے بنانے ميں مادہ اور آلات كا مختاج ہے اور خدا تعالى برگز كى

(۵) انسان کی فطرت میں عبودیت ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش ہے۔ مگر خدا

اسباب اور آله کامختاج نہیں۔صرف تھم کر دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔

اس کے لیے بھی صدمقرر کر دی ہے۔ اس سے زیادہ اگر رکھا جائے تو گندہ ہو جاتا ہے۔

آگ دگیر کرون اور آسانی اجسام بر کوئی حکومت واختیار نہیں رکھتا اس طرح خدا تعالی کی

تعالی معبود ہے اور تمام مخلوق اس کی عبادت کرنے والی ہے۔

پس کمال انسانی ای میں ہے کہ انسان حسب فطرت خود اپنے خالق و مالک کی حلاش اور خوشنودی اور غضب ناراضکی کی معرفت حاصل کرے اور وہ معرفت تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب وہ قادر مطلق اینے فیض بے مایان سے خود ہی رحت کا دروازہ کھولے اور خود بی اپنی رضا مندی و ناراضگی کے ادامر و نواہی سے مخلوق کومطلع فریائے اور وہ اطلاع بذر لید پنجبر و رسول ہی ہوسکتی ہے۔ جب خالق و مخلوق کے درمیان دو جہتوں کے رکھنے والی وسطی مخلوق نہ ہو۔ تب تک خالق ومخلوق میں رابط ترسیل اوامر و نواہی قائم نہیں ہوسکا۔ پس خدا تعالی نے اپنی کمال رحت سے انبیاء کو اس صفت سے موصوف فر ایا کہ ایک جہت ان کی خدا کی طرف ہوتی ہے اور دوسری جہت مخلوق کی طرف۔ خدا کی جہت سے پیغام باری تعالی حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کی جہت سے عوام کو تبلیغ فرماتے ہیں۔ اور یمی سنت اللہ تعالی ابتدائے آ فرینش سے جاری ہے کہ حضرت آ دم کو نبوت کی تعمت عطا فرمائی اور تدن کے لواز مات بھی سکھائے۔ گر چونکہ آ دم کے بالقابل ابلیس بھی تھا۔ اس نے بھی عقلی ولائل کا جال پھیلا کر حضرت آ دم کی اولاد کو گراہ کرنا شروع کیا اور جب بھی کی تیغیرونی نے عذاب آخرت سے ڈرایا تو ابلیس نے اس کے مقابلہ محالات عقلی کی دلیل سکھائی کہ یہ کوئر ہوسکتا ہے کہ ایک آ دی مر جائے اور اس کا بوست گل سر جائے۔ کھوکھی بٹریاں خاک ہو جاکمیں تو پھر اس کو عذاب س طرح دیا جا ِ سکتا ہے اور مردہ کیوکر پھر زعدہ ہو سکتا ہے؟ پس جو لوگ ابلیس کے محالات عقلی کے پھندے میں جا مھنے وہ محر چلے آتے ہیں اور جولوگ پفیروں پر ایمان لاے اور ان کی

ہر ایک بات کو منجانب اللہ یقین کیا وہ راہ راست پر چلے آئے۔ پیغیرو نبی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص بلند دیوار پر کھڑا ہے جو دیوار کی دونوں اطراف کے حالات سے واقف ہے ادر عام مخلوق کی حالت الی ہے جبیا کہ دیوار کی آٹر میں صرف ایک بی طرف کے حالات ملاحظہ کرتی ہے۔ اسکو و بوار کی دوسری طرف کی کچھے خرنہیں ہوتی۔ للبذا پیغیبر و نبی کو دوسری مخلوق پر شرف ہے کہ دہ اپنی روحانی طاقت سے دونوں طرف کا حال جانتا ہے اور دوسرے لوگ صرف ایک ہی طرف کا حال جانة بير ليني ونيا كا پيغمرو ني جب تك اشرف وافضل اور معصوم از خطانه مورتب تك اس كى بات كا اعتبار عوام كو حال إلى الله قدرت الى في بد فصلد كيا المكان انبیاءً کوشرف وفضیلت ہو اور اس کا نشان یہ ہے کہ جو جو عجائبات پیمبر دین سے ظہور

میں آئیں دوسرے لوگ اس سے عاجز ہوں اور اس کا نام معجزہ ہے۔ جب تک سے خصوصیت پیغبر دین میں نہ ہو۔ تب تک اس کو کوئی بیغبر نہیں مانتا اور مخالفین پر ججت نہیں ہوتی۔ ای واسطے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فصوص الحکم میں لکھا کہ ہی اور متنبی میں فرق کرنے والا معجزہ ہے تاکہ ہر ایک شخص مدعی نبوت نہ ہو سکے اور متنبی نبوت

کے چھوٹے دعویدار کو کہتے ہیں اور عقلا بھی یہ جائز نہیں کہ نبی و پیغیبر عام لوگوں کی مانند ہواور اگر عوام کی مانند ہے تو پھر لوگوں کے دلول میں اس کی کیا بزرگ اور عظمت ہو سکتی ہے کہ اس کی پیردی کریں کیونکہ پیردی کے واسطے ضروری ہے کہ پیروی کنندہ جس کی پیروی کرتا ہے اس کو اپنے ت افضل واشرف یقین کرے اور یقین تب ہی کرسکتا ہے جب اینے آپ کو ان کمالات سے خالی جانے۔ ورنہ پیروی ہرگز نہیں کرسکتا کیونکہ جب جانتا ہے کہ پیغیر و نبی کوخبر بذریعہ وحی ملتی ہے اور وہ خدا ہے خبر یا کرعوام کو پہنچاتا ہے۔

جب اس صفت سے اپنے آپ کو عاری سمجے گا تو تب اس کی بیروی کرے گا اور جب

خود ہی صاحب وی ہونے کا اس کو زعم ہو جائے اور اپنی رسائی خدا تک بلاواسطہ منجھے تو

وفعداس سے بھی کی درجہ آ گے چلا جائے۔حتی کہ خدا کے ساتھ خدا ہونے کا مدی ہو اور کے کہ اُنْتَ منی وانا مِنْک (وافع الباءم عنزائن ن ۱۸ص ۲۲۷) تو پھروہ رسول کی قدر

کیا جانے؟ وہ خود بی این حجاب میں ہے۔ رسول کی قدر وہی جانتا ہے۔ جو اپنے آپ کو رسول کی صفات و کمالات ہے کم جانے اور اس کی شان اپنے سے بلندیقین کرے۔ پس راہ بدایت کے پانے کے واسطے اپنی ذلت و عاجزی اور رسول کی عظمت و فضیلت لازی ہے جب تک منُ کُلّ الْوُجُوُه انسان اپی عقل و ہوش وعزم وخواہشات نفسانی کو رسول کے فرمودہ احکام کے زیر سامیہ نہ رکھے۔ اس کو فیض روحانی ہونا محال ہے اور راہ

یہ اہل مذہب کی بڑی غلطی ہے کہ بحث تو کرتے ہیں امور دین میں اور چ

میں ولائل فلتفی لے بیٹھتے ہیں اور پھر سائنس و فلفہ کے مقابلہ یر دینی سائل کی توڑ مروڑ كر كے فلفه و سأئنس كے مطابق كرنا جاہتے ہيں اور آخر يہ نتيجہ لكتا ہے كه بالكل بے وین ہو جاتے ہیں اور تمام وہریہ بن جاتے ہیں اور افسوس صد افسوس وہ امر جو ایک لاکھ چومیں بزار پنیمبرنور نبوت سے دریافت کر کے فرماتے چلے آئے وہ ان فلسفیول کے جو

نجات بغیر بیروی تامہ رسول کے ملنا نامکن امر ہے۔

پھر نبی میں اور اسمیں کچھ فرق نہ رہا۔ جب کچھ فرق نہ رہا تو پیروی کا دعویٰ باطل ہوا۔ جب ایک امتی این آپ میں وہ کمالات زعم کرے جو کہ پیغبرو نبی میں تھے بلکہ بعض

کسی دین کے پابند نہیں ناممکن و ناقبل اعتبار دلائل کو پایہ اعتبار دے کر ترک کر رہے ہیں یا انگی تاویلات کرتے ہیں۔ حالانکہ فلسفی و سائنس داننِ خود اقراری ہیں کہ ہمارا فلسفہ د سائنس کامل نہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے صحیح نتیجہ کے ذمہ دار ہو سکیں۔ اس

لیے الہام کی پیروی کرنی جاہے۔ گر اب ایے ملمان پیدا ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلیفہ اور سائنس کے مطابق جو ہو اس کو بانو اور دوسرے ایمان بالغیب کے سائل کی تاویلات مطابق علوم جدیدہ کر کے یُوْمِنُونَ بِالْعَیْبِ کَ نعمت سے محروم ہو جاؤ۔

پس دیندار اور مسلمان وہی مخص کے جُو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر یلے اور جو جو انھوں نے احکام اللہ تعالیٰ سے حاصل کر کے ہم کو پہنچائے ہیں ان کی پیروی کرے کیونکہ فلسفیوں کے عقلی دلائل سے خدا تعالی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی کونکہ ان کی تحقیق و تدقیق صرف عجائبات کا نات کی حقیقت و اصلیت کے دریافت

کے رسول کی پیروی ذر بعیہ نجات ہے۔

كرنے ميں صرف ہوتى ہے اور عرفان ذات بارى تعالى تك نہيں كينجى لبذا خدا اور خدا جب خدا اور اس کے رسول عظی کی پیروی لازمی ہوئی تو خدا کی کلام کا سمھنا ضروری ہےاور چونکہ ہرایک شخص خدا کی کلام کو ایہانہیں مجھتا جبیہا کہ رسول یا ک جس پر کلام نازل ہوئی ہے سمجھے پس خداکی کلام کا مفسر رسول ﷺ ہے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا اور مفسرین میں ہے بھی وہی مفسر قابل اعتبار و پیروی ہے۔ جس کی تفییر حدیثوں ہے ہو اور تغیر بالرائے سے مجتنب ہو اور این عقلی ڈھکوسلے لگا کر بے سند شری باتوں سے

لوگوں کو گمراہ کرنے والا نہ ہو۔ کیونکہ اگرایک مخض کواپی عقل و رائے ہے تفسیر کرنے کا حق ہواور کوئی سند شری کی شرط نہ ہوتو پھر ہرایک مفسرین جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک اپنی رائے کے مطابق تغیر کر کے اپنے آپ کوئل پر سمجھے گا اور اس خودرائی ہے میں اور ہمیعت اسلام بکھر جائے گا۔ لبذا ضروری ہے کہ ہم عوام کو مغالطہ سے بچانے کے لیے صفات مفسرین جو علماء و مجددین و مجتهدین اسلاف نے مقرر کی ہیں اور ان پر علماء ہر زمال کا اتفاق چلا آیا ہے بیان کریں۔

تفسير قرآن كے لواز مات قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور محمد رسول اللہ ﷺ پر پہلے اس کے

معانی اور حقائق کی جیسی تفییر واضح اور مکثوف ہوئی کسی دوسرے پرنہیں ہوئی اور پھر جیسی سمجھ اور فراست وحسن تعقل آنخضرت عليہ کو دمی گئے۔ کسی دوسرے کونہیں دمی گئی کیونکہ آ تخضرت سی کی انسان کے شاگردنہیں تھے اور نہ انھوں نے کسی ظاہری استاد ے علم یر ھا اور جس کی شان جو امع الکلم ہے اور مرزا قادیانی خود تحریر کرتے ہیں کہ" ہارے رسول عظی کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست اور فہم سے زیادہ ہے۔ ' (ازالہ ادہام ص ۲۰۰ خزائن ج ۳ ص ۲۰۰) پس موافق اور خالف کا اس پر اتفاق ہے کہ جیا قرآن مجيد رسول الله ﷺ سمجھتے تھے دوسرا كوئى برگز برگز ايبانہيں سمجھ سكتا كونكه بير مرزا قادياني بھی مان بچے ہیں کہ رسول اللہ عظی کی فراست اور فہم تمام است کی مجموی فراست وفہم ے زیادہ ہے۔ یعنی اگر تمام امت محمدی کی فہم و فراست ایک طرف ہو اور صرف رسول الله على كم فهم و فراست أيك طرف بوتو بحثيت مجوى تمام امت كى فراست رسول الله عظی کی فراست ے کم ہے جب بیضورت ہے تو پھر مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ غلط ہوا

کہ وہ قرآن مجید کو رسول اللہ عظافہ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کوئکہ مرزا قادیانی ایک امتی ہیں۔ جب تمام امت کی فراست مجموی حالت میں بھی رسول اللہ ﷺ کی فراست کے برابر نہیں تو ایک فرد امت کی فراست تو رسول الله الله الله کی فراست وقیم کے ساتھ کچھ حقیقت نہیں

ر کھتی اور علاوہ برآں مرزا قادیانی اہل زبان بھی نہیں اورنہ انھوں نے شرف صحبت رسول

آتخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ من قال فی القرآن برائیه فلیتبؤ مقعدہ من النار.'

كرير ـ احاديث كى بإبندي تھى اور مرزا قاديانى كوعلم حديث نەتھا ـ چنانچەخود اقرار كرتے میں کہ ''میں نے علم حدیث کہیں نہیں پڑھا۔ صرف کدنی طور پر خدا نے مجھ کو سب کچھ

سَمَعًا دیا ہے۔' (ایام السلح ص سما خزائن ج ۱۴ ص ۳۹۴) بیدلدنی علم توسلف سندی بعنی این استاد این مطالعہ سے مربید مخص حاصل کرتا ہے۔ اگر ابتدائی تعلیم عربی و فاری این استاد

متقدمین کا اتقاء ان کو اجازت نہیں ویتا تھا کہ اپنی اپنی رائے ہے تفسیر قرآن

ترجمہ۔ جو کوئی قرآن میں اپنی رائے ہے کلام کرے وہ اپنا ٹھکانا آ گ میں بنائے۔

جو کہ رسول اللہ ﷺ نے کی ہے۔ اور اسکے بعد وہ تفسیر معتبر و قابل اتباع ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے اور اس کے بعد تابعین و تیج تابعین وائمہ مجتدین نے کی ہے کیونکہ اہل زبان اور فاضل بے بدل عربی کے گزرے ہیں ان کے بعد علیٰ قدر مراتب کسی ہندوستانی و

سے نہ پائی ہوتی تو علم لدنی مانا جاتا۔ جب مولوی گل شاہ سے آپ نے تعلیم پائی۔ ( کتاب البربیص ۱۹۳ عاشیه خزائن ج ۱۳ ص ۱۸۱) مختصیل عربی و فاری سے فارغ ہو کر نو کری کی تو اب علم لدنی کا دعوی جموا ہے یا سیا؟ صاحب علم لدنی کو تو کسی کی شاگردی نہیں کرائی جاتی۔ خدا تعالی کی مخص کو اس برشرف استادی نہیں دیتا۔ مرزا قادیانی نے اینے مسیح موعود بننے کی خاطر قرآن و حدیث کے معانی اپنی رائے کے مطابق مفید مطلب خود

كيه اور سياق وسباق عبارت كالمجهم لحاظ ندركها- اس طرح مطلق العنان موكرتو مراكب مختص دفتروں کے دفتر لکھ سکتا ہے۔خوبی تحریر تو یہ ہے کہ احاطہ مذہب سے باہر نہ ہو۔ گر یہاں تو مرزا قادیانی کو اپنی غرض ہے اور خود اپنی تعریف کر کے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں قرآن و احادیث میں تصرف کر کے غلامعنی خلاف لغت عرب و تفاسیر اہل زبان اپنا مطلب جس طرح بھی نکل سکتا ہو اس طرح تحریف قرآن و احادیث کر کے ان کا نام حقائق ومعارف رکھا۔ جب مسلمان قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں کسی مجتبد کے قول کو

ترک کرنے کے واسطے مامور ہیں تو چرکس مخص کے خود غرضاند معانی اور تفییر کو کیونکر مان سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ علوم شکزمہ تفسیر ہے بھی عاری ہو۔

حضرت امام فخر الدین رازیٌ اپنی کتاب اسرار النز بل میں فرماتے ہیں کہ تفسیر کاعلم نہایت درجہ کا بزرگ شریف اور قابل تعریف ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کاعلم

ایک ہی فتم کانہیں۔اس کی بے شار قشمیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ (۱) قرائوں کاعلم ہے کیونکہ قرائت کی دوقشمیں ہیں۔ ایک تو ساتوں قتم کے قاریوں کی

قرائتیں ہیں اور دوسرے قتم کی قرائتیں شاذ و نادر ہیں۔

(٢) وقوف قرآن ہے۔ یعنی اس بات كاعلم كدايك آيت كس جگه ختم ہوتی ہے۔ كونكه وقوف

كسبب سے ملم جانے كے باعث معنى بہت مختلف ہو جاتے ہيں۔

(٣) آیات قرآنی کے متشابهات اور محکمات کاعلم ضروری ہے۔ (٣) لغات قرآن كاعلم بے كونكه اكثر الى قرائيس كه ان كمعنى تواتر سے معلوم ہوتے

ہیں۔ اکثر لغتیں غریب ہوتی ہیں اور ان کے معنی احاد روایتوں سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کیے ان لغتوں کی معرفت احاد کے باب سے ہے۔

(۵) قرآن کے اعراب کا علم ہے جب تک کوئی آدی اس علم کا ماہر نہ ہواے قرآن

ك باب مين مفتكوكرني حرام ب- الله اكبرا ناظرين يبال برايك آدى مولوى مرزائي مفسر بنا ہوا ہے۔ کوئی تمام عمر طبابت کرتا رہا آخر لغت عرب سے غیر معروف معانی تلاش

کر کے اینے مطلب کی تفییر کر لیتا ہے اور کوئی ڈاکٹری پڑھتا رہا اور تمام وقت علاج معالجه میں گزرا گرتفیر قرآن میں وہ بھی اپنا رائے ظاہر کر رہا ہے۔ کوئی وکالت کی تعلیم پاتا رہا اور قانون یاد کرتا رہا۔ نگر وہ بھی مفسر ہے اور اگر کوئی اور صاحب مختلف حرفت و صنعت میں اوقات بسر کرتا رہا اور کر رہا ہے۔ مگر جس دن مرزائی ہوا۔ ای دن سے وہ بھی

مفسر بن گیا اور لطف یہ ہے کہ تمام مفسرینٌ صحابہ کرامٌ و اہل زبان کو ایسے ایسے برے الفاظ اور القاب سے یاد کرتے ہیں کہ خدا کی بناد۔ اللہ الکی حالت پر رحم کرے۔

. (۱) نزول قرآن کے اسبابوں کا علم ہے کیونکہ ۲۳ سال کے عرصہ میں محمدﷺ پر تمام قرآن کو اتارا ہے اور ہر ایک مدایت کی ندکی واقعہ اور حادثہ کے ظہور کے موقعہ پر نازل ہوئی ہے۔ ناظرین! یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جو جو آیات قیامت کے بارہ میں

نازل ہوئی تھیں وہ اینے زماند کے مطابق کر لیس اور احادیث و تفاسیر کو بالائے طاق رکھ ديا۔ ديكيموتفير مرزا قادياني سوره إذا زُلُولَةِ الأرُضُ زِلْوَالَهَا وَانْحُوجَةِ الْأَرْضُ الْقَلْهَا

إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَذَرَتُ جَس مِمْ مرزا قادياني نے تاويلات باطلہ خلاف تمام اسلاف صرف ای مطلب کے واسطے نہایت بیا کی سے تفییر کی ہے اور لطف یہ ہے کہ اس کا نام پھر حقائق و معارف رکھا۔ \_ برعکس نہندنام زنگی کافور۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی تفییر علاوہ خلاف مفسرین اسلاف کے بے ربط بھی ہے کیونکہ انکدار نجوم و

انتشار کواکب بالکل غیر موزون و بے ربط ہیں۔ (2) آیات ناسخ ومنسوخ کاعلم تاکه عامل کاعمل ناسخ کے مطابق ہو ندکه منسوخ کے۔ (٨) علم تاويلات كى بھى كى قتميل بين چونكد اختصار منظور ہے۔ اس ليے قلم انداز كرتا

ہوں۔جس کو دیکھنا ہوخود کتاب ہے دیکھ لے۔ ناظرین! تاویلات کے واسطے بھی قاعدے مقرر ہیں۔ بینہیں کہ مرزا قادیانی

کے جودل میں آیا ولی تاویلات کر دی کہ دمشق سے مراد قادیان ملک پنجاب اور غلام

احمد ہے عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ ہے۔

(٩) قصے اور تاریخ کاعلم ہے۔ ناظرین! سنہیں کہ اناجیل تو حضرت عیلیٰ کے واقعہ کو پچھ

بیان کریں۔مورخین کچھ ککھیں گر مرزا قادیانی ۱۹۰۰ برس کے بعد وفات عسیٰ کا قصہ خوو تصنیف کر کے اس کو کشمیر میں دفن کریں اور لطف ید ہے کہ عیسی کے حوار بین اور والدہ كرمه جو تامرك ان كے بمراہ رہے ان كى قبرول كا يبد مرزا قاويانى كو ند الما كاش كيم نور دین صاحب ان کا بھی کوئی پید مرزا قادیانی کو بتا دیتے جیما کہ بور آسف کی قبر کا

بتایا تھا۔ ورنہ مرزا قادیانی توعیلی کو ان کے وطن کلیل میں دنن کر ھیکے تھے۔

قصہ سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور قرآن کا بھی مطلب سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالى فرماتا ب لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ. (يوسف ١١١) لِعِن قَصِ صاحبان دائش کے واسطے عبرت ہیں۔ جب قصہ ہی سیح نہ ہو اور انیس سو برس کے بعد خود

گھڑ لیا ہوتو اس سے کیا عبرت ہوسکتی ہے؟

قصول سے محمد علی رسول اللہ علیہ کی وی خدا کی طرف سے ثابت ہوتی ہے کونکہ آپ ﷺ ای تھے بڑھے ہوئے نہ تھے اور نہ سی تاریخی یا الہامی کتاب کے حافظ تھے۔ صرف الله تعالى نے بذريعه وي ان كو ان قصول كى خبر دى تھى اور به ان كى صداقت

کا نشان تھا۔ (۱۰) اصولی ادر فروی مسائل کا بھی علم ہے کیونکہ علماء نے تمام اسرار قرآن ہی ہے

(۱۱) اشارات ومواعظ قرآن كاعلم بے كونكه بدايك برا سمندر ہے۔

؛ظرین! متقدمین کے مقابلہ میں کیا کسی نے قرآن کے حقائق و معارف نکالنے

ہیں۔ ﷺ اکبرمی الدین ابن عربی نے نتے حات اور فصوص الحکم میں کچھ کم معارف بیان کیے ہیں؟ اور ان کا کشف بھی مرزا قادیانی سے اعلیٰ درجہ کا تھا کہ محد رسول اللہ عظافہ سے تھیج

حدیث کرلیا کرتے تھے۔جس کو مرزا قادیانی نے خود بھی لکھا ہے۔" یہ یی ابن عربی نے فر مایا ہے کہ ہم اس طریق سے آنخضرت ﷺ سے احادیث کی تھی کرا لیتے ہیں۔' (ازاله اوبام ص۱۵۲ خزائن ج ۳ ص ۱۷۷)

حضرت ابن عربی اس ورجہ کے فاضل اور اہل کشف تھے کہ انھوں نے ایک

تغییر قرآن لکھی جو کہ پوری نہ ہو تکی۔ صرف سورہ بنی اسرائیل تک ہے۔ گر شخ اکبر

کے۔ اس قدر معارف واسرار بے پایاں تھے کہ ۹۵ جلدیں صرف اسے جسہ قرآن کی

تغییر میں تعنیف کیں۔ اب صرف سوال یہ ہے کہ اس درجہ اور پاید کے فخص نے بھی اینے لیے نبوت کا لقب لیا یا جائز رکھا؟ برگر نبیس کیونکہ خدا نے اسکو کذابوں کی فہرست

مين ندلانا جاما؟ حضرت شاه ولى الله محدث والوك الى كتاب جية الله البالغه مين فرمات مين

" صدیث شریف میں آیا ہے جو محص اپنی عقل سے قرآن میں کوئی بات کے۔ اس کو اپنی جگہ جہنم میں بنانی چاہیے۔ میں سجھتا ہول جو تحفق اس زبان سے جس میں قرآن نازل ہوا

ہے واقف نہ ہو اور نی ﷺ اور آپ کے صحابہ اور تابعین کے ذریعہ سے اس کو الفاظ عربیہ کی تشریح اور اسباب نزول اور ناسخ ومنسوخ کا پتر نہ ہو۔ اس مخص کوتغییر کا لکھنا حرام ہے اور آ تخضرت اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر جھڑا کرنا کفر ہے الوی فی القران كفو ميں كہتا ہوں كر آن كے اندر مجادلہ حرام ہے اور اس كى بيصورت ہے كہ کوئی فخض ایک تھم کو جو قرآن کے اندر منصوص ہے کسی شبہ سے جو اس کے دل میں واقعہ

آ تخضرت الله في نامايا بتم سے بہلے لوگ اس واسطے تباہ ہو گئے كد انھول نے خدا کی کتاب کوبعض کوبعض سے الزایا انما هلک من کان قبلکم بهذا صوب كتاب الله بعضه ببعض من كما مول قرآن ك ساته تدافع كرنا حرام ب ادراس كى شکل یہ ہے کہ ایک فحض اپنے اثبات مذہب کی غرض سے استدلال کرے اور دوسرا فحض اپن ندہب کے تابت کرنے کے لیے اور دوسرے ندہب کے ابطال یا بعض ائمہ کے بعض پر تائید کرنے کی غرض سے دوسری آیت کیش کرے اور اس کا پورا پورا قصد اس بات کا نہ ہو کہ حق ظاہر ہو جائے اور حدیث میں بھی تدافع کرنے کا بھی یہی حال ہے۔ ناظرین شاہ ولی اللہ صاحبٌ کا فیصلہ کیا معقول و مرزا قادیانی اور ان کے مريدن كے حب عال ہے۔ آپ تمام كتاب"الدوة في خيرالامت" يي جس كا جواب یہ کتاب ہے۔ دیکھیں گے کہ کس ولیری اور دریدہ دھنی سے قرآن و احادیث کا تدافع کیا ہے اور مرزا قادیانی کے ندہب کو ترجیح دینے کی خاطر کس قدر قرآن میں تحریف کی ہے اور کس شقاوت سے نصوص قرآنی کے مقابلہ میں اپ عقلی ڈھکو سلے جڑے ہیں؟ اور خشیة الله اور اتقاء اورئی روحانیت کے مرع میں اور ول سے خوب جانے میں کہمصرعہ ایں راہ کہ تو میروی بتر کتان است۔ مگر قرآن کے مقابلہ میں اور قرآن کی تغییر جو محمہ رسول الله على في خود كروى ب اس كے مقابله ميس مرزا قادياني كيا اور مرزائي كيا؟ اگركوئي کیما بی مدعی پیدا ہو اور جائے ری کے سانب بنا کر دکھائے اور یانی پر خٹک یاؤں جلا جائے اس کی کچھ وقعت سے ممملمان اور کے دیندار کے دل پر اثر ندکرے گی۔ ہاں جس پہلو میں کمزور دل اور جن کی قوت ایمانی نہایت کمزور اور ان لوگوں جیسی ہے جو کہ مسلمہ کذاب اسودعنی وغیرہ کذابول کے چیچے سے دین کو چھوڑ کر باطل پرست ہو گئے ہے ایسے لوگ ہمیشہ زمانہ میں چلے آتے ہیں وہ جان جائیں تو کوئی سندنہیں۔ سے نبی وہادی

22

مجى ائى كتاب نور الدين كے ديباچه كے صفحه ٩ پر كلست ميں كه "تفير ميں لغت عرب و محاورات ثابتدعن العرب کے خلاف معنی نہ کیے جائیں اور تعامل سے جس کا نام سنت ہے معانی کیے جائیں اور اس سے باہر نہ نکلے اور احادیث صحیحہ ثابتہ کے خلاف نہ ہو۔' اب ناظرین دیکھ لیس سے کہ میری قاسم علی مرزائی نے کسی قدر بے پرواہی کی اور سب کے برخلاف ڈھکو سلے لگائے۔

خاتم النبيين اوراس كى تفسير معانى جورسول الله ﷺ نے خود کی ہے

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ آبَآ آحَدٍ مِّنُ رَّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ٥ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُا٥ (الراب ٣٠)

محمد ﷺ تم میں سے کئی مردکا باپ نہیں لیکن اللہ کا رسول اور ختم

كرنے والا نبيوں كا ہے اور ہے الله سب چيز كے جانے والا۔

كمل صديث: سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى النح. (ترفرى ابوداؤدج ٢ص ٣٥ باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون) ترجمہ۔ میری امت میں ۳۰ جھوٹے نی ہونے والے ہیں۔ ان میں سے ہرایک کا گمان یہ ہوگا کہ میں نی اللہ ہوں حالانکہ میں خاتم النبین ہوں۔میرے بعد کوئی نی نبیں۔ وومرى حديث: كانت بني اسرائيل تسوسهم الانبيآء كلما هلك بني خلفه نبي وانه لا نبی بعدی و سیکون خلفاء. (صحیح بخاری ج اص ۳۹۱ باب ۱ ذکرعن بی اسرائیل) تيسري حديث: عن سعد بن ابن ابي وقاص قال قال رسول اللَّه عَيُّكَ لعلى انت منى بمنزلة هارون من موسلي الا انه لا نبي بعدي.

(مسلم ج ٢ ص ٢٧٨ باب من فضائل على ابن الى طالب) جب حفرت على كرم الله وجه جيد اصحابي اور رشته دار محمد رسول الله عظافة جن كا فنا في الرسول مونا اظمر من الفتس ہے جب وہ نبی نہ ہوا تو دوسرا شخص امت میں سے س طرح نبی موسكاً ہے؟ جس كو ند صحبت رسول الله حاصل ند محبت ميں جان فدا كرنے والا ثابت بوا دعویٰ سے نہیں ہوتی ہے تقدیق نبوت

یہلے بھی بہت گزرے ہیں نقال محمیظ

بلا دليل كهددينا كدفنا في الرسول موكر نبي مو كيا مون قابل تسليم نبيس كونكد سرزا

قادیانی کی تو متابعت تامه بھی ثابت نہیں۔ جہاد نہیں کیا۔ جج نہیں کیا۔ ججرت نہیں کی۔ رِهُ مَدِيث: عن عقبة بن عامر قال قال النبي ﷺ لوكان بعدى نبى لكان عمر (رواه الترفدي ج ٢ ص ٢٠٩ باب مناقب الي حفص عمر بن الخطابٌ)

لینی فرمایا آنخضرت ﷺ نے اگر ہونا ہوتا بالفرض میرے بیچھے کوئی نبی ﷺ تو

البتہ ہوتا عمرٌ بینا خطاب کا۔ اس حدیث ہے بھی نابت ہے کہ متابعت تامہ رسول اللہ سالیہ ہے کوئی نی نہیں ہوسکتا۔

يانجوي حديث: عن ابى هويرة أن رسول الله عَلِيَّ قال فضلت على الانبياء بست اعطيت الجوامع الكلم و نصرت بالرعب واحلت لي الغنائم و جعلت لى الارض مسجداً و طهو راو ارسلت الى الخلق كافة و ختم بي النبييون.

(مسلم ج اص ١٩٩ باب المساجد و مواضع الصلوة)

ترجمد روایت ہے ابی ہریرة سے كمفر مايا رسول الله عظاف نے كه فضيات ويا كيا میں نمیوں برساتھ چے خصلتوں کے۔ دیا گیا میں کلے جامع ادر فتح دیا گیا میں وشمنوں کے داوں میں رعب ڈالنے کے ساتھ۔ اور طلال کی گئیں میرے لیے تعصی اور کی گئی میرے لیے زمین معجد اور یاک کرنے والی۔ اور بھیجا گیا میں ساری خلقت کی طرف اورختم کیے

گئے میرے ساتھ نی۔ اس مدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ کی ذات پاک میں سے خصوصیت تھی جو کسی نبی میں نہ تھی۔ آپ میں ایسے نبیوں کے فتم کرنے والے ہیں۔ آپ میں کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ رفع اور

نزول و درازی عمر میں عینی کو آنخضرت عظی پر فضیلت ہے۔ انتھیٰ۔ يُصِمَّى صديت: قال رسول الله عَلِيَّةُ فانى اخر الانبياء و ان مسجدى اخر

(صحيح مسلم ج اص ٣٣٦ باب فضل المصلونة بمسجدى مكة والمدينة)

ترجمه - یعنی میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مجد آخری مجد ب- اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فاتم کے معنی نبیوں کے فتم کرنے کے ہیں اور آخر آنے کے ہیں

کیونکہ تمام دنیا میں مجد نبوی ایک ہی ہے۔ جس طرح مجد نبوی بعد آنخضرت علیہ نبین ای ظرح جدید بی بھی تیرہ سو برس کے عرصہ میں نہیں مانا گیا۔معدی کی (ی) منتظم کی بي معلب بي ب كم معلك مي مجد ما الله كى مجد ونيا مين سوا مدينه منوره ك كى جد مبين جس کومسجد نبوی کہا جائے۔

*ساتوي حديث*: انا خاتم الانبياء و مسجدي خاتم المساجد الانبياء.

(كنزالعمال جلد ١٢ ص ٢٤٠ حديث ٩٩٩٩ نفل حرين ومحد الاتصلى من الاكمال)

یعن میں انبیاء کے آخر میں ہوں اور میری معجد تمام انبیاء کی مساجد کے آخر میں ہے۔ پس نہ بعد میرے کوئی معجد انبیاء کی ہوگ۔ اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ اس سے روز روش کی طرح ثابت ہے کہ حضرت خاتم النبین کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور

نه کوئی مسجد نیوی به انتها به

آ تھویں صدیت: انه لا نبی بعدی ولا امة بعد کم فاعبد و اربکم.

( كنزالعمال ج ۵ص ١٩٨٧ حديث ٩٣٨ ٣٣ باب مواعظ في اركان الايمان من الاكمال) یعنی اے حاضرین میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ تمھارے بعد کوئی امت ہے۔

اب تیرہ سو برس کے بعد کس دلیل سے جدید نبی کا آنا مانا جا سکتا ہے؟ جب کہ علائے

اسلام كا فتوكل ب كم دعوة النبوة بعد نبينا محمد كفر بالاجماع يعني وعوك نبوت بعد ہمارے نبی محمد ﷺ کے کفر ہے اور اجماع امت اس پر ہے۔

تَانُو يُن حديث: عن جبيرٌ بن مطعم قال رسول الله ﷺ أن لي اسماء أنا محمد و انا احمد و انا الماحي الذي يمحو الله الكفر بي وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قلمي و انا العاقب الذي ليس بعدي نبي.

(ترندي ن ٢ص ١١١ باب ماجاء في السماء النبي عَلَيْكُ )

یعی جیر بن مطعم سے مروی ہے کہ حضور عظیہ نے فرمایا کہ میرے یا نج نام ہیں۔ محد احمد ماحی حاشر عاقب۔ کہمرے بعد نہیں کوئی نی۔

وسويل حديث: قال رسول الله عليه ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول (ترندى ج م ٥٣ باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات) بعدي و لانبي.

ترجمد لعنی رسول الله عظم نے فرمایا که رسالت و نبوت قطع ہوگی ہے۔ پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اور نبی کا

آ نا محال ہے۔

كَيارهوي حديث: عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ مثلى و مثل الانبياء

كمثل قصر حسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من احسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا مددت موضع اللبنة ختم بي النبيون و ختم بي الرسل و في رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. (مَثَكُوة بأب فضائل سيّد الرسلين عَلِينَ عَلَيْكُ ص ٥١١)

2

رجمد حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک ایسے کل کی طرح ہے کہ جس کی ممارت خوبصورت اور حسن خوبی سے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اس سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ اس محال کا نظارہ کرنے والے اس ممارت کو بعجہ اس کی خوبی کے تعجب سے دیکھتے ہیں۔ سواس اینٹ کی جگہ جو چھوڑ دی گئی ہے۔ اس کو میں نے بھر دیا۔ وہ ممارت میرے ساتھ ختم کر دیا اور ایک روایت میں بول ساتھ ختم کر دیا اور ایک روایت میں بول آیا ہے کہ وہ اینٹ میں بول اور میں نبیوں کا خاتم ہوں۔

بارهوي صديمة: عن ابي هريرة عن النبي الله قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبيآء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لانبي بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تامرنا يا رسول الله على قال فوابيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سآئلهم عما استوعاهم.

(بخارى ين اص الله باذكر عن امرائيل)

الله سائلهم عما استوعاهم.

ر جمد اور روایت ہے ابی هریره سے کدفل کی پنیبر خدا ﷺ سے کہ کہا تھے بی امرائیل کہ ادب سمحاتے تھے ان کو انبیاء جب کہ مرتے ایک نبی ہی الله بی سی الله بی اور نبی اور خقیق حال یہ ہے کہ نبیل آنے والا کوئی نبی ہی ہی بعد میرے اور ہوتے ان کے اور نبی اور جمیل حال یہ ہے کہ نبیل آنے والا کوئی نبی ہی بی بعد میرے اور ہوں گے بعد میرے اور ہم کو بعد میرے اور ہم کو بعد اس میں تازعہ ہم کو بعنی جب کہ بہت ہوں گے امیر بعد آپ ہیں گئے کے اور واقع ہوگا۔ ان میں تازعہ آپ میں میں ہیں کی اتباع پہلے خلیفہ کا کیجئے۔ اگر مدئی ہو دومرا اتباع نہ کیجئے اور دو ان کوحق ان کا کی تحقیق اللہ تعالی ہو جھے گا ان سے اس چیز سے کہ طلب چرانے کی کی ہے۔ ان سے نقل کی یہ بخاری۔ تیرھویں حدیث: وعن عقبة بن عامر قال قال النبی بھی ہو کان بعدی نبی لکان تیرھویں حدیث: وعن عقبة بن عامر قال قال النبی بھی ہو کان بعدی نبی لکان عمر بن المخطاب (رواہ الرزی ح ۲ م ۲ م ۲ ب ب منا قب الی حض عربن خطاب)

ھذا حدیث غریب اور روایت ہے عقبہ بن عامرٌ سے کہ کہا فرمایا آنخضرت ﷺ نے کہ اگر ہوتا بالفرض والتقدیر چیھے میرے کوئی پینیبرتو البتہ ہوتا عمرو ابن الخطابؓ۔ (ف) اس مبارت کو محال میں بھی استعال کرتے ہیں مبالغہ اور گویا سہ اس سبب سے ہے کہ عمرؓ کو الہام ہوتا ہے اور القا کرتا ہے فرشتہ ان کے دل میں حق ان کو ایک طرح

ے بے کہ عمر کو البهام ہوتا ہے اور القا کرتا ہے فرشتہ ان کے دل میں حق ان کو آیک طرح کی مناسبت ہے عالم روی ہے۔ کی مناسبت ہے عالم روی ہے۔ چودھویں حدیث: وعن عرباض ابن ساریة عن رسول الله عظی انه قال انی

عندالله فی ام الکتاب خاتم النبیین وان ادم لمنجدل فی طینة و ساخبر کم بتاویل ذالک دعوة ابی ابراهیم و بشارة عیسلی بی اورؤیا امی التی رأت حین و ضعة رفعه خوج منها نوراً ضات له قصور الشام. (کزاهمال ج ۱۱ ص ۲۸۹-۲۵ مدی نبر ۱۳ ۳۲۱۱ الفصل الثالث فی فضائل متفرقه عن التحدیث باالنعم وفیه ذکر نسبه سیایی مدی ترجمه روایت ہے عرباش بن ساریہ ہے اس نے نقل کی رسول خدا سیایہ ہے کہ فرایا محقق میں نکھا ہوا ہوں اللہ کے زدیک ختم کرنے والا نبیوں کا کہ بعد میرے کوئی نبی نہو۔ اس عال میں کہ حقیق البتہ آ وم سوئے تھے۔ زمین پر اپنی مٹی گوندی ہوئی میں اور بہر دوں میں تم کو ساتھ اول امر اپنے کے کہ وہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے اور نیز برستور اول امر میرا خواب دیکھنا میری ماں برستور اول امر میرا خواب دیکھنا میری ماں کہ کہ دوئن ہوئے ایک نور کا ہے کہ دیکھن شامر ہوا میری ماں کے لیے ایک نور کی میں ساتھ انہوں نے جب جنا جھ کو۔ اور تحقیق ظاہر ہوا میری ماں کے لیے ایک نور کہ روشن ہوئے ان کے لیے اس نور سے کل شام کے نقل کی یہ بغوی نے شرح النہ میں ساتھ انادا پی کے عرباض ہے۔ اور روایت کیا اس کو امام احمد نے آئی امامہ تول اس کے ساخر کم ہے آخرتک۔

پندرهوی صدیت: فی امتی کذابون دجالون سبعة و عشرون منهم اربعة نسوة و انی خاتم النبیین لا نبی بعدی. (کرالممال ج ۱۹۳ مدیث ۱۹۲ مدیث ۲۸۱۰) صدیقه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے فر مایا ہے کہ میری امت میں ۲۷

صدیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ میری امت میں کا کذاب اور دجال ہوں گے حالاتکہ میں خاتم انہیں ہوں اور بعد میرے کوئی نی نہیں ہو سکا۔ سولھویں حدیث: عن ٹوبان قال قال رسول الله علیہ اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنها الی یوم القیمة ولا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین و حتی تعمل قبائل من امتی الاوثان وانه سیکون فی امتی کذابون بلمشون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لانبی بعدی ولا تزال طائفة من امتی الا الحق ظاهرین لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر الله.

(رواه الوداؤد في ٢ ص ١٢٤ باب ذكر الفتن و **دلانلها**)

ترجمہ۔ روایت ہے تو بان سے کہ کہا فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ جس وقت کہ رکھی جائے گی تلوار وقت اس سے قیامت تک رکھی جائے گی تلوار وقت اس سے قیامت تک اور نہیں قائم ہوگی۔ قیامت بہاں تک کہ ملیں کے کتنے ایک قبیلہ میری امت کے ساتھ اور نہیں قائم ہوگی۔ قیامت کے ساتھ کے ساتھ

مشرکوں کے اور نہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ پوجیں گے کتنے ایک قبیلہ میری امت میں ہے جھوٹے وہ امت میں ہے جھوٹے وہ تمیں ہوں گے۔ سب گمان کریں گے کہ وہ نبی خدا کے بیں حالانکہ میں خاتم انبیان ہوں نبیل کوئی نبی چیچے میرے اور ہمیشہ ایک جماعت امت میری سے ثابت رہے گی حق پر اور غالب نبیل ضرر پہنچا سے گا۔ ان کو وہ مخف کہ مخالفت کرے ان کی مہال تک کہ آئے تھم خدا کا روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔

ستار هو یں حدیث: ان العلماء ورثة الانبیاء. ( کنزالعمال ج ۱۰ص ۱۲۵ صدیث نمبر ۲۸۱۷۹) ترجمه علاء لوگ انبیاء کے وارث میں۔

الهارهوي صديث: عليكم بسنتي وسنة الحلفآء الواشدين المهدين.

(ترندي ج ٢ ص ٩٦ باب ماجاء الاخذ بالسنة)

ترجمدتم لوگ میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو اینے اوپر لازم كر لينا ـ لا تجتمع امتى على المضلالة. ميرى امت گرابى پر اتفاق نه كرے گا ـ (جَة الله البالغ ص ٢٦٢) ختم الله به النبوة فلا نبوة بعدة اى ولا معه قال ابن عباس يريد لو لم اختم به النبي لجعلت به ابنا يكون بعده نبيا و عنه قال ان اللَّه لسماحكم ان لا سي بعده لم يعطه ولد ذكر ايصير رجلا وكان الله بكل شيءٍ عليما اى دخل في علمه انه لا نبي بعده وان قلت قد صح ان عيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان بعده وهو نبي قلت ان عيسي عليه السلام ممن نبيّ قبله وحين ينزل في اخرالزمان ينزل عاملا بشريعت محمد ﷺ ومصليا الى قبلة كائه بعض امته وعن ابي هريرةً قال قال رسول اللَّه عَيِّكُ ان مثلم ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بنانا واحسنه واجمله الا موضع اللبنه من زاوية من زوايا فجعل الناس يطفون و يتعجبون له و يقولون هلاً وضعته هذا البنة وانا اللبنة وانا خاتم النبيين وعن جابر نحوه وفيه حي لو ختمت الانبياء (ق) عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله عليه ان لى خمسة اسماء وانا محمد وانا احمُّد و انا الما حي الذي يمحو الله الكفر بي وانا لي الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعدة نبي وقد سماه اللَّهُ روفا رحيما. (م) عن ابي موسى قال كان النبي عَلَيَّةً يسمى لنا نفسه اسماءً فقال انا محمد وانا احمد وانا المقفى انا الماحي و نبي التوبه و نبي الرحمة المقفى

هو المولى الذاهب يعني اخر الانبياء المتبع لهم فاواقفي فلا نبي بعده (تغییر خازن زیرآیت خاتم النمین ) ترجمد ختم کر دی الله تعالی نے آپ کے وجود گرامی پر نبوت (سوکسی فتم کی نبوت آپ کے بعد نہیں ہوگی) چونکہ لا نبوہ میں لا نفی جنس کا حرف ہے اس لیے کی قتم کا نبی محمد رسول الته الله کے بعد نہیں آ سکتا۔ حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر میں آپ ﷺ کے وجود گرای بر سلسلہ انبیاء کوختم نہ کرتا تو آپ علی کے لیے کوئی بیٹا عطاء کرتا جو آپ علی کے بعد نی ہوتا اور نیز آپ ہی سے مروی ہے ضروری ہے کہ جب اللہ تعالی نے تھم دے دیا کہ آپ عظی کے بعد کوئی نبیس ہو گاتو آپ عظی کوزینداولاد نددی۔ جو زندہ رہتی کیونکہ الله تعالی کے حکم میں یہ بات پہلے سے تھی کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نی نہیں ہو گا۔ اگرکوئی اعتراض کرے کہ میچے " جو آخر زبانہ میں نازل ہوں گے تو وہ نبی ہوں گے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پہلے نی محمد رسول الله عظی کے معوث ہو کی تھے۔ اور بعد نزول شریعت محمدی عظی پر حكم كريس كے اور بيت الله بى ان كا قبله مو كا أُويا وه آب عظی كى امت ك ايك فردمتصور بول ك حفرت الوجرية س روايت ب كدحفور علية في فرمایا ہے کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال الی ہے جیسے کوئی شخص ایک مکان نہایت خوبصورت تیار کرے اور اس کے ایک کونہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور لوگ اسکو د کھ کرمتجب ہوں اور بول کہیں کہ خالی جگہ این کیول نہیں لگائی سو وہ این میں ہول اور میں نبیوں کا خاتم ہوں اور حفرت جابر سے ای قتم کی روایت مروی ہے اور جیر بن مطعم سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا کہ میرے یائج نام ہیں۔ محمد احمد ماحی عاشر عاقب (جس کے بعد کوئی نی نہ ہوگا) اور ابوموی اشعری ہے مردی ہے کہ حضور عظام ا الله الله عام مارے سامنے ذکر فر مایا کرتے۔ محمد احمر (مقطفی) (آخر الانبیاء) ماحی نبي النبوت'نبي الرحمت\_

عَاتُمُ <sup>الن</sup>بيين' فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبيا و فى قراء ة بفتح التاء كالة الختم اي به ختم اوكان الله بكل شئ عليما منه بان لا نبي بعده و اذا انزل السيدنا عيسي يحكم بشريعته. (جلالين زير آيت خاتم النبيين)

ترجمه ۔ کوئی آب عظی کا ایسا بیٹانہیں جوآب عظی کے بعد مرد کہلائے اور نبی بھی ہو سکے اور قرایت فتح ت کی صورت میں خاتم بمعنی آلدختم کرنے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانا تھا کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور جب عینی نازل ہول گ تو آپ ﷺ

کی شریعت پر ہی عمل کریں گے۔ قَاضَى عَياضٌ ا فِي كُتَابِ شَفَا مِن فرمات بير ـ ومن ادعى النبوة لنفسه او

جُوز اكتسابها والبلوغ بصفا القلب الى من مرتبتها كالفلا سفة وغلاة المتصوفة وكذالك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة او انه يصعد الى السماء ويدخل الجنة وياكل من ثمارها و يعانق الحوار العين فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبي عَيْكُ لانه اخِبر انه عَيْكُ خاتم النبيين ولا نبي بعدهُ و اخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفرهو لاء الطوائف كلها قطعا اجماعاً و سمعاً.

(الثقاء ج ٢ ص ٢٣٤ باب في بيان ماهو من المقالات كفر الخ) ترجمد جو شخص اینے لیے نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کا حاصل کرنا جائز شار كرے اور صفائى قلب سے نبوت كے مراتب تك يہنچنے كومكن جانے جيسا كه فلاسفه اور عالی صوفیوں کا خیال ہے۔ نیز ای طرح یہ دعویٰ کرے کہ اس کو منجانب اللہ وحی ہوتی ہے گو وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے یا بیہ کے کہ وہ آسان کی طرف صعود کرتا ہے اور جنت میں

داخل ہوتا ہے اور اس کے میوہ جات کھاتا ہے اور حورمین سے معانقة كرتا ہے تو ان تمام صورتوں میں ایا مخص کافر اور نبی ﷺ کا مكذب ہوگا۔ اس ليے كه آ تخضرت ﷺ نے بيد خبر دی ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبين ميں اور آپ ﷺ كے بعد كوكى نبي نبيس مو كاله نيز آب عليه في نبانب الله بيخبر وي ب كه آب عليه خاتم النبين اور مرسل كافته للناس میں اور تمام امت محمدیہ نے اس پر اجماع کیا ہے کہ ایسے مخص کے کافر ہونے میں مطلق شک نہیں ہے۔ ابن مجر كل ايخ قاوي مين لكھتے ہيں من اعتقد و حيا من بعد محمد ﷺ

كان كافراً باجماع المسلمين. (ناوي صدير) ليني جو شخص بعد ممر عظي كا وي كا قائل ہوتو ملمانوں کے اجماع سے کافر ہے۔ لما على قاريٌ كلي بين ودعوى النبوة بعد نبينا على كفر بالاجماع.

(فقد ا کبرص ٢٠٢) ہمارے نبی ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ بالا جماع و بالا تفاق کفر ہے۔ ناظرين! اب بم آپ كو بتاتے ميں كه حضرات علماء وصوفيا كرام كاكيا فيصله خاتم النبيين ير بے۔ فينخ البر حفرت محى الدين ابن عربي قدس سره فوحات كي جلد ثاني صفحه ١٣

رِفر اتے میں زال اسم النبی بعد محمد ﷺ یعنی آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعد نام نی کا اٹھایا گیا ہے لیکن اب کوئی شخص امت محمدی علیہ سے نی ملک نہیں کہلا سکتا۔

يمر فصوص الحكم فص حقيقت محمد يرعظي من لكست بين اور اس حقيقت محمد يرتط كا

ظہور کمالات کے ساتھ بہلے ممکن نہ تھا۔ اس واسطے وہ حقیقت مخصوص صورتوں میں طاہر ہوئی اور ہرصورت ایک ایک مرتبہ سے مخصوص اور وہ صورتیں ہر زمان اور وقت کے مرتبہ

ے بہت مناسب اور لائق ہوئیں اور اس وقت میں اسم دہر کے اقتضائے ہے جو کمال کہ

مناسب تھا ای کے موافق وہ صورت آئی اور وہی صورتیں انبیاء علیم السلام کی صورتیں بیں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والكرم اور نبوت كے انقطاع ہے

پیشر مجھی مرتبہ قطبیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے خلیل اللہ تھے اور مجھی کوئی چھیا ہوا ولی ہوتا ہے جیسے مویٰ " کے زمانہ میں حضرت خضر تھے اور یہ قطب اس وقت تھے جب تک مویٰ "

اس خلعت قطبیت سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور نبوت تشریع کے منقطع ہونے اور دائرہ نبوت کے بورا ہونے (نبوت غیر تشریع کے ختم ہونے) اور باطن سے ظاہر کیطرف دلایت کے منتقل ہونے کو قطبیت مطلقہ اولیاؤں کی طرف منتقل ہوگئ۔ اب اس مرتب میں ان لوگوں سے ایک مخص ہمیشہ اس کی جگہ میں رہے گا تاکہ یہ ترتیب اور یہ انظام اس كسبب سے باقى رہے۔ الله تعالى نے فرمايا ہے ولكل قوم هاد برقوم كا ايك بادى اور رہبر ہے الخ اس عبارت سے بھی ظاہر ہے کہ اب نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اب ایک ولی ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ ہمیشہ سے ایک قطب چلا آتا ہے جب وہ مرجاتا ہے اولیاؤں میں سے

پھر فصوص افکم کے مقدمہ کے صفحہ ۷۵ سطر ۱۶ پر لکھا ہے کہ ای واسطے نبوت

ناظرین! شیخ ابن عربی مسلمه فریقین ہے۔ مرزا قادیانی بھی ای کی سند معتر

امام غزالی کیمیائے سعادت میں خاتم انتہین کے معنی ختم کرنے والا نبیول کا

سمجھتے ہیں۔ اس واسطے اس کی سند سے ثابت ہو گیا ہے کہ اب کوئی شخص محمد رسول

كرتے بين اور فرماتے بين كه محمد رسول اللہ عليہ كے بعد كوئى نبى نه ہوگا۔ چنانچہ اصل عبارت نقل کی جاتی ہے۔ وهوہذا صفحہ ۲۱ ''پس بآخر ہمہ رسول مارا ﷺ بخلق فرستاو و نبوت دے بدرجه كمال رسانيده۔ جيج زيادت رابا آل راه نبود و بايل سبب اور اخاتم الانبيا كرد

ایک قطب اس کے جانشین ہوتا ہے۔

الله علی کے بعد نی نہیں کہلا سکتا۔

تمام ہو چکی ہے اور ولایت ہمیشہ باقی رہے گی۔

کہ بعد از وے بیج پیغیر نباشد۔"اردو ترجمہ اکسیر مدایت صفحہ ۲۳" پھرسب پیغیروں کے بعد ہمارے رسول مقبول خاتم النمیین سیّد الاولین و آخرین ﷺ کوخلق کی طرف بھیجا اور آب الله کی نبوت کو ایسے کمال کے درجہ پر پہنچایا کہ پھر اس پر زیادتی محال ہے ای

واسطے آ بکو خاتم الانبیاء کیا کہ آپﷺ کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہو'' حضرت شاہ ولی الله صاحب محدث وہلوگ اپنی کتاب ججة الله البالغه کے اردو

ترجمه صفحه ۱۱۲ مطبوعه اسلای پرلیل لا بور پرتحریر فرماتے ہیں۔ وہو ہذا۔ "میں کہتا ہوں آ تخضرت علیہ کی وفات سے نبوت کا اختتام ہو گیا اور وہ

خلافت جس میں مسلمانوں میں تکوار نہ تھی۔ حضرت عثالیؓ کی شہادت سے ختم ہوئی اور اصل خلافت حضرت علی کی شہاوت اور حضرت امام حسن کی معزولی سے ختم ہوگئی۔''

ناظرين! جب خاتم النبيين كى تفير حفرت محد رسول الله عظافة في جن يربيد

آیت نازل ہوئی تھی۔ انھوں نے اپنی ایک حدیث نہیں بلکہ متعدد حدیثوں میں باربار تفسیر کر دی کہ لانبی بعدی اور دوسری طرف اس پر اماع است ہے کہ قرآن مجید جیا کہ

رسول مقبول عظی سیجھتے تھے اور سمجھاتے تھے۔ دوسرا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ پس احادیث

منقولہ بالا سے امور ذیل کا فیصلہ خود رسول اللہ عظیم نے کر دیا جس کے مقابلہ میں کسی

شخص کا من گفرت ڈھکوسلہ کچھ دقعت نہیں رکھتا۔

رسول الله عظی كا علم كاسم سامن سب فيل ردى مين اوركى كى طول بيانى

اور زبان درازی کے دلائل کے قائل نہیں۔ کیونکہ دین معاملات میں سند شری جا ہے نہ

عقلی ڈھکو سلے۔ احادیث کی روشنی میں نتائج

(١) تشرى وغيرتشريعي بردو نبوت كي آپ سائلة ختم كرنے والے بين كيونكه كملى حديث میں امکان نبوت غیر تشریعی بنی اسرائیل کی ہی تروید کی گئی ہے۔ حضرت رسول مقبول عظیمی نے صاف صاف فرما دیا کہ پہلے بنی اسرائیل کے نبی تعلیم و ادب سکھانے والے غیر

تشریعی نبی آیا کرتے تھے اور ایک نبی کے فوت ہونے سے دوسرا نبی اس کے جانشین ہوتا تھا۔ گر چونکہ کوئی نبی میرے بعد نبیں آنے والا۔ اس واسطے میری امت کے امیر ان

نبیوں کا کام دیں گے یعنی حدود شریعت کی نگاہ رکھیں گے اور خلافت یا سلطنت میری

شریعت کے احکام کے تابع رہے گی۔ جس طرف میری شریعت تھم کرے گی اس طرف

ظیفہ وقت بھی عم کرے گا۔ چنانچہ آج تک ۱۳ سو برس سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور صدود

شریعت خلافت کی بناہ سے قائم چلی آتی میں۔ بدخلافت اسلامی کے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کر کے شرعی حدود کی زو میں نہ آئے اور انگریزوں کی حکومت کو رحمت آسانی جان کر جو کچھ اپنے دل میں آیا خلاف قرآن و احادیث لکھ مارا کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہ تھا ورنہ دوسرے کا ذبول کی طرح مدت کا فیصلہ کر دیا ہوتا۔

(٢) اى حديث سے سي بھى ثابت ہوا كه جب خليفه اسلام ہوتو اس كى بيروى كرو\_ جو دوسرا مدمی ہو اس کو نہ مانو۔ پس اس سے مرزا قادیانی کی خلافت کا دعویٰ بھی باطل ہوا كيونكه ايك دوسرى حديث مين ب\_ عن عرفجة قال سمعت رسول الله عليه يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحديريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. (رواه ملم ج ٢ ص ١٢٨ باب حكم من فرق امر المسلمين وهو مجتمع) ترجمد روایت ہے عرفجہ سے کہا سا میں نے رسول خدا ﷺ کہ فرماتے جو شخص آئے

تمھارے پاس دعویٰ خروج کے خلیفہ وقت پر اس حال میں کہ امر تمہارا اکٹھا ہو ایک شخص

پر اور ایک خلیفہ پرور حالیکہ چیرے لاتھی تمہاری کو یا جدائی ڈالے جماعت تمہاری میں پس

مار ڈالواس کو روایت کی مسلم نے چونکہ مرزا قادیانی نے جدائی ڈالی ہے امت محمد مید عظیم

میں اور اپنی چھوٹی سی جماعت الگ کر کے اسلام کی لاٹھی کو چیرا لینی امت محد ﷺ کے

کرے کرے کرنا چاہا ہے۔ پس وہ اس حدیث کی رو سے قل کے لائق تھے نہ کہ بیعت کے کوئکہ خلیفہ اسلام ٹرکی میں موجود ہے جو کہ محافظ حرمین شریفین ہے۔

(٣) متابعت رسول الشي الشي الله على الرسول ك وعوى الله على المونا باطل ب دوسری حدیث سے جس میں لکھا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمرٌ ہوتے

کیونکہ حضرت عمرؓ سے بوھ کر کوئی مخض تابعداری میں صحابہ کرامؓ کے برابر نہیں۔ جب صحابہ کرام ہی نہ ہوئے تو مرزا قادیانی کی کیا حقیقت ہے؟ (4) یہ امر بھی بالکل طے ہو گیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی ظلی د غیر تشریعی نبی نہ

ہوگا کوئکہ تیسری مدیث میں حضرت تلک نے ضاف صاف فرما دیا کہ صرف ایک این کی جگہ خالی تھی۔ نبوت کے محل میں جس کو میں نے آ کر بورا کر دیا اب آ ئندہ کس اینك کی گنجائش نہیں یعنی کسی قتم کا نبی نه ہو گا تشریعی و غیر تشریعی۔

(۵) یہ امر بھی طے ہوا کہ حفرت کا چھے آنا قابل فخر ہے پہلے آنا قابل فخر نہ تھا۔ یا نجوی حدیث نے صاف صاف بتا دیا کہ حضرت رسول الله عظی اس وقت خاتم النمین تھے۔ جب آدم پیدا ؟ اند ہوئے جس کے بیمنی بین کہ حضرت ﷺ تقرری میں پہلے

تھے اور ظہور اخیر میں ہوا۔

(٢) يه امر بھي طے ہوا كه خواه كيها على رسول الله ﷺ كا مقرب و عزيز و فنا في الرسول عظی ہو۔ نی نہیں کہلا سکتا کیونکہ چھٹی حدیث میں رسول ﷺ نے صاف صاف حضرت علی کے حق میں فرما دیا کہ تو مجھ سے بمنزلہ بارون کے ہے موک مے مگر وہ نبی تھا اور تو نبی نبیں۔ حالائکہ حضرت علی کے حق میں رسول الله ﷺ دوسری حدیث میں فرما چ تھ کہ عمران بن حصین ان النبي الله قال ان علياً منى وانا منه وهو ولى كل (رواه الترندي ج ٢ص٢١٢ باب على بن اني طالبٌ)

ترجمه روایت ہے عمران بن حصین سے کہ تحقیق نبی عظیقہ نے فرمایا کہ علی مجھ ے ہے اور میں علیؓ سے اور علیؓ دوست اور ناصر ہے ہر مومن کا۔ روایت کی تر ندی نے گر پھر بھی باوجود اس بگا گلت اور قرابت کے ان کو نبی کہلانے کی اجازت نہ دی اور نہ حضرت علی فے بہ سبب محبت و فنافی الرسول ہونے کے دعویٰ نبوت غیرتشریعی وظلی کا کیا بلكه صاف صاف فرمايا الا وانبي لسبت نبي ولا يوح الى ليني نه مين نبي هوب اور نه وحي کی جاتی ہے میری طرف۔ پس ٹابت ہوا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی شخص جو کہ دعویٰ وحی اور نبوت کا کرے کاذب ہے اور ٹابت بھی ہے کہ سب گذابوں نے وحی اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب وہ آج جھوٹے مانے جاتے ہیں تو کوئی وجہنیس جواس زمانہ میں دعویٰ نبوت کرے اور اتفاق ہے انگریزوں کی سلطنت کے باعث اور خلافت اسلامی کے نہ ہوئنے کے سبب نیج رہے تو وہ سیا مانا جائے جب نبوت کا دروازہ کھولا جائے تو پھر مسلمہ و اسود عنسی نے تو حج بھی کیا تھا بعد حج کے مرق ہوئے۔ مرزا قادیانی تو حج کرنے ے محروم رہ کر کال اطاعت رسول اللہ علیہ نہ کر سکے۔ اینے منہ سے جو عامیں کہدلیں ان كعمل تو محمد رسول الله علية ك برعكس بين \_ محمد رسول الله علية في فقر فاقد اور غربت میں عمر کا ٹی۔ مرزا قادیانی نے وہ دنیاوی عیش اڑائے کہ کسی امیر کو بھی حاصل نہ تھے۔ پھراس پر دعویٰ نفس کشی۔مصرعہ۔ باطل است آنجہ مدعی گوید۔

(2) یہ امر بھی رسول اللہ ﷺ نے خود فیصل کر دیا کہ میرے بعد جو کوئی وعویٰ نبوت كرے كاذب ہے خواہ اينے آپ كو امتى اور مسلمان كيے جيبا كه حديث نمبر كاميں ہے کہ میری امت میں ہو کر تمیں جھوٹے مدعی نبوت ہوں گے حالاتکہ میں خاتم النبیین ہوں نہیں کوئی نبی بعد میرے۔ اور اس حدیث میں جو پیشین گوئی ہے کہ میری امت کے لوگ بعض بتوں کی پرستش کریں گے وہ بھی مرزا قلامیانی کے حق میں بوری ہوئی کیونکہ مرزا قادیانی نے اپنی فوٹو بنوا کر مریدوں میں تقتیم کی جو کہ ہرایک مرزائی کے گھر میں ہے اور اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ حالانکہ حدیثوں میں تصویر رکھنے کی سخت ممانعت ہے بلکہ جس کرہ میں تضویر ہواس میں سجدہ جائز نہیں۔

(٨) بيه امر بھي طے كرده رسول الله علي الله علي طابت ہوا كه غير تشريعي نبي كوئي امت محمدي عظيم میں سے نہ ہوگا۔ علماءامت نبوت کے انوار یعنی قرآن اور حدیث و فقہ وغیرہ اسلامی تعلیم سے امت کے دلوں کومنور کرتے رہیں گے اور وعظ ونفیحت سے بنی اسرائیل کے نبیوں

کی طرح تبلیغ وین کریں گے کیونکہ حدیث نمبر ۸ میں علاء کو دارث انبیاء علیم السلام فرمایا۔

(٩) يد فيصله بھي رسول الله عليه في خود فرمايا كه ميري سنت اور ميرے خلفائ راشدين مجتهدین کی پیروی ضروری ہے۔ کس مدعی نبوت ظلی و غیرتشریعی کی بیعت ضروری نہیں۔ جيرا كدشاه ولى الله صاحب في حديث نقل كي بـ فعليكم بسنتي الخ.

(١٠) يه امر بھي بوجه احسن رسول الشيظ في فود عي فيصله كر ديا كه ١٣ سو برس تك جو كچھ عقائد اسلام نسبت مسیح موعود و مهدی و حیات دممات عیسیٰ بن مریم و نزول بین وبی درست ہیں کیونکہ سب کا اتفاق و اجماع اس پر ہے کہ حضرت ابن مریم نبی اللہ ناصری حس کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان کوئی نبی اور وہ مرے نہیں۔ اصالناً نزول فرمائیں کے اور امام مہدی کے ساتھ ہو کر وہ خدمت اسلام بجا لائیں گے حق کہ تمام نداہب باطل ہلاک ہوں گے اور پھر وفات کے بعد مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے کیونکہ

ایک حدیث میں رسول الله علی نے فرمایا کہ میری امت ضلالت پر جمع نہ ہو گی۔ اس جو مخف بد کہتا ہے کہ ۱۳ سو برس تک امت محمد علیہ گمراہی اور صلالت پر رہی ہے اور رسول الله عليه كو بھى عيسنى اور د جال كى نسبت حقيقت كا كامل علم نه تھا وہ رسول ﷺ كى جنك كرتا ہے اور اس حدیث کو جمٹلاتا ہے کہ رسول الله سالی تو فرمائیں کہ ضلالت پر میری امت جمع نہ ہو گی اور مدعی نبوت کہتا ہے کہ امت محمدی ﷺ ضلالت پر جمع ہوئی ہے اور رسول

الله عظی کا فرمانا ورست نہیں ہے بہ میں تفاوت راہ از کجاست تا مکجا۔ ناظرين! جوتفير خاتم النبين كى رسول الله الله عليه في ب كد الانبى بعدى بر

ایک مسلمان جورسول اللہ عظی پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو کائل انسان سبو و خطا سے مبرا یقین کرتا ہے اور جس کا ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا علم تمام انسانوں سے کامل بلکہ المل تھا جومعنی رسول اللہ ﷺ نے سمجھ اور سمجھائے وہی درست ہیں اور اس کے بعد جو صحابہ کرام و تابعین و تع تابعین وصوفیائے کرام و علمائے عظام نے کے ہیں ان کے مقابله میں کی خود غرض کے من گھڑت ادر خود تراشیدہ بلا اساد معنی ہرگز ہرگز درست نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو خود مدی ہے اور اپنے دعوے کی تصدیق میں تمام اسلاف اہل زمان حتی کہ رسول مقبول علی کے معنوں کو ہی غلط بنا کر اپنا دعوی جابت کرنا جا ہنا ہے وہ کوئکر

ورست ہے؟ اور قابل سلیم ہے ایک سند شرعی تو پیش نہیں کر کے کہ جس میں لکھا ہو کہ رسول الله عظی كا بعد كوئى نبى آنے والا بے اور يدمن گرت نامعقول و حكوسله پيش كرتے بيں كه غيرتشريعى نبى كى ممانعت نبيس ب جس كا جواب يد ہے كه مدى آپ بيل يا

ہم۔ اور بار شوت مدی پر ہوتا ہے نہ کہ منکر پر۔ دوم سے بالکل غلط دلیل ہے کہ غیر تشریعی نبی کی ممانعت نہیں کونکہ ای طرح تو ہرایک کہ سکتا ہے جیہا آپ کہ ہیں کہ غیر تشریعی نبی کی ممانعت نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ عربی نبی کی ممانعت ہے۔ پنجابی نبی کی ممانعت نہیں ہے۔

تیسرا کہتا ہے کہ ملتانی نبی کی کوئی ممانعت نہیں۔ چوتھا کہہ سکتا ہے کہ پیٹاوری نبی کی مممانعت

نہیں علیٰ بندا القیاس جتنے ملک دشہر میں استے ہی ہی ہو کتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

ناظرین! مرزائی صاحبان اس آیت میں لفظ خاتم پر بحث کرتے ہیں اور کہتے

ہیں خاتم ت کی زبر سے ہے۔ جس کے معنی انگشتری و مہر کے ہیں اور مہر بمعنی تصدیق

ہے کی محمد رسول اللہ ﷺ نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اب جو نبی ہو گا وہ محر ﷺ کی تصدیق سے ہوگا۔ اس اعتراض کے جواب دینے سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ مخر صادق محمد

ر سول الله عظی جس پر بيرآيت نازل جو كى ہے۔ اس في اس آيت كمعنى كيا سمجھ اور

صحابہ کرام و غیرہم امت کو کیا سمجھائے؟ تاکہ ہر ایک سلیم الطبع وسعید الفطرت فخف کو جو رسول اللہ عظیم کے اللہ میں کسی عام مخف کی کیا خاص الخاص کی کلام ادر رائے کو بھی کچھ دفعت اور پایہ اعتبار نہیں دیتا۔ سجھ جائے کہ جو رسول الله عظام نے معنی کیے ہیں وہی درست ہیں اور رسول اللہ اللہ اللہ علیہ خام النبيين كا لفظ آيا ای جگہ لا نبی بعدی یعنی کوئی نبی عظیہ میرے بعد نہیں ہے کیے ہیں۔ چتانچہ وہ ہم نمبردار حدیثوں میں درج کر چکے ہیں یہاں صرف ہم نے دعویٰ کے طور بر تکھا ہے کہ

کوئی مسلمان رایخ الایمان رسول الله ﷺ کی آشریح و معانی حچبوژ کر کسی خود غرض کی خود

خاتم النبین کے معنی رسول اللہ عظیم نے لانبی بعدی جب کر دیے اور ۱۳ سو سال تک انھیں معنوں پر عمل ہوتا رہا ہے تواب س کا منصب ہے کہ رسول اللہ عظام کی بات کو کاف دے اور اپنا و حکوسلا لگا کر اُلغ معنی کرے؟ اور ساتھ ہی خود مدی ہو کہ میں نبی ہوں تو

غرضی کے معنی ہرگز ہرگز نہیں مان سکتا۔ یوں تو کذابوں کے چیچے ہمیشہ سے لوگ سچے دین کو چھوڑ کر لگتے چلے آئے ہیں۔ چ ہر ایک کا دنیا میں چلا آ تا ہے۔ مگر سچا مسلمان

دبی ہے جو محمد رسول الله عظی کا دامن و پیروی نہ جھوڑے اور کس کاذب کے دعاوی کو نہ مانے۔ رسول الله عظی کی زندگی میں ہی بدنصیب ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمہ

كذاب كے دعوے اور اس كى فصاحت و بلاغت اور خفائق و معارف ير فريفتہ ہو كر مرزائیوں کی طرح اس کے بیرو کار ہو گئے تھے اور اپنے آپ کوحق پر سجھتے تھے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ کوئی جھوٹے کی بیروی اس کو جھوٹا سمجھ کر کرتا ہے۔

ہرگر نہیں جو محض کی کو مان کر اس کا مریر ہوتا ہے تو اس کو اینے زعم میں سیا ہی جانتا ہے

بلکہ جموناً مری بھی کچھ مدت کے بعد جب نفس کے فریب کے پنچ آ جاتا ہے تو وہ بھی

اپنے آپ کوحل پر مجھتا ہے اور اپنے نفسانی وساوس کو خدا کی طرف ہے مبحھ کر ان پر ایسا

بی ایمان رکھتا ہے جیسا کہ قرآن پر اور شیطانی الہامات کو خدائی الہام اور وگ کا پایہ دیتا ہے۔ مگر جب معیار صداقت پر پر کھا جاتا ہے تو سچا سچا ہے اور کاذب کاذب۔ پس رسول

الله علي كا يحمد وتعت نبيس محم كى امتى كمعنى اورتفسيركى يحمد وتعت نبيس ركهت ر جب بداصول مسلمه فریقین ہے کہ جو حدیث صحیح قرآن کے برخلاف ہے تو وہ

قابل اعتبار وعمل نہیں اور جو ضعیف حدیث ملیج حدیث کے برخلاف ہو وہ بھی قابل عمل نہیں اور کسی امام کا قول حدیث کے برخلاف ہوتو قابل عمل نہیں تو پھر کس قدر غضب کی بات ہے کہ صریح نص قر آنی کے برخلاف اور احادیث و اقوال مجتہدین ومتصوفین و محققین و اجهاع امت کے ۱۳ سو برس بعد ایک و هکوسلا تشریعی و غیرتشریعی نبوت کا نکال کر مدمی

اب ہم مرزائیوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ وهو ہذا۔

(۱) خاتم کے معنی اگرت کی فتح سے کریں یعنی ت زبر کی قرائت ہے لیں تو تو بھی ختم کرنے والے کے ہیں دیکھومنتی الارب فی لغات العرب جس کی اصل عبارت ہم نقل ک

ختام فتم محرکه و خاتیام ـ خواتم وخواتیم جمع و آخر ہر چیزے و پایاں آن و آخر ہرقوم ۔''

" فاتم كصاحب مهر و انكشترى بدي معنى بنج لفظ ديكر آمده خاتم كهاجر وخاتام و

''خاتم بالفتح مثله ومحمه خاتم الانبياء عليلة الجمعين وحلقه نزد يك بيتان ماده اسپ و

نبوت ہوتو مسلمان اس کو مان لیں؟ بیہ ہرگز نہیں ہوسکا۔

كوقفا وسيدي اندك در دست و يامائ سته

"فاتمة كصاحبة آخر برجيزے و پايال آل-"

'' ختم علی قلبه مهر نهاده بردل وے تافیم مکند چیزے را اونے برآید چیزے ازال۔'' حتم الشي حتماً رسيد آخر آنرا اوتمام گردانيد آنرا اوتمام خواند آنرا\_ اختام بپایان برون نقیض افتتاح۔''

غیاث الغات کی سندکومیر قاسم مرزائی نے اپنے مفید مطلب سمجھا ہے یا تو غلط سمجھا ہے یا دوسروں کو الو بناتے ہیں۔ ' خاتم بالکسر تاء فو قانی و فتح نیز انگشتری۔ خاتم الفتح تا مہر و انگشتری و جزآں کہ بدال مہر کند چہ فاعل بفتح عین بمعنی ما یفعل به مستعمل مے

شو د و مثل العالم ما يعلم به پس خاتم بمعنى مايختم به باشند و آس انگشترى است.''

ناظرين! اب مير قاسم مرزائي كا استدلال ويكفئ كه فرمات بين كه الحمدللدك قرآن اور لغت عرب ومجم سے بیدامر ثابت ہو گیا کہ خاتم خواہ ت کی فتح سے ہو یا کسر ے اس کے معنی مہرکرنے کا آلہ یا انگشتری کے ہیں۔ جولوگ اس کے معنی آخر کرنے

والا یا تمام کرنے والا یا ختم کرنے والا کرنے ہیں وہ نادان ہیں۔ اس فعل کا نام خواہ

اب ہم میر قاسم مرزائی سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کے حق میں کیا ثابت

تح یف رکھو یا حماقت ہر حال میں مغالطہ دہی ہے۔ ہوگیا کہ تمام اسلاف کے حق میں یہ چھول جھاڑے۔ یہ تو ہمارے حق میں ہے کہ آپ نے خاتم کے معنی مایختم بہ کے قبول کر لیے لیعنی جس سے مہرکی جاتی ہے اور مہر سے بند ہونا مراد ہے تو یہ تو آپ نے خود مان لیا کہ محمد عظام کا وجود نبیوں کے بند کرنے یا بند ہونے کا آلہ ہے۔ جس طرح انگشزی کی مہر بغیر کوئی چیز بندنہیں کی جاتی ای طرت لائے تو آپ سے کا تشریف لانا نبیوں کے بند ہونے کا آلہ بن گیا۔ اب ان کے بعد نہ جدید شریعت کی ضرورت ہے اور نہ جدید نبی کی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب جدید شریعت اور نی کی ضرورت نہ ہوتو جدید نی کا آنا باطل ہے اگر سے کہوکہ پہلے نبیول کے بعد غیر تشریعی نبی آتے رہے اب کول ندآ کیل تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نبی خاص خاص قوم کے واسطے شریعت نہیں لاتے تو مالم گیراورعظیم الثان شریعت نہیں لاتے تھ كدتمام كافدانام كے واسطے كافى ہو۔ اس ليے غيرتشريعى ني آتے تھے۔ مگر جب محمد

رسول الله علي محت اللعالمين كامل شريعت لي كرآئ اور ساتھ عى الله تعالى في بيد خوشخری اور سند بھی عطافر ما دی کہ آئممنت عَلَيْكُمْ نِعُمَتِيُ لِيني ميں نے اپن نعمت تم پر

تمام کر دی اور نعمت نبوت تشریعی و غیر تشریعی دونوں کے واسطے ہے چنانچیہ مرزا قادیانی خود مان چکے ہیں اور آپ میر قاسم مرزائی بھی نبوت وسلطنت انعام اللی مان چکے ہیں۔'' (العبرة ني خير الامت ص ٥) اور تمام مسلمان بهي نبوت كو نعمت سبحقة بيں۔ جب نُصْ قَر آني ے اس کا تمام ہونا بھنی ہے تو پیر آپ کے عقلی ڈھکوسلے کو کون سننا ہے؟ خدا تول تو فرماتا ہے کہ میں نے ای محمد عطاقہ نمت نبوت تم پرخم کر دی اور بیشرف تم کو بخشا کہ تیری امت کو خیر الامت کا لقب عطا کیا۔ خیر الامت کس واسطے کہ پہلی امتوں کے لوگ ایسے عقیدے کے کچے تھے کہ ان کے واسطے غیر تخریعی نبی بھیج جاتے تھے اور کچھ زمانہ کے بعد تشریعی نبی سینے کی ضرورت ہوتی تھی۔ گر تیری امت اس واسطے خرالامت ہے کہ یہ تیرے وین پر قائم رہے گی اور تیرے احکام کی الی ہی عزت اور پیروی وعظمت كرے كى كم كويا تو أن ميں زندہ ہے اور تيرے إنوار نبوت اور قرآن كے شعاع بميشدان کے دلوں کو نور آیمان سے منور کیا کریں گئے۔ سی قتم کے نبی کی تیرے بعد ضرورت نہیں۔ پس ہم نے تم کو خاتم انبہین بنایا اور تیری امت کو خیرالامت بنایا تا کہ جس طرح تیرا شرف برسب خاتم الانبیاء مونے کے تمام انبیاء پر موا ہے۔ ای طرح تیری امت کا شرف تمام امتول پر جو اور ان میں تیرے بعد نہ تشریعی نبی کی ضرورت ہو اور نہ غیر تشریعی ک۔ گر افسوس چونکہ میر قاسم مرزائی کے نور ایمان میں فرق ہے آپ کو یہ شرف خاتم الانبیاء اور یہ انعام خیرالامت ہونے کا پیند نہیں اور اپنے عقلی ڈھکوسلوں سے اس کی تردید كر كے ايك جزور حست و نعت سے تو محروم ہونا بمعمر شدخود (مرزا قادياني) قبول كرتے ہیں کہ ہال صاحب بوی نعمت نبوت تشریعی سے تو ہم محروم ہونا جا ہتے ہیں مگر چھوٹی نعمت اور رحمت ہم کو ضرور ملے تا کہ پہلی امتوں کی مانند ہم بھی نبیوں کو تل کیا کریں اور برے عذاب كے مستحق ہوا كريں؟ اور رحمت اللعالمين عليہ كے وجود باجود سے ہم خير الامت كا لقب لینانبیں چاہے ہم تو الی ہی امت ہونا چاہتے ہیں کہ پینمبر اگر بہاڑ پر متعدد دنوں کے واسطے جائے اور اس کی غیر حاضری میں گوسالہ پڑتی شروع کر دی جائے افسوس الی سجھ پر۔ (٢) يكس قدر شقاوت ازلى ب كه خدا تعالى جس امركو شرف قرار دے اور اس كا رسول الله الله بار فرمائ كداس شرف خيرالامت كاسبب ميرا وجود باجود ب اور الانبي بعدی ہرقدم پر بتائے۔ گر خدا اور اس کے رسول اور تمام اسلاف کے مقابلہ پر میر قاسم مرزائی ای شرف کوغضب خدا کہیں اور تمام اہل اسلام اور پنجبر خدا ﷺ سب کے سب کو بلا تمیز تحریف کنندہ و حماقت کنندہ اور مغالطہ دہندہ فرمائیں۔اس کا جواب ہم سوا اس کے

کیا وے علتے کہ یہ آل رسول ﷺ کی شان سے بعید ہے کہ اس کی زبان سے ایسے

کلمات سرور کا نات کے حق میں نکلیں کیونکہ سب سے پہلے لانبی بعدی کہنے والے اور خاتم النبيين ﷺ كے معنی نبيں كوئی نبی بعد ميرے جاہے تشریعی ہو ياغير تشریعی وہی ہیں۔

(٣) ہم میر مرزائی ہے بیاتو ضرور دریافت کریں گے کہ مرزا قادیانی نے بھی خاتم النہین کے معنی ختم کرنے والا (ازالہ اوہام ص ۱۱۸ خزائن ج ۵ ص ۱۳۱۱) اور بورا کرنے والا نبیول کا

میں۔ اور فرمایا ہے کہ: ہر نبوت را بروشد اختام۔ (درمثین فارسی ص ۱۱۱۳)

لیعن محمد رسول الله علی پر ہر قتم کی نبوت ختم ہو گئی ہے تو مرزا قادیانی بھی ایسے محرف اور دھوکہ دہ اور احتی ہیں یا کھے آب نے فرق رکھ لیا ہے؟ جہالت بری بلا ہے اگر میر قاسم مرزائی کو بیعلم موتا که مرزا قادیانی هر نبوت را بروشد اختام فرما یکے میں تو تمام بزرگان

دین ومرزا قادیانی سب کی جنگ نه کرتے۔ (4) ہم میر قاسم مرزائی کی مزید تسکین کے واسطے کہ انھوں نے مرزا قادیانی کو احق اور

محرف کا خطاب دیا ہے۔

مرزا قادیانی کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں اس جوت میں کہ مرزا قادیانی نے بھی خاتم النبین کے معنی ختم کرنے والا نبیوں کا لکھے ہیں۔ وہو بدا۔

"قرآن كريم بعد خاتم النبين كے كسى رسول كا آنا جائز نبيس ركھتا خواہ وہ نيا رسول ہو یا برانا ہو کیونکہ رسول کوعلم دین بتوسط جرائیل ملتا ہے اور باب نزول جرائیل

بہ پیرایہ وی رسالت مسدود ہے اور یہ بات خود منتع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے گر سلسله وحي رسالت نه هو-' (ازاله اومام ص ۲۱۱)

اب میر قاسم مرزائی فرمائیں کہ کون احتی اور محرف اور دھوکہ دہ ہے۔ سیج ہے وریا میں بیبٹاب کرنا' کرنے والے کے مندکو آتا ہے۔

(۵) اگر کہو کہ رسول اور نبی میں فرق ہے تو آپ قبول کر چکے ہیں کہ "جن لوگوں نے

نبی اور رسول میں فرق سمجھا ہے کہ نبی صاحب شریعت وامت نہیں ہوتا اور رسول صاحب

شریعت ہوتا ہے وہ علطی پر ہیں۔ قرآن شریف میں بیفرق مابین نبی عظی اور غیر نبی کے (اللهوة في خيرالامت ص ١٤) سیں ہے۔

جب آپ کے نزدیک رسول و نی ایک عی ہے اور مرزا قادیانی نے مان لیا ہے کہ حفرت ﷺ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا تو پھر آپ فرمائیں آپ بحثیت

مرزائی ہونے کے مرزا قادیانی کے برخلاف لکھ رہے ہیں یاان کی بیعت سے توبہ کر کے

خود اپنا غدہب الگ چلانا چاہتے ہیں۔

## اب ہم کذاب مرعیان نبوت کا حال لکھتے ہیں

تا کہ معلوم ہو کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ انو کھانہیں آ گے بھی گزر چکے ہیں (۱) اسورعنسی کیلے مسلمان تھا۔ ج کے بعد مدی نبوت ہوا چوککہ شعبدہ باز تھا۔ لوگ اس کے شعبہ پر فریفتہ ہو کر اس کے بیرو ہو گئے اور جس طرح مرزائی صاحبان مرزا کے خوابول اور الہامول كے دلدادہ ہوكر بيرو ہو گئے اى طرح اسلام سے مرتد ہوكر اسودعنى کے چیچے لوگ لگ گئے۔ چنانچہ نجران کا تمام علاقہ اس کا فرمانبردار اور مرید ہو گیا اور سیج وین سے مند موڑ لیا۔ آخر رسول اللہ عظی کے حیات میں ہی اسو عنسی قتل ہوا۔

(تاریخ ایکامل ج سم ۱۰۶ تا ۲۰۵ مطبوعه ۱۹۹۵)

(۲) مسلمہ کذاب یہ الیی عبارت عربی بناتا تھا جو اس کے گمان میں قرآن کے مشابہ ہوتی اور وہ بھی اپنی کلام کو بے مثل کہتا تھا جیسا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ اس بات پر جو کیے مسلمان تھے اس کی طرف ہو گئے۔ (اکال تاریخ ج r ص ۲۱۸) اور مرزائی صاحبان کی طرح اپنے آپ کوسعید الفطرت اور سلیم القلب کہتے تھے اور مرزائیوں کی طرح خیال کرتے تھے کہ رسول اللہ علی کو تھی تو ای طرح نہ مانا تھا اور جنھوں نے رسول اللہ علیہ کو نہ مانا تھا وہ شقی اور بد بخت تھے۔ جب نیا مدمی رسالت آئے تو جاری سعاوت اس میں ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں۔مسلمہ کذاب سے پہلے محمر رسول اللہ عظافہ سے نبی و رسول صادق فوت ہو گئے جس سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ بالکل غلط اور خاند ساز قاعدہ مرزا قادیانی نے بنالیا ہے کہ کاؤب صادق سے پہلے مرتا ہے کیونکہ واقعات نے بتا دیا ے کہ کاذب صاوق سے پہلے مرتا ہے جیما کہ اسود عنی اور پیچے بھی مرتا ہے۔ جیما کہ ملید کذاب حضرت ابو بکر کے زمانے میں مارا گیا۔

(٣) طلیحہ بن خویلد بیخض کسی گاؤں خیبر کے مضافات میں سے تھا یہ کہتا تھا کہ جرائیل ا میرے پاس آتا ہے۔ دوم مسجع فقرات سنا کر کہتا تھا کہ مجھ کو وی آتی ہے۔ سوم نماز صرف کھڑے ہو کر ادا کرنے کو کہتا تھا۔ اس کی جماعت اس قدر بڑھ گئ تھی کہ بڑے برے تین قبائل اسد عطفان طی پورے پورے اس کے ساتھ مل گئے تھے۔

(تاریخ الکال ج ۲ ص ۲۰۱)

کیا مرزائی صاحبان اس کو تو ضرور صادق کہیں گے کیونکہ بہت لوگ اس کے پرو ہو گئے تھے جیما کہ مرزا قادیانی کی صدافت پردلیس لاتے ہیں۔

(4) كلا ايك فخص نے اپنا نام لا ركھ ليا اور كہتا تھا كہ صديث ميں جو آيا ہے كہ لا نبى بعدی اس کا وہ مطلب نہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب سے ہے کہ میرے بعد لا نی ہوگا۔ الامبتدا اور نبی اس کی خبر ہے۔ میشخص بھی مرزا قادیانی کی مانند سب سلف کو غلطی پر سمجتنا تھا اور اپنے مطلب کے معنی کرنا تھا جیبا کہ مرزا قاویانی فرماتے ہیں کہ

" د جال اور مسيح موعود كي خقيقت كسي كو تيره سو برس تك سوا مير ب سمجھ ميں نہيں آئي اور نه خاتم النبيين كے معنى كى نے سمجھے۔' الله رحم كرے آمين۔ (۵) خالد بن عبدالله قيرى كے زمانه ميں ايك فخص نے دعوىٰ نبوت كيا اور مرزا قاديانى كى

ماندانی بے مثل کلام ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور اس نے انا اعطینک الکوثر الخ کے جواب من انا اعطينك الجماهر فصل لربك وجاهر والانظع كل ساحر. قالد نے اس کے قتل کا تھم دیا۔ مرزا قادیانی کی صدافت بھی فوراً معلوم ہو جاتی اگر کسی اسلامی

خلیفہ یا بادشاہ یا والی ملک کے پیش ہوتے۔گھر میں دروازے بند کر کے بیٹھنا اور کہنا کہ خدا میری حفاظت کرتا ہے غلط ہے۔ (٢) متنتی مشہور شاعر تھا اُس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے شعر بےمثل

میں اور اینے شعروں کو معجزہ کہتا تھا۔ ایک انبوہ کیر اس کے تابع ہو گیا تھا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ سادہ لوحول ہے بھی خالی نہیں رہا۔ ذرہ کسی نے وعویٰ کیا تو حجت اس کے پیرہ ہو گئے۔ اصل میں بیاوگ ایمان کے یکے نہیں ہوتے۔ پنجالی میں مثل ہے۔ جس نے لائی گلیّں او سے نال اُٹھ چلی۔ جس نے وعویٰ کیا اور اپنی کرامات و معجزات ونشانات آسانی بتائے تو اس پر مائل ہو گئے۔ یہی حال آج کل کے مرزائیوں کا ہے۔ صریح دیکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے دعاوی غلط ہیں اور تعلیم خلاف شرع ہے گر بلادلیل امناً وَصَدَقْنَا کہتے جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے باوجود اسقدر دعویٰ علم متنتی کے دعویٰ کو نہ تو ڑا۔ اگر لیافت تھی تو ایک دو تصیدے عربی میں لکھ کر مثنتی کا دعویٰ تو ڑتے مگر وہ تو اپنا الوسیدا کرنا جانتے ہیں۔ کس قدر غضب ہے کہ غلط عبارت ایک پنجابی کی معتبر اور

بِمثل یقین کی جائے۔ حالا ککہ غلطیاں علاء نے اس کی زندگی میں نکالیں اور اس سے جواب کھھ نہ بن بڑا ہو؟ (۷) مختار ثقفی عبداللہ بن زبیر وعبدالملک کے زمانہ میں مدعی نبوت ہوا اور بیہ بھی اپنے

آب كو كامل نبي نه كبتا تفا- وه ايخ خط مين لكهتا تفامن المخار رسول الله على يعني رسول الله على كا مخار بس كا مطلب مرزا قادياني كي مانند بمتابعت رسول الله على ظلى و ناقص

نبی کا ہے۔ یہ مخص پیلے خارجی تھا۔ پھر زبیری۔ پھر شیعی اور کیانی ہو گیا۔ یہ دہ مخص ہے کہ امام حسینؓ کے انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کوف پر غالب آیا واقعہ مختار میں ملک شام کے ستر بزار آ دی کام آئے۔ اس کا وعولیٰ تھا کہ جھے علم غیب ہے اور جرئیل میرے یاس آتے میں اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں حلول کیا ہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں \_

برمن او جلوه نمودست اگر ایل بیدیر

(ورنثین فاری ص۱۱۲)

لینی وہ خدا جو کہ اہل جہان سے پوشیدہ ہے اس نے مجھ پر جلوہ کیا ہے لیمی ظاہر ہوا ہے اگر تم لائق ہو تو قبول کرد۔

(٨) متوكل كے زمانہ ميں ايك عورت نے دعوى نبوت كيا۔ اس نے با كركها كه كيا تو

محد ﷺ پر ایمان رکھتی ہے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ آنخفرت ﷺ تو فرماتے ہیں کہ

میرے بعد کوئی نبی ﷺ نہ ہوگا۔عورت نے جواب دیا نبی مردکی ممانعت ہے یہ کہاں لکھا ے لا نبیة بعدی یعنی سیرے بعد کوئی عورت نبی نہ ہوگی۔ الله اکبر! نفس برے برے

دھوکے دیتا ہے۔ ایسا ہی مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ بالکل باب نبوت مسددونہیں جزئی باب نبوت کھلا ہے۔ میں ظلی نبی ہول۔ اس معید عورت کی ماند مرزا قادیانی کا بھی

رسول الله عظالة يرايمان بيلين خود بھي ني بيل كيا خوب

(٩) مقع يد مخص تناسخ كا قائل تفار مقتدى اس كوسجده كرتے تھے۔خراسان ميں اس نے

ظہور کیا تھا۔ جنگ و جدال بیں اس کے مرید پکارتے تھے کہ اے ہاشم ہاری مدد کریہ ابو

نعمان اور جند اورلید بن مصرصعارین ان سے جنگ کی چار مینے تک طرفین میں لڑائی ربی آ خرمسلمانول کو فکست ہوئی اور ان کی طرف سے سات سو آ دی مارے گئے جو باقی رہے وہ مقنع سے ل گئے۔ پھر مہدمی نے مقنع کی تباہی کے لیے سید حرثی کو بہت کشکر دے

کر بھیجا ادر مقع بردی خوزیزی کے بعد قلعہ سیام میں محصور ہوا اور جب محاصرہ سے تنگ

آ یا تو مریدول کو مار کر آ گ میں جلا ویا اور خود ایک تیزاب کے برتن میں بیڑ کر فی النار ہوا۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ قلعہ میں مقتع نے اپنی عورت اور بچوں کو زہر یا دیا اور خود بھی بی لیا اور معتقدول کو کہا کہ میری لاشِ جلا و بجیو تا کہ وعمن کے ہاتھ نہ آئے۔بعض

نے لکھا ہے کہ تمام چار پایاں اور اسباب دغیرہ پارچات کا انبار لگا کر آ گ نگا دی اور حکم

دیا کہ جس کو خواہش ہومیرے ساتھ آسان پر چڑھ جائے وہ اس آگ میں میرے ساتھ

آل خدا ائیکہ ارد خلق و جہال بے خبر اند

کود پڑے۔ سب نے تغیل کی اور جل کر را کھ ہو گئے۔

ناظرین! مرزائی صاحبان ہے بوچھو کہ اس سے بھی زیادہ کوئی رائخ الاعتقاد ہو سکتا ہے اور کیا ایسا شخص راست باز اور مامور من اللہ نہیں تھا؟ مرزا قادیانی کے کہنے ہے اگر ایک مرید بھی آگ میں کود برتا تو مرزائی آسانی نشان بکار رکار کر فرشتوں کے کان بھی بہرے کر دیتے کہ بیمرزا قادیانی کی صداقت پر آسان اور زمین گواہی دے رہے

میں مگر تعجب ہے کہ مقع کو کاذب سجھتے ہیں ادر مرزا قادیانی کو بلادلیل صادق۔

(۱۰) کیچیٰ بن زکیرویه فرمطی جس نے بغداد کے اردگر د کو تباہ کر دیا تھا یہ کہتا تھا کہ مجھ بر قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں جیہا کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھ کو کہا کہ انك لمن الموسلين وغيره.

(١١) بهبود اس نے بہت جمیعت پیدا کر لی تھی اور بیثار کو تہدین کیا تھا۔

(۱۲) عینی بن مہرویہ قرمطی اینے آپ کو مہدی کہنا تھا اور بہت جمیعت پیدا کر کے حملہ

(۱۳) ابوجعفر بن محمد علی شلغاتی جس کے بڑے بڑے امیر ہم عقیدہ ہو گئے اور انبیاء کو خائن قرار دیتا تھا اور شریعت محمدی علق کے بہت مسائل کو اُلٹ ملیت کر دیا تھا جیسا کہ مرزا قادیانی نے کیا ہے ملائکہ کی نسبت قوائی انسانی تعلیم دیتا تھا بہشت قرب دوزخ عدم معرفت بتاتا تھا۔

(۱۴) ۲۹۹ ھ میں جو قبیلہ سوادیہ میں سے ایک شخص نے نہاوند میں دعوی نبوت کیا۔ ایپ اصحاب کے نام بھی صحابہ کرام کے نام پر ابوبکر عمر عثان علی ظاہر کیے سواد کے برے بوے قبائل اس کے معتقد ہو گئے اور اپنی جائدادیں ادر املاک و اموال اس کے سپر و کر دیے اور اشاعت عقائد کے واسطے وقف کر دیے۔ اب مرزائی بتائیں کہ بیصدانت کا نشان نہیں کہ مالدار مرزائیوں کی طرح جو چندہ اشاعت مرزائیت کے واسطے چند ہزار رویے وقف کر

ویے اور مرزا قادیانی کی صدانت کی ہے دلیل بیان کی جاتی ہے۔ کذابوں کے واسطے ان کے مریدوں نے اس سے بڑھ کرنہیں کیا تھا۔ جب مرزا قادیانی کے واسطے چندہ وینا یا مال وتف كرنا وكيل صداقت بي تو وه كذاب بدرجه اعلى صادق ثابت مول ك\_

(10) استادسیس ملک خراسان میں مدمی نبوت ہوا۔ اس کے ساتھ تین لاکھ سیاہی بہادر تھے۔ اٹھم اخشم حاکم مرذ ازر نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ پھر خلیفہ منصور نے بہت سیاہ ولشكر بھیج كر اس كا قلع وقع كر ديا۔ كہاں ہيں وہ مرزائى جو مرزا قاديانى كى صداتت پر دلیل پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اتن جمیعت بھی جھوٹے کی ہوسکتی ہے؟ جب تین لاکھ سابی لڑنے والے اس کے ساتھ تھے تو کس قدر اس کے مرید ہوں گے؟ جب وہ

جس کومسلمانوں کے مقابلہ پر خدائے تعالی فتح بھی دیتا رہا کاذب ہوا تو مرزا قادیانی دعویٰ نبوت میں کس طرح سے سمجھ جائیں؟ جن کو بھی فتح نصیب نہ ہوئی دیکھو جنگ مقدس۔ (۱۲) عبید الله مهدی۔ اس شخص نے ۲۹۱ ھ میں وعویٰ مبدی موعود کا کیا۔ اس نے افریقہ

میں خروج کیا اور ایک ندہب جدید جاری کیا۔ جماعت کثیر اس کے ساتھ ہو گئ۔ کئ مقامات طرابلس وغیرہ کو فتح کر کے مصر کو بھی فتح کر لیا اور ۲۳۲ ججری میں اپی موت ے مر گیا۔ (تاریخ کامل ابن عر جلد ۸صعه ۹۰) میں درج ہے کہ اس کا زمانہ مہدویت ۲۴

(۱۷) حسن بن صباح۔ اس مخص نے بھی ایک جدید ندہب ملک عراق اور پیجان و افریقہ وغيره مين جاري كيا اور مدعى الهام بهى تها- ايك جهاز جس مين وه سوار تها طوفان مين آ گیا۔ اس نے پیشگوئی کے طور پر کہا کہ ضدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ جہاز نہیں ڑوبے گا۔ چنانچیراییا بی ہوا وہ کہتا تھا کہ میں اس دنیا پر متصرف ہوں اور اس کے عکم کی تقیل تکم خدا کی تقیل کے مثل ہے اور جو اس سے روگردان ہوا وہ خدا سے روگردان ہوا

ہزار ہا آ دمی اس کے مرید ہو گئے اور اس کے گروہ کا نام فدائی تھا۔ اس نہ ہب کے ذریعہ حکمران بھی ہو گیا۔ آخر ۳۵ برس نبوت وحکومت کر کے اور ہزار ہا مسلمانوں کو گراہ کر کے

(۱۸) سجاح۔ اس عورت نے مسلمہ كذاب كے وقت ميں دعوىٰ نبوت كيا اور كروہ كثير قبلہ تمیم اس کے مرید ہو گئے اور بہت سے رؤسا اس کے ساتھ ہو گئے اور بعبد خلافت معاویڈ تائب ہو گئے۔ اس کا زمانہ ۳۰ سال ہے بھی زیادہ ہوا جیسا کہ ( تاریخ کال ابن اثیر ی جلد ۲ صغه ۵۱) میں لکھا ہے کہ سجاح ہمیشہ اپنی قوم تغلب میں رہی۔ یہاں تک کہ حضرت

معاویہ اس کو اور اس کی قوم کو بغداد لے گئے اور سب نے وہاں اسلام کو قبول کیا۔

(19) عبدالمومن مهدی۔ می مخص بھی افریقہ میں مهدی بنا اور صدیا آ دمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہزار ہا لوگ اس کے مرید ہو گئے اور حاکم مراکو وغیرہ سے مقابلہ و جنگ کرتا رہا اور ۳۵۸ ججری میں اپنی موت سے مزگیا۔ اس کا زمانہ ولایت ومہددیت ۱۳

۵۱۸ ه میں اپنی موت سے مرگیا۔

سال سے بہت زیادہ ہے۔

اور اس نے اپنے مریدوں کے پھیلانے کے واسطے ایک بہشت بھی بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ

سال ایک ماه ۲۰ یوم رہا۔

ہیں اور اپنے آپ کو تحدہ کروا تا تھا۔شراب و زنا حلال کر دیے تھے اور علیحدہ شریعت بنائی

(۲۰) حاکم بامر الله۔ اس مخض نے ملک مصر میں دعویٰ نبوت ہے گزر کر خدائی کا دعویٰ کیا

ر کہا کہ خدا کی طرف سے ہم کو اس جماعت قلیلہ پر نصرت اور مدد پنیجے گی اور ہم امداد اور فتح سے خوشحال ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ بات کچی ہو گئی اور لوگوں کو اس کے مہدی ہونے کا یقین کامل ہو گیا اور ہزار ہا لوگوں نے اس کے ساتھ بیعت کی بیتخص عالم فاضل تھا اور بڑے عروج میں اپنی موت کے ساتھ مر گیا۔ تاریخ کامل ابن اثیر میں لکھا ہے کہ

سال مهدی بنا اور بعد وه حاکم بنا۔

کسی موقعہ جنگ پر پیشگوئیاں بھی کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک موقعہ پر پیشگوئی کے طور

(۲۵) عبدالله بن تومرت۔ می مخف بھی مہدی موعود بنا ہوا تھا اور ہزار ہا لوگ اس نے مرید بنائے ہوئے تھے۔ اور اس امامت کے ذریعہ اس نے حکومت بھی حاصل کر کی اور

اس کی حکومت کا زمانہ ۲۰ سال کا تھا اور ضرور حکومت حاصل کرنے کے پہلے جار یا کچ

(٢٦) اكبر بادشاہ ہند۔ اس بادشاہ نے دعوىٰ نبوت كا كيا اور ايك نيا مذہب جارى كيا۔ جس كا نام مذهب اللي ركها اوركلمه لا الله الا الله اكبر خليفة اللها يجاد كيا اوركهما تها كه مذہب اسلام پرانا ہو گیا اس کی ضرورت ابنہیں رہی اور لوگوں سے اقرار نامے لکھائے جاتے تھے کہ مذہب اسلام آبائی کو چھوڑ کر مذہب البی انجر شاہی میں داخل ہوا ہوں۔

(۲۴) محمد احمد سودانی۔ بیکہتا تھا کہ جس مہدی کا صدیوں سے انتظار تھا میں آ گیا ہوں۔

(۲۲) ایک مبنی نے جزیرہ عمید میں عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ تمام جزیرے کے لوگ اس کے بیرو ہو گئے تھے۔ (۲۳) ابراہیم بزلد اس نے بھی عینی بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔

ہوئی تھی۔ اور بہت حالات اس کے ہیں۔ کذائی حج الکرامہ۔ تاریخ کامل بن اثیر کی جلد 9 میں لکھا ہے کہ یہ ۲۵ برس تک حکومت کر کے مرگیا۔ (۲۱) صالح بن طریف۔ دوسری صدی کے شروع میں میٹخض ہوا ہے بہت بڑا عالم اور و بندار تھا۔ 112 میں یہ بادشاہ ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر کے وقی کے ذریعہ سے اس

تھا۔ ایک کتاب اپنے گروہ کے لیے تالیف کی اور ایک نیا فرقہ قائم کیا۔ جن کو دروز کہتے

پڑھتی تھی۔ ۲۷ برس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور اپنی اولاد کے لیے بادشاہت حیموڑ گیا۔

نے قرآن ٹانی کے زول کا دعوی کیا ہے۔ اس کی امت ای قرآن کی سورتیں نماز میں

نماز' روزہ' مج ساقط ہوا تھا۔ شیخ عبدالقادر بدایونی کی تاریخ میں اس کے منصل حال درج

ہیں۔ اس نے ۱۵۸۱ء میں دعویٰ نبوت کیا اور ۱۹۰۵ ججری میں اپنی موت سے مر گیا۔ (۲۷) محمد علی بابی۔ اس مختص نے ملک فارس میں بعہد محمد شاہ کا چار جو ۱۲۵۰ھ میں تخت ن

نشین ہوا تھا ایک نیا نہ ہب بانی جاری کیا اور کہتا تھا کہ میں مہدی موعود ہوں اور کہتا تھا

کہ میری کلام میرامعجزہ ہے اور اپنا ایک نیا قر آن تصنیف کیا جس کو وہ مثل قر آن شریف اور بجائے قرآن شریف کے تعلیم دیتا اور الہام وقی کا مدعی تھا۔ شراب کو حلال کر دیا۔

رمضان کے روزے 19 کر دیے عورتوں کو 9 شوہرتک اجازت دی۔ حن خال حاکم فارس

نے اس کے شعبدہ ہائے دیکھ کر اس پر اعتقاد کر لیا۔ میخف عالیس سال ہے زیادہ زندہ

رہ کر مرگیا اور اس کا گروہ بالی اب تک ملک فارس میں موجود ہے۔

(یا کستان میں بہائی اس گروہ کی باقیات ہیں)

تذکرہ الصالحین وغیرہ کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ سید محمد مہدی کو میراں سید محمد مہدی یکارتے تھے۔ اس کے باپ کا نام سید خال تھا جب علاء نے اس سے سوال کیا کہ صدیث

شریف میں ہے کہ مہدی میرے نام اور میرے باپ کے نام سے موسوم ہو گا تو اس نے

جواب دیا کہ خدا سے بوجھو کہ اس نے سید خال کے بیٹے کو کیول مہدی کیا؟ دوم کیا خدا اس بات برقادر نہیں کہ سید خال کے بیٹے کو مہدی بنائے؟

جونپوری مہدی نے سات برس میں ایک ذرہ طعام اور قطرہ بانی نہ چکھا۔ جیسا

کیہ کتب مہدیہ میں لکھا ہے۔ ایک روز ان کی بیوی نے بوچھا کہ آپ بیوش کیوں رہتے

ہو خمل نہیں کر کتے ہو؟ جواب دیا کہ اس قدر جمل الوہیت کی ہوتی ہے کہ اگر ان دریاؤں

کا ایک قطرہ کسی ولی کال یا بنی مرسل کو دیا جائے تو تمام عمر مبھی ہوش میں نہ آئے۔ بعد

عمر میں ساڑھے سترہ سیر غلہ و گوشت و تھی بروایت کی بی الہ دتی زوجہ خود کھایا۔ بعد اس کے ججرت کی دانا بور کے جنگل کی راہ سے جہان گردی کو نکلے۔ اس جنگل میں مہدویت کے الہام شائع کیے۔ وہاں سے رفتہ رفتہ چندری پنچے وہاں ان کے وعظ و بیان میں جب جوم ظائق زیادہ ہوا تو وہاں سے نکالے گئے۔ وہاں سے شہر مندر کو یلے گئے وہاں بھی اس کا غلغلہ ہوا۔ یہاں تک کہ سلطان غیاث الدین تک اس کے معتقد ہو گئے۔ ایک امیر سلطان غیاث الدین کا اله داد نای جو که فاضل اور شاعر بھی تھا ترک دنیا کر کے ہمراہ

سات سال کے کچھ ہوش آیا۔ گر مہوش بھی رہتے تھے۔ اس تذبذب کی حالت میں باتی

(۲۸) سید محمد جونپوری۔ ہندوستان میں سید محمد جونپوری نے دعویٰ مہدی ہونے کا کیا۔

کی تصنیف ہیں۔

کا بہت چرچا ہوا۔ سلطان محمود بیکرہ تک نے بھی آنے کا ارادہ کیا مگر دوعالموں نے روک

دیا۔ پھر بر بانپور کی راہ سے دولت آباد وارد ہوئے اور بعدسیر و زیارت مزارات اولیاء الله احمد عمر بنجے۔ احمد نظام الملك بھى معتقد ہو كيا كيونكه فرزند كا آرزو مند تھا۔ اتفا قابر مان

نظام الملک پیدا ہوا پھر کیا تھا تمام معتقد اور مرید ہو گئے۔ احمد نگر سے کوچ کر کے شہر بیدر

مين ينج - عبد ملك بريد مين ومان شيخ سمن معتقد موا اور ملا ضياء اور قاضي علاؤ الدين ترک دنیا کر کے ہمراہ ہوئے پھر جہاز پر سوار ہو کر روانہ کعبۃ اللہ ہوئے۔ جب حرم محترم

میں پنچے اور چونکہ سنا ہوا تھا کہ مہدی کے ہاتھ پر لوگ رکن و مقام میں بیعت کریں گے۔ اس واسطے سید محمد نے بھی اس مقام میں وعویٰ من اتبعنی فھو مومن کا کیا۔ یعنی جو سری تابعداری کرے گا وہ مومن ہے اور ملا ضیاء اور قاضی علاؤ الدین نے امنا و صدقنا بول كرحجث بيعت كرلى اوربيه واقعه ا٠٩ هه مين جوا- يهال سيدمحمون حضرت آدمًّ کی زیارت کو گیا اور کہا کہ میں نے بابا آ دم سے معافقہ کیا اور انھول نے مجھ سے کہا خوش آمدی۔ صفا آوردی۔ مکہ سے بعجلت تمام مراجعت کر کے شہر احمد آباد میں آ کرمسجد تاج خال سالار مين قريب دروازه جماليور مقيم بوا اور طريقه وعظ و دعوت شروع كيار ملك بربان الدین و پی مرید و تارک دنیا بن کر رفیق ہوئے ان کو مبدویہ خلیفہ ٹالث جانے

ہیں اور ملک کو ہر خلیفہ جار میں ہیں۔ اس معجد میں ایک روز مجمع عام میں سیّد تحمد مذکور نے ۹۳۰ مدویت کا دعوی کیا۔ گجرات کے علاء و مشائخ نے سلطان محود سے شکایت کی کہ شخ جونو وارد ہے۔ شریعت کے برخلاف حقائق بیان کرنا ہے۔ سلطان نے اخراج کا حکم

دیا وہاں سے شہر زوالہ پیران پٹن میں کہ علاقہ مجرات میں سے ہے آ کر خاص سرور کی لب حوض اترے یہاں اٹھارہ ماہ رہے اور یہاں اس قدر کثرت سے ان کے مرید ہوئے کہ اس قدر کسی ملک میں اس کی دام تسخیر میں نہ آئے تھے لہذا فرمان شاہی سلطان محود کی طرف سے صادر ہونے سے یہال سے بھی خارج کیے گئے۔ گرسید محد کی عادت تھی کہ وہ پہلے ہی اینے مریدوں میں مشہور کر دیتا تھا کہ مجھ کو یہاں سے نگلنے کا تھم خدانے دیا ہے تینی اپنی کارروائی سے اعدازہ لگا کر پیٹگوئی کر دیتا تھا اور وہ خود خارج ہو کر پوری كر دينا تھا۔ موضع بين سے اٹھ كرموضع بدلى ميں آئے اور يہال ١٨ ماه ا قامت كا اتفاق ۴۸

یہاں سے کوچ کر کے شہر جانیرکا دارالسلطنت گجرات کا تھا پنچے یہاں بھی ان

۱۳۲۴ بر امانت'' ایک د یوان بے نقطہ و مرثیہ شیخ اور ایک رسالہ ثبوت مہدویت ای موا۔ رسالہ'' بار امانت'' ایک د یوان بے نقطہ و مرثیہ شیخ

ہوا۔ اس عرصہ میں چھر دعوی مہدویت کیا اور کہا کہ مجھ کو حکم خدا بار بار بلاداله موتا ہے

کہ وعویٰ کر اور میں ٹال چلا آتا ہوں۔ اب مجھ کو بیتھم ہوا ہے اے سید محمد مہدویت کا

دعوی کہلاتے ہو کہ نہیں؟ تو تجھ کو ظالموں میں کروں گا۔ اس داسطے میں بصحت عقل وحواس

چمڑہ دونوں انگلیوں سے پکڑ کر کہا کہ جو شخص اس ذات سے مہدویت کا منکر ہو وہ کافر

ہے ادر میں خدا سے بیواسطہ احکام وغیرہ لیا کرتا ہوا ) اور خدا تعالی کا فرمان ہوتا ہے کہ علم

جو قبول کرے مومن ہے اور جو تیرا منکر، ہے وہ کافر ہے اور ای طرح بہت ی باتیں خدا کی طرف سے نبیت کیں اور تمام اصحاب نے جو کہ تین سوساٹھ تھے۔ امنا و صدقنا لکار أمضے بيتيسرا دعوىٰ ٩٠٥ ه ميں موا اور مرتے دم تك اس ير اڑے رہے۔ جب بي خبر مشہور ہوئی کہ سید محمد نے مہدویت کا وعویٰ کیا ہے تو چند علاء قصبہ ندکور میں آئے اورسید محمد سے مباحثہ سوال و جواب بابت مہدویت وغیرہ دعادی میں دیر تک کرتے رہے۔ القصد جب كدسيد محمد اسي وعوى سے باز ندآئے تو علاء نے مايوس موكر باد ثاہ گجرات كو شہر احمد مگر میں تھا اطلاع وی۔ بادشاہ نے تھم اخراج صادر فرمایا۔ خارج ہونے ک وقت بولے کہ اگر میں حق پر تھا تو کیوں اتباع نہ کی اور اگر ناحق پرتھا تو کیوں قتل نہ کیا؟ وہاں سے شہر جالور میں بہنچ۔ وہاں سب لوگ مربید و منقاد ہوئے۔ چر وہاں سے شہر تھٹھ میں پنج اور وہاں سے ملک سندھ میں شہرنصیر پور میں داخل ہوئے اور دہال سے شہر تھ میں

بہنچ اور وہاں ۱۸ مہینے رہنے کا اتفاق ہوا اور کچھ لوگوں نے تصریق مہدویت کی۔ جب آپ كايد حال و قال الل سندھ ير ظاہر موا نهايت تنگ كيرا۔ يبال تك كرسيد محمد ك ۸۸ وی رفقاء ومریدیں سے فاقوں سے مر کے اورسید محد نے اس کا تدارک بیاکیا کہ بثارت دی که ان سب کو مقامات انبیاء و مرسلین اولوالعزم کے سطے ہیں۔ القصد بادشاہ سندھ نے حکم دیا کہ اس درولیش کو معہ تمام مریدوں کے قتل کرو۔ لیکن دریا خال امیر بادشاہ فدکور نے سفارش کر کے بجائے قتل کے اخراج کا تھم دلوایا۔ پس سیدمحمد بمعدایے گروہ خراسال کو روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ۹۰۰ کے قریب آ دمی اس کے ہمراہ تھے ان میں سے ۳۹۰ اصحاب مہاجرین خاص کہلاتے تھے۔ جب ان کا قافلہ قندھار پہنچا اور وہاں بھی قبل و قال کا ج چہ ہوا تو حاکم قندھار مرزا شاہ بیک نے تھم دیا کہ سیدمحمہ مہدی کو جمعہ کے روزمجد جامع میں علاء اسلام کے سامنے کرو۔ چنانچہ حسب الحکم سید محمد میں

اولین و آخرین کا تھے کو دیا اور بیان کیا معنی قرآن اور خزانہ ایمان کی تنجی تھے کو دی تھے

دعوی کرتابول انا مهدی مبین مواد الله یعن میں کھلا مبدی بول خدا کی مراد اور اپتا

داخل ہوئے تو علماء نے سخت ست کہنا شروع کیا۔ سید محمد تامل کر کے قرآن شریف کا وعظ كرنے لگا شاہ بيك كه بست ساله نوجوان تھا اى كے بيان ير فريفتہ ہو گيا۔ اس سبب ے سید محمد یہال سے چے کر چند روز کے بعد شہر فراہ کو چلا گیا۔ وہاں بھی یہی باز پرس پین آئی۔اوّل ایک عہدہ دار نے آ کرسید محمد اور اس کے تمام ہمراہیوں کے ہتھیار چھین لیے۔ اس فحے بعد امیر ذوالنون حاکم اس کیفیت کی دریافت کے واسطے خود آیا لیکن ملاقات کے بعد شیخ کا معتقد ہو گیا اور علماء کو اجازت دی کہ مہدویت کا امتحان کریں۔ چنانچہ علماء نے سوال و جواب شروع کیے اور امیر ذوالنون نے تمام کیفیت مرزا حسین بادشاه خراسان کی خدمت میں لکھ کر روانہ کی۔سید محمد نو مہینے تک فراء میں رہا اور ۹۳ برس کی عمر میں ۹۱۰ ھ میں انقال کیا۔ کہتے ہیں کہ انقال سے پہلے جعد کے دن بعد نماز جعد

ور کی نماز ادا کی اور یمی علامت انتقال کی تھی کیونکہ حضرت رسالت پناہ ﷺ نے بھی قبل ر حلت جمعہ کی نماز کے بعد وتر کی نماز ادا کی تھی۔ ناظرین! فرقہ مہدویہ کے عقائد و مسائل مخضر طور پرینچے لکھے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ مرزا قادیانی نے بھی انھیں کی نقل کی ہے کوئی نئی بات نہیں کہ جس کے باعث

ان کو کاذب اور مرزا قادیانی کو صادق مانا جائے بلکہ انھوں نے ریاضت ونفس کشی وترک لذات دنیادی مرزا قادیانی سے ہزار ہا درجہ زیادہ کی ہے اور عبادت اللی اور فتا فی الله میں ایسے غرق رہے کہ کھانے یمنے کی ہوش تک نہیں رہی۔ مرزا قادیانی کے نفس نے تو جو کچھ مانگا انھوں نے دنیا داروں سے بہت بڑھ كرآپ كو دیا اور ایسے عیش سے گزران كى كه كسى امير الامراء كوبهى نصيب نبيس موكى - كلى ك خبكه بادام ردغن استعال موتا تفا - كوشت کی جگه مرغ کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ نمتوری اور عنبر کی وہ کثرت استعال تھی کہ خطوط جھی گئے۔متورات کے سونے کے زبور یاؤں تک تھے غرض دنیا کے تمام عیش و آرام ے مرزا قادیانی نے گلچھوے اڑائے اور انھوں نے بھی نشان صدافت دنیا پر ظاہر کر ك اين نفس كونهيس روكا جو ان عورتول يرول عالم تو نكاح موجود إ اگر چه منكوحه آساني حسب دکخواہ نصیب نہ ہوئی مگر اس میں بھی خدا کا کوئی فضل و کرم تھا۔ مگر اس کے مقابل

خود ساختہ مہدیوں کے حالات

(اوّل) ....سید محم قرآن کی تفییر ایسے براثر معنوں میں بیان کرتا که مسلمان جوق در جوتی آتے اور اس فرقہ میں شامل ہوتے اور یہی صدافت کا نشان بتاتے۔ مرزا قادیانی

بھی حقائق و دقائق قرآن اپنی صدافت کا نشان فرماتے ہیں اور جییا دل حاہتا ہے تفسیر کرتے ہیں کسی علم تغیر و حدیث کے یابند نہیں۔

( دوم ).... انا مهدى مبين مواد الله يعنى ميل كا مهدى مول مراد الله كارمرزا قاديانى بهى ا بینے آپ کو جری الله مسیح موعود ومبدی مسعود مجدد امام الزمان کرش وغیرہ فرماتے ہیں۔

(سوم) .....ططان غیاث الدین کا الد داد نای ایک مصاحب که فاضل اور شاعر بھی تھا۔ دنیا ترک کر کے ہمراہ ہوا اور تاوم مرگ ہمراہ رہا۔ ایک دیوان غیر منقوط لیعنی بے نقط اور

مرثیه ﷺ ایک رساله'' بار امانت'' ایک رساله'' ثبوت مهدی'' اس کی تصنیف ہیں۔ مرزا قادیانی کے پاس بھی مکیم نور وین بھیروی جو کہ عالم و فاضل تھے اگر چہشاعری سے عاری

میں۔ ریاست جمول سے مرزا قادیانی کے پاس آئے ادر باعث رونق مہدویت ہوئے۔ (چہارم)....سیدمحد مبدی کی پیشگوئیاں کرتا اور اکثر تجی ہوتیں۔ پیشگوئیال میلے مریدول میں مشہور کرتا اور چر ویبا ہی ہوتا جنیا کہ جب وعظ وغیرہ ان کے عقائد غیر مشروع کا غلغلہ اُٹھتا تو پیشگوئی کرتے کہ ہم یہاں سے تکالے جا کیں گے۔ پس ویبا ہی ہوتا جیبا کہ مرزا قادیانی قرائن سے قیا*س کر کے فر*ہاتے کہ منی آرڈر آئیں گے تو ضرور آ جاتے۔نی شادی کرتے تو پیشگوئی کرتے کہ ہمارے ہاں لڑکا

ہوگا۔ اگرچہاڑی ہوتی گر وارتو خالی نہ جاتا تو تاویلات کالشکر فنج کے لیے موجود ہے۔ ( پیجم ).....رم محرم میں وعویٰ کیا کہ من اتبعنی فہو مؤمن لینی جو تابعداری میری کرے گا وہ مومٰن ہے۔ مرزا قادیانی بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو میری بیعت نہ کرے مومن نہیں اور نہ اس کی نجات ہے۔ اگر چہ محمد ﷺ کی پوری پیروی کرے اور ارکان اسلام ادا کرے۔ اگرچہ مرزا قادیانی کو حرم محترم میں جانا نصیب نہیں ہوا کیونکہ جان کا خوف تھا گراس امر میں سید محمد کا بلہ بھاری ہے کہ وہ نہیں ڈرا اور برابر حرم محترم میں پہنیا اور وہال مہدویت کا دعویٰ کیا۔ مرزا بقادیانی کو اگر چہ وی بھی ہوئی کہ میں تیرے ساتھ ہوں ڈر مت میرے رسول موت ہے نہیں ڈرا کرتے مگر مرزا قادیانی کو یقین تھا کہ میں حمونا موں اور مارا جاؤل گا باہر نہ نکلے۔ اگر سے ہوتے تو کئی اسلای سلطنت یا ملک میں ( عشم) ....سید محمد حفرت آدم کی زیارت کو گئے اور کہا کہ میں نے بابا آدم ہے معانقہ کیا۔ انھوں نے مجھ سے کہا کہ خوش آ مدی صفا آ وردی۔ مرزا قادیانی کا یہاں بلہ بھاری ہے کیونکہ مرزا قادیانی نے خدا تعالی کو کشفی حالت میں مجسم دیکھا اور کچھ کاغذ

پشگوہاں بیش کر کے خدا تعالی کے ان پر دستخط کرائے اور خدا نے قلم کپڑ کر ڈوبا لگایا تو زیادہ لگا لیا اور قلم جھاڑی تو سرخی کے دھبے مرزا قادیانی کے کرتے پر پڑے جو مریدوں

کے پاس موجود ہے۔ سجان اللہ معاذ اللہ خدا بھی ایسا بے تمیز ملا کہ ڈوبا لگانے کی عقل نہیں مرزا قادیانی کا کرند خراب کر دیا۔ (معاذ اللہ)

( ہفتم ) ....سید محمد کے ۸۴ اصحاب و پیرو ملک سندھ میں فاقوں سے مر گئے کوئکہ اہل

سندھ نے سیدمجر کے کلمات خلاف شرع س کرلین دین بند کر دیا تھا۔ سیدمحر نے ان کے حق میں جو مریدمر گئے بشارت دی کہ ان سب کو مقامات انبیاء و مرسلین اولوالعزم کے

طے ہیں مرزا قادیانی کا تمبر یہاں بالکل صفر کے برابر سے صرف ایک مرید آپ کا جو کابلی تھا دربار کابل میں بلایا گیا اور اس سے علاء نے مرزا قادیانی کی صدافت کی شرعی

ولیل مانگی تو وہ نہ دے سکا اس لیے سکسار کیا گیا۔ اس پر بھی مرزا قادیانی اور اور مرزائی پھو لے نہیں ساتے اور مرزا قادیانی اپنی صداقت کا نشان کھتے ہیں۔ (هیقة الوی ص ١٦٨ عاشیہ خزائن ج ۲۲ ص ۱۷۲) اور ان کو یہ خبر نہیں کہ مرزا قادیانی سے ہزارہا درجہ بڑھ کر مریدوں نے کذابوں کی خاطر جانیں دیں۔

( ہشتم ) .... ستر ہزار بیرہ محتار تقفی كذاب كے چیچے مارے كے جو كه كہتا تھا كه الله تعالی نے مجھ میں طول کیا ہے اور مرزائیوں جیسے کچے مسلمان اس کو صاوق مان کر تابع

ہو گئے اور اپنے آپ کو سعید الفطرت اور سلیم القلب کہتے اور جو ان کے پیر کو نہ مانیا مرزائیوں کی طرح ان کو ابوجہل وغیرہ سے تشیبہد دیتے۔ ہم مرزائیوں سے اوچھتے ہیں کہ اگر صداقت ای میں ہے کہ کوئی شخص اپنے پیرکی عقیدت میں جان دے دے تو اس دلیل سے بدرجہ اعلیٰ ثابت ہو گا کہ مخار تقفی کذاب سیاتھا اور مرزا قادیانی جھولے۔

کونکداس کی خاطرستر بزار نے جان دی اور مرزا قادیانی کی خاطر صرف ایک نے جو کہ کابلی پھان تھا۔ جن کا قاعدہ ہے کہ اگر ضد پر آ جا کیں تو جان کی پرواہ نہیں کرتے۔

ناظرين! دلاكل اور براهين بهت جي مكر چونكه كتاب مين مخبائش زياده نهين اس

ُ لیے اختصار سے کام لیا جاتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر یوری یوری روثنی ڈال کر ٹابت کیا جائے گا کہ مرزا قادیانی ان کذابوں سے ہر ایک امر میں کم بیں۔ اب ذرا

مہدویہ کے عقائد باطلہ کوسنو اور مقابلہ کر کے دیکھو کہ مرزا قادیانی کے عقائد میں اور ان میں کچھ فرق ہے؟ اگر ہے تو تبدیلی الفاظ ہے۔ مرزا قادیانی نے شاعرانہ لفاظی اور طول و طویل عبارت کا جامداو پر بہنا کر پیک کے پیش کیا ہے۔ ورنہ پہلے سب کچھ ہو چکا ہے۔

(۱) مہدویہ کہتے ہیں کہ اگر آ مخضرت عظم کے دربار میں ایک صدیقِ تھا تو میرال کے

دربار میں دو تھے۔سیّدمحمود واخوندمیر۔مرزا قادیانی کا بھی ایک صدیق عکیم نور وین ہے۔ (٢) اگر وہاں خلفائے راشدین جار تھے تو یہاں پانچ۔ مرزا قاویانی کے خلفائے امر وہی سالکونی ہیں۔

(۳) اگریهان عشره مبشره تنصقویهان باره-(۴) اگر آنخضرت ﷺ کی امت تہتر فرقوں میں ہے تو مہدی کی امت چوہتر فرقہ میں

ایک فرقہ اخوندمیر پر ہے۔ وہی ناجی ہے اور سب غیر ناجی۔

. (۵) اخوند مير اسد الله الغالب بھي ان كا لقب ہے۔ (٢) ان كے بيٹے سيدمحود كو خاتم مرشد - خاتم نور سرمهدى حسين ولايت كہتے ہيں كدان

کے ساتھ خدالؤ کین میں کھیلا کرتا تھا ان کی ماں فاطمہ ولایت ہیں۔

(۷) مہدی کی سب پیمیاں ازواج مطاہرات اور امہات اکمومنین ہیں۔مرزا قادیانی کی يبيال بھی امہات موسنین کہلاتی ہیں۔

(٨) تقىدىق مېدوىت سىد جو نپورى كى فرض ہے اور انكار ان كى مهدويت كا كفر ہے۔ مرزا قادیائی بھی کہتے ہیں جو میری بیعت نہ کرے کافر ہے۔ (تذکرہ ص ۱۰۷ طبع m)

(٩) ٩٠٥ ه سے مهدویت كا دعوى جوا ہے۔ جس قدر اہل اسلام دنیا ميں گزرے ہيں اور

گزریں گے سب اس انکار کے سبب کافر مطلق ہیں۔مسلمان صرف مہدوی ہیں۔ یہی بات مرزائی کہتے ہیں۔ (١٠) سيدمحمد اگرچه وافل امت محمدي علي علي عبل - مگر حضرت ابوبكر عمر فاروق عثان وعلي

رضی الله عنهم سے افضل ہیں۔ یہی مرزائی کہتے ہیں بلکہ مرزا قادیانی کورسول اور نبی کہتے ہیں۔سید محمد سوامحمہ عظی کے تمام انبیاء سے افضل میں۔ یہی مرزائی کہتے ہیں۔

(۱۱) سیدمحمد اگرچہ محمد ﷺ کے تابع میں لیکن رتبہ میں دونوں برابر ہیں۔ یہی مرزا قادیانی (۱۲) جو حدیث وتفیر قرآن سیدمحم مهدی کے مطابق ند ہو وہ صحیح نہیں ہے اور سیدمحمر کے

مقابلہ میں غلط ہے۔ یہی مرزا قادیائی فرماتے ہیں۔

(۱۳) اس کے مخالف شرح الہام بھی حق جانے کے قابل ہیں۔ مرزا قادیانی یہی فرماتے

ہیں۔ سب سلف غلطی پر تھے۔

۔ (۱۴) سید محمہ جو نپوری اور محمد علی ہے دو مخص پورے مسلمان ہیں اور سوا اس کے حضرت

انبیاء و مرسلین ناقص الاسلام ہیں۔حضرت آ دم ناک کے یتیے سے بالائے سرتک مسلمان تے۔نوع زیر علق ہے سرتک ابراہیم وموی سینہ ہے سرتک عیلی زیر ناف ہے بالائے

سرتک مسلمان ہیں۔ دوسری بار جب آئیں گے تو بورے مسلمان ہوں گے۔ ناظرین سید محمد

جونیوری بھی حضرت عیسیٰ کے اصلی نزول جسمی کے قائل تھے۔ ناظرین مرزا قادیانی نے بوھ كر ذهكو سلے لگائے ہيں كه خدا نے مجھ كو آ دم كہا۔ ابراہيم \_موى وعيلى ابن مريم كہا۔

(١٥) سيدمحم كے دربار ميں تمام انبياء كے ارواح پيش ہوتے ہيں اور ان كو خدا كا حكم

ہوتا ہے کہتم نے جس نور سے نور لیا تھا اس کا مقابلہ کر کے تھیج کرو۔

(١٦) احکام تازہ بتازہ نوبنو خدا کی طرف سے اترنے کا عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ مرزا

قادیانی بھی کہتے ہیں۔ (۱۷) اگر کسی مجتبد یا مفسر کا قول مهدی کے قول کے موافق نہ و تو خطا ہے مهدی کا

درست ہے یہی مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ رسالہ فرائض مہدویہ میں مفصل اور طول وطویل ہے جس کو زیادہ ویکھنا ہو وہاں سے دیکھ لے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے مختصر حالات

مرزا غلام احمد قادیانی جنھوں نے سب کے اخیر دعویٰ نبوت ومسحیت ومہدیت

كاكيا اور اس دعوى كي ضمن ميں رجل فارئ امام زمان خليف مامورمن الله وكرش بونے کا دعویٰ بھی کیا ان کا بیر کمال ہے کہ یہ اپنے کسی دعوے میں مستقل نہیں۔ جب نبوت پر بحث كردتو رجل فارى كى سند پيش كرتے ہيں۔ جب خليف پر بحث موتو مجدد كى بحث لے

بیٹھتے ہیں۔ مجدد کا ثبوت مانگو تو مہدی اور سیح موعود کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور بقول

ذوق الکل فوت الکل ایک دعویٰ کا بی ثبوت نہیں دے سکے۔

مرزا قادیانی ملک منجاب موضع قادیان کے رہنے والے تھے اور آ ہے کے والد

کا نام مرزا غلام مرتفعی تھا اور ان کا خاندان صاحب علم و ہنر چلا آیا ہے۔ سکھوں کے زمانہ سے پہلے بقول مرزا قادیانی چند گاؤں کی حکومت بھی ان کے خاندان میں تھی۔ گر وہ سکھوں کے عہد میں پامال ہو گئی۔ مرزا قادیانی نے ابتدائی تعلیم فاری وعربی گھر میں

حاصل کی۔ بعدازاں مولوی گل شاہ ساکن بٹالہ جو کہ شیعہ ندہب رکھتے تھے۔ ان ہے عربی فاری مخصیل کی اور صرف شرح ملا و قافیه تک عربی تعلیم پائی چونکه ان کے خاندان میں فضرہ کتب جمع تھا انھوں نے خود مطالعہ کر کے اپنی علمی لیادت ہے ترتی کی۔جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ تمام کتابیں کوئی نہیں پر ھتا اپنے مطالعہ سے ہر ایک شخص جس علم کیطرف اس کی طبیعت کا میلان ہو۔ اس میں ترقی کر لیتا ہے۔ انگریزی میں اس کوسلف سنڈی کہتے ہیں اور بیا قاعدہ ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم میں ہے۔ مگر یہ مرزا قادیانی کی

خصوصیت ہے کہ انھول نے اس ترتی کے معنی شرح صدر نصیب بوا اور میں علم لدنی ہے فیضیاب ہوا ہوں کرتے ہیں۔ ابتدائی عمر میں مرزا قادیانی ضلع سیالکوٹ کجبری صاحب ضلع میں پندرہ روپیہ

ماہوار کے ملازم ہوئے اور چونکہ اس قلیل تنخواہ پر گزارہ مشکل تھا ون رات اس خیال میں متغرق رہتے کہ کسی طرح دوات ہاتھ آئے اور عیش وآرام سے زندگ کے دن پورے ہوں۔ ایک روز کچبری سے فارغ ہو کر گھر کو آ رہے تھے اور اینے خیال میں کو تھے کہ ایک رائے صاحب فیس پر جو سوار تھے ان کے قریب آ کر مرزا قادیانی سے صاحب سلامت ہوئی۔ رائے صاحب نے جایت کی کہ آپ طنے نہیں۔ مرزا قادیانی نے جواب

دیا کہ آپ تو کسی کے ملازم نہیں ہم تو مجدر ہیں۔ آپ الی شکایت کرتے ہیں۔ ایک روز مرزا قادیانی وظیفہ کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک مخص بزرگ صورت عربی لباس زیب تن کیے ہوئے داخل ہوئے۔ بعد سلام علیم کے بیٹھ گئے اور فرمایا كرآج آپ كجبرى سے ديركر كے آئے ہيں۔ مرزا قاديانى نے فرمايا كه بال بندگ بابندگی میں اس سبب ہے تو نوکری سے بیزار ہوں۔ چار یائج برس ہو گئے اور ہنوز روز اڈل سے کھر تق نہیں ہوئی اور ندامید ہے۔عرب صاحب نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک عمل بتاتے ہیں کم تھوڑے دنوں کے ورد میں خدانے جاہا تو نوکری کی پرواہ ندرہے گ۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ ورد وظائف کا تو جھ کو اُڑکین سے شوق ہے مگر بنتا کچھ نہیں۔جس پرعرب صاحب نے فرمایا کہ صبر و تحل سے سبِ بچھ ہو جائے گا۔ ناظرين اب تو مرزا قادياتي كيم لدني كاراز كل سي بوكا كدع بي زبان ك

فصاحت وترقی کی کلید عرب صاحب میں اور کیدراز بھی کھل گیا جو مرزا قاویانی فر،ت

بیں کہ میں نے روحانی فیض کسی سے نہیں پایا کیونکہ عرب صاحب نے وظیفہ فرمایا اور ساتھ بی اس عرب نے پیشگوئی کروی کہ وظیفہ پڑھو اور صبر کرو۔ چانچہ تھوڑے مصر کے بعد وظیفه کا اثر شروع موا اور مرزا قادیانی مالا مال مو گئ

ایک اورراز بھی اس جگہ کھولنے کے لائق ہے کہ مرزا قادیانی طالب دنیا اس درجہ کے تھے کہ عرب صاحب سے عرض کی کہ کوئی ایساعمل بھی یاد ہے کہ دست غیب ہو۔ یعنی سمی طرح زر حاصل ہو جس پر عرب صاحب نے فرمایا کہ میں ایسے عملوں کا قائل<sup>ہ</sup> نہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب صاحب روحانی فیض کے قائل تھے اور دنیادی

عُمِّليات كو مكروه جانة تھے۔

ایک اور راز بھی ظاہر کرنے کے قابل ہے کہ مرزا قادیانی علم جفر میں بھی محاورت رکھتے تھے۔ کیونکہ عرب صاحب کے جواب میں فرمایا کہ علم جفر میں اس کے

بہت قاعدے اور عمل لکھے ہیں۔ جس پر عرب صاحب نے فرمایا کہ بال ہیں گر یہی دست غیب ہے کہ کسی کار میں انسان کی رجوعات اور فتوحات ہو جائے۔ پس عرب صاحب نے وظیفہ بھی فرما دیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ فقط پیر کے کند تھے ہی سے کار براری

نہیں ہوتی۔ کچھ ہمت بھی درکا رہے چونکہ آپ کی فطرت میں نوکری ماتحتی کا مادہ نہیں۔ اس لیے آپ کوئی اور کام شروع کریں۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میرا پہلے

ہی ہے ارادہ قانون کا امتحان دینے کا ہے وکالت میں معقول آ مدنی ہے۔

ناظرین! یہ فنا فی الرسول کے مدعی کا حال ہے کہ کس طرح طالب دنیا ہے اور

جب وکالت سے ناامیدی ہوئی تو آپ نے اپنے پرانے رفیق رائے صاحب

تو کل برخدا ہے معلوم کرلواور پھر قانونی پیشہ جو بالکل رات دن جھوٹ سے کام ہے۔ اسکو پند کرنا بھی اتقا کا پید دیتا ہے اور آپ کا ورد وظائف بھی دنیاوی عیش آرام کے واسطے تھا۔ غرض امتحان دیا مگر کامیاب نہ ہوئے۔ ایک اور راز بھی لکھنے کے قابل ہے کہ سید ملك شاہ ساكن سيالكوث جو كم علم نجوم ورال ميں كچھ دخل ركھتے تھے۔ مرزا قادياني نے ان ہے بھی کچھ استفادہ کیا۔ دیکھو اشاعة السنہ جلد ۱۵ صفحہ ۲۹ یہ ب راز پیشگو تیوں کا اور یہی

ے مشورہ کیا کہ اب کیا کروں۔ رائے ساحب نے فرمایا کہ میرا آپ کا کتب کا تعلق

، ہے اور بٹالہ میں جب ہم تم اکشے پڑھتے تھے۔ مجھ کو آپ سے اتحاد ہے مگر آپ کی پریشانی کا سبب یو چھتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ تخواہ قلیل ہے گزارہ نہیں ہوتا اور

ا زر تو خدا نہیں و لیکن بخدا

غيوني و

سبب ہے کہ پیشگو ئیاں غلط نکلتی رہیں۔

. ترقی محال ہے کروں تو کیا کروں

ایک اور راز بھی قابل توجہ ناظرین ہے کہ مرزا قادیانی کیمیا کے متلاشی بھی رہے۔ ساڑ پھوک بھی کرتے رہے کیونکہ جب رائے صاحب نے کہا کہ آپ نسخہ کیمیا کو اللہ کیا کرتے تھے تو مرزا قادیانی نے ان کے جواب میں فربایا کہ اگر وہ نسخہ ہماری ترکیب یا عمل اور کوشش ہے بن جاتا یا کوئی نسخہ کیمیا کا کامل مل جاتا تو ہم کو نوکری یا وکالہ یا کسی اور کارکی کیا ضرورت تھی۔ رائے صاحب نے فربایا کہ ایک تجویز میں بتاتا ہوں کہ آپ کی فطرت میں بحث مباحثہ کا مادہ بہت ہے اور آپ کھتب کے زمانہ میں بھی تحقۃ الہند۔ تحفۃ الہنود و خلعت الہنود وغیرہ کیا ہیں سنی و شیعہ و عیسائیوں و مسلمانوں کی مناظرہ کی کتابیں دیکھا کرتے تھے۔ پس آپ مناظرہ کی کتابیں تالیف کریں اور فروخت کریں۔ تو عمدہ معاش اور شہرت ہو جائے گی۔ مرزا قادیانی نے بھی اتفاق کیا اور فربایا ہے کہ کریں۔ تو عمدہ معاش اور شہرت ہو جائے گی۔ مرزا قادیانی نے بھی اتفاق کیا اور فربایا ہے

ناظرین! آپ سمجھ سکتے میں کہ یہ میں راز مرزا قادیانی کی ترقی اور پیری مریدی کی دوکانداری کے اوّل اوّل مرزا قادیانی نے نوکری چھوڑ کر لاہور میں آ کر چیا نوالی معجد میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے بھی مشورہ کیا۔ انھوں نے بھی ا تفاق رائے ظاہر کیا اور مرزا قادیانی نے پہلے پہل براین احدید کا اشتہار دیا اور اس میں وعدہ کیا کہ اس کتاب میں تین سو دلیل اسلام کی صدافت پر بیان کی جائے گی اور جو مخالف مذہب اس کا جواب دے گا یا میرے بیان کردہ دلائل کوتوڑے گا اس کو دس بزار روپیہ انعام دیا جائے گا اور کتاب کی قیمت دس روپے اور پانچ روپے بر پیشگی قرار پائی چونکہ مسلمانوں کو اینے وین سے محبت ہے اور رسول اللہ الله الله علاقہ کے دین کی حفاظت کے واسطے روپیے پید کی بی پھ پرواہ نہیں کرتے اور نی روشی کے لوگ جو اینے مذہب سے بالکل ناواقف تھے۔ آریوں کے اعتراضات سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ ایے اشتہار کوننیمت سمجما اورمرزا قادیانی کو چاروں طرف سے روپیہ بدید کھی آنا شروع ہوا اور اہل اسلام نے مرزا قادیانی کو ایک مناظر اسلام سمجھ کر اپنی امداد مانی سے مالا مال کر دیا۔ قرضہ بھی ادا ہو گیا اور خود بھی آ سودہ ہو گئے اور عرب صاحب کی پیشگوئی کے مطابق تھوڑے دنوں میں مرزا قادیانی کی طرف رجوعات خلائق ہونے لگا اور عرب صاحب کے وظیفہ نے وہ تاثیر دکھائی کہ مرزا قادیانی لاکھوں کے مالک ہو گئے۔ برابین احمدیہ لکھتے لکھتے مناظر اسلام ے ترقی کر کے اپنے شیلی مسیح ہونے کا خیال پیدا ہو گیا کیونکہ براین احمد بداوّل تو حسب وعده نه نکلی اور جونکلی وه صرف تمهیدی مضامین تھے۔ پہلی جلد میں اشتبار ووسری و تیسری جلد میں مقدمہ اور تیسری جلد کی پشت پر اشتہار وے دیا کہ تین سو جز تک کتاب بڑھ گئ

ہے گریے بالکل دھوکہ وہی تھی کیونکہ چوتھی جلد میں صرف مقدمہ کتاب اور ۸تمہیدات تھیں اورصفحات ۵۱۲ تھے اور تمہیدات کے بعد باب اول شروع ہوا بی تھا کہ جلد چہارم کی پشت پر اشتہار دے دیا کہ اب براہین احمدیہ کی سمیل خدا نے اپنے ذمہ لے لی ہے اس پر لوگول نے بہت شور مجایا کہ تین سو جز کی کتاب اور تین سو دلیل جس کا وعدہ تھا۔ وہ نکالو ورنہ قیت واپس کرو۔ مرزا قادیانی کی اس کارروائی سے دیندار مسلمان تو مرزا قادیانی سے بیزار ہو گئے کیونکہ وعدہ خلافی اسلام میں بہت عیب کی بات ہے اور ادھر مرزا تادیانی نے اپنی کرامات و الہامات کی اشاعت میں اشتہار دیا اور اشتہاروں سے تمام دنیا ہلا دی کہ میں مثلیل مسیح ہوں اور مجھ کو وحی ہوئی ہے اور جس کو وحی ہوتی ہے اور مکالمہ و مخاطبدالی سے مشرف ہوتا ہے۔ وہ نبی ورسول ہے۔ پس میں نبی ورسول ہول اور میرے واسطے آسان و زمین نے گوائی وی ہے اور میری خاطر طاعون آئی ہے کہ میرے مظرول کو ہلاک کرے اور آیت ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا سے تمک کر کے وعولی نبوت کیا کہ خدا نے جو عذاب بھیجا ہے تو رسول بھی ضرور ہونا چاہیے۔ پس طاعون کے عذاب کے ساتھ میں رسول ہوں۔ گر چونکہ مرزا قادیانی ایک کمزور طبیعت کے آدی تھے . ان کو بیا بھی خوف تھا کہ کہیں مسلمان ناراض بھی نہ ہوں تا کہ بالکل آمدنی بند نہ ہو جائے اہتہ آہتہ مسلمانوں پر بوجھ ڈالا کہ پہلے مثیل مسیح کا دعویٰ کیا۔ جب کی ایک سادہ لوحوں نے سے بات مان کی تو چرمسیح موعود کا وعویٰ کیا اور ساتھ ساتھ محمد عظی کی بھی تریف کرتے جاتے تا کہ مسلمان پھندے سے نہ نکل جائیں۔ گر ساتھ ہی محمد اللہ کی ہتک بھی کرتے جاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ عظے نے مسیح موعود اور دجال کے بارے میں عنظمی کھائی ہے اور دجال کی حقیقت رسول اللہ عظافہ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھ کو خدا نے

ساتھ نہیں۔ لیکن دعویٰ کرتے بھی ضرور ہیں۔ اب مرزا قادیانی کی اصل عبارات دعویٰ نبوت کے بحوالہ کتاب وصفحہ لکھتے ہیں۔ (۱) سیا خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ (واقع البلاص اا فزائن ج ۱۸ص ۲۳۱) (۲) ''میه طاعون اس وقت فرد ہو گی جبکہ لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کریں گے۔''

اس کی حقیقت سمجھا دی ہے۔ گرسلمانوں سے ڈر کر پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ محمد رسول الله على كراست وفيم تمام نبيول كى فراست وفيم سے زيادہ ہے مر دجال كى حقيقت سل انھوں نے علطی کھائی ہے اور میں رسول اللہ علیہ سے زیادہ فہم و فراست رکھتا ہوں۔ مگر ڈر کے مارے صاف نہیں کہتے۔ غرض مرزا قادیانی کا صاف وعوی ایک بھی استقلال کے

( دا فع البلاش ۹ خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۹)

(٣) قاديان اس واسط محفوظ رب كاكراس كرسول اور فرستاده قاديان بير

(دافع البلاص ۵ خزائن ج ۱۸ص ۲۲۵)

(م) "میں اپی نبت نی یا رسول نے نام سے کوئر انکار کرسکتا ہوں۔ اور جب کہ خداوند تعالی نے بینام میرے رکھے ہیں تو میں کو کررد کروں ۔ اور میں جیا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایہا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وی پر ايمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی۔ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۲ خزائن ج ۱۸ص ۲۱۰)

(۵) "آیت و مبشراً برسولِ یاتِی من بعدی اسمهٔ احمد ے یہ عاہز (مرزا

قادیانی) مراد ہے کیونکہ آپ کا نام محمہ جلالی تھا اور احمد جمالی سو وہ میں ہوں۔"

(ازالدادبام ١٤٣ فخص فزائن ج ٣ ص ٣١٣)

(٢) "میں نبی ہوں میرا انکار کرنے دالامستوجب سزا ہے۔"

( فخص توضیح المرام ص ۱۸ خزائن ج ۳ ص ۲۱)

ناظرين! مرزا قادياني دعوى توكر بين كر ثبوت كهيم بهي نبيل بم مرزا

قادیانی کے معیار سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کاذب تھے۔ وہو ہدا۔

# معيار صدافت تمبرا

"اسوا اس کے بعض اورعظیم الثان نثان اس عاجز کی طرف سے معرض

امتحان میں ہیں۔ جیبا کہ (۱) منٹی عبداللہ آتھم صاحب امرتسری کی نبست پیشگوئی جس کی میعاد ۵ جون ۱۸۹۲ء سے پندرہ مہینہ تک ہے۔ (۲) پنڈت کیکھر ام بیثاوری کی موت کی

نبت پیشگوئی جن کی میعاد ۱۸۹۳ء سے چھ سال تک ہے۔ (۳) مرزا احمد بیگ ہوشیار بوری کے داماد کی موت کی نسبت پیشگوئی جو پی ضلع لا ہور کا باشندہ ہے جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جوا ۲ سمبر۱۸۹۳ قریباً گیارہ ماہ باتی رہ گئے ہے۔ یہ تمام امور جو انسانی

طاقتوں سے بالکل بالاتر میں۔ ایک صادق یا کاذب کی شاخت کے لیے کافی میں کیونکہ

احیاء اور اموات دونوں خدا تعالیٰ کے اختیار علی میں اور جب تک کوئی شخص نہایت درجہ کا

مقبول نہ ہو خدا تعالی اس کی خاطر سے کسی اس کے دشمن کو اس کی بددعا سے ہلاک نہیں کر سكتا۔خصوصاً ایسے موقعہ پر كہ وہ مخص اپنے تئيں منجانب اللہ قرار دے اور اپنی اس كرامت كو

اسيخ صادق ہونے كى دليل تفهرا دے۔' (شهادت القرآن ص ٧٥ خزائن ج٢ ص ٣٧٥) ناظر بنٍ! بيه تينوں پيشگو ئياں غلط اور بالكل جھوٹی نكلیں۔ عبداللہ آتھم تاریخ

مقررہ تک نہ مرا کیکھر ام پشاوری کی موت کی پیشگوئی نہ تھی اس پر عذاب نازل ہونے کا

وعيد تھا۔ اصل عبارت يہ ہے۔ "عذاب شديد ميں مثلا ہو جائے گا سو اب ميں اس پیشگوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیمائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا مول کداگر اس مخض پر چھ برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے کوئی ایبا عذاب نازل نہ

ہوا جومعمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر الی ہیبت رکھتا ہوتو مسجھیں کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہ لیکھر ام کو اس میعاد مقررہ میں کوئی خارق عادت عذاب ہو گا۔'' ظاہر ہے کہ موت عذاب نہیں ورنہ ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی بھی

معذب ہوئے کیونکہ وہ خود بھی مر گئے۔

(۲) عذاب بے حس کرنے کے واسطے زندگی ضروری ہے اور روح اور جسد کا تعلق لازی ہے تب عذاب یا سزا کی حس ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بید لگائے جائیں اور وہ زندہ نہ ہوتو

اس کو بیدوں کی ضرب کی حس نہ ہو گی مردہ کو کسی فتم کی حس نہیں ہوتی اور اگر زندہ آ دی کو بید لگائے جائیں تو اس کو درد ہوگ۔ پس کیکھر ام کا چھری سے مارا جانا خارق عادت

عذاب نہیں تھا کیونکہ پیثاوری ایک دوسرے سے رشنی کے باعث آئے دن الی الیل عذاب اس واسطے تھا کہ دوسرے دشمنول کے واسطے جت اور عبرت ہو۔ جب بیشگوئی کی علت غائی پوری نہ ہوئی یعنی ایبا کوئی عذاب کیکھر ام پر نازل نہ ہوا جس کے باعث وہ

واردا تیں کرتے رہتے ہیں یا تو خارق عاوت کا لفظ حجونا ہے یا پیشگو کی حجوثی ہے۔ اگر کیھر ام پٹاوری کو کسی اس کے دشمن نے قتل کر دیا تو اس میں جو پیشگوئی عذاب کی تھی ادر توبه كرتا اور دوسرے لوگوں كو اس كے عذاب كى طرف وكير كر عبرت موتى بين موا بلكه

کیلھر ام مرگ کی بیاری کے عذاب سے خلاص کیا گیا اور پیشگوئی کو جھوٹا ٹابت کرنے کے

واسطے خدا نے کیکھرام کو بیار بھی نہ کیا تا کہ مرزا قادیانی یہ نہ کہہ دیں کہ دیکھو نیکھرام

ماری پیشگوئی کے مطابق بیار اور خدا کے عذاب کے نیچے ہے۔ اس کو خدا نے اجا تک موت دی اور بیاری موت کے عذاب سے بیا لیا۔ عذاب تب تھا جب وہ مدت دراز تک بھار رہتا دکھ درد سہتا اور نچر نچر کر چھ سال کی زصت کے بعد مرتا تو مرزا تادیانی کی

پیشگوئی تی ہوتی۔ (٣) پیشگوئی منکوحه آسانی محمدی بیگم کی تھی جو بالکل جھوٹ نکلی۔ ندمحمدی بیگم کا نکاح مرزا تادیانی سے ہوا نہ پیشگوئی بوری ہوئی۔ مرزا تادیانی نے بوے زور سے لکھا تھا کہ جو امر

لینی نکاح محمدی بیگم کا آسان پر ہو چکا ہے وہ زمین پر ضرور ہو گا۔ آسان و زمین مل جائیں مگر بدامر نہ نے گا اور پھر جب نکاح دوسر فیص سے ہو گیا تو پھر پیشین گوئی کی.

ترمیم کی گئی کہ محمدی بیکم کا خاوند فوت ہو گا ہے ہو گا وہ ہو گا اور محمدی بیگم بیوہ ہو کر ضرور میرے تکاح میں آئے گی اگر میرے نکاح میں نہ آئی اور میں مر گیا تو جھوٹا ہوں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

"راقم رسالہ بدا اس مقام میں خود صاحب تجربہ ہے۔ عرصہ قریباً تین برس کا ہوا ہے کہ بعض تحریکات کی وجہ سے جن کا مفصل ذکر اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے۔ خدا تعالی نے پیٹگوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فر مایا کہ مرزا احمد بیک ولد مرزا گالماں بیک ہوشیار پوری کی وختر کلال انجام کارتمھارے نکاح میں آئے گی اور

وہ لوگ بہت عدادت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو کین آخر کار ایبا ہی ہو گا اور فر مایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا

اور اس کام کو ضرور بورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے ۔ چنانجہ اس پیشگوئی کا

مفصل بیان معداس کی میعاد خاص اور اس کی ادقات مقرر شدہ کے اور معداس کے ان تمام لوازم کے جھول نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کر دیا ہے۔ اشتہار دہم جولائی ١٨٨٨ء مي مندرج ہے اور وہ اسبط عام طبع ہو كر شائع ہو چكا ہے۔ جس كى نبت

آربوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کہ اگر یہ چیگوئی بوری ہو جائے تو بلاشبہ یہ خدا تعالی کا فعل ہے اور یہ پیشگوئی ایک سخت مخالف قوم کے مقابل ہے

جضوں نے گویا تھنی اور عناد کی تلواری تھینی ہوئی ہیں اور ہرایک کو جو ان کے حال سے

خبر ہوگی وہ اس پیشگوئی کی عظمت خوب سمجھتا ہوگا۔ ہم نے اس پیشگوئی کو اس جگه مفصل

نہیں لکھا تابار بار کسی متعلق پیشگوئی کی ول فکنی نہ ہولیکن جو شخص اشتہار پڑھے گا وہ کو کیسا ہی متعصب ہوگا اس کو اقرار کرنا بڑے گا کہ مضمون اس پیشگوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے اور اس بات کا جواب بھی کائل اور مسکت طور پر اس اشتبار سے ملے گا کہ خدا تعالی نے کیوں میہ پیشگوئی بہاں فر مائی اور اس میں کیا مصالح میں اور کیوں اور کس ولیل

ہوئی تھی (جیما کہ اب تک بھی جو ۱۱ اپریل ۱۸۹اء ہے پوری نہیں ہوئی) تو اس کے بعد اس عاجر کواکی سخت بیاری آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئ بلکہ موت کوسامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی۔ اس وقت گویا پیشگوئی آتھوں کے سامنے آگئی

اور بیمعلوم مور ما تھا کہ اب آخری دم سے اور کل جنازہ فکنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیشگوئی کی نسبت خیال کیا کہ شائد اس کے اور معنی ہوں گے۔ جو میں سمحمنہیں سکا۔ تب اى حالت قريب المرك مين مجه الهام موا الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمُتَويُنَ لینی میہ بات تیرے رب کیطرف سے پچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے۔ سواس وقت مجھ پر یہ جمید کھلا کہ کیوں خدا تعالی نے اپنے رسول کریم عظی کو قرآن کریم میں کہا کہ تو شک مت كرسويس نے مجھ ليا كه در حقيقت بيآيت ايے بى نازك وقت سے خاص ہے۔ جيے

یہ وفت تنگی اور نومیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ جب نبیوں پر بھی ایبا ہی وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا تو خدا تعالی تازہ یقین دلانے کے لیے ان کو (ازاله ص ۳۹۹ تا ۳۹۲ فزائن ج س ۲۰۵٬۳۰۹)

کہتا ہے کہ تو کیول شک کرتا ہے اور مصیبت نے مجھے کول نومید کر دیا۔ نومید مت ہو۔

اب مرزا قادیانی مربھی گئے اور محدی بیگم ان کے نکاح میں نہ آئی تو مرزا قادیانی کی ند صرف ایک پہلی پیشگوئی غلط نکلی بلکہ دوبارہ خدا تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو تسلی

وے کر پخر پیشگوئی کے بورا ہونے کی بابت یقین دلایا اور بیاری سے صحت دی بلکہ یہ کہا کہ جب تک محمدی بیگم تیرے نکاح میں ندآئے گا۔ تب تک تیری موت ندآئے گا۔ باتی رہا مرزا قادیانی کی تاویلات باطله ان کی نبیت صرف اتنا ہی کہنا کافی

ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ اناپ شناپ جو دل میں کسی کے آئے لکھ دے۔ کون یو تھ سکتا ے؟ اسلامی خلافت اس کا علاج کر عتی ہے۔

# معيار صدانت نمبر٢

مرزا قادیانی نے خود البدر ۱۹ جولائی ۱۹۰۲ء میں معیار صداقت قرار دے کر فرمایا۔" طالب حق کے لیے میں سے بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں یہ ہے کہ میں علیلی برتی کے ستون کو تو ر دوں اور بجائے تثلیث کے تو حید کو پھیلا دوں اور آنخضرت علیہ کی جلالت وعظمت اورشان دنیا پر ظاہر کر دوں۔

یں اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہول اور بدعلت عائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں اس ونیا مجھ سے کوں وشنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں ویکھتے۔ اگر اسلام کی حمایت نے وہ کام کر دکھایا جو سے موجود ومہدی موجود کو کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر سچا ہول ورنہ اگر کچھ نہ ہوا اور مر گیا تو بھر سب لوگ گواہ رہیں کہ جھوٹا ہوں۔ والسلام غلام احمد قادیانی۔'

اس معیار سے بھی مرزا قادیانی جھوٹے ہوئے۔عینی پرستوں کا وہ زور ہے کہ

دن بدن اسلامی دنیا کو کمزور کرتے جاتے ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی ملک مسلمانوں کے قبضہ سے نکل کر عیسائیوں کے قبضے میں چلے جا رہے ہیں اور جس جگہ توحید و الله اکبر کے نعرے بلند ہوتے تھے۔عیسی پرستوں اور صلیب پرستوں کا جھنڈا لہرانے لگا اور مسلمان لاکھوں کی تعداد میں قمل و غارت و بے خانماں ہوئے مجدوں و خانقا ہوں کی ب حرمتی ہوئی علاقہ طرابلس و بلقان میں اور ایران میں وہ وہ مظالم مسلمانوں پر ہوئے کہ من کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بوے بوے مجتمد پھانی دیے گئے۔ اب کوئی انساف سے کیے کہ سے موعود کے قدوم کی برکت تو رسول الشہ اللہ نے اسلام کے حق میں خیر و برکت

و فتح و نصرت فرمایا تھا اور مرزا قاریانی کے قدوم اسلام کے حق میں برباد کن نحوست لزوم ثابت ہوئے تو ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی وہ مسے موعود نہیں تھے جورسول الله عظیمة نے فرمایا کہ اخیر زمانہ میں آئے گا دجال کومل کرے گا۔صلیب کو تو ڑے گا اور اسلام کی جاروں طرف سے فتح ہوگی اور ملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ معيار صداقت نمبرس

#### طاعون کی بڑے زور شور سے مرزا قادیانی نے پیشگوئی کی تھی کہ قادیان چونکہ خدا کے رسول کی تخت گاہ ہے اس لیے طاعون سے محفوظ رہے گی۔ یہ پیٹگوئی بھی جموٹی

نکلی اور قادیان میں طاعون پڑی اور ذیل کے اخبارات نے اینے اینے اخبارات میں درج کیا جن کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ (۱) اخبار الحكم مورديه ۱۰ ايريل ۱۹۰۴ء "الله تعالى كے امر و منشاء كے ماتحت قاديان ميس طاعون

مارچ کی اخیر تاریخوں میں چھوٹ بڑی۔ ۳ و ۲ کے درمیان روزانہ موتوں کی اوسط ہے۔" (٢) اخبار الل حديث مور خد ٢٢ ايريل ١٩٠٣ و اون قاديان مين آج كل بخت طاعون بــــ

مرزا قادیانی اور مولوی نور دین کے تمام مرید قادیان سے بھاگ گئے ہیں۔مولوی نور دین کا

خیمہ قادیان سے باہر ہے۔ اوسط اموات یومیہ ۲۰ و ۲۵ ہے۔" (m) اخبار البدر قادیان مورخه ۱۲ اپریل ۱۹۰۳ء "میں بھی کمال صفائی سے قادیان کی صفائی کوتشکیم کیا ہے۔''

(٣) پييد اخبار مورخد ٢٠ ايريل ١٩٠٨ء "دارالامان آج كل پنجاب مين اوّل نمبر ير طاعون

میں مبتلا ہے۔ بیس موتوں کی اوسط ہے۔قصبہ میں خوفناک بل چل مچی ہوئی ہے۔

(۵) مرزا قادیانی خود قبول کرتے ہیں۔"جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو میر صاحب

کے بیٹے اسحاق کو تیز تپ ہوا اور سخت گھبراہٹ شروع ہو گئ اور دونوں طرف ران میں

كُلْيال نكل آئيں-' (هيقة الوي صفيه ٣٢٩ خزائن ج ٢٢ ص ٣٣٢) '' بيراندة-عبدالكريم مرزا تا دیانی کے گھر میں فوت ہوئے۔ علاوہ برالما محمد افضل برہان الدین۔محمد شریف۔ نور احمد ( دیکھو ذکر انکیم نمبرصفحہ ۹۱ ) مرزائیاں فوت ہوئے۔''

معيار صدافت تمبرته

مرزا قادیانی نے ڈاکٹر عبدالکیم کا فوت ہونا قرار دیا تھا کدعبدالکیم مرزا قادیانی کی زندگی میں فوت ہوگا۔ چنانچہ بیہ مقابل کی روعانی کشتی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے

ا بنا البام شائع كيا كدمرزا سرف م كذاب م ادرعيار مد صادق ك سامف شرير فنا ہو جائے گا اور اس کی میعاد تمن سال بتلائی ''دیکھو اعلان اکتی صفحہ'' اس کے مقابل مرزا قادیانی نے اپنا الہام شائع کیا۔ صبر کر خدا تیرے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ خداک

قدرت مرزا قادیانی فوت موے اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اب تک زندہ ہیں۔

ناظرین! مرزا قادیانی این ہی میعاروں سے کاذب ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم چند ولائل نعلی و عقلی ذیل میں درج کرتے ہیں جو کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا بطلان

(۱) نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا اور نہ اس کو تعلیم ظاہری طور پر دی جاتی ہے۔ نبی و رسول کو تعلیم بذریعہ جرائیل دی جاتی ہے جیہا کہ (صح بناری ج اس) میں رسول اللہ عظام ک حقیقت درج ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنخضرت عظاف عارفرا میں کھے تھوڑا توشہ لے كر جاتے اور الله كى عبادت كرتے اور جب توشه ختم ہو جاتا تو پھر آتے اور توشه كے جاتے۔ یہاں تک کہ آئے حضرت عظیم کے یاس جرائیل اور کہا کہ پڑھ۔حضرت علیم نے جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا اور آپ فرشتہ دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ پھر پکڑا۔ فرشتے نے حضرت علی کو یہاں تک کہ آپ علی کو تکلیف ہوئی۔ پھر چھوڑ دیا۔ جرئیل نے چرکہا کہ بڑھ۔ چرحفرت علیہ نے بے ساختہ وہی جواب دیا۔ اس طرح تین مرتبہ

حضرت جرائیل نے آنخضرت ﷺ کو کھینچا اور یہ حضرت جرائیل کا تصرف تھا۔ حضرت الله كروجود بإك مين جس كى تاثير ب آب يرصف كلي " حديث ببت طويل ب- صرف اس جگه اس قدر مطلب تفاكه وي بذريعه حضرت جرائيل رسول الله عليه كو ہوئی ہے اور خوابول اور الہامول اور کشفول سے اعلی اصفیٰ بقینی ہوتی ہے۔ اس میں کسی فتم کا شک و شبہ نہیں ہوتا کیونکہ خدا تعالی کی طرف سے بذریعہ فرشتہ ہوتی ہے اور بیہ خاصہ انبیاءؓ ہے اور یہ وحی رسالت بعد محمد رسول اللہ عظی کے مسدود ہے۔ امام غزالؓ

مكاهفة القلوب كے باب ااا ميں تحرير فرماتے جي كه"رسول الله علي کا وفات كے وقت حضرت جرائیل نے آ کرکہا کہ اے محمد علیہ یہ میرا زمین پر آنا آخری وفعہ کا آنا ہے۔ اب وی بند ہو گئی ہے۔ اب مجھے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ اللہ کے واسطے ميرا آنا ہوا كرتا تھا۔ اب ميں اپني جگه پر لازم و قائم رہوں گا۔''

( سنز العمال ج عص ٢٥١ حديث ١٨٧٨٥)

''حصرت ابوبکر صدیق سے رسول اللہ ﷺ کے جنازہ پاک پر کھڑے ہو کر درود پڑھنے لگے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ الله علی تیرے مرنے سے وہ بات منقطع ہوگئی جو کسی نبی اور رسول ﷺ کے مرنے سے منقطع نہ ہوئی تھی۔ یعنی وی البی۔''

( کنزالعمال ج کص ۲۳۵ حدیث)

پس جو شخص محمد رسول الله عظی کے بعد وحی کا دعویٰ کرے۔ کاذب ہے چونکہ مرزا قادیانی نے استاد ہے تعلیم یائی اور عربی فاری مختصیل کی۔ اس کیے بنی و مرسل نہیں ہو سکتے۔ (٢) رسول شاعر نہيں ہوتے۔ چنانچہ خدا تعالی قرآن مجيد ميں فرماتا ہے۔ إنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيْمٍ وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ طَ قَلِيُلٌ مَّا تُؤْمِنُونَ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنُ قَلِيُلاً مَّا تَذَكُّووُنَ ط (الحاقة ٣٠\_٣٠) ترجمه- بينهين كها كسي شاعر نے كهتم كم يقين كرتے هو اور نه کہا ہے کس کابن کا کہ تھوڑا دھیان کرتے ہو۔' اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ شاعر د کابن نبی و رسول نہیں ہوتا اور مرزا قادیانی شاعر تھے اور شاعر بھی ایسے کہ کوئی بات مبالغه اور غلو سے خالی نہیں اور استعارہ اور مجاز سے پاک نہیں۔ شاعرانہ لفاظی اور انشاء پردازی سے حضرت عیلی کی وفات کا قصہ دو ہزار برس کے بعد کیما طبع زاد بنالیا اور اس کو تشمیر میں لا دفن کیا اور آسانی کتابوں کے خلاف من گھڑت قصہ بنانے میں الف لیلہ و بہار دانش والوں کے کان گتر گئے۔ اس واسطے شاعری نبوت کی منافی ہے کیونکہ شاعر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کیونکہ رات دن جموث سے کام ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعُرَ وَمَا يَنْبَعِي لَهُ.

اب ہم ناظرین کی خاطر مرزا قادیانی کی عبارت نقل کرتے ہیں جس میں ذرہ

(لیمن ۲۹) ترجمد نه ہم نے اس کوشعر سکھایا ہے اور نداس کو لاکق ہے۔

بغیر کسی تامل کے سرخی کی قلم سے اس پر وستخط کیے اور دستخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑ کا۔ جیما کہ جب قلم پر زیادہ سیائی آ جاتی ہے تو ای طرح پرجھاز دیتے ہیں اور پھر دستخط کر ویے اور میرے اوپر اس وقت نہایت رفت کا عالم تھا۔ اس خیال سے کہ کس قدر خدا

تعالی کا میرے پر فضل اور کرم ہے کہ جو کچھ میں نے جابا بلا تو تف اللہ تعالی نے اس پر

د ستخط کر و پئے اور اسی وقت میری آ نکھ کھل گئ اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مسجد کے حجرہ میں میرے پیر دبا رہا تھا کہ اس کے روبروغیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے

اور اوراس کی ٹونی برگرے اور عجیب بات سے ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا ایک وقت تھا ایک سینڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ ایک غیر آ دمی اس راز کونہیں سمجھے گا اور شک کرے گا کہ کیونکہ اس کوصرف ایک خواب کا معاملہ محسوں ہو گا۔ گمر جس کو

روحانی امور کاعلم ہو وہ اس میں شک نہیں کر سکتا۔ اس طرح خدا نیست سے ہست کر سکتا

ہے۔غرض میں نے بیرسارا قصہ میال عبداللہ کو سنایا اور اس وقت میری آ تکھول ہے آ نسو جاری تھے۔عبداللہ جو ایک رؤیت کا گواہ ہے۔ اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے میرا کڑتہ

بطور تمرک این یاس رکھ لیا جو اب تک اس کے پاس موجود ہے۔"

(هیقة الوحی ص ۲۵۵ فزائن ج ۲۲ ص ۲۲۷) ناظرین! الی بات بنا لینے والا نبی ہوسکتا ہے کدایک ذرہ ی بات سے ایک

ا پنا نشان کرامت ومعجزہ بنا لیا؟ کسی شخص نے اپنی دوات دھو کر تھیئی اور چند قطرے مرزا قادیانی کے کرتے پر پڑ گئے۔جس پر مذکورہ بالا نشان تصنیف کر لیا گر یہ نہ سمجھے کہ ایسی نامعقول بات بنانے میں اینے کل دعادی کی بیخ کنی کر رہا ہوں۔

(1) خدا تعالیٰ کو کسی نبی و رسول و بشر نے آج تک تمثیلی صورت میں قلم دوات لیے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیس کمٹلہ شئ کے برخلاف ہے جو وجود محسوس نہیں ہوسکا اس کی (٢) خدا تعالى مرزا قادياني كے ياس خود قلم دوات لے كر آيا يا مرزا قادياني خود اس جسم

غاکی کے ساتھ آسان پر خدا کے پاس گئے۔ دونوں صورتوں میں مقدمہ باطل ہے۔ (٣) میال عبدالله کی تو یی بر جونشان سرخی کے پڑے کیا وہ بھی خدا تعالی کے پاس آپ

کے ہمراہ تھے کہ سرخی کے چھینٹے اس کی ٹونی پر پڑے۔ (4) جب كرته جس ير جھينے برے موجود ہے تو وہ كاغذ جس ير خدا صاحب كے وستخط تھے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ اور مرزا قادیانی کی تحریر اور خدا صاحب کی منظوری کے موافق

ایک پیشگوئی بھی کیوں بوری نہ ہوئی؟

(a) خدا تعالیٰ کے پاس سرخی کی دوات اور سرخی کس کارخانہ کی بن ہوئی تھی؟ اگر روحانی مقی تو سرخی کے چھیننے باطل اور اگر جسمانی تھی تو بھسم خدا باطل۔

والا بے نہ کہ نی و رسول خدا کو کہتا ہے کہ ایہا کر دو اور پھر خدا بھی ایہا بدھو کہ بغیر سویے

مستمجے صرف مرشتہ وار کے کہنے سے دستخط کر دیئے۔ (معاذ اللہ)

(۷) اگر مرزا قادیانی کی خواہش کے مطابق خدا تعالی منظوری دیتا تو مرزا قادیانی کے

دشمنوں کو فورا ہلاک کر ویتا۔ سب سے پہلے مولوی محمد حسین بٹالوی مولوی ثناء اللہ صاحب ملال محمد بخش پیرمہر علی شاہ وغیرہ سب کو نابود کرتا بلکه سوا مرزا قادیانی کے مریدوں کے کوئی

آریهٔ دهریهٔ سکهٔ عیسانی اورمسلمان غیراحدی هرگز زنده ندر بتار گر شنج کوخدا ناخن نبیس دیتار

مثل مشہور ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔

كے؟ جورفع عيلى پركرتے تھ اور كہتے تھے كه يه بيوتوفول كا كام بك كہتے ہيں۔ الله

(٨) اب مرزا قادیانی کے علوم جدیدہ فلسفہ و سائنس و قانون قدرت و محالات عقلی کہاں ہر چیز پر قادر ہے۔ قادر تو بیک ہے گر خلاف قانون قدرت نہیں کرتا اب خدا تعالی

خلاف قانون قدرت قلم دوات لے كرمرزا قاديانى كے پاس كس طرح آيا يا مرزا قاديانى بحسد عضری بمعدلباس فاک بس طرح خدا کے پاس کرتہ پر چھنٹے ڈلوانے جا پنچ اور کرہ

ز مہر یر سے کیسے گزر گئے؟ اگر کہو کہ روحانی طور پر کشفی حالت میں گئے تو پھر دوات و سرخی بھی مشفی خیالی ہوئی۔ جب خیالی ہوئیں تو خیالی اشیاء حقیقی مبھی نہیں ہو سکتیں تو سرخی کے چھینے کرتہ پر غلط بیانی ہوئی اور نبی کی شان سے بعید ہے کہ غلط بیانی کرے۔ (٩) حضرت عيني كرفع جسماني برنظير كے نه ہونے كے باعث الكاركرتے تھے كه

چونکہ نظیر نہیں پس یہ عقیدہ باطل ہے کہ عیبیٰ اس جسم خاک کے ساتھ آسان پر اٹھایا گیا

زیارت ایک جج یا منتی کی شکل میں متمثل نظر آئی اور اس نے اپنی پیشگوئیوں کے کاغذ پر دھنظ كرائ ادراس كرت يرسرني كے چينے برے تے اگركوئي نظير نبين تو يہ بھى باطل ہے كه مرزا قادیانی کو خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور یہ کشف بھی ایا ہی باطل ہے جیہا کہ مرزا

قادیانی کو کشف ہوا تھا کہ میں نے زمین و آسان بنائے اور میں اس کے خلق پر قاور تھا۔ ً (٣) نبي كے مقابلہ ير جولوگ ہوں ان كوترتى نہيں ہوتى جيسا كه محد رسول اللہ عظافہ كے

YZ

وتت محمدیوں کو ترقی ہوتی تھی اور کفار کی کی۔ گر مرزا قادیانی کے مقابلہ پر آریول ، سکھول' برہمنو ل' عیسائیول' سناتن دھرمیول' یہودیول وغیرہ سب غیر اسلامی قوموں نے وہ وہ ترقیاں کیں کہ مرزا قادیانی کو ہرگز اس کا عشر عثیر بھی نصیب نہ ہوا۔ صرف جہلاء

مسلمانوں کواپنے دام میں لا کر پیری مریدی کی دوکان کے ذریعہ ہے قلیل جماعت بنالی اور ناکامیاب دنیا سے چل دیئے۔ سچانبی اپنی زندگی میں ہی تمام عرب زیر تکین کر کے

#### معبار صداقت تمبر ۵

شام تک پہنچ چکا تھا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے ای جگہ دفن ہوتا ہے۔ حضرت ابوبكر سے روايت ہے كه رسول الله عظيمة نے فرمايا ہے كه الله تعالى عزوجل جب سکی نبی کو وفات دیے تو وہ اس جگہ دفن کیا جائے گا۔ جہاں اس کی روح قبض کی گئی۔

(ماتبض الانبياءً كنزالعمال ج عص ٢٣٨ حديث١٨٤١)

وومرى صديث! ماقبض اللَّه تعالى بنيا الا في موضع الذي يحب ان

يدفن فيه عن ابى بكو. (ترندى ج ٢ص ١٣١ مديث ١٠١٨ كتاب الجنائز) ترجمد ترندى نے حضرت ابوبکر سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو قبض نہیں کیا گر اس جگہ میں جہال وہ وفن ہونا پسند کرتا ہے۔ تيري حديث! لم يقبو الاحيث يموت (منداحرج اص ٤) ترجمه احمد ین طبل ؓ نے حضرت الی بکڑ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ کسی نبی کی قبر بجز

ناظرین! ان تینول حدیثول سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نبی نہ تھے اگر نبی

اس جگد کے جہاں وہ فوت ہوا اور کہیں نہیں بنائی گئی۔ ہوتے تو قادیان میں فوت ہوتے جس جگہ وہ دفن ہونا پیند کرتے تھے اور ای وجہ سے قادیان سے باہر نہ جاتے تھے۔ گر الله تعالی غالب قدرت والا ہے۔ موت کے وقت مرزا قادیانی کو لاہور لے آیا تا کہ اس کی نبوت کا دعویٰ سیا نہ ہو اور لاہور میں ہی اس کی روح ً قبض ہو۔ پس مرزا قادیانی نے صبح لاہور میں کیکچر دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ خود اچا تک آ کیڑا اور دہ ہیضہ کی بماری سے ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء کو ۱۰ بجے دن کے فوت ہوئے اور قادیان ضلع گورداسپور میں مدفون ہوئے۔ (حیات ناصر ص۱۴) پس ان حدیثوں ہے مرزا قادیانی کا دعویٰ سیانبیس تھا اگر سیا دعویٰ نبوت ہوتا تو اور نبیوں کی طرح اس جگه فوت ہوتے جہاں دفن ہوئے نہ کہ لاہور میں مرتے اور قادیان میں مدفون ہوتے۔

بنجم! سب نبیوں کی تعلیم شرک سے پاک ہوتی ہے اور سب نبیوں کی ایک ہی غرض ہوتی ہے لیعنی توحید باری تعالی اور توحید سے ہے کہ ایک خدا کی ذات و صفات میں کسی کوشریک ہو۔ مگر مرزا قادیانی کسی کوشریک ہو۔ مگر مرزا قادیانی کی تعلیم اس کے برخلاف ہے۔ وہو ہزا۔

(۱) مرزا قادیانی لکھتے ہیں ''میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔'' (کتاب البریم ۵۷ نزائن ج ۱۰ س۱۰۰) یه شرک بالذات ہے۔ (٢) ای صفحہ پر آ گے لکھتے ہیں۔''اور اس حالت میں یوں کہدرہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام

اور نیا آسان چاہتے ہیں۔ سومیں نے بہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے مشاوحت کے موافق اس کی ترتیب و

تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح پھر میں نے کہا ہم انسان کومٹی کے

خلاصہ سے پیدا کریں گے۔'' (ایفاً) ناظرین بیشرک بالصفات ہے۔ (س) عملی طور براین تصویر بنوائی اور تقتیم کی حالانکه نبی کا کام بت بری مثانا ب حضرت

نوع اس بت بری سے باک تھا۔ الهامات مرزا قادیانی "انت منی بمنزلة توحیدی و تفویدی تو مجھ سے بمزلہ میری توحيد وتفريد كے ہے۔" (هيقة الوحي ص ٢٨ فرائن ج ٢٢ ص ٨٩)

(٢) " انت منى وانا منك تو مجھ سے ہوار میں تھے سے ہول۔"

(دافع البلاص ٢ نزائن ج ١٨ص ٢١٥) (٣) انت اسمى الاعلى ترجمدتو بيراسب سے برانام بد

(اربعین نمبرس ص ۳۳ فزائن ج ۱۷ ص ۳۲۳)

۴۔'' انت منی بمنزلة ولدی ترجمہ تو مجھ سے بمزلہ میرے بیٹے سے ہے''

(هيقة الوحي ص ٨٨خزائن ج ٢٢ ص ٨٩) ۵۔" انت من مائنا و هم من فنل تو بمارے یائی سے ہے اور لوگ تھی ہے۔''

(اربعین نمبر۳ ص ۳۴ خزائن ج ۱۷ ص ۴۲۳)

۲۔'' انت منی ہمنزلہ اولادی تو مجھ سے بمزلہ اولاد کے ہے۔''

(اربعین نمبر ۴ ص ۱۹ نزائن ج ۱۷ ص ۴۵۲)

٤- " انما امرك اذا اردت شيئًا ان يقول له كن فيكون ترجمه تيرا بيم تبه بكه

جس چیز کا تو ارادہ کرے اور صرف اس قدر کہہ دے کہ ہو جا وہ ہو جائے گ۔''

(حقیقت الوی ص ۱۰۵ خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸)

ناظرین! بغرض اختصار ای پر کفایت کرتا ہوں ڈر ہے کہ کتاب طویل نہ ہو جائے اب خود موج لیں کہ جس شخص کی اپنی تحریر مبالغہ آمیز اور جھوٹ ہو اور اس کے البهامات شرِک و کفر موں اور کشف اس کو خدا بنا کیں اور ناچیز انسان کو خالق زمین و آسان نض نی ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں۔ کیونکہ خدا تعالی این رسولوں کو اپنی کلام سے تين طريق پر اطلاع ديتا ہے۔ وي كشف و الهام جس كا كشف شرك مور الهام كفر و شرک ہوں۔ خواب جھوٹے ہوں جس کی بنا پر پیش گوئیاں کرتا ہوتو وہ نی نہیں ہوسکتا۔

# معیارِ صدافت نمبر ۲

نی اینے ارادے میں ناکامیاب نہیں رہتا کیونکہ خدا اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی محمی بیگم کی بابت بہت خواہش کرتے رہے اور آسان پر نکاح بھی پڑھا گیا اور مرزا قادیانی نے خود بھی خطوں اور ترغیب و ترہیب سے کوئی کوشش باتی نہ رکھی بلکہ اس پیشگوئی کو معیار صداقت اسلام بھی قرار دیا کہ شاید اسلام کی حقانیت کی وجہ سے ہی كام نكل آئے مركم كھے نہ ہوا۔ بلكه مرزا قاديانى نے تاويلات باطله كر كے جكت بنسائى اپنے اوپر کرائی اور تاویل یه کی که پیشگوئی کی ہوگی کیونکہ محمدی بیگم کا باپ مر گیا۔ کیا خوب شادی و نکاح تو محدی بیگم سے ہونا تھا اور پیشگوئی احمد بیک کے مرنے سے پوری ہوگ۔ جس مخض کی عقل الی ہے کہ موت اور مرگ کو شادی و نکاح سمھتا ہے اور جنازہ کو ڈولی جانا ہے اس سے کیا بحث ہو عتی ہے؟ احمد بیگ کے گھر سے مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کی ڈولی لانی تھی مگر نکلا جنازہ اس کے باپ کا اور مرزا قادیانی پیشگوئی کچی کیے جاتے تے ادر خوش فہم مرزائی امنا وصدقا کے جاتے ہیں

دوش از منجد سوئے میخانہ آمہ پیرما يارانِ طريقت اندري تدبير ما

معیار صدانت نمبر ۷

نی اینے آپ کو امتی نہیں کہتا۔ مرزا قادیانی اجماع نقیض کرتے ہیں کہ امتی بھی ہوں اور صاحب وجی بھی ہوں۔ یہی دلیل مرزا قادیانی کے نبی نہ ہونے کی ہے کہ اپنے دعوی میں اپنی مخروری ظاہر کرتے ہیں۔ جب وی کا دعویٰ ہے اور یہی علامت نبی و رسول کی ہے۔ جیما کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم يوحيٰ المي يعني اع محمر ﷺ ان كو كهه دوكه ميں بھي تبہاري مانند انسان ہوں۔ صرف فرق یہ ہے کہ میں وی کیا جاتا ہوں۔ یعنی مجھ پر بذرابیہ جرئیل وی خدا کی طرف سے آتی ہے اورتم پرنہیں آتی۔ پس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ فرق کرنے والی ورمیان امتی و رسول کے وقی ہے۔ جب ایک مخص وی کا مدی ہے تو چروہ رسول کیوں نہیں؟ امتی کول ہے۔ جب مابہ امتیاز لیعنی وحی میں نبی و رسول کا شریک ہے تو نبی و رسول ہے پھر کس کا ڈر ہے۔ گر مرزا قادیانی کو ڈر اس بات کا ہے کہ مسلمان ناراض ہو کر چندے دینے بند کر ویں گے تو پھر گزارہ کہال سے ہوگا۔ اس واسطے ساتھ ساتھ امتی امتی بھی ہانکے جاتے ہیں گر ان کومعلوم نہیں کہ عقلاء کے نزدیک جب ایک فخض دو متضاد دعویٰ کرتا ہے تو دونوں میں جمونا ہوتا ہے۔ جب کے میں امتی ہوں۔ تو اس کی تردید دعویٰ نبوت کردے گا اور نبوت کا دعوی کرے گا تو امتی ہونے کا دعوی نبوت کی تروید کرے گا۔ پس دونوں

#### معارِ صداقت نمبر ۸

نی اینے دعوی میں مضبوط اور ایکا ہوتا ہے بھی کسی کے رعب میں نہیں آتا مگر مرزا قادیانی مسلمانول سے ڈرکر اور رعب میں آ کر فرماتے میں ہے

من نیستم رسول نیا ورده ام کتاب (در نثین ص ۸۲)

چر فرماتے میں اب کوئی ایس وحی یا الہام منجانب الله نبیس موسکتا۔ جو احکام فرقانی کی ترمیم و منتیخ یا کسی ایک تھم کی تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزد یک جماعت مسلمین میں سے خارج ہے۔

" حضرت محمد مصطف ﷺ ختم الرسلين ك بعدكس ووسرے معى نبوت كو كاؤب اور كافر جانبا بهول-" (اشتبار مورند التوبر ١٨٩٠ء مقام دبلي مجوعه اشتبارات ج اص ٢٣٠-٢٣٠)

ناظرين! اب مرزا قادياني كا دافع البلاء مين فرمانا كه سيا خدا وه ب-جس في قاریان میں رسول بھیجا' جو مجھ کونہیں مانتا وہ کافر ہے۔جہنمی ہے اور جو میری بیعت نہ كرے اس كى نجات نہ ہو گى۔ ميں رسول اور نبي طل الانبياء ہوں۔ كونسا تسج مسجوس اور كونسا غلط؟ ہر حال جو پہلا امرقر آن اور حديث كے موافق ہے يعنى محمد عظم كے بعد جو دعوی نبوت کرے کافر ہے۔ وہی درست ہے اور مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت غلط ہے۔

معيار صداقت نمبر ٩

نی کو خدا تعالی اپنے دعوی کے جبوت میں معجزہ عنایت کرتا ہے تا کہ عوام پر اس کو فضیلت و تفوق ہو۔ مرزا قادیانی کوکوئی معجزہ خدا نے نہیں دیا۔ صرف جفاروں رمّالوں کا ہنوں جو تعیوں کی طرح پیشگو ئیاں پر زور ڈالا ہوا تھا کہ فلاں مر جائے گا۔ اگر شادی کی تو اولاد ہوگی۔ کسی کو دی پی بھیجا یا چندہ کا اشتہار دیا تو منی آرڈوں کے آنے کی پیشگوئی کر دی۔ چند خواب بذریعہ تادیلات باطلہ و تعبیر نامہ سچے کر لیے۔ جس امر میں دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ پس میم جزہ نہیں اور نہ کوئی خرق عادت ہے اور نہ مرزا قادیانی سے کوئی خرق عادت ظہور میں آئی بلکہ وہ خود خرق عادت بلکہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے بھی انکار کرتے رہے کہ خلاف قانون قدرت نہیں ہو سکتا۔

معيارِ صداقت نمبر ١٠

نبی اپنے دعویٰ کی بنیاد کسی نبی کی وفات پر نہیں رکھتا۔ مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ کی بنیاد ووفات مسیح پر رکھی ہوئی تھی کہ اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے تو میں نبی و رسول نہیں اور اگر وہ مردہ ثابت کر دول تو نبی ہوں۔ اس واسطے بھی مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت سچانہیں تھا۔

معيار صداقت نمبراا

مرزائی صاحبان وفات مین کی دارکل میں کہتے ہیں کہ نیسی کی عمر ۱۲۰ برس کی ازروئے حدیث ہے چونکہ حضرت محمد رسول اللہ اللہ کا عمر ۲۳ برس کی تھی اور حدیث میں ہے کہ نبی اپنے بہلے نبی سے نصف عمر پاتا ہے تو اس دلیل سے مرزا قادیائی کا دعویٰ جمونا ہوتا ہے کیونکہ مرزا قادیائی سے سابق نبی محمد رسول کی عمر جب ۱۳۳ برس کی ہوئی تو مرزا قادیائی کی عمر بتیس برس کی ہوئی چاہیے تھی۔ مگر مرزا قادیائی کی عمر تو آتخضرت مالے سے بھی بڑھ گئے ہے۔ بھی بڑھ گئے۔ جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیائی نبی نہ تھے۔

معيار صداقت تمبر١٢

تمام نبی ہجرت کرتے رہے جی کہ محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہجرت کی۔ گر مرزا قادیانی تمام عمر قادیان سے نہیں تکلے۔ پس بیامر بھی ان کی نبوت کے منافی ہے۔ معیار صدافت تمبر ۱۳

جس شهر اور ملك مين نبي مو و بال عذاب اللي نازل تبين موتا جيبا كه الله تعالى . ٢٧ . كا وعده بــ مَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهُمُ. (انفال٣٣) ليني شايان ضدانهيل ب کہ عذاب کرے ان لوگوں کو جن میں تو ہو۔ مرزا قادیانی خود اقرار کرتے ہیں کہ طاعون عذاب البی ہے اور میرے محرول کے واسطے ہے اور قادیان اس سے محفوظ رہے گی مگر

قادیان میں بھی طاعون پڑی جیسا کہ ہم اوپر ثابت کرآئے ہیں۔ دوم! اگر طاعون مسیح موعود کے دعویٰ کے ثبوت میں تھی تو مسیح موعود کے مد مقابل فتنه عیسائیت ہے اور مسیح موعود کسر صلیب کے لیے آنا ہے تو اگر مرزا قادیانی مسیح

موعود ہوتے اور طاعون ان کے وشمنول کے واسطے آئی ہوتی تو عیسائیوں میں طاعون پر تی نہ کہ اُلٹا مسلمانوں اور ویگر دلیی اقوام کو تباہ کرتی اور انگریزوں اور عیسائیوں سے ایک نبھی طاعون سے نہ مرتا۔ جس سے ثابت ہوا کہ طاعون جیبا کہ پہلے زمانوں میں برتی رہی اب بھی بڑی اور مسیح موعود کا نشان نہیں۔ ۱۳۴۸ء میں انگلتان میں ایڈورڈ سوم کے عبد

میں طاعون بڑی۔ اس وقت کون مسیح موعود تھا؟ پھر ١٩٦٥ء کو ای ملک میں بڑی پھر ہندوستان میں جہاتگیر بادشاہ کے وقت بڑی۔ وہ کس میح موعود کی خاطر بڑی؟ ۱۰۳۰ء میں انسان کا گوشت یکایا گیا اور فروخت موار ۱۳۵۸ء میں ایسا قحط بڑا کہ لنڈن کے ۱۵ برار باشندے بھوک سے مر گئے۔ ۱۳۲۸ء کی وہا میں جومشرق سے اٹھی۔ اس سے فرانس کی ایک ثلث آ بادی ضائع ہوگئی۔

ناظرین! غور فرمائیں کہ اتنے اتنے حادثات جو پہلے زمانوں میں آتے رہے تب كون كون مدى نبوت ہوا؟ جب كوئى نبيس تو يه غلط ہوا كه طاعون مرزا قادياني كى صدافت کا نشان تھا۔

# معيار صدافت تمبرتها

نی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی نے برامین احدید کے بارے میں وعدہ خلافی کی کہ لوگوں سے تین سو جز اور تین سو دلیل کا وصول کیا اور آخر کتاب نہ شائع کی

بلکه دراصل کوئی کتاب نه تھی ورنہ ایک کتاب تین سو جز دلکھی ہوتی تو ضرور شائع ہوتی اور لوگوں کا روپیدائی ذاتی اغراض کے بورا کرنے کے واسطے خرچ کیا۔

معيارِ صداقت تمبر ۱۵

نی کا ظاہر و باطن کیسال ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی ایک طرف تو انگریزوں کو

وجال اور اینے آپ کو اس کا قاتل قرار دیتے رہے اور ایک طرف ان کی ایسی تعریف ٧٣

كرتے رہے۔ دجال اكبر بادرى لوگ بين اور يهى قرآن و حديث سے ثابت ہے اور مسيح موعود کا کام ان کونل کرنا ہے۔

و مشفی حالت میں اس عاجز نے ویکھا کہ انسان کی صورت وو محض ایک مکان میں بیٹے ہیں ایک زمین پر اور ایک جھت کے قریب بیٹھا ہے۔ تب میں نے اس مخص کو جو زمین پر بٹھایا ہوا تھا مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے۔''

(ازاله اوبام ص ٩٤ حاشيه نزائن ج ٣ ص ١٣٩)

"مریم کا بیٹا کھیلا کے بیٹے سے (یعنی رام چندر سے) کچھ زیادت نہیں رکھتا۔"

(انجام آگھم ص ۴ خزائن ج ۱۱ ص ۴۱)

''حفرت مسیح کے ہاتھ میں سوا کر فریب کے پچھ نہ تھا۔''

(ضميمه انجام آئقم ص ٤ خزائن ج ١١ ص ٢٩١)

اب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی جس قوم کے نبی کی یہ عزت کرتے ہیں اور ان

کے راہبران وین کو دجال اکبر جانتے ہیں۔ ان کی مرزا قادیانی کے دل میں ہرًز عزت

نہیں بلکہ اس قوم کو اپنا وٹمن سجھتے تھے۔ گرخوشامد سے اوپر کے دل سے کیا فرماتے ہیں۔

"ابر رحمت کی طرح ہارے لیے انگریزی سلطنت کو دور سے لایا (خدا تعالیٰ) اور سخی اور

مرارت جوسکھول کے عہد میں ہم نے اٹھائی تھی۔ گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سابہ آ کر ہم

بھول گئے اور ہم پر اور ہماری ذریت پر فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیے کے

ہمیشہ شکر گزار رہیں۔'' (ازالہ ص ۱۳۲ عاشیہ خزائن ج ۳ ص ۱۲۲) میں تحریر فرماتے ہیں''امام

زمان ہوں اور خدا میری تائید میں ہے اور وہ میرے لیے ایک تیز تکوار کیطرح کھڑا ہے

اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جوشرارت ہے میرے مقابل کھڑا ہو گا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا۔" (ضرورة الامام ص ٢٦ خزائن ج ١١٣ ص ٢٩)

ناظرین! یہ ہے منافقانہ عبارت۔ جب یادری لوگ اور انگریز دجال ہیں اور مرزا قادیانی مسیح موعود۔ اور خدا تعالیٰ ان کی مدد میں تیز تلوار لے کر کھڑا ہے تو تیز تکوار

ے ان کو قتل کرے۔ خدائی تلوار ہو اور تیز بھی ہو اور کاٹا ایک بھی نہ جائے۔ صرف ڈر ے بچائے کا شنے کے ذلیل وشرمندہ کیا جائے گا۔

(ستاره قيمر پيرس خزائن ج ١٥ص١١١ وتخذ قيمريه) ميں لکھتے ہيں جس کا خلاصہ پير

ہے کہ بچاس ہزار سے زیادہ کتابیں اور اشتہارات چھیوا کر میں نے اس ملک و بلا و

اسلامیہ تمام ملکوں میں یہاں تک کہ اسلام کے مقدس شہروں مک مدینہ روم قسط طنیہ بلادشام

معراور کائل افغانستان جہال تک ممکن تھا شائع کیے۔ تیرے رم کے سلیلے نے آسان پر ایک دحم کا سلسلہ بپا کیا۔ خداک نگاہیں اس ملک پر ہیں۔جس پر تیری ( ملکہ معظمہ) ہیں۔ ' دوعیب وغلطیاں مسلمانوں میں ہیں ایک تلوار کے جہاد کو این خرب کا

رکن سجھتے ہیں..... دوسرا خونی مہدی وخونی مسج کے منتظر ہیں۔'' "ایک غلطی عیسائیوں میں بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ سے جیسے مقدس اور بزرگوار

کی نسبت جس کو انجیل میں بزرگ کہا گیا۔ نُعُوذ بالله لعنت کا لفظ اطلاق کرتے ہیں۔'

(ستاره قيمريه ٢٠ الخص خزائن ج ١٥م ١٢١)

ناظرین س قدرتملق و جمونی خوشامہ ہے ایک جگہ تو '' حضرت عیسیٰ کو بھلا مانس بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ''ایے چال چلن کے آدمی کو ایک بھلا مانس بھی نہیں كهد سكتير جد جائيكه ني مانا جائے-" (ضمير انجام آمقم ص ٩ عاشيه خزائن ج ١١ ص ٢٩٣) اور اس جگه مقدس بزرگ' ایک جگه انگریزی قوم کو رحمت اللی فرماتے تو دوسری جگه دجال ا كبر- اكثر مرزائي وهوكه ديت بي كه انكريز وجال نبيس صرف بإدرى دجال بي بياليي تامعقول بات ہے کہ ایک شخص نعوذ باللہ رسول مقبول علی وصحابہ کرائم و علماء امت کی ہتک کرے اور بادشاہ اسلام کی تعریف کرے کیونکہ اس کے ماتحت امن ہے رہتا ہے۔ گر دل میں اس کو د جال وشمن سجھتا ہے تو کیا وہ فخص مسلمانوں کا درست اور دلی خیر خواہ سمجها جائے گا؟ ہرگزنہیں۔ پس جب مرزا قادیانی سرکار برطانیہ کی پیفبر و نی کی تو ہتک کریں اور ان کے علماء اور پیشوایان دین کو دجال کہیں اورائیے آپ کو ان کا مدمقابل و قاتل وقلع قنع کرنے والا بتا کیں۔ گر قانون کے فکنچہ سے ڈر کر اگر تعریف کر دیں تو یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟

#### معیارِ صدافت ۱۲

نی راست باز اورسیا ہوتا ہے مگر مرزا قادیانی کی تحریر میں اکثر خلاف واقعہ اور حموتی باتیں ہوتی ہیں اور وہ انشاء پردازی اورشاعراند لفاظی اورطول طویل عبارت کی الیم وهوال دهار گھٹا سے این مدعا ثابت کرنے کے واسطے بالکل جموث لکھ دیتے ہیں اور مطلب کے واسطے حجث لکھ دیتے ہیں کہ تمام اہل اسلام کا بھی یہی ذہب اور عقیدہ ہے۔ دیکھو ذیل کی عبارت۔

· (۱) '' ي غير معقول ب كرآ تخضرت علي ك بعد كوئى ايها ني آن والا ب ك جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں ہے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا اور جب لوگ

قر آن شریف ردهیں کے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا ادر جب لوگ عبادت کے وقت بیت الله کی طرف مند کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو گا اور شراب یے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال وحرام کی کچھ پرواہ نہ کرے گا .... آپ کی ختم نبوت کی مبرتو دے گا اور آپ کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لے گا۔"

(هيقة الوي ص ٢٩ خزائن ج ٢٢ صم ١٦)

(۲) ''احادیث صحیح مسلم د بخاری باتفاق ظاہر کر رہی ہیں کہ در اصل ابن صیاد ہی وجال معبودتھا اور حفرت عمر فاروق ، جیسے بزرگ صحابی کے رو برد آ تحضرت علیہ کے قتم کھا رہے ہیں کہ درحقیقت دجال ابن صیاد ہی ہے اور خود آنخضرت ﷺ بھی اس کی تقیدیت کر رہے ہیں کہ درحقیقت ابن صیاد ہی دجال معبود ہے۔''

(ازالدادبام ص٢٣٢ فزائن ج ٣ ص٢٢٢)

(٣) "میں نے کوئی ایسے اجنبی معنی نہیں کیے جو مخالف ان معنوں کے ہوں۔ جن رصحابہ كرام ادر تابعين ادرتني تابعين كا اجماع مور اكثر صحابه ميح كا فوت موجانا مانية ربيه (ازاله ادبام ص ۱۰۰ فزائن ج ۳ ص ۲۵۴)

ناظرین! اب ہم ہر ایک کا جھوٹ و بہتان ہونا ٹابت کرتے ہیں۔ (۱) تمام ابل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسے بعد نزول شریعت محمدی کے بابند ہوں گے اور صدیث میں ہے جس کو مرزا قادیانی نے خود کئی جگد این تصانیف میں قبول کیا ہے کہ حفرت مسے کافرض مرصلیب وقل خزیر ہے۔جس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کو باطل کرے گا اور خزیر کا کھانا حرام قرار دے گا۔ ہم ناظرین کی تسلی کے واسطے صحح بخاری کی

تین امور ثابت ہوتے ہیں ایک حضرت عیلی کا حاکم عادل ہونا دوسرا عیسائیت کے

برخلاف ہونا' تیسرا جزیہ کا موقوف کرنا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ سیح بعد نزول بجائے اسلام کے عیسائیت پر عمل کرے گا اور اسلام کے

حلال وحرام کا کچھے خیال نہ کرے گا اور معاذ اللہ شراب ہے گا ادر سور کا گوشت کھائے گا اور کونکر ہوسکتا ہے کہ جوصلیب کے توڑنے کے واسطے آئے صلیب پری کرے اور خزیر

کو قتل کرنے آئے لیعنی اس کا کھانا موقوف کرانے آئے وہ خود کھائے اس بات پر عیسائی اورمسلمان دونوں متفق ہیں کہ ابن مریم کا دوبارہ نزول جلال کے ساتھ ہوگا۔ صاف معنی

ہیں کہ اس دفت جنگ ضرور ہو گا لیعنی حرب کا وضع کرنا۔ گر بزدلوں اور نامردوں کے نزدیک وضع حرب ناحق خون ہے اور جہاد فی سمیل اللہ کے کرنے والوں کو خونی لقب دیتے ہیں۔

جب امام خود سور کا گوشت کھائے تو دوسروں کو مبھی منع نہیں کر سکتا۔ پس یہ بہتان مرزا قادیانی کا خودتراشیدہ ہے جو کہ نی کی شان سے بعید ہے۔ پس مرزا قادیانی نبی نہ تھے۔

(٢) دوسرا جموت! مرزا قادياني نے يه تراشا ہے كه محمد رسول الله عظافة نے ابن صياد كو

فرمایا کہ ابن صیاد د جال نہیں کوئکہ د جال کا قاتل سیلی بیٹے مریم کے نی اللہ ہیں۔ جس

کے درمیان اور میرے کوئی نی نہیں وہ بعد نزول دجال کوفٹل کرے گا۔ گر مرزا قادیانی کی

راستبازی دیکھئے کہ جموث لکھ مارا کہ محمد رسول اللہ علی کے افسدیق کی کہ در حقیقت دجال

(٣) تيسرا جموك! مرزا قادياني كابيب كداجماع امت ب كدميح فوت بوكيا حالانكه یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ جب محمد رسول اللہ عظی نے خود فرمایا کہ ان عیسٹی لم ممت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة (درمنورج ٢ص ٣٦) يعنى عيلي تنبيل مرا اور وهتم مين والی آنے والا ہے قیامت سے پہلے۔ اور چونکہ حضرت عر کو جب رسول الله عظافہ نے فرمایا کہ تو دجال کا قاتل نہیں ہے۔ اس کا قاتل میسلی ابن مریم ہے جو بعد نزول اس *کو* تل كرے كار (هكوة ص ٧٩م باب قصة ابن صادعن جابر") تو اس وقت اگر حضرت عمر" كاسيد عقیدہ ہوتا کہ عیسیٰ تو مر چکے ہیں اور جو مر جائے دوبارہ دنیا میں نہیں آتا تو وہ ضرور رسول الشبيك كي خدمت ميس عرض كرتے كه يا رسول الله الله الله علي وجال كا قاتل كس طرح ہے وہ تو مر چکا ہے؟ مگر چونکہ حضرت عمر نے حضرت سیلی کو قاتل وجال سلیم کر لیا اور ابن صیاد کوقتل نه کیا تو ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا بیعقیدہ تھا کہ سیح زندہ ہے۔ نہ کہ

دجال تقديق كيا ب حالاتكه يه غلط ب- حديث مين آيا بكد حفرت علي في ق عر كو

مسح فوت ہو چکا ہے۔ یہ صرف مرزا قادیانی کا اپنا جموث ہے کہ صحابہ کرام گا عقیدہ یہ تھا کہ سے فوت ہو چکا ہے۔ یہ بہتان ہے کہ تابعین و تبع تابعین مسح ٹ کی موت کے قائل تھے ہم بڑے زور سے تھے اور نزول عیسی گل کے منکر تھے اور کسی بروزی مسح موجود کے قائل تھے ہم بڑے زور سے مرزا سُیوں کو چینے دیتے ہیں کہ قرآن سے صدیث سے اجتہاد انمہ اربعہ سے اقوال تابعین و تبع تابعین وصوفیائے کرام و اولیائے عظام میں سے کسی ایک کا بھی کوئی قول یا ندہب یا عقیدہ ثابت کر دیں کہ مسح موجود ظلی و بروزی طور پر ہوگا تو ہم اس کوسو روپیدانعام دیں گئے۔ بشرطیکہ فیصلہ کوئی صاحب غیر ندہب فالث ہوکر ان کے حق میں دے دے۔ رات کے۔ بشرطیکہ فیصلہ کوئی صاحب غیر ندہب فالث ہوکر ان کے حق میں دے دے۔ رات کے۔ بشرطیکہ فیصلہ کوئی صاحب غیر ندہب فالث ہوکر ان کے حق میں دے دے۔ رات کے جب بیل کر 'ڈیٹی اکھم کی پیشگوئی بہت صفائی سے پوری ہوگے۔'

(هيقة الوي ص ١٦٢ فرائن ج ٢٢ ص ٢٢١)

سبحان الله! صفائی ای کا نام ہے؟ پھر لکھتے ہیں کہ"اس مرتبہ تک وہ لوگ بینجتے ہیں جو شہوات نفسانیہ کا چولہ آتش محبت اللی میں جلا دیتے ہیں اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آ گے آگ ہے اور دوڑ کر اس موت کو اپنے لیے پند کرتے ہیں اور ہر ایک درد کو خدا کی راہ میں قبول کرتے ہیں۔" الخ

(هیقة الوی ص ۲۲ خزائن ج ۲۲ ص ۲۳) د

یہ سب شاعرانہ لفاظی ہے ورنہ آپ کاعمل یہ ہے کہ ڈر کے مارے جج کو نہ
گئے اور ترک فرض کیا اور ایک ڈ بئی کمشنر کے سامنے الہاموں سے توبہ کر دی اور اقرار نامہ
پر دسخط کر دیے کہ آئندہ ایسے الہامات شائع نہ کروں گا۔ کیا راستباز کا کام ہے کہ باتوں
میں تو شاعرانہ انشاء پردازی ہے آسان پرچلا جائے اور خود عمل نہ کرے۔ کیا موت کے
منہ میں دور کر جانے کے بہی معنی ہیں کہ عدالت کے ڈر سے بچ بات کو چھپایا جائے؟
جب ان کے نزدیک غیر احمدی کافر و معذب تھے تو پھر ان سے صلح کے کیا معنی ہولی است آنچہ مدی گوئد کہنا دعوئے آسان ہے۔ گرعمل مشکل ہے۔ یہ کون مان سکتا
ہے کہ مرزا قادیانی نے شہوت نفسانیہ کا چولہ آتش محبت اللی میں جلا دیا ہوا تھا۔ جب شہوات
نفسانیہ جل گئی تھیں تو جمدی بیگم کے نکاح کی خواہش کس طرح پیدا ہوئی اور رات دن قوت کی
دوائی اور مقوی و لذیذ غذائیں کون کھاتا تھا؟ اور کستوری وغیرہ ہر روز کون استعال کرتا
تھا؟ رؤن کی مبلہ بادام رؤن کس واسطے استعال ہوتا تھا؟ شخ سعدی نے خوب بچ کہا ہے ۔

و تن

او خویشتن هم است کرا رببری بر که بست از فقیهه و 9 /4 آ درال و ز زبال ياك دول فرود بدنیائے بغسل بيجو بماند

عالم کہ کامرانی

مجر لکھتے ہیں۔''غرض تمام صحابہ کا اجماع حضرت عینی کی موت پر تھا۔''

(حقیقت الوی ص ۳۵ نزائن ج ۲۲ ص ۳۷) حالانکه خود بی ازاله اوبام مین اکثر صحابه کا لفظ لکھ يك ين " (ازاله اولام ص٢٠٠ خزائن ج ٣ ص ٢٥٨) مر دروغ كورا عافظ نه باشد كا معالمه ے اور آ کے جاکر ایک برا سخت بہتان باندھا ہے کہ پہلا اجماع تھا جو آ تخضرت علاق کی وفات کے بعد ہوا۔ ای اجماع کی وجہ سے تمام صحابہ حضرت عیلی کی موت کے قائل

تصد پہلے اکثر صحابہ اکثر صحابہ کا لفظ خود لکھ چکے ہیں۔ اب تمام صحابہ ہو گئے حالا تک فلط ب

ناظرین! اوپر ہم سب صحابہ سے اعلی فراست والے صحابی بعنی حضرت عراك

عقیدہ تو ظاہر کر آئے ہیں کہ وہ حضرت کی زبانی سن کر کہ دجال کا قاتل عیامی این مریم

ہے یقین کر گئے۔ اب ہم نیچ دوسرے محدثین و علاء وصوفیاء لکھ دیتے ہیں تاکہ مرزا قادیانی کا جموث ثابت ہو۔ دیکھوسیف چشتائی۔

ناظرین! اس بات برکل امت مرحومه کا اجماع ہے کہ عیسیٰ بن مریم بعینہ (ند بمثیلہ کما اختر عد القادیانی) آسان سے بحسب بیٹگوئی آنخضرت علی کے اتریں کے اور ظاہر ہے کہ نزول جسی بعید بغیراس کے کہ رفع جسی بحالت زندگی مانا جائے۔ممکن نہیں۔ البذابوے زور سے ہم کہتے ہیں کہ کل امت کا جیسے کہ نزول ندکور پر اجماع ہے۔ ایا ہی حیات سیح عندالرفع پرہمی ہے۔ یعنی آسان کی طرف اٹھایا جانے کے وقت سیح کی حیات پر سب کا اتفاق ہے۔ بھکم مقدمہ ندکورہ کہ نزول فرع ہے رفع <sub>ا</sub>ی۔ رہا یہ کہ قبل از رفع

بھی میج زندہ رہا کما ہو ندہب الجہور' مالک کا قائل ہونا نجیات المسے عندالرفع۔ ان کے بڑے بڑے معتبروں مقلدوں کی تصریحات سے پایا جاتا ہے۔ ورنہ مقلدین امام مالک اُ اینے امام سے علیحدہ نہ ہوتے اور پر تقدیر علیحدہ ہونے کے نزول جسمی بعینہ کو جو فرع

او حقیقة و یجنی اخر الزمان لتواتر خبر النزول اس تقریر سے واضح ہوا کہ مسئلہ نزول کی طرح حیات میے پر بھی اجماع ہے۔ کل اہل اسلام اس پر متفق ہیں بلکہ نصاری بھی اس میں مسلمانوں سے الگ نہیں۔ گر اجماعی حیات الی ما بعد النزول وہ ہے جو سے

کے لیے عندالرفع مانی گئی ہے۔ اس مضمون پر عبارات مسطورہ ذیل شاہد ہیں۔ امام

الانمة ابو حنيفةٌ فقه اكبر مين قرماتے ميں۔ وخروج الدجال و ياجوج وماجوج و طلع الشمس من المغرب و نزول عيسي عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيمة على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كائن (فقه اكبرص ١٣٢) اور يم

ندہب ہے کل ائمہ شافعیہ کا یعنی سب ای عیلی بن مریم بعینم لا بھیلہ کے نزول پرمنق ہیں۔ چنانچہ ائمہ صحاح ستہ اور شیخ سیوطی وغیرہ کی تصریح سے ظاہر ہے۔ اور ائمه مالکید کا بھی یہی ندہب ہے چنانچد شخ الاسلام احمد نفرادی المالکی نے

"فواکه دوائی" میں تصریح کر دی کہ اشراط ساعت سے ہے آ سانوں سے عیلی کا اترنا اور علامہ زرقانی ماکی بری بط ے الصة جير فاذ انزل سيدنا عيسلى عليه الصلوة

والسلام فاته يحكم بشريعة نبينا عَيْقَ بالهام او اطلاع على الروح المحمدي او بما شاء الله من استنباط لها من الكتب و السنة و نحو ذلك. (شرح موابب الانيه الزرقاني ج ٥ص ٣١٧) اس کے بعد کھتے ہیں فہو علیہ السلام وان کان خلیفۃ فی الامة

المحمديه فهو رسول و نبي كريم على حاله لاكما يظن بعض الناس انه ياتي واحدا من هذه الامة بدون نبوة و رسالة وجهل افهما لا يزولان بالموت كما تقدم

فكيف بمن هو حي نعم هو واحد من هذه الامة مع بقائه على نبوة و رسالته.

الطبري هذا القول و وردت بذالك الاحاديث المتواتره. (فتح البيان ٣٣٣ ت٢)

زول موجود ہیں کسی نے نزول عیسائ ابن مریم کونزول مثیل عیسلی نہیں لکھا بلکہ نزول جدہ

ائمہ اربعہ کے مسانید اور ایسے ہی ان کے مقلدین کے تقنیفات میں احادیث

(شرح المواهب الدنيللورقاني ح ص ٣٥٨) اور علامه سيوطى كتاب الاعلام ميل فرمات بين انه يحكم بشرع نبينا لا بشرعيه نص على ذالك العلماء وردت به الاحاديث وانعقد عليه الاجماع. (الحادى ٣٥ ص ١٥٥) اور فتح البيان ميں ہے كہ وقد تواتوت

الاحاديث بنزول عيسى جسما اوضح ذلك الشوكاني في مؤلف مستقل

و بعینہ کی تصریح کر دی ہے۔ فتوحات کی نقلیں بحوالہ ابواب ابھی گزر چکی ہیں اور نیز حضرت منتنے اکبر اس نزول کے اجماعی ہونے کو اس عبارت سے باب ۲۳ میں ظاہر فرمات بين وانه لا خلاف انه ينزل في اخو الزمان الخ اور نيز عديث برتملا وص عيل فتوحات میں موجود ہے جس سے چار ہزار صحابی کا اجماع حیات مسیح پر معلوم ہوتا ہے۔ وسيجيئ انشاء الله تعالى الغرض كُل محدثين أورائمه غدابب اربعه اوراصحاب روايت و ورايت اور صحابه كرامٌ چناني حضرت عررٌ عضرت ابن عباسٌ وضرت على "عبدالله بن معودٌ ' ابو هرريةٌ ' عبدالله بن سلامٌ ' ربيع " انسٌ ' كعبٌ ' حضرت ابو بمرصديق " ' جابر وثوبان " عائش " تميم وغيره اور بخارى مسلم ترندى نسائى " ابوداؤد بيهي " طرانى عبد بن حميد ابن الى شيبهٔ حاكم ابن جرير ابن حبان امام احمدُ ابن الى حاتم عبدالرزاق وغيره دغيره کا اجماع ہے۔عیسی این مریم کے زندہ اٹھایا جانے اور اترنے پر بعینہ لا بعشیلم کما قال شيخ الاسلام الحرائي و صعود الآدمي ببدنه الى السماء قد ثبت في امر المسيح عيسي ابن مريم عليه السلام فانه صعد الى السما و سوف ينزل الى الارض وهذا مما توافق النصاري عليه المسلمين فافهم يقولون المسيح صعد الى السماء ببدنه و روحه كما يقوله المسلمون و يقولون انه سوف ينزل الى الارض ايضا و هذا كما يقوله المسلمون و كما اخبر به النبي ﷺ في الاحاديث الصحيحه لكن كثيراً من النصاري يقولون انه صعد بعد ان صلب و انه قام من القبر و كثيراً من اليهود يقولون انه صلب ولم يقم من قبره اما المسلمون و كثير من النصارى بقولوه انه لم يصلب ولكن صعد الى السماء بلا صلب والمسلمون ومن وافقهم من النصارى يقولون انه ينزل الى الارض قبل يوم القيمة وان نزوله من اشراط الساعة كما دل علىٰ ذلك والسنة الخ ال تصریح سے ثابت ہے کہ قادیانی کا خرب اس مسلد میں سب الل اسلام سے الگ ہے۔ (از سیف چشتیا کی ص ۵۰)

## معيارِ صدادتِ نمبر ١٤

قوم كو مدايت فرما كيونكه وه مجهي نهيس جانة - (ديمو قاضي عياض شفا صغه ٧٧)

الله اكبرايه اس وقت كا فرمانا ہے جب كه ابن قيمه كے بيتر سے نبي الله كى پیشانی اور ابن شہاب کے بھر سے حضور ﷺ کا بازو زخی ہوا اور عتب کے بھر سے نبی اللہ کے حیاروں دانٹ ٹوٹ گئے۔

اب مرزا قادیانی کا حال ملاحظه فرمایئے که تمام تصنیف میں سواسب وشتم و لعنت کے یا لوگوں کی موت کے کھنہیں هیقة الوحی میں کی جگد لکھا ہے کہ بابو البی بخش میری بددعا سے مرا۔ ڈوئی صاحب میرے مقابلہ پر دعویٰ کرتا تھا کہ میری بددعا ہے مرا اور چراغ الدین جمول والا میری بددعا سے مرالیکمرام جاری بددعا سے مرا اور جو مخض مرزا قادیانی کے الہام یا پیشگوئی کو امر واقعہ کے لحاظ ہے سیا نہ سمجھے تو اس کے حق میں وہ خوش خلتی ورحمت اللعالميني كا ثبوت دية بيل كه پناه بخدا۔ چنانچه لكھتے بيں۔"اے بد وات فرقه مولویال تم کب تک حق کو چھپاؤ کے کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کوچھوڑو گے۔ اے ظالم مولوی تم پر افسوس کہتم نے جس بے ایمانی کا بیالہ لیا۔'' (انجام آگھم ص اس خزائن ج ااص اس)

ا یک دعا بھی مرزا قادیانی کی لکھتا ہوں تا کہ سیح نبی اور جھوٹے میں فرق ہو۔ وہو بندا۔ ''میں عاجزی سے دعا کرتا ہول کہ ان تیرہ مہینوں میں جو ۱۵ دمبر ۱۸۹۸ء سے ۱۵ جنوری ۱۹۰۰ء تک شار کیے جا کیں گے۔ شیخ محمد حسین اور جعفر زملی اور تبتی ندکور کہ جضوں نے میرے ذلیل کرتے کے لیے اشتہار لکھا ہے۔ ذلت کی مارے دنیا میں رسوا كرـ " (مجوعه اشتبارات ج سوص ٢٠) سجان الله سيح نبي كو دشمنول سے زخم لكيس اور وہ دعا كرتا ہے۔ گراس كى تابعدارى كا مدى جس تابعدارى كے ذريعہ سے نبى كہلاتا ہے اس كو کوئی تکلیف نہیں پینی ۔ صرف وشمنول کے اشتہار پر ان کو بددعا دیتا ہے۔ پوری پوری تابعداری ای کا نام ہے۔

ناظرین صرف ای قدر نمونہ کے طور پر لکھنا کافی ہے۔ مرزا قادیانی کی پیشگوئیاں تو مخالفین کی موت ہی ظاہر کرتی رہیں اور بدوعا کیں ان کی بربادی اور ذلت

اور لعنت کی کرتے رہے۔ حالاتکہ مرزا قادیانی کوکس نے کوئی بدنی سزانہیں دی۔ صرف تحقیق حق اور اسلام کے برخلاف ان کی تحریروں کو دیکھ کر لکھا ہے۔ سیج حبوث میں فرق کے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ وانت مبارک ٹوٹے بازو ٹوٹے۔ پیشانی مبارک زخمی ہوئی۔ مگر اس کے عوض دعا نکلی کے اور جس کو کچھ بھی تکلیف نہیں پیچی وہ دن رات سب کو کوستا

ہے اور بددعا دیتا ہے۔

معیارِ صدافت نمبر ۱۸

نی سی و زر و مال کی طرف رغبت نبیس کرتا۔ رسول اللہ علیہ کا نمونہ سامنے ہے۔ آپ ﷺ وعا فرماتے کہ الی ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانے کو ملے۔ بھوک میں تیرے سامنے گر گر اؤں۔ تجھ سے مانگوں اور کھا کر تیری حمد و ثنا کروں۔ (الشفاءص ۲۲)

حضرت صدیقه فرماتی میں ایک ایک مبینه برابر مارے چو لھے میں آگ روش نه هوتی - حضرت ملطنهٔ کا کنبه یانی اور تھجور بر گزران کرتا۔ ( بخاری عن عا نشهٌ )

اب مرزا قادیانی کا حال سنو که گوشت کی جگه مرغی کا گوشت کی کی جگه بادام روغن عطریات و مقویات و لذیذ کھانے ادر کستوری وغیرہ کا استعال ادر سونے جاندی و زیورات کا وہ شوق کہ جس کی تفصیل لکھنے کو تو بہت وقت جائے گر اس پر نفسانی خواہشات کے ترک کا وعویٰ ہے اور نفسانی خواہشات کا چولہ آتش محبت اللی میں جل گیا ہے۔ خدا جانے اگر باتی رہنا تو کیا آفت لاتا۔ خواہش نفس مردہ کا یہ عالم کہ مرتے دم تک محدی بیگم کی خواہش رہی اور امیدوار رہے کہ اگر باکرہ نہیں تو بیوہ ہو کر ہی ملے مگر منہ سے فرماتے جاتے ہیں کہ لذات نفسانی و خواہشات دنیاوی کا چولہ جلا دیا ہے۔ جلے ہوئے نفس کے گھر کے زبورات کی ذرہ فہرست سن لو۔ پھر خود انصاف کر لینا۔ کڑے کلال طلائی قیمتی ۷۵۰ روپید کڑے خوردقیمتی ۲۵۰ روپید بندے طلائی ۵۰۰ روپید کنشه طلائی ۲۲۵ روپید کڑے کنگن طلائی فیتی ۲۲۰ روپید و نثریاں نسبیال۔ بالے محفظرو والے سب دو عدد کل قیمتی ۲۰۰ روپید حسیال خورد طلائی قیمی ۳۰۰ روپید یونچیال طلائی بری ۴ عدد

فتتی ۱۵۰ روپیه جو جس و مو نگے ۴۰ عدد هیاں کلال ۳ عدد طلائی فتیتی ۲۰۰ روپیه چاند طلائي قيتى ٥٠ روپيه باليان جزاوَ سات مين-١٥٠ روپيهنق طلائي فيتى ٢٠ روپيد شب جزاو طلائی فیتی ۵۷ روییه میزان قیت کل تین بزار پییس روید ہے۔ (کله فضل رحانی)

ناظرین! یہ فنا فی الرسول ہیں اور دنیا و مافیہا سے غافل ہو کر بقا باللہ کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں \_

چول دول بدنیائے

بعسل بماند

### معيار صداقت نمبر ١٩

بجب کوئی نبی آتا ہے تو زمانہ کی اصلاح ان کے مروجہ علوم وعقول کے موافق كرتا ہے۔ اس زماند ميں علوم فلفه و سائنس كا زور ہے اور تمام انسانوں كى طبائع علوم كى طرف جھک ہوئی ہیں۔ اس زمانہ کا نبی سنت اللہ کے مطابق بڑا سائنس وان فکسفی ہونا چاہے۔ جس طرح قرآن نے تمام عرب کو فصاحت و بلاغت سے اور دوسر سے ملکوں کے لوگوں کو سیای و ترنی مضامین سے تحو حیرت کر کے اپنا سکہ جمایا تھا۔ اس زمانہ کا نبی بھی ا بے فلفہ و سائنس سے سب کو زیر کرتا اور الہی فلفہ زمانہ کی طبائع کے مطابق تعلیم ویتا۔ مر مرزا قادیانی نے تو بجائے جودہ زمانہ کے حالات کی تعلیم کے دو ہزار برس چیھے کو ہٹا دیا جو استعارات کفر وشرک کے محمد علیہ وقرآن نے ۱۳ سو برس تک منائے تھے۔ وہ مرزا قاویانی نے پھر تازے کیے کہ (۱) میں خدا کے پانی سے ہوں۔ (۲) میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں اور چ کچ خدا ہوں۔ (٣) جھے کو خدا نے بمزلہ بینے اور اولاد اور تفرید کے كبا\_ (٣) خدان جهيكوكباكمين تيرى حدكرتا بول - خدان جهيكوكباكه مين تم كوبيدا نه كرتا تو آسان كو پيدا نه كرتا- اب تيرا مرتبه يه ب كه جس چيز كوتو كي به جا وه موجائ گ۔ حالانکہ ہوا کچھ بھی نہ جیسے کہ زمانہ کی رفار چلی آتی ہے کہ مریدان مے پر انتد مرزا قادیانی نے دیکھا کہ عوام کرامتوں اور نشانوں پر سیسے ہیں۔ دوسرے پیروں کی طرح اپنی کرامات و نشانات تصنیف کر دیے کہ جس پر لوگ بنس رہے ہیں کہ میں نے خدا کومجسم و یکھا اور دستخط کرائے۔ سرخی کے وجے میرے کرتہ پر پڑے۔ خدا میرے میں باتیں کرتا ہے بیسب نبوت کے منافی ہیں۔

### معیار صدافت نمبر ۲۰

بنی جھوٹی فرضی کارروائی نہیں کیا کرتے۔

مرزا قادیائی نے جائیداد غیر منقولہ میں سے باغ و زمین اپنی بیوی نفرت جہاں بیگم کے نام گروی کر دی اور اس سال کی میعاد کے گزیدنے کے بعد تھ بالوفا کر دی کہ جائز وارثوں کو حصہ نہ لمے اور بیاری بیوی کی خاطر بیہ بے انصافی کی کہ پہلی بیوی کی اولاد کو محروم کر دیا۔ بھی سنا ہے کہ بیوی نے ان زیورات کے بدلے جو خاوند کا ملک ہے اس کی غیر منقولہ جائیداد گروی کرائی ہو اور حضرت اقدس پر بیوی کی بیہ بے اعتباری کہ رجشری کرائی اور پھر زیورات بھی لے لیے۔ درکیمونش رجشری وہوندا)

### انقال جائداد مرزا غلام احمه قادياني (نقل رجٹری باضابطہ)

منكه مرزا غلام احمد خلف مرزا غلام مرتضى قوم مغل ساكن و رئيس قاديان مخصيل بثاله كا مول \_ موازى ١٨ كنال اراضى نمبرى خسره ١٤٢١/١٧٠١/١٢١٧ قصبه كا كهانة نمبر • ١٤ معامله ١٢ عمل جمعبندي ٩٦ و ١٨٩٤ء واقعه قصبه قاديان ندكور موجود بـ١٧ كنال منظورہ میں سے موازی کنال اراضی نمبر خسرہ نہری ۱۲۰۳/۲۲۳۷ ندکور میں باغ لگا ہوا ہے اور درختان آم و گھطہ ومٹھ وشہوت وغیرہ اس میں لگے ہوئے کھے ہوئے میں اور موازی ۱۲ کنال اراضی منظورہ جاہی ہے اور بلا شراکتہ الغیر مالک و قابض ہوں۔ سو اب مظہر نے برضاؤ رغبت خود بدرتی ہوش وحواس خسہ این کل موازی ۱۳ کنال اراضی ندکورہ كومعه ورختان مثمره وغيره موجوده باغ و اراضى زرى ونصف حصه آب وعمارت وج خ چوب چاه موجوده اندرون باغ و نصف حصه کهورل و دیگر حقوق داخلی و خارجی متعلقه اس کے بعوض مبلغ پانچ ہزار روپیہ سکہ رائجہ نصف جن کے ماصما ۲۵۰۰ ہوتے ہیں۔ بدست مسات نصرت جہاں بیگم۔ زوجہ خود رہن و گروی کر دی ہے اور رو پیدییں بتفصیل ویل زیورات ونوٹ کرنی نقد مرتھنہ سے لیا ہے۔ کڑے کلال طلاء فیتی ۵۵۰ روپید کڑے خوره طلاء قیتی ۲۵۰ روبید و نشای ۱۳ عدد بالیان ۲ عدد نسبی عدود ریل طلانی ۲ عدو بالی کا عدو بالی گفتگر و والی طلائی دو عدد کل قیتی ۱۹۰ روبید کنگن طلائی قیتی صما روپید کنشه طلائی قیمتی ۲۱۵ روپید جهلیاں جوڑ طلائی قیمتی ۳۰۰ روپید یو نچیاں طلائی بری قیمتی چار عدد ۱۵۰ روپیه جوجس اور مو نگے چار عدد قیمتی ۱۰۰ روپیه چنال کلان ۳ عدد طلائي فيتى ٢٠٠ روپيه چاند طلائي فيتى ٥٠ روپيه باليان جزاؤ وارسات بين فيتى ١٥٠ روپید نقه طلائی قیمتی ۴۰ روپید طلائی خورد قیمتی ۲۰ روپید - حائل قیمتی ۲۵ روپید - پهونچیال خورد طلائی ۲۲ روپید بری طلائی قیمتی ۴۰ روپید میپ جزاؤ طلائی قیمتی ۷۰ روپید کرنی

نوٹ نمبر ۱۵۹۰۰۰ ی ۲۹ لا ہور کلکتہ قیمتی ۱۰۰۰ اقرار یہ که عرصه ۳۰ سال تک فک الربن

مرہونہ نہیں کراؤں گا۔ بعد ۳۰ سال ندکور کے ایک سال میں جب جاہوں زر رہن دوں تب فک الربن کرا لوں۔ ورنہ بعد انقضائے میعاد بالا لینی ۳۱ سال کے تعیبوی ۳۳

سال میں مرہونہ بالا ان ہی روپیوں پر تھ بالوفا ہو جائے گا اور مجھے دعویٰ ملکیت نہیں رے گا۔ قبضہ اس کا آج سے کرا دیا ہے۔ داخل خارج کرا دول گا اور منافع مرہونہ باا کی قائی رہن تک مرجهد مستحق ہے اور معاملہ نصل خریف سم 1900 سے مرجہنہ دے گ۔ اور پیداوار لے گ۔ جو شمرہ اس وقت باغ میں ہے اس کی بھی مرجہہ مستحق ہے اور بصورت ظہور تنازعہ کے میں ذمہ دار ہوں اور سطر سمیں نصف مبلغ و رقم کے آ گے رقم ۲۰۰ کو قلم زن کر کے صمار لکھا ہے جو صحیح ہے اور جو درختان خٹک ہوں وہ بھی مرتہنہ کا حقّ ہو گا۔ اور ورختان غیر تمرہ و خنگ شدہ کو مرتہد واسطے ہر ضرورت و آلات کشاورزی کے استعال کر سکتی ہے بنا بران رہن نامہ لکھ دیا ہے کہ سند ہو۔ المرقوم ۲۵ جون ۱۸۹۸ء۔ بقلم قاضى فيض احدنمبر ٩٣٩ للعه

العبد:\_مرزا غلام احربقلم خود

گواه شدمقبلان ولد حکیم کرم دین صاحب بقلم خود گواه شد نی بخش نمبردار \_ بقلم خود بناله حال قادیان

## اشٹام بک مکرر دو قطعه

حسب درخواست جناب مرزا غلام احمد صاحب خلف مرزا غلام مرتفنى صاحب آج واقعه ۲۵ جون ۱۸۹۸ء بوم شنبه وقت ۷ بج بمقام قادیان تخصیل بناله۔ ضلع گورداسپورہ آیا اور یہ وستاویز صاحب موصوف نے بغرض رجٹری پیش کی العبد مرزا غلام احمد رابن مرزا غلام احمد بقلم خود ٢٥ جون ٩٨ ء د شخط احمد بخش رجسرار باب مرزا غلام احمد صاحب خلف مرزا غلام مرتضى صاحب ساكن رئيس قاديان مختصيل بثاله ضلع كورواسيور جس کو میں بذات خود جانتا ہوں۔ پیمیل دستادیز کا اقبال کیا وصول پائے مبلغ ۵۰۰۰ روپے ليمنجمله السه رويبيه كالنوث اور زيورات مندرجه بندا ميرے رد برومعرفت مير ناصر نواب والد مرتہنہ لیا سطر ۹ میں مبلغ کی قلم زن کر کے بجائے اسکے صماء لکھا ہے۔ از جانب مرتہنہ ناصر نواب حاضر ہے۔ العبد مرزا غلام احمد را بن مرزا غلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء۔

د شخط احمد بخش سب رجسرار وستاویز نمبر ۱۲۷۸ میں نمبر ایک بعد ۳۶ صیغه نمبر ۲۶۷ و ۲۶۸ آج تاریخ ۲۷ جون ۱۸۹۸ء یوم دوشنبه رجسری موئی۔ وسخط احمد بخش سب رجسر ار۔ (کلمه فعنل رحیانی ص ۱۳۳۰–۱۳۳۲)

معيار صدانت نمبر ۲۱ نی جوامع الکلم ہوتا ہے۔ یعنی اس کی کلام ماقل وول ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی

کی تحریر اس قدر طول طویل اور مبالغات واستعارات ہے مملو ہوتی ہے کہ مطلب خبط ہو

جاتا ہے۔ بعض وفعہ اپن تحریر میں مرزا قاویانی کوخود یادنہیں رہتا کہ بیچھے کیا لکھ آیا ہوں۔ اكثر عبارات متضاد لكفت بين لوكانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِينُهِ الْحَتِلاقَا كَنِيْرًا. (التمايم) يعنى جس كلام مين اختلاف بووه خداكى طَرف يَ نبيس مرراً قادياني كي کلام میں اختلاف بہت ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کی طرف سے نہیں۔ میں کی کلمہ گو کو کافر

نہیں کہتا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں جو مجھ کو نہ مانے۔ کافر ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں فرشتے زمین پرنہیں اترتے۔ دوسری جگه لکھتے ہیں فرشتے متشکل ہو کر زمین پر آتے ہیں

من فیستم رسول نیاور وہ ام کتاب۔ دوسری جگہ کہتے ہیں۔ میں رسول ہوں۔ بی ہوں۔ جب خدا ميرا نام ني ورسول ر كه تو ميل كوكر انكار كرول وغيره وغيره-

(٣) ني كو خدا ير بحروسه موتا ب اور اي وكى والهام يريقين موتا بـ مرزا قاديانى في

جو جو کارروائیاں منکوحہ آسانی کے واسطے کی ہیں۔ان سے ان کی سچائی معلوم نہیں ہوتی۔ نقل اصل خطوط جو مرزا قادیانی نے مرزا احمہ بیگ

اور دیگر رشتہ داروں کو بھیجے تھے بسم الله الرحمن الرحيم

مشفق تحرى اخويم مرزا احمه بيك صاحب سلمه تعالى السلام عليك ورحمة الله

وبر كاند .. قاديان مين جب واقعه بالله محود فرزند آن محرم كي خبرسي حقى تو بهت درد اور رائح اورغم ہوالیکن بوجہ اس کے کہ یہ عاجز بیار تھا اور خط نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس لیے عزا رہی ہے مجور رہا صدمہ وفات فرزندان ایک ایسا صدمہ ہے کہ شائد اس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا۔ خصوصا بچوں کی ماؤل کے لیے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔ خداوند

تعالیٰ آپ کوصبر بخشے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو جاہتا ہے کرتا ہے۔کوئی بات اس کے آ کے انہونی نہیں۔ آپ کے ول میں گواس عاجز کی نسبت کھر غبار ہولیکن خداوند علیم

جاتا ہے کہ اس عاجز کا دل بھی صاف ہے اور خدائے قادر مطلق سے آپ کے لیے خیر

و بركت جابتا مول مين نبيس جانا كه بين كس طريق اوركن لفظول مين بيان كرول تا میرے ول کی محبت اور اخلاص اور مدردی جوآپ کی نسبت مجھ کو ہے۔ آپ پر ظاہر ہو

جائے مسلمانوں کے ہرایک نزاع کا اخیری فیصلہ قتم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدا کی قتم کھا جاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فی الفور دِل صاف کر لیتا ہے۔ سو جھے خدائے تعالی قادر مطلق کی قتم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سیا ہوں کہ مجھے خدا تعالی

کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی وخر کلال کا رشتہ اس عاجز سے ہوگا۔ اگر دوسری جگہ ہو گا تو خدا تعالیٰ کی تنجیمیں دارد ہول گی اور آخر ای جگہ ہو گا کیونکہ آپ میرے عزیز اور پیارے تھے۔ اس لیے میں نے عین خیر خوابی سے آپ کو جنلایا کہ دوسری جگہ اس رشته كا كرنا بركز مبارك نه مو كال مين نهايت ظالم طبع موتا جو آپ ير ظاهر نه كرتا اور مين

اب بھی عاجزی اور اوب سے آپ کی خدمت میں ملتس ہوں کہ اس رشتہ سے آپ انحراف نہ فرما کمیں کہ یہ آپ کی لڑئی کے لیے نہایت ورجہ موجب برکت ہو گا اور خدا

تعالیٰ ان برکتوں کا دروازہ کھول دے گا جو آپ کے خیال میں نہیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہو گی جیسا کہ یہ اس کا حکم ہے جس کے ہاتھ میں زمین اور آسان کی تنجی ہے تو

پھر کیوں اس میں خرابی ہو گی اور آپ کو شائد معلوم ہو گا یانہیں کہ یہ پیشگوئی اس عاجز کی

ہزار ہا لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شائد دس لاکھ سے زیادہ آ دمی ہو

گا جو اس پیشگوئی پر اطلاع رکھتا ہے ادر ایک جہان کی اس کی طرف نظر گی ہوئی ہے اور ہزاروں یادری شرارت سے نہیں۔ بلکہ حماقت سے منتظر ہیں کہ یہ پیشین گوئی جمونی نکلے تو

جارا بلیہ بھاری ہولیکن یقینا خدا ان کو رسوا کرے گا اور اپنے دین کی مدو کرے گا۔ میں

نے لاہور میں جا کرمعلوم کیا کہ ہزارول مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس پیشگوئی کے

تا کہ خدا تعالی کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ خدا تعالی سے کوئی بندہ لڑائی نہیں کر سکتا اور جو امر آ سان پر مظہر چکا ہے زمین پر وہ ہرگر بدل نہیں سکتا۔ خدا تعالی آپ کو دین اور دنیا کی برئتیں عطا کرے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آسان پر

سے مجھے البام کیا ہے۔ آپ کے سبعم دور ہوں اور دین اور دنیا دونوں آپ کو خداوند

تعالى عطا فرها وب\_ أكر ميرب اس خط ميس كوئى نا طائم لفظ موتو معاف فرما كي والسلام\_

(خاكسار احقر عباد الله غلام احمد عفي عنه ١٤ جولا كي ١٨٩٠ بروز جعه فضل رصاني ص ١٢٥ـ١٢٣) بم الله الرحم الرحيم تحمدة وتصلى

متفقى مرزا على شير بيك صاحب سلمهٔ تعالیٰ السلام عليكم و رحمته اللهٔ الله تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھ کو آپ ہے کسی طرح سے فرق نہ تھا اور میں آپ کو ایک غریب طبع

ظہور کے لیے بصدق دل وعا کرتے ہیں سویدان کی ہدردی اور محبت ایمانی کا تقاضا ہے اور یہ عاجز جیسے لا اللہ اللہ محمد رسول الله پر ایمان لایا ہے ویسے جی خداوند تعالی کے ان البامات پر جو توار سے اس عاجز پر ہوئے ایمان لاتا ہے اور آپ سے ملتس ہے کہ آپ اپن ہاتھ سے اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کے لیے معاون بنیں

اور نیک خیال آ دمی اور اسلام پر قائم سجهتا مول لیکن اب جو آپ کو ایک خبر ساتا مول آپ کو اس سے بہت رنج گزرے گا۔ گر میں محض لله ان لوگوں سے تعلق چھوڑ نا چاہتا ہوں جو مجھے ناچیز بناتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے۔ آپ کومعلوم ہے کہ مرزا احمد بیک کی لڑک کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہو رہی ہے۔ اب میں نے سا ہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کو اس لڑکی کا نکاح مونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ مجھ سکتے ہیں کداس نکاح کے شر یک میرے سخت دشمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا وین اسلام کے سخت دشمن ہیں۔عیسا یول کو ہنانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کوخوش کرنا چاہتے ہیں اور الله رسول ﷺ کے دین کی کیچے بھی یرداہ نہیں رکھتے اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں سے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس كوخواركيا جائے \_ ذليل كيا جائے \_ روسياه كيا جائے \_ بدائي طرف سے ايك تكوار چلانے گھے ہیں۔ اب مجھ کو بچالیما اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر میں اس کا ہوں گا۔ تو وہ ضرور مجھے بیائے گا۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ بخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سنجه سكتاكيا من حوبرايا چمارتها جو محه كولزك دينا عاريا ننك تقى بلكه وه اب تك مال ے ہاں ملاتے رہے اور این بھائی کے لیے مجھے چھوڑ دیا اور اب اس لڑی کے نکاح كے ليے سب ايك ہو گئے۔ يوں تو مجھے كى ك لاك سے كيا غرض كہيں جائے مرية تو آ زمایا گیا کہ جن کو میں خویش سجھتا تھا اور جن کی لڑکی کے لیے چاہتا تھا کہ اس کی ادلاد ہو۔ وہ میری وارث ہو۔ وہی میرے خون کے پیاسے وہی میری عزت کے پیا سے میں اور چاہتے ہیں کہ خوار ہواس کا روسیاہ ہو۔ خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے روسیاہ کرے گر اب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا جاہتے ہیں۔ میں نے خط کھے کہ پرانہ رشتہ مت تو رو۔ خدا تعالی سے خوف کرو۔ کی نے جواب نہ دیا بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بوی نے جوش میں آ کر کہا کہ مارا کیا رشتہ ہے۔ صرف عزت بی بی نام کے لیے فضل احمد کے گھر میں ہے بینک وہ طلاق دے دے ہم راضی ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ محض کیا بلا ہے۔ ہم مرید کا سے میں میں میں میں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ محض کیا بلا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے۔ بیر فخص کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجشری کرا کرآپ کی بوی صاحبہ کے نام خط بھجا۔ گر کوئی جواب ندآیا اور بار بار کہا کہ اس سے کیا مارا رشتہ باقی رہ گیا ہے۔ جو عاہے کرے ہم اس کے لیے ایے خویثوں سے اپنے بھائیوں سے جدانہیں ہو سکتے۔ مرتا مرتا رہ گیا۔ ابھی مرا بھی ہوتا یہ باتیں آپ

19

محر خدا تعالی کے ہاتھ میں میری عزت ہے جو جاہتا ہے کرتا ہے۔ اب میں جب ایسا ذلیل ہوں تو میرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ لبذا میں نے ان کی خدمت میں خط لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپ ارادہ سے باز نہ آئیں اور اپ بھائی کو اس ارادہ ے روک نہ دیں۔ پھر جیما کہ آپ کی خود منتا ہے کہ میرا بیٹا نضل احمد بھی آپ کی لڑکی کو این نکاح می نہیں رکھ سکتا بلکہ ایک طرف جب محدی کا کسی مخص سے نکاح ہو گا تو دوسری طرف نصل احمد آپ کی لڑی کو طلاق وے دے گا۔ اگر نبیس دے گا تو میں اس کو عاق اور لاوارث كرول كا اور اگر ميرے ليے احمد بيك ے مقابله كرو كے اور يداس كا اراده بند کرا دو گے تو میں بدل و جان حاضر ہول اور فعل احمد کو جواب میرے تبعنہ میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کے لیے کوشش کروں گا اور بیرا مال ان كا مال موكا ـ البدا آب كوبهي لكستا مول كدآب اس وقت كوسنبال ليس ـ

اور احمد بیک کو پورے زورے خطالعیں کہ باز آ جائیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو تا کید کریں کہ وہ بھائی کولڑائی کر کے روک دے۔ ورنہ مجھے خدا تعالی کی قتم ہے كداب بميشد كے ليے يدتمام رشت ناطے توڑ دوں كا۔ اگر فضل احمد ميرا فرزند اور وارث بنا چاہنا ہے تو اس حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں رکھے گا اور جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہو۔ ورنہ جہاں میں رخصت ہوا۔ ایما ہی سب ناطے رشتے بھی ٹوٹ گئے۔ بد باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کہاں تک درست ہیں۔ والله اعلم ( خاكسار غلام احد از لدهيانه اقبال سيخ من ١٨٥٠ كلم فضل رحماني ص ١١٥٥ ١٢٥)

نقل اصل خط مرزا قادیانی جو بنام والده عزت بی بی تحریر کیا تھا بسم الله الرحمن الرحيم

تحمدة ونصلي

والده عزت بی بی کومعلوم ہو کہ مجھ کوخبر پینی ہے کہ چند روز تک محمدی مرزا احمد

بیک کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدا تعالی کی قتم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتے ناطے توڑ دول گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لیے نفیحت کی راہ ہے لکھتا ہوں کہ اینے بھائی مرزا احمد بیک کو سمجھا کرید ارادہ موقوف کرا دو۔ اور جس طرح تم منتمجھا کیلتے ہواس کو سمجھا دو۔ اور اگر الیانہیں ہو گا تو آج میں نے مولوی نور دین صاحب ادر فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے اور اگرتم اس ارادے سے باز نہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی کے لیے طلاق نامہ لکھ کر بھیج وے اور اگر فضل احمد طلاق لکھنے میں عذر کرے تو اس کو

عال كيا جائے اور اينے بعد اس كو وارث نه مجها جائے۔ ادر أيك بيب وراثت كا اس كو نه لے سوامید رکھتا ہوں کہ شرطی طور براس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا۔جس کایم مضمون ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیک محمدی کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے بازنہ

آئے تو چراس روز سے جو محمری کا کسی اور سے نکاح ہو جائے عزت لی لی کو تین طلاق ہیں۔ سواس طرح پر لکھنے سے اس طرف تو محدی کا کسی دوسرے سے نکاح ہوگا اور اس

طرف عزت بی بی برفضل احمد کی طلاق پر جائے گی۔ سو بیشرطی طلاق ہے اور مجھے اللہ تعالی کی سم ہے کہ اب بجز قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفور اس کو عاق کر دول گا۔ اور پھر میری وراشت سے ایک وانہ نہیں یا سکتا اور اگر

آب اس وقت اسنے بھائی کوسمجھا لوتو آپ کے لیے بہتر ہوگا مجھے افسوس سے کہ میں نے

عزت بی بی کی بہتری کے لیے ہر طرح سے کوشش کرنا چاہا تھا اور میری کوشش سے سب

نِیک بات ہو جاتی۔ گر آ دمی پر تقدیر عالب ہے۔ یاد رہے کہ میں نے کوئی کچی بات نہیں

كسى۔ مجھے حتم ہے اللہ تعالى كى كه ميں ايها ہى كروں گا۔ اور خدا تعالى ميرے ساتھ ہے جس دن نکاح ہو گا اس دن عزت بی بی کا نکاح نہیں رہے گا۔ (راقم غلام احمد از لودهمیانه اقبال آنج سهمئی ۱۸۹۱ء کلمه فضل رحمانی ص ۱۲۸ ـ ۱۲۷)

از طرف عزت بي بي بطرف والده

اس وقت میری بربادی اور تبای کی طرف خیال کرو۔ مرزا صاحب کی طرح

مجھ سے فرق نہیں کرتے۔ اگرتم اینے بھائی میرے ماموں کو سمجھاؤ تو سمجھا سکتے ہو۔ اگر نہیں تو پھر طلاق ہوگی اور بزار ہا طرح کی رسوائی ہوگی۔ اگرمظور نہیں تو خیر۔ جلدی جھے اس جگہ سے لے جاؤ۔ پھر میرا اس جگہ تھرنا مناسب نہیں جیما کہ عزت بی بی نے تاکید

ے کہا ہے اگر نکاح رک نہیں سکتا چرب لا توقف عزت بی بی کے لیے کوئی آ دی قادیان یمی جھیج وو تا کہ اس کو لے جائے۔ (کلم نفنل رحانی ص ۱۳۸) ناظرین انصاف کریں کہ یہ مامور مُمْن الله اور خدا پر یقین کرنے والول کا کام ہے۔ وایاک نستعین کے یم معنی ہیں۔

معيار صدانت نمبر٢٢

نی کا خود خدا حافظ ہوتا ہے اور نبی ڈرتا نہیں۔ رسول التد علیہ ایک ورخت کے فیچے سو گئے۔ تکوار شاخ سے آویزان کر دی۔ غورث ابن الحرث آیا تکوار نکال کر

نبی ﷺ کو گستاخانہ جگایا۔ بولا اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا فرمایا اللہ۔ وہ چکر کھا کر گر گیا۔ گر آپ تھا نے نوار اٹھائی اور فرمایا اب مجھے میرے ہاتھ سے کون بیا سکتا ہے وہ حیران ہو گیا۔ (صحیح بغاری)

مرزا قادیانی کو آریوں کا خط دھمکی کا پہنچا تو گھر ہے باہرا کیلے نہ نکلتے اور سیر کو جاتے تو بہت لوگ ہمراہ لے جاتے۔ ڈر کے مارے حج کو نہ گئے۔ ان باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خود یقین نہیں کہ میں سیانی ہول۔ ورنہ جس کا خدا عامی ہو اس کو ڈرکس کا۔ اور بیجھوٹ تھا کہ ان کو اپنے الہاموں پر ایبا ہی یقین ہے جیسا کہ قرآن بر۔

### معيار صدافت نمبر٢٣

نی بہادر ہوتا ہے بردل نہیں ہوتا۔ گر مرزا قادیانی نے تمام بہادروں دمجاہدوں کوخوئی د دخشی کہا ہے کیونگہ آ پ جو اس صفت سے عاری تھے مہدویت کا دعویٰ تو کر دیا۔ مر جب جنگ کا فرض بتایا گیا تو فرمایا که مهدی خونی نه بو گار زاید نداشت تاب وصال یری رخال به تنجی گرفت وترس خدا کا بهاندساخت - حالانکد سیج نبی محد رسول الشعطی اس قدر بهاور تصے كدحفرت على كرم الله وجهدفرمات بيس كه جس جكد كفار كا غلبه موتا تها توجم رسول الله عظی كے بازو كے ينج بناه لے كرائرتے تھے اور رسول الله عظی جيا كوئى بهادر

( ويكمواداب و اخلاق رسول الله تنطيقة مصنفه امام غزاليّ) نه یاتے۔ نیچ ہم ایک فہرست دیتے ہیں جس میں مرزا قادیانی کی پیشگوئیاں جو غلونگلیں

تا کہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو کیونکہ ان کے مرید خلاف واقعہ بقول پیران ٹمی پرند و مریدان مے برانند ان کی سیائی ان کی پیشگوئیاں سے ثابت کرتے ہیں۔ وہو بدا۔

(١) عُنموائيل اور بشير كي ولادت كي بيشكوكي جس كي نسبت كها تما كان الله نزل من السمآء (مجوعه اشتہارات ج اص ١٠١) اور جس كى ٨ اير مل ١٨٨١ء كو اشاعت كى گئى تقى كمه اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جواس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوگا۔ (مجوعه اشتبارات ج اص ۱۱۷)

(٢) بہت ى خواتين مبارك جو والده محود كے علاوہ بين نكاح مين آني تھيں۔

(اشتهار ۲۰ فروری ۱۹۰۱ء مجموعه اشتهارات ج اص ۱۰۲)

(٣) ان خواتين سے جو زوجه دوئم كے علاوہ بہت نسل كا ہونا۔ (جموعه اشتہارات ج اص ١٠٢)

(۴) ۸ ایریل ۱۹۰۴ء کوایک قیامت خیز زلزله کی خبر دی \_ (مجموعه اشتهارات ج ۳ ص۵۲۲)

(۵) ۲۸ فروری ۲۰۱۹ء کو پھر شائع کیا ' زلزله آنے کو ہے۔' (جمور اشتبارات جسس ۵۲۸)

خود باغ میں ڈیرہ لگائے۔

(١) وكي ين آسان سے تيرے ليے بارش برساؤل كا اور زمين سے نكالول كا ير وہ جو تیرے مخالف کے منہ بند ہو جائیں گے (تذکرہ ص ۱۱۳) مرزا کے مخالف کوئی بارشوں میں نہیں پکڑے گئے۔

(۷) "موت تیرال ماه حال کو" (تذکره ص ۱۷۵) ۱۳ شعبان کو کوئی موت نهیں ہوئی۔

(٨) ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب کی نسبت ٣٠ مئی ١٩٠٦ء کو شائع کیا۔ فرشتوں کی تھینی

ہوئی تلوار تیرے آ گے ہے۔ (تذکرہ ص ١٦٠) آج ٣٠ متبر ١٩٠٤ء تک میں بالکل سیح سلامت ہوں۔ اور د جالی فتنہ کو پاش پاش کر رہا ہوں۔ (اعلان ڈاکٹر عبدالحکیم خان)

(٩) ۱۵ فروری ١٩٠٤ء كوشائع كيا كدايك مفترتك ايك بهى باتى ندر بے گا\_ (تذكره ص ٢٠١) (١٠) منتى اللي بخش كى نسبت بيشكوئى كدمرزاير ايمان لے آئے گا۔ (ضرورة الدام)

(۱۱) سلطان محمد کی نسبت پیشگوئی که وه ایم نکاح سے دُھائی سال کے اندر فوت ہو جائے گا۔

(۱۰ جولائي ۱۸۸۸ء مجموعه اشتهارات ج اص۱۵۳)

(۱۲) دختر احمد بیک کی نسبت پیشگوئی که اس کے ساتھ مرزا کا نکاح ہو چکا اور وہ ضرور واپس آئے گی۔

(۱۰ جولائي ۱۸۸۸ء مجموعه اشتهارات ج اص ۱۵۸)

(۱۳) مولوی محمد حسین پر عالیس اوم کے اندر ذات آنے کی پیشگوئی۔ (تذکرہ ص۲۳۲)

(۱۴) مولوی محمد حسین ملال محمه بخش اور ابو الحن تبتی کی ۱۳ مهینه مین ذات. (مجموعه اشتهارات ج ۳ص ۲۰) (۱۵) ما انا الا كالقران و سيظهر على يدى ماظهر من الفرقان. (تذكره ١٧٣٥)

جو کھھ اصلاحیں قرآن مجید نے کیں اس کا کروڑوال حصہ بھی مرزا قادیانی سے آج تک

عبیں ہوسکا۔ (١٦) عود جوانی کا الہام مشتہرہ ٢٨٠مئ ١٩٠٦ء\_ (تذكرهص ١١٤)

(۱۷) رد علیها روحها و ریحانها نفرت جهال بیم زوجه مرزاکی تازگ اور جوانی

وایس لائی جائے گی۔ (تذكره ص ١١٤)

(تذكره ص ۲۹۲)

(١٨) ١٨ فروري ١٩٠٤ع الهام كل الفتح بصده.

(١٩) پہلے بگالہ کی نسبت جو تھم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دلجوئی ہوگی۔ ١١ فروری

(تذكره ص ۲۹۵) ۲ • 19ء کا الہام۔

(۲۰) عبدالله آنهم كى نسبت پيشكوكى (مجوعه اشتبارات ج اص ٢٣٥) ميعاد مشتهره ك اندرند تو فوت ہوا۔ نہ اس نے عاجز انسان کو خدا بنانے سے رجوع کیا' نہ اندھے دیکھنے لگئ نہ لنگڑے چلنے لگئے نہ بہرے سننے لگئے نہ سیج کی بڑی عزت ہوئی' نہ جھولے کی ذات۔ (۲۱) وتمبر ۱۹۰۲ء تک نشان آسانی کے ظہور کی پیٹیگوئی جو مخالفوں کو ساکت کر دے گا۔

(مجموعه اشتبارات ج ٣ص ١٤٨\_ ١٤٥)

(۲۲) طاعون سے قادیان بیچ رہنے کی پیشگوئی۔ (دافع البلاء ص ۱۰ فرائن ج ۱۸ص ۲۳۰)

(۲۳) مولوی ثناء الله صاحب کی نسبت پشگوئی کہ وہ پیشگوئیوں کی پڑتال کے واسطے بھی

قادیان نہ آئے گا۔ (اعاز احدى ص ٢٦ فزائن ج ١٩ ص ١٩٨)

(۲۴) مولوی محمد حسین صاحب کی نسبت پیشگوئی که وه اس پر ایمان لے آ کیں گے۔

(اعاز احمدي ص ۵۱ فزائن ج ۱۹ ص ۱۹۳)

(۲۵) الكلب يموت على الكلب ايك مولوي كي نسبت كه وه باون سال كي عريي مر

جائے گا۔ (تذکرہ ص۱۸۰) مگر اب ان کی عمرستر سالہ ہے۔

(٢٦) لك الخطاب العزة. (تذكره ص ۲۹۹ ۲۹۹)

(۲۷) قیمر ہند کی طرف ہے شکر یہ۔ (تذكره ص ۱۳۲۱)

(۲۸) سید امیرشاہ رسالدار میجر سردار بہادر سے یائے سورویسے بیٹی کے کرفرزند دلانے کا وعده۔ (ذکر انگیم نمبر ۲ ص ۸۹)

(٢٩) منثی سعد الله لودهیانوی کے ابتر ہو جانے کی پیشین گوئی۔

(الاستفتاء حاشيه ص ٢ خزائن ج ٢٢ ص ٢٢٢)

(٣٠) انبي احافظ كل من في الدار. (تذكره ص ٢٨٨) خاص مرزاك گر مين عبدالكريم

سالکوٹی اور پیراندت طاعون سے ہلاک ہوئے۔ (ذکر اکلیم عرف کانا دجال ص ۸۹) (m) مریدوں کی طاعون سے حفاظت۔ گر بوے بوے مرزائی طاعون سے ہلاک ہوئے۔ مثلًا مولوی برہان الدین جہلی محمد افضل ایڈیٹر البدر اور اس کا لڑکا مولوی

عبدالكريم سيالكوثي، مولوي محمد يوسف سنوري، عبدالله سنوري كا بينا، ذاكر بوزيخال، قاضي ضياء الدين طال جمال الدين سيد واله حكيم فضل اللي مرز افضل بيك وكيل مولوي محمعلى

ساكن زيره مولوى نور احمد ساكن لودهى ننكل و نكه كا حافظ ـ (ماخوذ از ذكر الكيم نمبر ٢ صغه ٨٩)

فصل ان دلائل میں جو مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کی نبوت میں پیش کرتے ہیں اور ان کے جواب

فرمایا اور وہی نبی اللہ ہے۔ اس شک کے دور کرنے کے واسطے کہ کوئی بغیرعیسی کے مسح موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ اس طرح تفریق کر دی کہ عینیٰ بٹا مریم کا نی اللہ کہ

جس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں۔ آخر زمانہ میں نزول فرمائے گا۔ ونیا میں اس ے زیادہ کوئی فرق کرنے والے صاف الفاظ نہیں ہو سکتے۔ اوّل عیسیٰ کہا۔ دوم۔ اس کی

مال كا نام اس واسطے بتايا كه اس كا مرد باپ نه تقال يعنى وبى عيسى جو بغير باپ بيدا بوار

سوم۔ نبی اللہ لعنی وہی عیسیٰ جو چھ سوبرس مجھ سے پہلے نبی و رسول تھا۔ چہارم۔ جس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں اور سوائے میرے درمیانی عرصہ میں کوئی نی نہیں اور

جائے نزول دمشق فرمایا۔ چنانچہ وہ صدیث یہ ہے۔ عن ابعی هريرة ان النبي عليه قال

الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتى و دينهم واحدواني اوّلي الناس بعيسي ابن

مريم لانه لم يكن يبني وبينه نبي و انه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه رجل مربوع

الى الحمرة والبياض. . . . ثم يتوفى و يصلى عليه المسلمون. (الديث رواه احدٌ ٢٠ ص ٢٠٠١) ترجمه الومرية روايت كرتے بين كه رسول الله علي فرمايا كه تمام انبياء علاقی بھائیوں کی طرح ہیں کہ فروی احکام ان کے مختلف ہیں اور دین ان کا ایک ہے لیتی توحید د دعوت الی الحق میں متنقق ہیں اور میں قریب تر ہوں عیسیٰ بن مریمٌ کے اس لیے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں اور بیشک وہ آنے والا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تواس کی پیجان یہ ہے کہ ایک مرد میانہ قد گندم گون گیردے کیڑے بہتے ہوئے ہے۔ پھر فوت ہوگا اورمسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے روایت کیا اس حدیث کو امام احمد و الوداؤد

اب س قدر زبردی ہے ایسے ساف نشانات وعلامات کے ہوتے ہوئے

ا یک شخص غلام احمد جس کے باپ کا نام غلام مرتضٰی ہو۔ پنجاب قادیان کے رہنے والا ہو میح موعود کا دعویٰ کرے اور حضرت ایلیا کا نام لے کر لوگوں کو مغالط میں ذالے کہ حضرت ایلیا کا دوبارہ آنا ملاک نبی کی کتاب میں تھا اور وہ نہ آیا اور حضرت عیلی نے کہا

نے ساتھ سند سی کے۔

کہ وہ ایلیا نیکی تھا حالانکہ یہ غلط ہے اور مسیح موعود کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں۔ اقل - حضرت اللياك باب كا نام نبيل بتايا كيا تھا۔ دوم - حضرت الليا بغير باب پيدا نه

ہوئے تھے اور نہ ان کی والدہ کا نام ملا کی نبی نے بتایا۔ سوم۔ وہ رسول اللہﷺ سے

پہلے بغیر فاصلہ دیگر نبی نہ تھے۔ علاوہ برآ ل جب کیکی کو پوچھا گیا کہ تو وہی ہی ایلیا ہے جس کی خبر ملاکی نبی نے دی تھی تو حضرت یجیٰ علیہ السلام نے انکار کیا کہ نہیں میں وہ

نہیں۔ مری ست و گواہ چست کا معاملہ ہے اور پھر جب تورات و انجیل مرزا قادیانی کے

نزدیک محرف اور غیرمعتر ہیں تو چھر یہ کیا ثبوت ہے کہ ایلیا کا قصہ درست ہے؟ اور اگر درست سے تو حضرت عیلی علیہ السلام کا آسان پر جانا اور واپس آنا بھی جب اناجیل میں ہے تو درست ہوا۔ گر یہ کس قدر بے انسافی ہے کہ مرزا قادیانی کے مطلب کے داسطے وی انجیل جو غیر معتبر ہے معتبر ہو جاتی ہے اور جب فریق مقابل کا مطلب حاصل ہوتو

ردی اور غیر معتبر و محرف رہتی ہے۔ غرض مسیح موعود تو وہی حضرت عیسی نبی الله ناصری

صاحب انجیل جس کے اور محمد رسول اللہ ﷺ کے درمیان کوئی نی نہیں ہو گا اور محمد رسول الله ﷺ كا فرمانا ہرگز ہرگز ٹل نہيں سكتا۔ اگر رسول اللہ ﷺ پر ایمان ہے تو مانو اور اگر اس كومخرصاد تنہيں يقين كرتے توجس كو جاہو مانو آپ كا اختيار ہے۔

(٢) بي الله تو حفرت عيلي كا لقب تفاجس كو آب مار بيشے ميں ادر بقول آپ كے جو مر جائے اس کو خدا واپس نہیں لا سکتا تو مرزا قاد یانی پھر نبی اللہ کیسے ہوئے؟ کیونکہ رسول الله على ك بعد جديد نى نيس آسكا اوريمرزا قاديانى مان كي بي كه جديد نى محمد الله

کافر و کاذب جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع موئی اور جناب رسول الله محم مصطفے عظی پر ختم ہوگئ۔ خاتم النبین ہونا ہمارے نبی عظی کا سن دوسرے نبی کے آنے سے مانع ہے۔ جو آیت خاتم انتہین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بتفری بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول الله عظی میشد کے لیے وی نبوت لانے سے بند کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد آتخضرت عظیم

کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ (ویکھوازالدادہام ص ۲۵۶ خزائن ج سم ۱۲-۱۸ س

کے دعویٰ سے کوئی نی نہیں ہوسکتا۔ یہ ایسی ردی دلیل ہے کہ کوئی محض کے کہ میں ڈپی

'' حضرت محم مصطفئ ﷺ ختم المرسلين كے بعد دومرے مدى نبوت و رسالت كو

جب نیا نبی کوئی نہیں آ ناتو پھر مرزا قادیانی کس طرح نبی ہوئے؟ مسے موعود

کے بعد نہیں آنا۔ چنانجہ ان کی اصل عبارت رفع شک کے واسطے لکھتا ہوں۔

کمشنر ہوں۔ جب اس سے ثبوت مانگا جائے تو کہے کہ فلاں تھم شاہی میں لکھا ہوا ہے کہ ٢٦ مئى ١٩٠٠ ء كو د بلى كا و ين كمشز لا مور آئے كا چونكه ٣٦ تاريخ بوگى ہے اور كوئى و ين كمشنر لا مور میں نہیں آیا۔ پس میں چونکہ مدی موں اور حکم شاہی میں ہے کہ آنے والا ڈپی کمشنر ہو گا اس لیے میں ڈپٹی کمشنر ہوں جیہا یہ باطل ہے۔ ای طرح مرزا کا دعویٰ باطل ہے۔ (٣) جب عسل جن ك نزول كى خرمخر صادق نے دى ہے وہ آنا بى نہيں۔ كوتك بقول آب کے مرچکا ہے تو چر جھڑا ہی طے ہے۔ چرمسے موفود کوئی آنا ہی نہیں۔ یہ سب امیدی تو رسول الله عظی ف ان عیسلی لم یمت وانه راجع الیکم (درمنورج ۲ص ۳) ے دلائی ہوئی ہیں لعنی عیسی شہیں مرا اور وہ تمہاری طرف واپس آنے والا ہے۔ اور یہ قرآن مجيدكى آيت وَإِنُ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. كَيْتَمير نج پس جو امر قر آن و حدیث سے ثابت ہو اگر آپ اس سے انکار کر کے عیسیٰ کو مار کر دفن بھی کشمیر میں کر چکے تو پھر اب مسیح موعود کیما؟ جب آنے والا مر چکا تو اب کی نے آنا بی نہیں اور اگر کہو کہ ظلی و بروزی طور پر آنا تھا وہ آیا ہے تواس کا جواب سے ہے کہ جتنے فرتے الل اسلام کے بیں کوئی ایک بھی عینی کے بروزی نزول کا قائل نہیں۔ سب کے سب اصالناً نزول کے قائل ہیں۔ قرآن و حدیث قول صحابہ و اجتہاد و ائمہ اربعہ تابعین و تبع تابعین کسی میں ہے کوئی ایک تو نکالو کہ جو بروزی اور ظلی نزول کا قائل ہو۔ مرزا قادیانی نے بوا زور لگا کر اور تلاش کر کے صرف ایک تحریر حضرت محمد اکرم صابری کی تکالی ہے۔ چنانچدایام صلح پر لکھتے ہیں"ایک گروہ اکابرصوفیہ نے نزول جسمانی سے اتکار کیا ہے اور کہا ہے کہ نزول میے موعود بطور بروز کے ہو گا۔ چنانچہ اقتباس انوار میں جوتصنیف شخ محمہ اکرم صابری ہے۔ جس کو صوفیوں میں بری عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ جو حال میں مطبع اسلامی لاہور میں ہمارے مخالفوں کے اہتمام سے چھیی ہے۔ یہ عبارت کھی ہے۔ روحانیت کمل گاہے برابر باب ریاضت چنال تصرف می فرماید کہ فاعل افعال شال مے گردو داین مرتبه را صوفیه بروزی گویند . . و بعض برآ نند که روح عیسی در مهدی بروز کندو نزول عبارت از ہمیں بروز است مطابق ایں حدیث کہ لا مهدی الا عیسی ابن مویم." (ایام اسلح ص ۱۳۸ خزائن ج ۱۲ ص ۲۸۳) حالاتکه اس عبارت میس ہے کہ ایس مقدمہ بہ غایت ضعیف است۔ مرزا قادیانی نے ایس مقدمہ بہ غایت ضعیف است' کو

چھوڑ دیا ہے۔ اور صرف لا تقربو الصلوة پیش کر کے عوام کو مغالط دیا ہے جو مدعی نبوت

قادیانی نے یہاں اوّل تو غلط بیانی کی ہے کہ شیخ محمد اکرم صابری بروزی نزول کے قائل ہیں اور اصل نزول عیسی کے مشر ہیں۔ حالاتکہ وہ تردید کر رہے ہیں کہ ایک فرقد جو یہ کہتا ب كدنزول بروزى موكا اور لا مهدى الا عيسى ابن مويم س سند پيرت مين ضعيف ب مر مرزا قادیانی نے ''ای مقدمہ بہ غایت ضعف است''کو جھوڑ کر دھوکہ دیا ہے۔ حفرت محمد اکرم صابری کا میه برگز مذہب نہیں تھا کہ حفرت عیسیٰ کا نزول بروزی ہو گا۔ بلکہ وہ تو اس کی تروید کرتے ہیں اور صدیث لا مهدی الاعیسٹی کو بھی ضعیف کہتے میں۔ چنانچہ دوسری جگدای کتاب میں لکھتے ہیں۔ " یک فرقد برآ ل رفتہ اند کہ مہدی آخر

زبان عیشی ابن مریمٌ است ـ وای روایت بغایت ضعیف است زیر آ نکه اکثر احادیث سیح ومتواتر از رسالت پناه عظی و درود یافته که مهدی آخر زبال از بی فاطمه خوابد بود و عیسی

باؤ اقتدا كرده نماز خوامد گزار و \_ وجميع عارفان صاحب ممكين براي متفق اند چنانچه شخ محي الدین ابن عربی قدس سرهٔ درفتوحات کی مفصل نوشته است که مهدی آخر زمال از آل رسول يَعْالِينَةُ من اولاد فاطمه زهرةٌ ظاهر مع شوود اسم اواسم رسول الله عَلِينَةُ باشد-'' (اقتباس الانوارص ٤٢ مصنفه شيخ مولانا محمد اكرم صابري) ناظرین! غور فرمائیں کہ بیر راست باز کا کام ہے کہ اپنے مطلب کے ثابت

كرنے كے واسطے دحوكہ دے۔ صرف اس خيال سے كه كون اصل كو ديكھے گا؟ آدهى

عبارت لکھ کر اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اس بات کو گناہ نہ سمجھ۔ بھلا کوئی ایمان دار ایبا دھوکہ ویتا ہے؟ کہ جو شخص ایک بات کو ضعیف کہہ رہا ہو ای کو اس کی عبارت کا حصہ چھوڑ کر کہا جائے اکہاس کا بھی یہی ندہب تھا۔ ایبا بیخوف تو کوئی نہیں ے کہ ظاہراً و کیما ہے کہ شخ محمد اکرم کہدرہا ہے کہ چونکہ صدیث لا مهدی الاعیسی بن مریم ضعیف ہے اور اس کے مقابل سیح حدیثوں میں ہے کہ مہدی آل رسول سے ہوگا۔

مرزا قادیانی اس واسطے کہ میں آل رسول سے نہیں ہوں اور مہدی کا دعویٰ کیا ہے اس واسطے مغالطہ دہی سے کام لیا جائے۔ افسوس اس درجہ کا عالم ہو اور دعاوی میں تو آسان پر چلا جائے اور راستبازی میہ ہے کہ صرح وطوکہ دیتا ہے کہ محمد اکرم بروز کا قائل ہے۔ عالائمہ دہ ضعیف کہدرہا ہے۔ بروز اور تناسخ ایک ہی ہے۔ صرف لفظی تنازعہ ہے کیونکہ شخ محمد اکرم نے صاف لکھ دیا ہے کہ روح عیلی در مہدی بروز کنڈ اور ثنائخ بھی یہی ہے کہ

ایک روح جو پہلے دنیا ہے گزر چکی ہے پھر دوبارہ آ کر دیے ہی کام کرے جیسا کہ پہلے کر چکی ہے اور مرزا قادیانی بھی یمی کہتے ہیں کہ میرے میں روح عیسوی کام کر رہی ہے

یہ تناسخ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور تناسخ باطل ہے۔ بروز کا مسئلہ نہ قرآن میں ہے اور نہ کسی حدیث میں ہے اس لیے باطل ہے۔ اگر صفاتی بروز مطلب ہے تو یہ مرتبہ ہر ایک انسان کو حاصل ہے جب کوئی مختص صبر کرے گا تو حضرت ابو ٹ کی صفت کا ظہور ہو گا اور جب توحید پھیلائے گا تو حضرت ابراہیم اور محمد عظی کا بروز ہوگا اور جب سخاوت کرے گا تو حاتم طائی کا بروز ہوگا اور جب تکبر وغرور کرے گا تو فرعون کا بروز ہو گا۔ اس صفاتی بروز سے تو نبوت ٹابت نہیں ہوتی بلکہ مسلمہ کذاب کا بروز ٹابت ہوتا ہے کہ پہلے مسلمہ کی روح نے مسلمہ کے وجود میں وعوی نبوت کیا۔ اب مرزا قادیانی کے وجود میں وعویٰ

(4) صوفیاء کرام کس طرح صحح حدیثول کے برطاف کہد کتے ہیں۔ ہم نیج وہ حدیثیں جومہدی کے بارہ میں ہیں لکھتے ہیں تا کہ مرزا قادیانی کا جھوٹ ظاہر ہو اور مہدی کا دعویٰ بے خبوت خابت ہو کیونکہ مرزا قادیانی فارس النسل ہیں اور مہدی فاطمی تھنینی قریش النسب

موكًا ـ قال رسول اللُّه عَلَيْكُ لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى

يبعث فيه رجل منى اومن اهل بيتي يواطئ اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابي يملاء الارض قسطاً و عدلا كما ملئت ظلما و جوراً. (ابوداود ج ٢ص ١٣١ كتاب الهدى) ترجمد ایک روایت ابو داؤد کی یہ ہے کہ فرمایا آنخضرت عظی نے اگر دنیا ہے صرف ایک دن می باتی ره گیا ہوتب بھی الله تعالی اس دن کو دراز کرے گا۔ ایسا کہ بھیج دے گا اس دن میں ایک محف کومیری نسب سے یا میری ہلبیت میں سے نام اس کا میرے نام کے اور نام باپ اس کے کا باپ میرے کے مطابق ہو گا اور وہ بجر دے گا زمین کو انصاف اور عدل سے جیسا کہ زمین بحری ہوئی ہوگی ظلم اور سم سے وعن ام سلمة قالت سمعت رسول الله عَلَيُّ يقول المهدى من عترتى من ولد فاطمه.

(رواه ابو داؤدج ۲ص ۱۳۱ کیاب المهدی) ترجمد امسلمہ زوجہ مطبرہ حضرت نینا ﷺ سے روایت ہے۔ کہا انھول نے کہ سنا میں نے رسول اللہ عظی سے فرماتے تھے امام مہدی میری اولاد لیعنی فاطمہ سے

ہوں گے۔ ناظرين! اب تو مرزا قادياني كالمجموث معلوم موا كه صوفيائ كرام بروزي

نزول کے قائل ہیں۔ اب ہم جب دوسری حدیثوں کی طرف دیکھتے ہیں جن میں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ میرا بھائی عینی بیٹا مریم کا نازل ہوگا۔ فاند لم یست الی

الان بل رفع الله الى هذا السمآء. ترجمه في الواقع حضرت عيلي اس وقت تك نهيل مرے بلکہ خدا نے ان کو آ سان پر اٹھا لیا ہے۔ ینزل عیسی عند المنارة البیضا شرقعی دمشق. (ابو داوُدج۲ ص ۱۳۵ باب خروج الدجال) لیتنی حضرت عیسی و مثق کے سفید منارہ پر اتریں گے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ بروز کا مسّلہ بالکل بے بنیاد ہے اور جو

امر قرآن و حدیث کے برخلاف اور اجماع امت کے برخلاف ہو وہ کیونکر ایک مخص

صاحب غرض کے کہنے سے مان لیا جائے؟ مرزا قادیانی کی غرض ہے کہ بروز ثابت ہو

اور میں عیسیٰ د مہدی بنول جو کہ بالکل غلط اور خود غرضی پر مبنی ہے۔ جب عیسیٰ الگ وجود ہیں اور مہدی الگ ہیں اور پھر دونوں کے خروج و نزول کی جگہ بھی الگ الگ ہیں اور

فرائض منصبی بھی الگ الگ ہیں تو پھر کس قدر ضد اور ہٹ دھری ہے کہ بلا دلیل بروز

بروز کہتے جاتے ہیں؟ جب مسلمانوں کا متفقہ اصول ہے کہ قرآن و حدیث کے برخلاف کوئی مسئلہ ہیں مانا جاتا تو پھر بروز کا مسئلہ احادیث سیح کے برخلاف س طرح مانا جائے؟

عیسلی و مشق میں نزول فرمائے گا اور مہدی کرعه خراسان ہے نکلے گا۔عیسلی وجال کوقل كرے كا اور مهدى سفيان كے فتنه كو دور كرے كا۔ چركون شخص مان سكتا ہے كه غلام احمد قادیانی پنجاب سے دعویٰ کرنے والا ہے۔ دونوں کا بروز ہے اور نبی کہلا سکتا ہے۔

دلیل مرزا قاویانی کی نبوت کی سہ ہے کہ ان کی کلام بے مثل ہے۔

جواب: یه زعم برایک شاعر کو ہوا کرتا ہے کہ میرے جیسی کلام کسی کی نہیں۔ پس مرزا " قادیانی کا یہ زعم اجد نہیں ہے۔ ہم نیچ اکثر شاعروں کے نام بمعدان کے اشعار کے

درج كرتے ہيں۔ جفول نے اپني كلام كے بے مثل ہونے كا دعوىٰ كيا۔ (۱) مُتنبّی شاعر عربی کا ابنا معجزه اینے اشعار پیش کرتا تھا۔

(٢) محمطى بابى مرروز ايك بزار شعر مناجات كانظم كرتا تفاجوكوكى اور نه كرسكا تفاجب وه کاذب ہوئے تو مرزا قادیانی کیونکر سے ہیں؟ جن کے شعر بھی ان کے مقابلہ میں ردی

ہیں۔ دیکھوانوری کیا کہتا ہے۔ رس) انوری مادر کینی نزاید زیر چرخ چنبری بادشا ہے چوں غیاث الدین گداچوں انوری

ختم شدبر تو سخاوت برمن مسکیس خن

چول ولايت بر علیٌ و برنبی پيغمبری

(۳)سعدی شیرازی شاعران بیار گفته شعر بائ پر نمک کس مگفته شعر بمچول س و ع و د و ی عثاق تو گرچه ہمہ شیریں تا نند

کین چوں عراقی ست شکر خائے دگر نبیت نظای کہ نظم درے کار اوست دری نظم کردن سزا وار اوست (۲) نظای

سكندد اقبال (۷) کوفی یکدست حثم را و قلم را برداشت به ظفر مونهه ككا ميدان تخن مين منه چڑھے تيرے (۸) ظفر

جو آتا ہے وہ اپنا منہ چراتا منہ کو آتا ہے توبہ توبہ خدا نہ ہے ہم (4) دی ہم کو خدا نے کی خدائی ہم نے

ناظرین بیانے آپ کوشاعری میں ضدامجھتا تھا۔ پس مرزا قادیانی بھی شاعری کے ذریعہ سے بی نہیں ہو سکتے کوئکہ کوئی شاعر بی نہیں ہوا۔ خدا تعالی رسول اللہ عظافہ کو فرماتا ہے کہ تیری شان نہیں ہے کہ تو شعر کے۔ دیکھو قرآن وَمَا عَلَمْنهُ الشِّعُو وَمَا ينْبَغِي لَهُ (ليين ٢٩) ترجمد نه بم في ال كو (محمد عليه) كوشعر سكمايا ب اور نه ال ك لائق ہے۔ یعنی نبی شاعر نہیں ہوتا اور مرزا قادیانی شاعر تھے اس واسطے نبی نہ ہوئے۔

اب صرف تدبر اس امر پر کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ مرزا قادیانی نے ائی زبان سے اپی تعریف اور خودستائی کی ہے اور شاعرانہ طاقت سے اپنی بزرگی کا سکہ

جمانا چاہتے ہیں اور اس شاعرانہ استعارات و مبالغات سے نبی ہونا چاہتے ہیں اور اپی قوت متفکرہ کے زور سے اپناملہم اور بوجی ہونا اور نبی ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ بیصرف خدا نے انہی کو طاقت دی ہے یا آ گے بھی ان سے بڑھ بڑھ کر باتوں باتوں سے اپنا فخر و خودستائی ظاہر کی ہے۔ کیا ان کو بھی کسی نے نبی مانا۔ یا انھوں نے نبوت کا دعوی کیا یا کسی مسلمان نے ان کو نمی تشکیم کیا؟ ہر گزنہیں۔ تو پھر مرزا قادیانی کو زبانی اور شاعرانہ لفاظی اور مبالقہ آمیز طول طویل عبارت سے جو پایہ خیر الکلام سے گری ہوئی ہے کس طرح نی مانا جائے؟ پس ان کی کلام بھی سنو اور پھر مرزا قادیانی کی کلام کا ان سے مقابلہ کرد اگر

آپ مبالغہ اور تعلیٰ نفس اور خورستائی کے عاشق ہوتو پھر مرزا قادیانی سے جو بڑھے ہوئے بین آپ ان کو نبی و مامور من الله و رسول مانو

(۵) تراتی

بنوز باغ جهال را نبود نام و نشال کہ مست ہودم ازال کے کہ جام اوست جہال

بکام دوست سے میر دوست سے خوروم درال نفس که جهال را نبود و نام و نشال

ترجمد ابھی جہان کے باغ کا نام و نشان بھی نہ تھا کہ میں اس شراب سے مت تھا کہ جس کا پالہ جہال ہے۔ این دوست کے ساتھ لینی خدا کے ساتھ میں محبت

کی شراب پیتا تھا اس وفت کہ جہان کا نام و نشان نہ تھا۔

نا فرین انساف ہے کہیں کہ مرزا قادیانی کا کوئی شعر بھی ان کے ہم پلہ ہے؟

اوركوئي حقائل و وقائل قادياني اس كا مقابله كر كيت بير؟ برگز نهيس ـ كيا عراقي صاحب كو آب نبی مان لیں عے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر مرزا قادیانی کو کیوں مانا جائے؟

غزل عراقي

منم بعش سر از عرش برتر آورده فلک در آورده يرير پائے ہر

بہ بح مستی از بے خودی خود رفتہ در خودی و سر بیخودی بر آورده اساس قصر جلالم عنایت از بی

اساس قصر جلّالم بی ز کنگره عرش برآ درده ز آسان قضا روح قدس ہر نفے معطر مرید جانم روحی معطر آورده برائے صد نشینان درگھم مضوان

ز شاخ طوبے صد چتر سر بر أورده ناظرین! جو تصانیف بہ تبدیل الفاظ مرزا قادیانی انا نام کر کے مدی نبوت ہوئے۔ اور اضیں باتوں کا نام حقائق و معارف رکھا اور امامت کے لباس میں ہو کر

شریعت محمدی ﷺ کو مکدر کر دیا۔ امام زمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ ستون شریعت کو

الی الی باتوں سے مرکز تقل سے ہٹانے کا باعث ہواور سنو چو زبادہ مت گشتم چه کلیسیا چه کعبہ چو تبرک خود گرفتم چه دصال و چه جدائی

مرزا قادیانی اس منزل سے بالکل محروم تھے کیونکہ تمام عمر خالفین نداہب کے گرد رہے۔ ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے رہے اور اپنے بزرگوں کو کہلاتے رہے۔ کلییا اور کعبہ کو ایک نظر سے دیکھنا ان کے نصیب نہ ہوا اور نہ تق الیقین کے مرتبہ کو پہنچ کر یخطقوا باخلاق اللّٰہ سے متصف ہو کر خلق خدا کو ایک نظر سے دیکھا جیسا کہ رب العالمین تمام مخلوق کو ایک نظر سے دیکھا ہے۔ ھیقۃ الوجی میں دعویٰ تو بہت کیا ہے کہ میں تیسر سے درجہ والوں میں ہو کر خدا کی ذات میں محو ہو گیا ہوں اور اپنی ہت کا چولہ محبت اللی کی آگ میں جلا دیا ہے گر جوت یہ ہے کہ آخر عمر تک ہر ایک اپنے خالف کو کوست رہے۔ محبوب کی ہر ایک اور ہر ایک چیز اور فعل محب کو بیارا ہوتا ہے۔ پس خدا کی ذات رہے۔ میں جو محض محو ہو اس کو ان جھڑ دو سے کیا کام وہ تو سوا خدا کے ظہور اور اس کی صفات میں جو محض محم ہو اس کو ان جھڑ دو سے کیا کام وہ تو ہو اس کو نظر نہیں آتی۔ سب مین ذات ہے تو پھر غیر سے کی غیر کو دیکھان و واعظان کلام سے تو پورے اثر آئے ہیں بلکہ سب سے غیر سے میں گر جب حقیقت کا موقعہ پڑے اور ان کے حال پر امتحان ہوتو فوراً قلعی کھل جاتی ہے۔ ایک برزگ کا قول ہے۔ بیل برگ کیا بھورا کیا بھورا کیا بھورہ کیا بھورہ کیا بھورا کیا بھورہ کیا بھورہ کیا بھورہ کیا ہورہ کیا کیا بھورہ کیا ہورہ کیا بھورہ کیا جورہ کیا بھورہ کیا بھورہ کیا بھورہ کیا بھورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا بھورہ کیا بھورہ کیا بھورہ کیا بھورہ کیا ہورہ کیا بھورہ کیا بھورہ کیا بھورہ کیا بھورہ کیا ہورہ کیا بھورہ کیا ہورہ کیا بھورہ کیا بھورہ کیا ہورہ ک

واه بيء تال جانئ وه بحورا ده بحوند

پس جب عمل انسان کا نہ ہو اور منہ سے کہتا جائے کہ میں نے نفس کو مار دیا ہے اور مقوی و لذید کھانے کھائے اور طرح طرح کے سامان عیش وعشرت نفس کے واسطے مہیا کرے جو کہ ایک نعمیں دنیا وار امیر و کبیر کو بھی حاصل نہ ہوں تو کون عقل کا دھنی ضرف زبانی لن ترانیوں پر یقین کر سکتا ہے۔ جس کا فعل اور قول برابر نہ ہو وہ برگز قابل اعتبار نہیں۔ ترک ونیا بخلق آ موزند۔ خویشتن وسیم غلہ اندو زند۔ کا مصداق ہے۔ تحریری و اعتباری تو ہر ایک مخص مدی نبوت ہو سکتا ہے مگر عمل معیار ہے۔ جب بھی منہائ نبوت پر پر کھا جائے گا تو کاذب ثابت ہوگا کیونکہ ضدا کا وعدہ سیا ہے کہ محمد رسول منہائ نبوت پر پر کھا جائے گا تو کاذب ثابت ہوگا کیونکہ ضدا کا وعدہ سیا ہے کہ محمد رسول اللہ علی نبوت کی دیاں بھی اور زبانی شخی کو اللہ علی مدانت کی دلیل بچھتے ہیں ہم ان کی واقفیت کے واسطے صرف ایک بزرگ کا کلام لکھ کر مرزا قادیانی کی کلام سے مقابلہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان کے آگے مرزا قادیانی کی کلام کسی یا یہ میں گری ہوئی ہے وہو ہذا۔

# مقابله اشعار مرزا قادياتي

اشعار مرزا قادياني

کارم ز قرب یار بجائے رسیدہ است کانجاز فہم و دانش اغیار بر ترم

بدہوئے حاسدال نر ساند زبال ہمن من ہر زبان زنافہ بادش معطم

باد بهشت بر دل پر سوز من و زد صد گلبت لطیف وید دود مجرم

من نور خود نبفته ز چشمان هب<sub>ی</sub>رم

(ازاله اوبام ص ۱۲۹ نزائن ج ۳ ص ۱۸۳)

اوصاف لایزال جم از من شد آشکار

بگر بمن که آئینه ذات انورم نورم که از ظهور من اشیا ظهور یافت ظاہر تراست ہر نفس انوار اظهرم بر لوح کا تنات قلم آنچہ شبت کرد

ٔ ز خواشی وفترم حوفی بود ہمہ عالم بسوزد از لمحات جلال

گر پردی جمال خود از ہم فرو درم ایک اور صاحب فرماتے ہیں۔

كنول رسيده ام اى شيخ ور چنال منزل کہ فرق ہے تھناہم بعابد و معبود

کوئی مرزائی بنا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کی کلام و حال اس محض جیسا ہے ہرگز

نہیں تو پھر جب وہ مدعی نبوت نہیں تو مرزا قادیانی کس طرح نبوت کے مدعی ہو کر سے

اشعار عراقى صاحب

ب صد گلبت لطیف و مد دود مجرم ابنائے روزگارے نند انند راز من

مانے جائیں؟

الہاموں كى بابت سن لوعراقى صاحب فرماتے ہيں۔

محیط خاطر من ہر زماں بہر موجے

ہزار کو ہر الہام پر سر آوردہ

ترجمد میرے دل کے دریانے ہر وقت ہر موج کے ساتھ یعیٰ نفس اور سانس کے ساتھ ہزار موتی الہام کا ظاہر کیا ہے۔

ناظرین! مرزا قادیانی نے بڑے دعویٰ سے لکھا ہے کہ میرے جس قدر الہام میں کسی مخص کے نہیں اور جو بارش الہام کی مجھ پر ہوتی ہے کسی پر نہیں ہوتی گرعِراتی صاحب کے الہام کا بے زور کہ ہرسانس کے ساتھ الہام ہوتا ہے اور پھر کلام و مکھنے کیس خوبی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہے کہ مرزا قادیانی کی تصانیف و اشعار عظی اور ملانوں والے سوا بہشت اور دوزخ اور اینے مخالفین کے برا بھلا کہنے کے کچھنہیں۔

دليل نمبرس

مرزا قادیانی کی خاطر طاعون کا عذاب نازل ہوا اور ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً کی رو سے مرزا قادیانی نبی و رسول ہیں۔

جواب: طاعون ارادہ البی سے تعداد عالم کو ایک صدمعین تک رکھنے کے واسطے پڑی۔ جیہا کہ پہلے زمانوں میں ہمیشہ وہائی بیاریاں اور جنگ د زلز کے وطوفان آتے رہے اور بزاروں لوگ تباہ ہوتے رہے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں کے کیونکہ قدرت نے تعداد مقررہ دنیا میں رکھنی ہے یہ غلط خیال ہے کہ طاعون نبی کے آنے کی خاطر بڑی جب تک لوگ مرزا قادیانی کو نہ مانیں کے طاعون فرو نہ ہو گی کیونکہ پہلے بھی دنیا پر طاعون برتی رہی ہے اور کوئی نبیس آیا اور خدا تعالی نے اپنے وعدہ خاتم النبیین کے مطابق محمد رسول الله علیہ کے بعد کوئی نی نہیں بھیجا۔ حالاتکہ بڑے بڑے قط سخت وبائیں اور زلزلے آتے رہے۔ ۱۳۴۸ء میں طاعون انگلتان میں آئی۔ جب ایڈورڈ سیوم کا عبد حکومت تھا گر

اس وقت کوئی نبی انگلتان یا دنیا کے اور کسی حصہ پر نہ ہوا۔

١٩٢٥ء میں طاعون انگلتان میں جارس دوم کے عبد حکومت میں بڑی مگر کوئی

شاہجبان کے عہد حکومت میں طاعون ہندوستان میں بڑی مختی سے بڑی مگر کوئی ني نه ہوا۔

۱۳۴۸ء ایک مبلک وبا مشرق سے اکھی اور فرانس کی ایک ثلث آبادی ضائع کر گئی۔ گر کوئی نبی نہ ہوا۔

۲۳۳ ه میں عراق میں ایک الی ہوا چلی که کھیتیاں جل گئیں۔ بغداد و بھرہ کے مسافر مر گئے بچاس روز بھی قیامت بریا رہی مگر کوئی نبی نہ آیا۔ (صفحہ ۱۵۸ تاریخ الطلفا) عراق میں دبا چھیلی اور بے تعداد آ دمی تلف ہوئے اور ہزاروں جانمیں اس سال زلزلہ سے

(تاریخ الخلفاء ص۱۹۳) ضائع ہوئیں کوئی نبی نہ آیا۔

٣٦٣ ه ميں جانوروں ميں سخت دبا يرمى جس سے ريوڑ كے ريور تباہ ہو گئے

( دیکھو تاریخ الخلفاء اردوص ۲۲۳ ) کوئی نی جبیں آیا۔ ۴۹ء میں ایک سخت طاعون ہوا کہ اس کی مثل آ گے بھی نہ سا

كيا\_( تاريخ الخلفاء ص ١٦٠) اور كوئي نبي نه آيا\_

ناظرین! بہت سے ادر نظائر ہیں گر بغرض اختصار ای پر اکتفا ہے اب مرزائی

صاحبان بتائمیں کہ نہ کورہ بالا طاعون اور وہائی بیاریوں کے وقت خدا نے کون نی بھیجا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ طاعون کسی نبی کے آنے کی علامت نہیں۔اگر نبی ﷺ کے آنے

کی علامت ہوتی تو پہلے بھی ضرور نبی آئے۔ گر چونکہ محمد رسول اللہ عظافے کے بعد کوئی نبی

نہیں آیا یہ باطل ہے کہ طاعون مرزا قادیانی کی نبوت کی دلیل ہے۔

(٢) طاعون اگر مرزا قادیانی کی تائید میں خدا تعالی جھیجنا تو ضرور تھا کہ مد مقابل لینی

دجال کو حباه کرتی. کیونکه میسح موعود کی ڈ<mark>یوٹی قتل دجال تھا اور بقول مرزا قادیانی انگریز قوم</mark> وجال تھے۔ تو ضرور تھا کہ طاعون سے انگریز و یادری مرتے گر مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ایک انگریز و یادری بھی طاعون ہے نہیں مرا بلکہ مسلمان و ہندو پیچارے جن کی قضائھی

وی فوت ہوئے۔ (۳) اگر طاعون مخالفین مرزا قادیانی بر جبت تھی تو مرزا قادیانی کے گاؤں اور ہم مشربوں

کو نہ لیتی گرمشاہدہ ہے کہ قادیان میں بھی طاعون پھیلی اور خوب برباد کر گئ بلکہ مرزا

قادیانی کے گھر میں ہمی میر صاحب کے لڑکے اسحاق کو دو گلٹیاں تکلیں اور بخار بھی تھا۔ گر

خدا کی قدرت سے پچ گیا۔ (حقیقت الوی ص ۳۲۹ فزائن ج ۲۲ ص ۳۴۳) اور مرزا قادیانی نے اپنی دعا کا ڈھکوسلہ بنا لیا۔ اگر خدا نے مرزا قادیانی کی دعا قبول کرنی تھی تو پہلے ہی ان کی چیگوئی کو کیوں جھٹایا کہ" قادیان طاعون سے محفوظ رے گی کیونکہ خدا کا فرستادہ اس میں ہے اور قادیان خدا کے رسول کی تخت گاہ ہے۔' (دافع البلاء حواله مذكور)

(٣) اگرطاعون غير مرزائيوں كے واسطے عذاب كى شكل ميں خدائے تعالى نے بھيجى تھى تو مرزا قادیانی کے مرید طاعون سے فوت نہ ہوتے۔ مگر مولوی سیالکوئی پیراندتد۔ مرزا قار یانی کے گھر میں فوت ہوئے حالانکہ کشتی نوح میں صفحہ ۱۰ پر تمام مرید شامل کیے گئے تھے۔ مگر بہت مرید مرزا قادیانی طاعون سے ہلاک ہوئے۔ محمد افضل مولوی بر ہان الدین ا مولوی محمد لوسف ٔ مولوی نور احمد وغیره۔ ( دیکھوالذکر انگیم نمبر ۲ صفحه ۹۱ )

گر چونکہ طاعون حسب ارادہ الٰہی دنیا کی تعداد کو حدمقررہ تک رکھنے کے لیے آئی تھی۔ چونکہ قدرت دنیا کی تعداد حد سے بوھے نہیں دین جب دنیا کی تعداد حد سے برم جاتی ہے تو قدرت کی طرف سے گھٹائی جاتی ہے اور باہمی جنگ و جدال شروع ہو جاتے ہیں اور جس ملک میں جنگ نہ ہوں وہاں الی الی وبائی بیاریاں بھیجی جاتی ہیں۔ پس طاعون مرزا قادیانی کی صدافت کا نشان نہیں۔مرزا قادیانی کی صدافت کا نشان ہوتی تو مرزائی کوئی طاعون سے ندمرتا تا کہ غیر احدیوں پر جست ہوتی۔ اب کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ دليل نمبرهم

زلز لے مرزا قادیانی کی صدافت کا نشان ہیں۔

جواب: يه بھی غلط ہے۔ حواد ثات ہميشہ دنيا من آتے رہے ہيں۔ ہم ذيل مين ايك زلزلوں کی فہرست دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ زلز لے مرزا قادیانی کی تائیہ میں نہیں آئے۔ ہمیشہ آتے رہتے ہیں اور جب آتی مادے زمین کے نیچے سے نکلتے ہیں تو زمین

بھٹ جاتی ہے۔ ٠٨١ه مي تخت زلزله آيا جس سے اسكندريہ كے منارے كر گئے۔

(صفحه ۱۵۸ تاریخ اخلفاء اردو)

٣٣٣ مي ومشق مي ايها سخت زلزله آيا كه جرارول مكان كر گئ ادر خلقت ان کے پنیے دب گئی۔ انطا کیہ میں بھی زلزلہ آیا اس واقعہ میں پیاس ہزار آ دمیوں سے کم (صفحه ۱۵۸ تارزخ الخلفاء) نقصان نههواب ۳۳۳ ه می نونس اور قرب و جوار نیرای وخراسان نیشایور طربستان اصفهان

میں سخت زلز لے آئے۔ پہاڑوں کے فکڑے اڑ گئے۔

مسلم میں تمام دنیا میں تخت زلز لے آئے۔شہر ادر قلع ادر پکل کر گئے الطا کید

میں پہاڑ سمندر میں گریزا۔ آسان سے سخت ہولناک آواز سنائی دی۔ (صفحہ ۱۸۱ تاریخ اکلفاء) ناظرین! اس دقت مرزا قادیانی ہوتے تو ضرور فرماتے خدا نے میری خاطر

آواز دی ہے کہ بیرس موعود سیا ہے افسوس گیا دفت پھر ہاتھ آتانہیں۔ وليل نمبر ۵

مرزا قادیانی کی پیشگوئیاں ہیں جو کی تکلیں یہ انسانی طاقتوں سے باہر ہے ا

کوئی شخص کسی کی مرگ کا وقت بتائے۔ جواب: پیشگوئیان نبوت کی دلیل برگزنهیں ہوسکتیں کیونکہ پیش گوئیاں کابن جوگر

پنڈت' جوتی' رمال' نجوی' قیافہ شناس' جن کو توت مقائیسہ کی مثق پڑی ہوئی ہو پیشگو ئیار

كرتے ہيں۔ اور اكثر مجى تكلق ہيں۔ يہ اظهرمن الفتس ہے كہ الكريز برے برے سار،

شناسوں کیطرف سے ہمیشہ پیشگوئیاں مشتہر ہوتی رہتی ہیں۔ پس نبوت و رسالت کی معیار پیشکوئیاں ہر گزنہیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کیونکہ''دنیا میں بجز انبیاء کے اور بھی ایسے

لوگ بہت نظر آتے ہیں کہ ایسی الی خبریں پیش از وقوع بتلایا کرتے ہیں کہ زلالے

آئیں کے وہا بڑے گی۔ لڑائیاں ہول گی۔ قط بڑے گا۔ ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی

كرے گى۔ يہ ہو گا وہ ہو گا اور بار ہا ان كى كوئى نہ كوئى خبر تو تچى نكل آتى ہے۔'' (برابین احمدیم ۲۷۷ حاشیه فزائن ج اص ۵۵۰

یس معیار نبوت پیشگوئیاں نہیں ہیں

شِخ اکبرمی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ انبیاء کو ان کے علوم صرف وی الی سے خاص طور پر آئے تو ان کے ول نظر عقلی سے سادہ ہوئے کیونکہ وہ جانتے ہیں

ك عقل ان امور كونظر فكرى سے اصلى طور پر دريافت كرنے سے قاصر ہے اى واسطے الله تعالی نے حضرت عزیر کے پاس وحی بھیجی کہ لئن لم تنته لا محون اسمک عن دیوا ہ

المنبوة اگرتم اس تعجب کے کہنے سے باز نہ آؤ کے تو میں تمہارا نام نبوت کے دفتر ہے ،

(دیکھوفصات الحکم)

اس شخ اکبر کی کلام ہے معلوم ہوا کہ وجی خاصہ انبیاءً ہے اور اس وجی میں کوڈ

نبی شک نہیں کرسکنا اور نہ عقل انسانی وی کی حقیقت کو با سکتی ہے۔ نبی ہمیشہ وی البی کے

تابع ہوتا ہے اور اپی عقلی وصو سلے نہیں پیش کر شکتا گر مرزا قادیانی نے وی البی جومحمد

رسول الله علي كر موئى كريميسى ابن مريم اخير زمانه مين اصالاً بمعدجم عضرى آسان سے

نزول فرمائے گا اور دجال کو قتل کرے گا۔ سے نبی محمد رسول اللہ عظی نے تو کوئی عقلی

اعتراض محال عقلی کا نہ کیا کہ خداوندا ہے جیم خاکی تو آسان بر کس طرح لے جا سکتا ہے اور 1-1

عینی کوتو نے کرہ زمر بریر ہے کس طرح گزارا اور عینی آسان پر کھاتا پیتا کیا ہوگا اور بول و براز کہاں کرتا ہوگا؟ محمد رسول اللہ علیہ نے تو مان لیا اور حدیثوں میں بلاکی شک وشبہ کے فرما ویا کہ اخیر زمانہ میں میرا بھائی عینی جس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نبیس آسان سے نازل ہوگا اور صلیب کوتوڑے گا اور خزیر کوقش کرے گا۔ وغیرہ دغیرہ اور وہ مرانہیں ان عیسلی لم یمت و انہ داجع الیکم. (درمنثور ج ۲ س ۳۱) لین عین مین نبیس مرا اور وہ تمہاری طرف واپس آنے والا ہے مگر مرزا قادیانی نے بزاروں اعتراض مادہ پرستوں کی طرح کے۔

اب سوال ہوتا ہے کہ کیا محمد رسول اللہ عظی کو معاذ الله اتنا خیال نہ تھا کہ محالات عقلی کا اعتراض کرتے یا اس اعتراض کودی الی کے مقابلہ میں جگہ دیے جس کا جواب سے ہے کہ محمد عظیم کو خدا کی ذات یاک اور صفات لا محدود کا عرفان تھا اور ان کا حق اليقين تفاكه خدا تعالى قادر مطلق ب جو جاب كرسكما ب سبحن الذى اذا اراد بشیء فیقول له کن فیکون یعنی پاک ہے وہ ذات جس چیز کا ارادہ کرے صرف کہہ دیتا ہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور نظیر بھی قائم تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پيدا كيا اور قانون قدرت جو آدم عيسل تك چلا آتا تما ال كوتو الكس قدر غير مناسب ہے کہ وہی خدا جب فرماتا ہے کھیسی اخیر زمانہ میں آئے گا اور مرانہیں ہم نے اس كو الله الياب تو محمد عليه صاحب عارف كامل موكر اورسياني موكر بركز محالات عقلي كا اعتراض نه كرسكتا تھا اور نه اس نے كيا۔ گر مرزا قاديانی چونكه عرفان اختيارات ذات باری تعالیٰ سے ناواقف تھے اور اٹکا نور معرفت قدرت ذوالجلال سے ایبا مور نہ تھ جیبا كه انبياءً كا اور جيها كه محمد رسول الله علي كا اس واسطے محالات عقلي كے اعتراضات ان كو مادہ برستوں کی طرح سوجھ جیہا کہ کفار عرب کو قیامت کے آنے اور حشر بالاجہاد و عذاب دوزخ اور رسول الله على كالمعراج يرسوجه تق مر انبياءً اس يارى س یاک ہوتے ہیں۔ مضرت عزیر کا حال شاہد حال ہے کہ اس نے صرف اتنا خیال کیا تھا کہ انّی یُٹی ہانی اللّٰهُ بَعُدَ مَوُتِهَا لِعِن تعجب ہے قرماتے ہیں کہ کیونکر الله تعالیٰ بعد مرنے کے زندہ کرے گا۔ صرف اتنے خیال سے یہ عماب ہوا کہ اگر ہماری قدرت اور طاقت میں شک کر کے ایبا کہنے سے باز نہ آئے گا تو تیرا نام نبیوں کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا۔ جس سے صاف ٹابت ہوا کہ ذات باری تعالی کی نبیت سے کہنا کہ خدا مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا یا کو فکر زندہ کرے گا۔ ہرگز جائز نہیں اور یہ کہنا صرف عدم معرفت البی سے ہے کیونکہ جو تحض ایک وجود کی طاقت کو نور معرفت سے دکھے لیتا ہے کہ جس ذات یاک نے بغیر ہونے مادہ و آلات و ظاہری اس بات کے بیتمام کا نات بنا دی۔ اس کے آگے اس امر کا کرنا جس کو ناچیز انسان اپنی قدرت اور طاقت سے بالاتر سمجھتا ہے یا محال جانتا ہے کہ دنیا کچھ مشکل نہیں۔ گر جو خض عرفان کے نور سے بے بہرہ ہے وہ یمی خیال کرتا ہے کہ جس طرح میں ایک امر محال عقلی کے کرنے پر عاجز ہوں۔ خدا بھی عاجز ہے اور جس طرح میں آسان پرنہیں جا سکتا خدا تعالیٰ بھی کسی انسان کو آسان پر لے جانے کے واسطے عاجز ہے۔ مگر انبیاء چونکہ ان کی دوجہت ہوتی ہیں ایک انسانوں کیطرف اور دوسری خدا تعالیٰ کی طرف اور وہ خدا تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں کا علم ر کھتے ہیں۔ اس واسطے نبی و رسول محالات عقلی کا لفظ خدا تعالیٰ کی ذات کی نسبت نہیں کہتے اور مرزا قادیانی محالات عقلی اور خلاف قانون قدرت کے دلدل میں تھینے ہوئے

تھے اس کیے وہ نبی ہر گزنہیں ہو سکتے۔ (٢) پيشاً وئيال بھى غلط نكليں حالانكه عبدالله آئتم والى بيشاكوكى اور منكوحه آسانى والى بيشاكوكى

معیار صداقت مرزا قادیانی نے خود قرار دی تھیں۔ گر وہ بہت صفائی ہے جھوٹی نکلیں ۔اگر چہ مرزا قادیانی نے تاویلیس بہت کیں گر چند انکہ کہگل ہے کی ویوار بے بنیاد را' جھوٹ جھوٹ ہے خواہ اس پر لا کھ مع کرو۔ یہ تاویل کہ عبداللہ نے رجوع کر لیا اس لیے نہیں مرا۔ اوّل تو ۱۵ مبینے کی میعاد میں جس خدا نے عبداللہ کی سزا مقرر کی تھی اور پھر

ملتوی کر دی تھی تو مرزا قادیانی کو بھی خبر کر دیتا تا کہ وہ مشتہر کر دیتے کہ عبداللہ اب نبیں ، مرے گا کیونکہ اس نے رجوع حق کی طرف کر لیا ہے گر چونکہ خدا نے تاری مقررہ سے یہلے کوئی اطلاع مرزا قادیانی کونہیں دی اس لیے یہ تاویل باطل ہے۔ (٣) اگر عبدالله رجوع كرتا تو مسلمان موتار كر بدستور عيسائي رباليس يه غلط مواكه اس نے رجوع کیا۔ حضرت یونس کی مثال دے کر جو مرزا قادیانی نے مغالطہ ویا ہے غلط

ہے کیونکہ حضرت یونس کی قوم ایمان لے آئی تھی اور عبداللہ ایمان نہیں لایا تھا۔ پس یہ غلط ہوا کہ عذاب مل جایا کرتا ہے۔ (۴) اگر عبداللہ دل میں ایمان لایا اور ظاہر نہیں کیا تو منافق تھا اور منافق کافر ہے بدتر ہے۔ اس لیے بھی عذاب کائل جانا جھوٹی تاویل ہے۔

(۵) مرزا قادیانی اور عبدالله اور اسلام اور عیسائیت میں میچھ فرق نه رہا که جب مرزا قادیانی اسلام پیش کر کے اس کے واسطے عذاب مانگا اور اس کی موت مانگی تو خدا نے

عذاب كا وعيدكر ديا مكر جب عبدالله نے عيسائيت كے ذريعہ سے مخلصى حابتى تو خدانے اس کو بھی مخلصی وے دی تو چھر دونوں برابر ہوئے بلکہ عبداللد زیادہ مقبول ثابت ہوا کہ خدا نے اسکی خاطر مرزا قادیانی جو حکم جاری کرا آئے تھے وہ منسوخ کرا دیا یہ بالکل غلط بیانی ہے کہ آخر عبدالله مرتو گیا۔ یہ کیما لغو دعویٰ ہے کہ اگر عبدالله مرگیا تو مرزا قادیانی ہمیشہ زندہ رہے وہ بھی مر گئے۔ پھر یہ کیا پیش گوئی ہوئی آخر انسان بھی نہ بھی تو مرے گا۔

پس جب مرے گا تب ہی پیش گوئی تجی ہوئی ہے اے دوست بر جنازہ وشمن چو بگذری

شادی کمن که بر تو جمیں ُ ماجرا دو

ہارے زدیک تو مرگ کی پیٹگوئیاں صرف کر د فریب ظاہر کرتی ہیں کیونکہ پیشگوئی کے وقت پہلے سوچ لیا جاتا تھا کہ ہرایک انسان نے مرنا ضرور ہے۔ جب مرے

گا تب می تاویلات سے اپی سیائی ثابت کر دیں گے۔شادی کر کے بیشگوئی کرنا کہ اولاد دوسری پیشگوئی منکوحہ آسانی کی ہے۔ یہ بھی غلط نکلی اور مرزا قادیانی منہ دیکھتے

ہوگی۔ یہ ولی کرامتیں ہیں کہ پیرصاحب پھر ڈوبا دیتے ہیں ادر گھاس کو ترا دیتے ہیں۔

رہ گئے۔ پھراس میں ترمیم کی کہ باکرہ نہیں بیوہ ہو کر ضرور آئے گی۔ بھلا کوئی پوچھے پیہ کیوں کوئی غیرت مند انسان عابتا ہے کہ اس کی منکوحہ آسانی دوسرے کے پاس جا کر

بال بچہ بخ اور بوہ ہو کر پھر نکاح میں آئے گر خیر یہ بھی مان لیا گیا اور مرزا قادیانی نے

بوے زور سے لکھا کہ میری جان نہیں نکلے گی۔ جب تک یہ پیشگوئی پوری نہ ہو۔ چنانچہ ہم سب عبارات مرزا قادیانی پہلے لکھ کے ہیں۔ مگر قدرت خدا بدنصیب مرزا قادیانی نے

آنخضرت ﷺ کی نقل کی تھی کہ ان کا نکاح حضرت عائشہ سے آسان پر ہوا تو زمین پر مجی ضرور ہوا۔ میرا بھی ایہا ہی ہو جائے گا تو نبوت ثابت ہے گر ضدا تعالی این دعدہ خاتم النبین کے برخلاف کس طرح کرتا اور سیج اور جھوٹے نبی میں فرق کر دیا کہ مرزا قادیانی بصد حسرت دنیا سے چل دیے اور محمدی بیگم اپ گھر میں آباد ہے۔ مراطف ب ہے کہ مرزائی اس فاش غلط پیشگوئی کو بھی کچی پیشگوئی نہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ محمدی بیکم کا باب جومر گیا۔ کیا خوب مرزا قادیانی نے مرزا احمد بیک ہوشیار بوری کا جنازہ

آسان پر دیکھا تھا یا اس کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ جھوٹ اور ہٹ دھری کی بھی کوئی صد نہیں۔ کیا شادی کیا مرگ۔ کیا نکاح کیا جنازہ۔ ڈولی کے عوض جنازہ نکلا اور خوش فہم مرزائی جنازہ کو ڈولی سمجھ کر پیش گوئی کچی کہتے جاتے ہیں۔ پس جب مرزا قادیانی کی

پیشگوئیاں بھی غلط نکلیں تو وہ نبی کیونکر ہوئے۔ دلیل نمبر ۲

" وارتظیٰ میں امام محمر باقر نے فرمایا ہے ان للمدینا ایتین لم تکونا مند خلق السموات والارض ینکسف القمر لاول لیلة من رمضان و تنکسف الشمس فی نصفه منه. ترجمه بمارے مہدی کے لیے دو نثان بیں اور جب ہے کہ زمین و آسان خدا نے پیدا کیا ہے دو نثان کی اور مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک ہے ہمہدی معہود کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں چاند گربمن اس کی اقل رات میں ہوگا۔ یعنی تیرھویں تاریخ میں اور سورج کا گربمن اس کے دونوں میں ہوگا۔ یعنی تیرھویں تاریخ میں اور سورج کا گربمن اس کے دونوں میں ہوگا۔ سے بھی کوعرصہ قریباً بارہ سال کا گررا ہے۔ ای صفت کا چاند اور سورج کا گربمن رمضان کے مہینہ میں وقوع میں آیا۔

(حقیقت الوی ص ۱۹۵ فزائن ج ۲۲ ص ۲۰۱)
الجواب: اوّل تو مرزا قادیانی نے اپنی عادت کے موافق ترجمہ غلط کر کے تح بیف کی ہے۔
یعنی جس عبارت کا ذکر تک نہیں وہ اپنے پاس سے داخل کر لی ہے یہ ''دو نشان کی اور
مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے۔'' ناظرین! یہ کی لفظ حدیث کا ترجمہ
نہیں۔ اگر کوئی لفظ حدیث میں ہے تو مرزائی بتا کیں اور پھر آگے'' مہدی معہود کے زمانہ
میں'' یہ بھی اپنے پاس سے لگا لیا ہے۔'' پھر اس کے دونوں میں سے بچ کے دن' یہ بھی
مین' یہ بھی اپنے پاس سے لگا لیا ہے۔'' پھر اس کے دونوں میں سے بچ کے دن' یہ بھی
این ولم تکونا منذ خلق المسموات والارض جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایبا بھی نہیں ہوا
جب سے اللہ نے آسان اور زمین پیرا کے۔ (دیکھوسنے ۵۵ اکتب الاثامة الاثراط المائة مطبوعہ مر)
اب کون مقلند ایسے خفس کو محقق و مامور من اللہ مان سکتا ہے؟ جو اپنے مطلب کے واسط
رسول یا خدا کی کلام میں تح بیف کرے۔ بیں اور اپنے پاس
رسول یا خدا کی کلام میں تح بیف کرے۔ بیں اور اپنے پاس

اب سیح ترجمہ یہ ہے۔ ہمارے مہدی کے واسطے دو نشان ہیں جو کہ جب سے زمین و آسان خلق ہوئے لیعنی نیر کو اوّل رمضان کی گربن گئے گا اور سورج کو نصف رمضان میں گئے گا اور جب سے آسان و زمین اللہ نے پیدا کیے ایسا بھی نہیں ہوا۔ ناظرین! لفظ حدیث صاف صاف بتا رہے کہ منذ خلق المسموات و الارض لین جب سے زمین و آسان پیدا ہوئے ایسا بھی نہیں ہوا۔ خلاف المسموات و الارض لین جب سے زمین و آسان پیدا ہوئے ایسا بھی نہیں ہوا۔ خلاف

قانون قدرت خرق عادت کے طور پر ہر دو گربن ہوں کے لیتن کیلی رمضان کو جاند کو گرئن لگے گا اور نصف رمضان یعنی ۱۴ د ۱۵ رمضان کوسورج کو اور مرزا قادیانی کے وقت الیا نہیں ہوا پس یہ باطل ہے کہ جاند و سورج کا گربن رمضان میں مرزا قادیانی کی

صدافت کا نشان ہے اور خلاف عادت ہونا دو دفعہ فرما دیا۔ (٢) چونکه اس حديث كالمضمون خلاف قانون قدرت بيد يعني ده امر جو ابتدائ آفریش سے نہیں ہوا وہ مہدی کے زمانہ میں ہوگا۔ مرزا قادیانی کے اپنے غرب کے برخلاف ہے کیونکہ وہ محال عقلی و خلاف قانون قدرت کے جال میں بھینے ہوئے تھے اور

ای واسطے خدا کو عاجز انسان کی طرح محالات عقلی پر قادر نہ سمجھ کر حضرت عسیٰ کے آسان یر جانے اور واپس آنے سے محر سے تو اب وہ کس طرح یہ پیش کر سکتے ہیں کہ خلاف

قانون قدرت چاند گربن و سورج گربن ہوا بلکہ یہ حدیث ہی نہیں ایک قول امام محمد باقر کا ہے جو کہ محے صدیث کے مقابل پر ہے اور اس کے دو راوی ہیں عمر و جابر گذاب ہیں

اس لیے یہ قول محدثین کے نزد یک قابل اعتبار نہیں۔ گر مرزا قادیانی کی مطلب برتی حد

سے برھی ہوئی ہے۔ضعیف سےضعیف قول اور حدیث سے مطلب نکتا ہوتو ای کو بار بار لکھے جاتے ہیں اور قرآن اور سیح صدیث کی برواہ نہیں کرتے جیا کہ لا مهدی الاعيسى يرار عبات بين اور غضب يركت بيل كه جموث لكعة موع خوف خدا نہیں۔ ای قول جاند گرئن و سورج گرئن کو (اربعین نبر ۳ ص ۲۶ فزائن ج ۱۵ ص ۱۵م)

یر'' حدیث نبوی ﷺ قرار وے دیا ہے۔' طالانکہ بی قول کی حدیث کی کتاب صحاح ستہ میں نہیں چونکہ سیح صدیث جس میں آ تخضرت اللے نے صاف صاف فرما دیا کہ جاند گربن

وسورج گرئن کس کے غم وخوثی کے نشان نہیں لینی کسی کی موت و حیات ہے کچھ تعلق نہیں رکھتے۔ صرف خدا تعالیٰ کے قاور مطلق ہونے کے دونشان ہیں۔ جب بیقول اس صدیث کے متعارض ہے تو مردود ہے۔

(٣) يدمرزا قادياني كا فرمانا بالكل غلط ہے كه يبل بھى مامور من الله و رسول كے مدى ہونے کے جاند وسورج کو گربن رمضان میں نہیں ہوا۔ ہم نیچ قطع جبت کے واسطے اکثر

نام معیان نبوت ومهدویت بمعد تاریخ وسندگرین بر دو جاند وسورج ماه رمضان میل لکھتے میں تا که مرزا قادیانی کی راستبازی معلوم ہو۔ ۱۲ ہجری و ۲۳ ہجری میں محمہ حنیفہ مدعی نبوت کے وقت ماہ رمضان میں جاند و

( ديكھو غاية المقصو دصفحه ٣٨) سورج کو گربمن لگا۔ 111

۵۸ ججری و ۱۰۷ و ۱۰۸ھ امام جعفر مدعی نبوت ہوا اور اس کے وقت میں ( ديکھو ابن خلکان و نايت المقصو و ) رمضان میں دونوں گرہن ہوئے۔ ۲۳۲ و ۲۳۲۶ جری میں حسن عسکری نے دعویٰ کیا اور جر دو گربن رمضان میں ہوئے۔

( و کیمو این خلکان ) ۲۷۷ د ۷۷۷ جری میں عباس نے دعویٰ نبوت و مبدویت کیا اور ہر وو گر بن

اس کے وقت ہوئے۔

عرمیان کذابول کا بینشان ہے کہ رمضان میں جاند وسورج کا گربن حسب معمول ۱۳ و ۲۸

وغیرہ کو ہو۔ سیج مہدی کا نشان تو وہی ہے جو کہ اوّل و نصف رمضان میں خلاف قانون

مقرره ہو گا کیونکہ حسب معمول جیسا کہ مرزا قاویانی فرماتے ہیں۔ ایسا تو ۲۶ مدعمیان میں

ے ٢٣ كے وقت ميں ہوا اور رمضان ميں جاند كرئن وسورج كرئن ہوا۔ اس حماب ہے

تومرزا قادیانی بھی انھیں این بھائیول کذابول مرعیان میں سے ہوئے ند کہ سے مہدی

اگر سیج مہدی ہوتے تو اول رمضان اور نصف رمضان میں جاند وسورج کا گربن ہوتا۔

(٣) منركيت صاحب نے اپن كتاب يوز آف دى گلوبس ميں كوف وضوف كا جو

قاعدہ بیان کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ۲۲۳ سال ایک وور قری میں وس دفعہ ماہ

رمضان میں جاند وسورج کو گربن ہوتا ہے۔

اً كراس قول كو مرزا قادياني كي خاطر حديث مان بهي ليس تو پهر بهي منذ حلق

المسموات والارض كي كيامعني بوئ ؟ جس كمعنى يد بين كدابتدائ آفريش س

ایا بھی نیس ہوا۔ لین جب سے زمین و آ سان طلق ہوئے ہیں۔ اوّل رمضان و نصف

رمضان میں جاند و سورج کا گربن بالترتیب مجھی نہیں ہوا اور مہدی کے وقت میں ہو گا۔

حسب معمول ۱۳ سے ۱۵ تک اور ۲۷ سے ۳۰ تک تو ہمیشہ گربن ہونے رہتے ہیں۔ جیسا

کہ اویر دکھایا گیا ہے۔

دوم۔ مرزا قادیانی حسرت سیسی کے آسان ہر جانے کے منکر ہیں اس لیے کہ

اااا واااا جرى ميں محمد عبدالله بن عمر في وعوى مبدويت كيا اور بر دوكر بن (ديچونسل مصفيٰ) چونکہ اختصار منظور ہے اس واسطے ای پر اکتفا ہے ورنہ بہت ی نظیری ہیں بلکہ

(دیجموعسل مصفی) اس کے وقت میں ہوئے۔ ۱۰۸۸ و ۱۰۸۹ جری میں محمد نے وعویٰ مبدویت کیا اور ہر دوگر بن اس کے (دیکھومبدی نامه)

يبلے نظير نبيس بيديني ايسامجھي نبيس مواكدانسان آسان برجائے اور وہاں تو حضرت ايلياكي نظیر بھی تھی۔ اب خود بتا کمیں کہ اس کی کیا نظیر ہے کہ جب سے آسان و زمین بیدا ہوئے ہیں ایسا بھی نہیں ہوا۔ اب کس طرح مان کر اپنی صدافت کی دلیل دیتے ہیں؟ جب پہلے نظیر

نہیں تو اب بی بھی غلط ہے کہ رمضان میں گر بمن مرزا قادیانی کی صدافت کا نشان ہے۔ (۵) لفظ روایت یه بین ینکسف القمر فی الاوّل لیلة من رمضان و تنکسف

الشمس في النصف منه. يعني عاند كوكر بن كي كاريبلي رات رمضان كو اور نصف اس کے میں سورج کو تعجب ہے کہ مرزا قادیانی نے اوّل کے معنی ۱۲ د۱۳ اور نصف کے معنی بجائے آ دھا کے اخیر کیونکر کر لیے اور کس لغت کی کتاب میں لکھا ویکھا کہ اوّل رمضان كمعنى نسف رمضان اور نصف رمضان كمعنى اخير رمضان بين؟ افسوس مرزا قادياني

اپنے مطلب میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ تمام جہان کی مسلمات کو اپنی پیدا کردہ دلیل کے

سامنے جو بالکل بے ربط و بے سیاق ہوتی ہے ردی قرار دیتے ہیں اور بالکل بے سند کہتے

جاتے ہیں۔ بعلا یہ کیا معقول ہے کہ مجھی پہلی دوسری کو بھی گربن لگ سکتا ہے کیونکہ

خلاف قانون تدرت ہے اور خدا ایا نہیں کرسکتا مگر رمضان میں خرق عادت کرسکتا ہے جس کا جواب یہ ہے کہ اگر خدا اوّل رات کے جاند کوخرق عادت کے طور پر گربن لگانے

سے عاجز ہے اس کیے کہ پہلی رات کا جاند بہت چھوٹا ہوتا ہوتا ہوت تو جھوٹا نہیں

ہوتا۔ اسکوبموجب قول کے الفاظ کے نصف رمضان میں کیوں گر بن ندلگا اور مرزا قادیانی

والارض كواڑا ويتے ہيں اور پھريد كول كہتے ہوكه رمضان ميں خرق عادت كے طورير گر بن لگا ہے؟ جب خلاف قانون قدرت خدا کر ہی نہیں سکتا تو پھر حدیث بھی غلط ہے كه اوّل رمضان ميں جو ابتدائے دنیا ہے جھی نہیں ہوا تو بچر نشان كيسا يہ بھی غلط ہوا اور

(٢) مرزا قادیانی کہتے ہیں اوّل دوم سوم کے جاند کو ہلال کہتے نہ کہ قمر اس واسطے اوْل رمضان معنی کرنا غلط ہے اور ۱۲ وسا ورست بیں۔ اگر بلال ہوتا تو اوّل رمضان ورست تھا۔ جس کا جواب یہ بے کہ ١٢ و١٣ كے چاند كوبدر كہتے ہيں أر حديث كا مطلب حسب معمول ١٢ و١٣ كو كربن مونا موتا تو بدر كالفظ مونا جائي تفانه كه قمر كاكيا مرزا قادياني كو

(٢) عربي زبان مين قمر كالفظ بلال و بدر دونول حالتول ير بوا ا جاتا بيد والقمو

113

معلوم نہیں کہ ہدال و بدر قرکی حالتوں کا نام ہے اصل قربی ہے۔

نصف کے معنی اخیر رمضان کس لغت کے رو سے لیتے ہیں؟ اور منذ خلق السموات

قَدَّرُنَاهُ مَنَازِلَ (يِلْس ۵) (۲) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلْهَا. (احْتُس٢) حديث بين بحى قمر جإ ندكوكها گیا ہے جاہے پہلی دوسری کا جو یا ۱۲۔1۵ وغیرہ کا الشمس والقمر ثوران مكدران

يوم القيمة. (النبلية ج اص ٣٦) ليني آ فآب اور مابتاب پنير كي جو چكيول كي طرح ب

نور پڑے ہوں گے غرض میہ دھوکہ ہے کہ اوّل رمضان کے معنی ۱۲ و۱۳ رمضان ہے ورنہ

ہلال ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ۱۲ وسا مراد ہوتی تو بدر ہوتا کیونکہ جیسے پہلی تاریخ کے جاند

کو ہلال کہتے ہیں۔ ویسے ہی ۱۲ و۱۳ کے جاند کو بدر کہتے ہیں۔ چونکہ بدر نہیں فرمایا اور ساتھ بی منذ خلق المسموات والارض فرمایا اس لیے ثابت ہوا کہ رمضان کی پہلی

رات کو خلاف معمول جاند کو گربن ہو گا اور نصف رمضان میں سورج کو ہو گا۔ پھر سورج کے گربن کے واسطے نصف مند کی قید کیوں لگائی اگر اوّل رمضان مراد ند ہوتی کیونکہ

ہمیشہ سورج کو گربن ۲۸ و ۲۹ کولگتا ہے۔ جب کہ سورج کا موقعہ بجائے ۲۷ و ۲۸۔۱۳ و۱۳ نصف فرمایا تو ضروری ہوا کہ جاند کا موقع گرہن بجائے ۱۲ و ۱۳ کے کم دوم رمضان ہو ورنه بالكل غلط معنی ہوتے ہیں۔ جس قدر جاند كو بیچھے ہنا دیا اى قدر سورج كوبھى بیچھے ہنا دیا لینی سورج کو گربن بجائے اخیر رمضان کے نصف رمضان میں ہوگا اور جاند کا گربن بجائے نصف رمضان کے اوّل رمضان کو ہوگا۔ منه کاضمیر رمضان کی طرف راجع ہے جو صاف صاف ظاہر کر رہا ہے۔ اوّل اور نصف رمضان سے اوّل و نصف رمضان ہی مراو

(८) عن شريك قال بلغني ان قبل خروج المهدي ينكسف القمر في شهر ر مضان موتین رواہ نعیم. لیخی رمضان میں دو دفعہ جاندگر بن ہوگا۔ روایت کی نعیم نے ' اس حدیث نے بہت صاف کر یا کہ اوّل رمضان کو ہی جاند گربن ہوگا۔ خلاف معمول یعنی جب سے آسان زمین ہے ہیں جھی اوّل رمضان کو ہی جاند گربن نہیں ہوا اور دوسرا گرہن حسب معمول ۱۲ و۱۳ رمضان کو ہوگا۔ پبلاگرہن صرف مہدی کے نشانات کے واسطے ہو گا۔ جس سے صاف مرزا قادیانی کے تمام دلائل کا بطلان ہو گیا کیونکہ اس

اب تو بالکل صاف ظاہر ہوگیا۔ اوّل رمضان سے کیم رمضان ہی مراد ہے اور

چونکہ اوّل رمضان کو چاند گر بن نہیں ہوا۔ پس بیہ باطل ہے کہ مرزا قادیانی کی صدافت

(٨) عن كعب قال يطلع نجم من المشرق قبل الخروج المهدى له ذنب.

(اشاعة الساعة ص ٢١ مطبوعه مصر)

بے نہ کہ کوئی من گھڑت بے سند خود تراشیدہ معنی ہیں۔

حدیث نے تفسیر کر دی۔

(الحاوی ج م ۸۲) یعنی مشرق کی طرف ہے ایک ستارہ جس کے واسطے دم ہو گ۔ مہدی ا کے خروج سے پہلے طلوع کرے گا یعنی نکلے گا چونکہ بیستارہ بھی نہیں نکلا تو پھر مہدی کا نشان کیسے ہوا؟ اور مرزا قادیانی کے واسطے آسانی نشان کے کیا معنی ہوئے؟

روم۔ عن ابی جعفو محمد بن علی الباقر ۖ قال اذا رأیتم ناراً من

المشرق ثلاثة ايام و سبعة ايام فتو قعو اخرج ال محمدِ انشاء الله تعالى. ترجمه جس وقت دیکھوتم مشرق ہے آگ تین دن یا سات دن پس امید کرو کہ آل محمد الله نے خروج کیا ہے اگر چاہا اللہ نے (اثاعة الباعة ص ١٤٦) عن ابى هريوة قال يكون بالمدينة وقعة يفرق فيها احجار الزيت بالحمرة عندها الاكضربة سوط فينبغي

عن المدينة يريدين ثم يبايع المهدى رواه نعيم اور الى بريرة عدوايت عداك مدینه میں ایک بڑی لڑائی ہو گی۔ جس میں مقام انجاز الزیت پر خوف طاری ہو گا اور مدينه كاستكلاخ (بيرون مدينه جانب مشرق) ضرب تازيانه كي طرح موجب اذيت جو كا تب دوصادق مدینہ کے باہر تکلیل کے۔ پھر مہدی کی بیت کی جائے گ۔

(P) مرزا قادیانی تومیح موعود ہونے کے مدی ہیں اور بیکی حدیث میں نہیں ہے کہ سے موعود کے وقت رمضان میں جاند وسورج کوگر بن ہوگا۔ اگر بیکبیل کہ مبدی ومیح موعود۔

مجددٔ رجل فاری امور من الله۔ امام زمان۔ کرش جی وغیرہ وغیرہ جن کے مرزا قادیانی مری تھے۔ صرف ایک ہی محف ہے تو یہ دعاوی مفصلہ ذیل دلائل سے باطل میں۔ (الف) مسيح موعود عيسى ابن مريم نبي الله ناصري جس كے اور محمد رسول الله الله كا ورمیان کوئی نبی نہیں وہی نزول فرمائے گا ادر اس کا نزول دمشق میں ہو گا۔

(ب) حضرت مهدئ كاظهور موضع كرعه علاقه خراسان سے موكا اور وہ عربی نسل سيدة النساء فاطمدز براکی نسب سے ہوگا جیما کہ پہلے گزرا ہے اور اس کا نام اور اس کے باپ کا نام رسول الله علي كام ير موكا اور مدينه من بيب ك كانه كه قاديان بنجاب من . (ج) مجدد محد رسول الله عظافة كا التي موتا ب اور بر ايك صدى كر ير موتا ب\_ مجدد

نبوت ومہدویت کا مری نہیں ہوتا اور مرزا قادیانی نبوت و رسالت کے مری ہیں۔ پس یہ خیال غلط ہے کہ سے موعود مہدی ومجدد و کرشن وغیرہ ایک ہے۔ (د) رجل فاری کا ڈھکوسلا بالکل بے ربط ہے یہ صدیث تو حضرت سلمان فاری کے حق

میں تھی۔ مرزا قادیانی نے ناحق رجل فاری ہونے کا دعویٰ کیا۔ وجل فاری مسیح موعود برگز نہیں ہو سکتا اور نہ کسی حدیث میں ہے کہ سیح موعود رجل فاری ہو گا۔محمد رسول اللہ بیجیجینی HZ.

نے حضرت سلمان فاریؓ کے حق میں تعریف کی کہ بیشخص اس قدر متلاثی ایمان ہے کہ اگر ایمان ہے کہ جو رجل فارک اگر ایمان ٹریا پر بھی معلق ہوتا تو وہاں ہے بھی لے آتا۔ یہ کیونکر صحیح ہے کہ جو رجل فارک ہولیعنی فارس کا رہنے والا ہو وہی سلمان فاری ہے؟ اور ایمان کو ٹریا ہے اانے والا ہے

نه بر که چیره بر لفرونست دلبری داند نه بر که آنمینه دارد و سکندری داند

"لو" كا لفظ تو شرطيه ب يس نه ايمان ثرياي الحدار على الحاد نه حضرت سلمان فاری لائے تھے۔ یہ کیا بودا استدلال ہے کہ چونکہ میں فاری انسل ہوں اس لیے رجل فارس ہوں اور ایمان کو تریا سے لایا ہوں اور بیکہاں لکھا ہے کہ سیح موعود رجل فاری ،و ہے کہ باپ والامسے موعود ہونے کا دعویٰ کرے اور قاعدہ کلیہ ہے کہ اعلام مجھی نہیں بدب كتے۔ جب ميح موعود كے اعلام رسول الله عَلَيْ في فرما دي كميلى ابن مريم نبى الله جس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں۔ پس جارعلم جو کہ رسول اللہ عَن اللہ عَن مُن مُن اللہ عَن اللہ عَلى اللہ عَن کے واسطے فرما دیے کہ کوئی جموٹا مدعی نہ ہو وہ بتا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی مسے موعود نیس اوراییا ہی مہدی کے اعلام بھی بتا دیئے۔ محمد بن عبدالله فاطی النسب حنی قریثی عربی النسل۔ اب کوئی سونے کہ کجا عربی النسل اور کجا فاری النسل غرض سب سے سب نیر معقول دعوی میں کیونکہ ان تمام کا مجموعہ پھر امام زمان قرار دیا ہے اور ضرورت امام کے صفي ٢٣ خزائن ج ١١ ص ٣٩٥ پر موثے خط ے لكھتے ہيں كه" امام زمان ميس مول" اور محد رسول الله عظی كے وى كلف والے كو خيال ہوا كه ميں بھى ملىم بول تو فوراً ہلاك بواليا اور الیا مغضوب ہوا کہ قبر نے بھی اس کو باہر پھینک دیا تھا۔ مگر خود مرزا قادیانی رسول الله الله على كري تو مسلمان اور امتى مين اور محم على كري تو مسلمان اور امتى مين اور محم على كرح امام زمان بھی ہوں اور امتی بھی ہوں یہ ایا نامعقول دعویٰ ہے جیبا کہ کوئی کیے کہ میں رعیت بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں۔ آب کوئی صحیح الدماغ آدمی الیمی الیمی متضاد اور نامعقول باتیں کس صرح مان کتا ہے۔ یہ کس صدیث میں ہے کہ مسیح موجود مجمع اللہ کی ا برابری کرے گا؟ اچھا بیسب کچھاتو اسلامی طقہ کے اندر رہا۔ اب مرزا قادیانی کو ہندکی آب و ہوانے عرب یانسل ہونا فاری النسل ہونا ناصری ہونا سب کچھ فراموش کرا کر رَشْن جي مهاراج بهي جونا دماغ مين ڈالا۔ الله اكبرا كجا محمد رسول الله عظاف توحيد برست اور کجا کرشن جی مہاراج بت پرست میامت کے منکر تناسخ کے قائل کہاں ماک وات

محمد علیہ ونیا اور عاقبت کی خبر دینے والا بلکہ جو قیامت پر ایمان نہ اائے وہ اس کے نزو یک مسلمان نہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے والا اور دنیا پر تو حید پھیلانے والا اور کہاں ہند کا کرشن رام رام جینے والا اور انسانوں میں حلول کرنے والا؟ ناظرین یہ ہے مدی امامت کی فلفی عقل جس نے فلفہ اور سائنس کے رعب میں آ کر معجزات انبیاءً ہے تو انکار کیا اور جب گرا تو ایبا گرا کہ کرش جی کا روب دھارا جوعقلاً و عادتا محال اور ناممکن ہے اور یہ کون سا فلفہ ہے کہ ایک وجود میں عیسیٰ ومحمد و کرش و مہدی مجدد وغیرہ وغيره كي روحيل جمع موسكتي مين؟ حالانكه روح صرف ايك اكيلي بدن مين منتظم ره سكتي ہے۔ متعدد روحیں تو آپس میں لڑ کر ایک منٹ میں الگ ہو جائیں گی۔ محمد ﷺ کی روح اور معاذ الله كرش جى كى روح ايك محل ميس كسى طرح نبيس روسكتى بير-محمد على كى روح تو قیامت میں جزا سزاک وعظ فرمائے گی اور کرشن جی کی روح تنایخ کا چکر بتائے گ اور قیامت سے اکار کرائے گی۔ کرش جی کا نمونہ تعلیم ذیل کے شعروں سے جو گیتا میں فیضی نے اکبر بادشاہ کے حکم سے کیا تھا ہریہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ پھر محمد عظی کی تعلیم کے مقابلہ ہر خود ناظرین غور کر کے نتیجہ نکال لیں ۔

از ہر سہ عالم جدا گشتہ ام گشته از خود خدا گشته ام بر چه بستم فدا از من است فنا از من است و بقا از من أعمال احوال ول. گفته آم شد زندان ر کے ہاں خود انتی مصم جاں خود اند

ناظرین! غور فرمائیں کہ ایک مخص مدی ہے کہ میں عینی بھی ہوں۔ محمد بھی ہوں۔ مہدی بھی حتیٰ کہ کرش بھی ہوں۔ جب کچھ ہوت نہیں دے سکتے تو فرماتے ہیں کہ میں اصلی نہیں ہوں۔ ان کا بروز ہوں اور ظل ہوں۔

ناظرین! بروز و تنایخ ایک ہی ہے صرف لفظی تنازعہ ہے کیونکہ بروز کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں اور ظہور یا جسمانی ہوتا ہے یا روحانی ادر یا صفاتی اگر مرزا قادیانی کو

بروزعیسیٰ و مهدی و رجل فاری محمد و مامور من الله و کرش وغیره کا جسمانی فرض کریں تو بیہ بالكل باطل بے۔ كيونكه مرزا قادياني اپن واپ غلام مرتضى كے نطفه سے اپني والده كے پیٹ سے صرف اکیلے پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ان اشخاص سے جو کی سو برس ان سے

پہلے ہو چیے۔ جسمانی ہر گزنہیں ہو سکتا۔ جب جسمانی نہیں ہو سکتا تو روحانی ہو گا۔ روحانی تعلق بھی باطل ہے کیونکہ ایک جسم میں دو روح نہیں رہ سکتے تو متعدد روح کس طرح انتھے رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس پر حکماء متقدمین و حال کا اتفاق ہے کہ روح جو ہر مجرد ہے صرف ایک ہی بدن انسان میں متصرف ہوسکتا ہے۔ اس کا تعلق بدن سے بمزلد کاریگر

كے بينى جيما كمكاريكر اوزاروں سے كام كرتا ہے اى طرح قوائے جسمانى سے روح

بدن میں کام کرتی ہے اور بذریعہ حواس ظاہرہ و باطنہ احساس و انجام امور عالم کرتی ہے پس مرزا قادیانی کا دعویٰ روحانی بھی غلط ہے کیونکہ بقول ان کے ارواح انبیاء بعد مرگ

بہشت میں داخل ہو یکے اور جو بہشت میں داخل ہو جائے اس کو نکلنے کی اجازت نہیں۔'

(ازاله ادبام ص ۳۵۲ نزائن ج ۳ ص ۲۸۰)

اگر یہ سے ہے کہ جو شخص بہشت میں داخل کیا جاتا ہے چھر وہ اس سے خارج

نہیں کیا جاتا۔ پس روحانی بروز باطل ہے؟ کیونکہ جب روح ببشت سے نکل ہی نہیں سکتی تو پھر بروز وظل رومی باطل ہوا۔ظل لیعنی سایہ اصل کا ہوتا ہے۔ جب اصل بہشت میں

حاصل ہے جب انسانی نیک کام کرتا ہے تو صالحین کا صفاتی بروز ہے اور جب برے کام كرتا ہے تو كفار و فجار غيره كا بروز ہے۔ اس تمام بحث كا خلاصه يد ہے كه بروز كا مسئله

بالكل باطل ہے۔ مرزا قادياني معمولي ايك شاعرانه طبيعت كے آ دى تھے اور طبيعت كى موزونی کے زور سے رسول و نبی بنتا جاہتے تھے سو وہ دوسرے کذابوں کیطرح دعویٰ کر ے چل دیے اورمسلمہ كذاب وغيرہ كى طرح پيرو بھى چھوڑ گئے جو سنت اللہ كے موافق بطریق سابق کذابوں کی امتوں کے آہتہ آہتہ برباد ہوں گے ادر ضرور ہوں گے۔ سب كذاب بھى يہى كہتے آئے ہيں كہ پہلے كاذب تھے اور ميں سيا ہوں وہ ملياميث وبرباد ہو گئے مگر میں چونکہ سچا ہوں۔ اس واسطے میرے پیرد جمیشہ غالب رہیں گے اور سر سنر ہوں گے۔ گرسنت اللہ بھی ہے کہ بزار بالوگ اسلام میں ایسے ایسے پیدا ہوئے اور آخر کار فنا ہوئے۔ تاریخ جب یہ بآواز بلند بگار رہی ہے کہ استادسیس جیے اولوالعزم جس

بند ہے تو پھر اس کا ظل محال ہے۔ظل کے واسطے اصل کا وجود ضروری ہے۔ جب اصل اس دنیا میں نہیں تو اس کا سامیہ بھی نہیں۔ باتی رہا بروز صفاتی سو وہ مرتبہ ہر ایک بشر کو

کے صرف تین لاکھ مرید سپائی لڑنے والے تھے۔ جب اس قدر جمیت کا آدی اور اکثر جنگوں میں فتحیاب ہونے والا بہادر جس کا آج نام و نثان نہیں صالح بن طریف نے بہوت کے دوئی کے ساتھ سلطنت بھی حاصل کر لی اور ہے برس تک کامیابی کے ساتھ نبوت و باوشاہت کی گروہ بھی بمعہ اپنی امت و مریدوں کے خاک سے مل گیا۔ اور سچے رسول کا دین تازہ بتازہ چلا آتا ہے۔ جب نظیریں موجود ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ مرزائی سنت اللہ کے مطابق برباد نہ ہوں گے؟ بیصرف مریدوں کو پھنس نے کے واسطے ہرایک کاذب کہا کرتا ہے کہ میرا گردہ ہمیشہ رہے گا تاکہ مریدوں کے جو صلے بہت نہ ہوں۔ بیچارے مرزائیوں کی ترقی کی ان کذابوں کی ترقی وحمیت و شجاعت و جاناری کے مقابلہ میں کچھ حقیقت بی نہیں۔ صرف اگریزوں کی عملداری کے باعث زبانی و تحریری وجو سے میں۔ خلافت اسلامیہ ہوتی تو ہرت کا فیصلہ ہوگیا ہوتا۔ پس مسلمانوں کو پہلے کذابوں کا حال خور سے پڑھنا چاہے جو کہ ہم پہلے ای کتاب میں لکھ بچھے ہیں۔ پھر اپنی عقل خداداد حال غور سے پڑھنا چاہے جو کہ ہم پہلے ای کتاب میں لکھ بچھے ہیں۔ پھر اپنی عقل خداداد سے نتیجہ نکال لیس۔ یہ دھوکہ ہر ایک کاذب دیتا آیا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میں خدا کے حکم سے کہتا ہوں۔ مرزا قادیانی کا نرالا دعویٰ نہیں۔

دلیل نمبر ہے

مرزا قادياني كو مخاطبه و مكالمه اللي موتا تها اورجس كو مكالمه ومخاطبه اللي مو وه نبي

ہوتا ہے۔

جواب: مكالمه و خاطبه خدا كى طرف سے بھى ہوتا ہے اور شيطان كى طرف سے بھى سب اولياء الله دصوفيائے كرام وساوس شيطان سے پناہ مائكتے آئے ہيں۔ وساوس شيطانى اور الہام ربانى ميں فرق كرنے والى شريعت محمدى عليہ ہے اگر كوئى الہام يا كشف يا رويا شريعت محمدى عليہ ہے اگر كوئى الہام يا كشف يا رويا شريعت كے برخلاف ہے تو وسوسہ شيطانى اور مردود ہے۔

یشخ اکبرمی الدین ابن عربی مقدمہ فصوص الحکم میں فرماتے ہیں وی خاصہ انبیاءً ہے اور یہ بواسلہ فرشتہ جرائیل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ وسوسہ سے پاک ہوتا ہے بعنی وہ خالص کلام خدا تعالی ہے۔ حضرت محمد اللہ کی حدیث کو وی یا قرآن نہیں کہتے۔ وی مخصوص نبوت سے ہو اور الہام ولایت سے مخصوص ہے اور نیز وی میں تبلیغ شرط ہے اور الہام میں تبلیغ شرط نہیں۔

واردات رحمانی و ملکوتی اور واردات جنی و شیطانی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو واردات رحمانی ہوتے ہیں ان سے خوف ور جا و خیر کی طرف رغبت ہوتی ہے ادر

طاعت میں رغبت ولذت ہوتی ہے اور جواس کے برخلاف ہو وہ شیطانی واردات ہیں۔ ناظرین! شخ کی عبارت سے دد امور ٹابت ہیں۔ ایک وحی خاصہ انبیاءً ہونا

اور بذریعہ جبرائیل ہونا' دوم الہام ادلیاء رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی ہوتا ہے۔ گر مرزا قادیانی نے اپنی ہر ایک واردات کو وی قرار دیا ادر الہام رحمانی و شیطانی میں کچھ فرق

نہیں کرتے۔ سب رطب و یابس جو آپ کے دماغ میں آ جائے اور جو جائز و ناجائز آپ کے دل سے أعظے اس كا نام وحى اللى ركھ ليا اور اس كو قرآن كا رشيد ديا اور يهى وجد

ان کی گراہی کی ہے اگر وہ شریعت محمدی ﷺ کو معیار قرار دیے تو ہرگز سے مجون مرکب كشف خواب رؤيا الهام ككر اراده خيال وبهم قياس سب كو وى البى كا رحبه نه دية اور نہ اجماع امت سے الگ ہوتے۔ سب اولیاء الله وعلاء امت کے نزدیک شریعت معیار

البام وكشف ہے۔ جو البام وكشف شريعت كے برخلاف ہو وہ الله كى طرف سے نہيں۔

مگر مرزا قادیانی سب کو الله کی طرف سے مجھ کر تھوکر کھاتے رہے اور جب دہ جھوٹ نکلا تو اس جھوٹ کی مرمت کے واسطے اور ہزار ہا جھوٹ ان کو بنانے پڑے اور پھر بھی جھوٹے کے جھوٹے رہے۔ اس واسطے معیار شریعت ضروری ہے۔

عمل کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ قرآن اور حدیث اور نیز اجماع اور قیاس سیح کے مخالف نہ ہو۔ حضرت امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ابوسلیمان دارانی کہا کرتے تھے کہ

خلاف اجماع امت دیا اور اس برایمان لائے اوراپیا ایمان جبیا قرآن بر۔ (حقیقت الومی ص ٢١١ خزائن ج ٢٢ ص ٢٢٠) ليتن برامين احمد بيقرآن ہے اور وسوسہ سے ياك سمجھا حالانكه ان کے کشف د الہامات صاف صاف بتا رہے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ ان کی

(1) (كتاب البريد كصفحه 2 اخزائن ج اس ١٠٣) ير لكهة بين "بين نے اسين آپ كوكشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں' بغرض اختصار اس قدر کافی ہے ورنہ سیکشف بہت طول ہے کہ میں نے زمین وآسان بنائے اور میں اس کے خلق پر قادر تها وغيره - اب كوئى مسمان قرآن برايمان ركف والا اور محد رسول الله عظية كورسول برحق مانے والا اس کشف کو خدائی کشف سمجھ سکتا ہے بھی ناچیز انسان بھی خدا ہوسکتا ہے اور خالق زمین و آسان ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں تو پھر صاف ہے کہ یہ دماغ کی نشکی کا باعث

الہام برعمل نہ کرو جب تک اس کی تصدیق آ ٹار ہے نہ ہو جائے۔

طبیعت کافعل ہے اور بعض صاف صاف وساوس ہیں۔

بيران بير شخ عبدالقادر جيلائي فتوح الغيب من لكصة بين كه إلهام اور كشف ير

مرزا قادیانی نے تو سب قیدیں توڑ دیں اینے کشف و الہامات کو وحی کا یابیہ

(٢) كشف - انا انزلنه قريباً من القاديان يعنى بم في اس كو قاديان ك قريب اتارا ہے۔ یہ عبارت مرزا قادیانی نے قرآن کے نصف کے قریب کشفی حالت میں دیمی۔ (ازاله اوہام ص ۷۷ عاشیه نزائن ج ۳ ص ۱۴۰) اب بتاؤ که بیه کشف قر آن شریف میں آئی عبارت زیادہ بتاتا ہے خدا کی طرف سے ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں۔

(٣) انما امرك اذا اردت بشيئا ان يقول له كن فيكون ليني الله تعالى مرزا قادیانی کوفرماتا ہے کہ اب تیرا مرتبہ یہ ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ کرے اور صرف اس قدر كهدو ب كد بو جاروه بو جائع گي . (حقيقت الوي ص ١٠٥ نزائن ج ٢٢ ص ١٠٨)

کیوں ناظرین! جب یہ خدا کی صفت ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرے اور کہہ دے کہ ہو جا۔ وہ ہو جاتی ہے۔اب یہ الہام مرزا قادیانی کوخدا کا شریک بناتا ہے تو پھر مس طرح وسوسہ شیطانی نہ سمجھا جائے۔

(4) النت من مائنا وهم من فشل تو جارے پائی سے ہے اور وہ نشکی ہے۔

(اربعین نمبر۳ ص ۳۴ خزائن ج ۱۷ ص ۳۲۳)

ناظرين! يه خدائى الهام ب كه مرزا قاديانى حضرت عيسى عليه السلام يره کئے وہ تو صرف اللہ کی تفخ ردح سے بیدا ہوئے ادر خدا کے نطفہ سے نہ تھے۔ مَّر مرزا قادیانی تو خدا کے یانی سے پیدا ہوئے۔گر تعجب ہے کہ پھر مرزا غلام مرتضی صاحب س ك باب تھ؟ اس الهام من تو مرزا قادياني شيطان كے يورے يورے بتھے چڑھے ہيں کہ آج تک خدا کا نطفہ ہونے کا دعویٰ کی نے نہیں کیا تھا اور خدا بھی اینے آپ کو لم يلد ولم يولد كهدكر الك ركمتا تفار عرمزا قادياني اس كو اكياد وحدة لاشريك لد كب چھوڑتے ہیں۔

ناظرین! تہذیب زیادہ اجازت نہیںؓ دیتی کہ مرزا قاویانی کے اس البام و کشف پر جرح کی جائے۔ عاقلان خود میدانند کہ جب حواس میں فرق، آ جائے تو ایب بی ہوتا ہے مگر یہاں تو تبلغ کا بھی ٹھیکہ لے آئے ہیں کہ کوئی توحید پرست مسلمان دنیا پر نہ رہے ورنداس کی نجات نہیں کہ مرزا قادیانی کو نبی کیوں نہیں بانا۔

(۵) اعمل ماشئت فانى قد غفرتك انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق. (براین احدیدم ۵۹۰ فزائن ج اص ۲۱۸) ترجمد جو جاہے کہ لیس تحقیق میں نے مجھے بخش دیا۔ میری طرف سے تیرا ایسا مرتب ہے کہ خلقت نہیں جانی۔

ناظرین! بیالهام مرزا قادیانی کا خداکی طرف سے ہوسکتا ہے کہ خدانے مرزا قادیانی کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جو جاہو ہو کرہ ہم نے تم کو بخش دیا ہے؟ شائد اس واسطے ان کی زبان سے انبیاء اور صحابہ کرائم مصرت علی و امام حسین وغیرہ سب علاء امت وغیرہ اشخاص ستائے گئے اور مرزا قادیانی نے ول کھول کر ان کی تو بین کی اور گالیاں ویں۔ کیوں نہ ہو خدا کے بخشے ہوئے جو ہوئے۔

ناظرین! بہی الہام قریب انھیں الفاظ کے شیخ عبدالقادر جیلائی کو جب ہوا کہ الے عبدالقادر ہم نے تیری عبادت قبول کر لی اب بس کر کو حضرت نے حدود شریعت کی طرف دیکھا اور لاحول پڑھ کر اس الہام کا رد کیا کہ یہ کیوکر ہو سکتا ہے کہ میری عبادت خدا نے قبول کر لی اور آئندہ بس کرنے کا تھم دیا۔ حالانکہ رسول اللہ سکھنے فرماتے ہیں کہ ماعبدنک حق عبادتک یعنی ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ گر مرزا قادیانی ہیں کہ ان کشوف و الہامات پر دھوکہ خوردہ ہیں۔ جو دماغ میں آ جائے خدا کی طرف سے مکالمہ و مخاطبہ بھے تھے۔

(۲) یحمدک من العوش یعنی الله تعالی تیری عرش پر حمد کرتا ہے۔ (براہین احمد یم ۲۲۰ فرائن ج اس ۲۲۱ فاشیہ) یہ فدائی البام کیوکر ہوسکتا ہے؟ گلوق فالق کی حمد کرتی ہے نہ کہ فالق مخلوق تھے تو پھر فدا ان کی حمد کس طرح کرتا ہے۔ مرزا قادیانی جب مخلوق تھے تو پھر فدا ان کی حمد کس طرح کرتا ہے؟ دیکھو تر آن مجید المحمد لله دب العلمین یعنی حمد تو رب العالمین کا حق ہے۔ غرض جس محفل کے کشف فلاف شرع ہوں اور امتی ہونے کا دعویٰ بھی نظاف شرع ہوں اور امتی ہونے کا دعویٰ بھی دکھتا ہو وہ اپنے کشوف اور البام کو وحی کا پایہ نہیں دے سکتا اگر دے تو کا فر کوئی بھی رکھتا ہو وہ اپنے کشوف اور البام کو وحی کا پایہ نہیں ہوں۔ جو بال محمد الله کی امت میں ہے ہونے کا دعویٰ بھیوٹر کر نی و رسول جو چاہے بن سکتا ہے۔ بال محمد الله کی درسول ہو تو ہے بن سکتا ہوں؟ جہاد نی سبیل الله کو حرام کر دیا جو فرض تھا۔ فاتم النہیں سکتا ہے بعد نبیوں کا آنا قرار دیا۔ یہ بالکل دھوکہ ہے کیونکہ جب صاحب وحی ہوا اور بعض احکام قرآن کا نائخ ہوا جیسا کہ دورت سے انکار وجال کے وجود سے انکار تو پھر تشریعی نبی ہونے میں کیا جہاد نی سبیل اللہ کو حرام کر دیا جو فرض تھا۔ فاتم النہیں سکتے ہیں تو پھر تشریعی نبی ہونے میں کیا نبید نبیل کرتے۔ جب نبی ہون مرزا تا ویا فی اور مرزا کیوں کی کمزوری اور نفاق ہے کہ کھلا کھلا دعوئ نبید کرتے ہیں اور نبید کی ساخت ہیں تو پھر کیوں ڈرتے ہیں اور نبید کی ساخت ہیں تو پھر کیوں ڈرتے ہیں اور نبید کی گورانوالہ نے کہ کھلا کھلا دیونکا کیا مرزائی مولوی ظہیر اللہ ہیں ساکن کی حرید کیونکہ وہ ان ادر کی گورانوالہ نے کہ کھا کھلا ہوں کونکہ وہ ان ادر کی گورانوالہ نے کھا کھا ہوں کونکہ وہ ان ادر کی گورانوالہ نے کھا کھا ہوں کونکہ وہ ان

کومطلق نبی سمحتا ہے اور نیز جس طرح محمد رسول الله عظی پہلی کتابوں اور نبیوں کا نائخ تھا ایا بی مرزا قادیانی نوسجهتا ہے۔ اب دیکھو بیندبل ظہیر الدین نمبر س مگر افسوس خواجہ کمال الدين و حكيم نور دين و ديگر اراكين مرزائيت دل مين كچھ اعتقاد ركھتے ہيں اور ظاہر كچھ كرتے ہيں۔ جب خلافت اسلامي نہيں بت و ڈركس بات كا ہے جو اعتقاد بے ظاہر كيوں نہیں کرتے؟ ظاہرتو سے کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کو ہم شیخ عبدالقادر جیلانی خواجہ معین الدين چشتي حضرت مجدد الف تاني كى مانند مجصت مين تو پُفر جو مرزا قادياني كى بيت نه كرے كافر كيوں ہوا اور اس كى نجات كيوں نہ ہو گى؟ كيا خواجه معين الدين چثتی ً و شيخ عبرالقادر جيلائي ومجدد الف ٹائي نے بھی کہیں بيلھا تھا؟ اور كہا تھا كہ جومسلمان قرآن و حدیث پر یطے۔محمد رسول اللہ ﷺ کوسیا نبی یقین کر کے اس کی شریعت کے مطابق علے اور ارکان اسلام نماز و روزہ و حج و زکوۃ وغیرہ فرائض دین ادا کرے۔ گر جب تک ماری بیعت نه کرے اور چندہ نه دے وہ مسلمان نہیں اور اس کی نجات نه ہوگ۔ برگز نہیں تو چر یہ کہنا کہ مرزا قادیانی ان بزرگواروں کی طرح ایک سلسلہ کے پیشوا ہیں دھوکہ ہے یا نہیں کبا مرزا قادیانی کے دعویٰ اور کباشیخ عبدالقادر جیلانی ؓ وخواجہ معین الدین چشق ؓ وہ کیے مسلمان اور محمد رسول اللہ ﷺ کے سیج وفادار اور تابعدار ادر مطیع فرمان و تعظیم و آداب رسول الله علي مسادق ان بزرگول من سے بھی کی نے دعوی نوت كيا؟ ولى كا دعوى كيا؟ ولى كا دعوى كيا؟ ولى كا دعوى كيا؟ الله عورتول كو ام المونين كها؟ الله جانشين كو خليفة المسلمين كا خطاب ديا؟ یاروں کو اصحاب کہا؟ اجمیر و بغداد کو مکہ اور مدینہ کے برابر سمجھا؟ نعوذ باللہ محمد رسول الله الله الله المام انبياءً كفلطى كرنے والے بتلايا؟ حضرت عيسى كومسمريزم كرنے والا كها؟ قرآنی معجزات کوعمل اترب کها؟ خود خدا بنے خود خالق زمین و آسان بنے؟ دغیرہ دغیرہ نہیں تو چر کیونکر مرزا قادیانی ان بزرگوں کی طرح ہوئے؟ بیصرف لوگوں کو پھنسانے کے داسطے ایک حیلہ ہے کہ مسلمان ان بزرگوں کا نام من کر پھنس جائیں اور مرزا قادیانی کے مرید ہوں۔ گر اب تو میر قائم علی اڈیٹر الحق اخبار دہلی نے جو ایک سربر آوروہ مشکلم مرزائی ہیں۔ انعوں نے صرف مرزا قادیانی کی نبوت ہی نہیں ٹابت کرنے کی کوشش کی ب بلکہ جو خاتم النبین کے معنی بر مجھتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ کے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔ ان کومغضوب ومنجدوم ومحرف لکھ دیا ہے اور کتاب کا نام اللو ، فی خیرالامت رکھا ہے اور تمام عقلی ڈھکو سلے نگائے ہیں اور ان کو بھی اپنے مرشد مرزا قادیانی کی طرح زعم ہوا ہے

آگ کا جلا ہوا جگنوں ہے بھی ڈرتا ہے۔ پہلے تین سورد پیہ ہار چکے ہیں۔ اس لیے شرط لگائی ہے کہ فریق ٹانی صرف قرآن سے جواب دے اور خود تمام ہے سند با تمیں ظان شرع لگھی ہیں۔ فیر انعام تو کس نے دینا ہے؟ کمزوری تو پہلے ہی معلوم تھی جب ہی تو مرزا قادیانی کی طرح شرطیں ایسی ناممکن الوقوع پیش کی ہیں کہ نہ کوی شرط پوری کرے اور نہ کچھ دینا پڑے۔ گر یہاں بھی کوئی روپ کا بھوکا نہیں صرف تحقیق حق مدنظر ہے۔ اس لیے ہم نے اس کتاب کا جواب دیا ہے تاکہ مسلمان بھائی اس دھوکہ سے خبردار رہیں اللہ عظیاتی کی جنگ ہے کہ وہ زمین پر مدفون ہوں اور عیلی آسان پر زندہ ہوں۔ ای طرح اللہ عظیاتی کی جنگ ہے کہ وہ وہ زمین پر مدفون ہوں اور عیلی آسان پر زندہ ہوں۔ ای طرح اب میر قاسم علی نے ڈھکوسلا نکالا ہے کہ اس میں مجمد رسول اللہ عظیاتی کی جنگ ہے کہ اس میں اس میں جنگ ہے کہ اس میں جگ ہوں کا سردار بعد چھوٹے چھوٹے بھوٹے نی آ تے رہے۔ جب موئی کے امت کی بھی اس میں جنگ ہے کہ اس میں جنگ ہے اور اس اللہ عظیاتی کی اس میں جنگ ہے اور اس امت کی بھی اس میں جنگ ہے کہ کوئی نبی نہ آ کے گر یہ نبیں سیجھے کہ جب نبیوں کا سردار آگیا جس کے تمام انبیاء مقدمۃ انجیش شے تو پھر اس کے بعد کمی نبی کا آناممکن نہیں اگر مسیلہ یا اس کے اور بھائیوں نے دوئی کیا تو جھوٹے ٹابت ہوئے۔ اس میں جنگ کے ماتھ حضرت اگر مسیلہ یا اس کے اور بھائیوں نے دوئی کیا تو جھوٹے ٹابت ہوئے۔ آگی حضرت اگر موئی کی وفات کے ساتھ حضرت اگر مسیلہ یا اس کی مانند نبی آئے ہوئے ہوئے تو جس طرح موئی کی وفات کے ساتھ حضرت اگر موئی " کی مانند نبی آئے ہوئے ہوئے تو جس طرح موئی کی وفات کے ساتھ حضرت اگر موئی " کی مانند نبی آئے ہوئے ہوئے تو جس طرح موئی کی وفات کے ساتھ حضرت

بعد ہوت ہوت ہوت ہوں اس میں جگ ہے کہ کوئی نبی نہ آئے گر یہ نبیں سجھتے کہ جب نبیوں کا سردار است کی بھی اس میں جگ ہے کہ کوئی نبی نہ آئے گر یہ نبیں سجھتے کہ جب نبیوں کا سردار آگیا جس کے تمام انبیاء مقدمۃ الجیش سے تو پھر اس کے بعد کسی نبی کا آ ناممکن نبیں اگر مسلمہ یا اس کے ادر بھائیوں نے دعویٰ کیا تو جھوٹے ٹابت ہوئے۔

(۲) اگر مویٰ " کی مائند نبی آنے ہوتے تو جس طرح مویٰ کی وفات کے ساتھ دھرت یوشع ادر پھراس کے بعد حضرت کی " تک ۱۳ سو برس میں لگا تار نبی آتے رہے۔ گر چونکہ امت محمد یہ میں کوئی نبی نبیس آیا اور حضرت محمد بیٹ انہیں کی تفسیر لا نبی بعدی سے فرما دی ادر عمل بھی ای پر ۱۳ سو برس تک رہا کہ کوئی نبی نہ ہوا تو اب ۱۳ سو برس کے بعد حضرت موئی کی مماثلت ارادہ اللی برس کے بعد حضرت ابوبکر صدیت " نبی کہلاتے ۔ پھر حضرت عمر نبی کہلاتے پھر حضرت عمر نبی کہلاتے بھر حضرت عمر نبی کہلاتے بول دونہ دی کی جاتی الا وانی لست نبی و لا یو حی المی یعنی نہ میں نبی ہوں ادر نہ میری طرف دی کی جاتی ہوا دوکائی کرے جھوٹا اللہ علی کے بعد جوشی وی و نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے اور کاذب ہے۔ پس ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ علی نہ میں نبی ہوں ادر نہ میری طرف دی کی جاتی ہے اور کاذب ہے۔ پس ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ علی نہ بی بعد جوشی وی و نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے اور کاذب ہے۔

جواب النبوة في خيرالامت

اب ہم نمبردار ہر ایک طریق پر دلیل اور اعتراض اور عقلی ڈھکو سلے کا جواب دیتے ہیں۔ وہو ہذا۔ (نوٹ) قاسم علی مرزائی کی کتاب کا نام''النوۃ فی خیرالامت' ہے لیکن ہم بنرض اختصار صرف''النوۃ'' لکھیں گے۔

وليل اوّل

(۱) جب نے دنیا کا سلسلہ اور نسل آ دم کی ابتدا ہوئی ہے تب ہی ہے یہ قانون اللی جاری ہے کہ انسانوں کی حفاظت روحانی و جسمانی کے واسطے انبیاء و مرسلین اور والیان ملک وسلاطین دنیا میں ہوتے رہے اور قرآن میں بھی اس کی تقیدیت ہے۔ لَوُ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَةِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَضُلٍ عَلَى الْعَلَمِيْنَ (٦٠/٥ بَتْرٍ) لَوُ لاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسُ بَعْضَهُمُ بِبَعْضِ الَّهُلِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيِّعٌ وَّ صَلَواةٌ وَّ مَسْجِلُ

يُذْكَوُ فِيْهَا السُّمُ اللَّهِ كَثِيْراً. (سورة حَجَ) وَلَّقَدُ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً (سورة كل) وَلِكُلّ قَوْم هَاد (سورة رعد) وَإِنْ مِّنُ أُمَّةِ إِلَّا حَلاَقِيهَا نَذِيْر (سورة فَاطر الدوة ص ٢١) خلاصه مطلب یہ بے کہ حفاظت روحانی بذر لید انبیا اور حفاظت جسمانی بذر لیدسلاطین ہوتی آئی ہے۔ جواب: آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نص قرآنی ہے کسی نبی کا آنا بعد رسول اللہ عظیفہ عبت

کریں۔ جو آیات اینے قرآن مجید کی بطور نص اپنے دعویٰ کے ثبوت میں لکھیں ہیں' میہ

صیعہ ہے لین رسول الله عظی سے پہلے۔ نہ بعد رسول الله عظی اور آپ کا دعوی بعد رسول

سیاست تمدنی کے متعلق ہے آپ کے دعویٰ کے متعلق ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی اپنا احسان جناتا ہے کہ اگر ہم انسانوں کے مختلف قوائے و مراتب نہ بناتے تو امن قائم نہ رہتا ادر زدر آور مال دار کزوروں اور شریفوں پرظلم کرتے۔ پس ہم نے امن قائم رکھنے کے واسطے سلطنتیں قائم کر دیں تاکہ کمزوروں کا بدلہ زور آوروں سے اور مظلوموں کا بدلہ ظالموں سے لیں۔ یہ آپ نے کہال سے نکال لیا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم محمد رسول الله عظم ك بعد في بهيجيل كي يس سي استدلال آب كا غلط ہے۔ دونرى آيت كا

ترجمہ یہ ہے اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کوایک کو ایک سے تو ڈھائے جاتے سکیے اور

مدرے اور عباوت خانے اور معجدیں جن میں نام اللہ کا بہت پڑھا جاتا ہے۔ اس آیت ہے بھی کہیں نہیں نکلتا کہ محمد عظیمہ کے بعد کوئی نبی ہو گا۔ پس اس سے بھی استدلال غلط ہے۔ تیری آیت کا ترجمہ تحقیق بھیج ہم نے تمام اموں میں رسول عظی ۔ بعثنا ماضی کا

الله على رسول كا ثابت كرنا تها بي بي بي استدلال غلط موا بورضي آيت كا ترجمه مر ایک قوم کے داسطے ہادی ہے لیعن ہدایت کنندہ ہے۔ پس سلمانوں کا ہادی محمد رسول اللہ ﷺ ہے اور اس کی شریعت جو ۱۳ سو برس سے بذرایعہ علماء پہنی رہی ہے۔ اس سے آپ کا مطلب کس طرح نکا که رسول الله علی کے بعد نی ہوگا؟ یانچویں آیت کا ترجمہ یہ ہے اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا۔ یہ آیت بھی مذکورہ بالا آ بت کے ہم معنی ہے۔ اس سے بھی استدلال غلط ہے۔ محمد رسول اللہ عظی کے بعد کی نی کا آنا اس آیت سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔

اب ہم میر صاحب کی عقلی دلیل کا جواب دیتے ہیں۔

(۱) نص قرآنی کے مقابلہ میں آپ کی خٹک عقلی دلیل کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ (٢) يه غلط ہے كہ جسمانى حفاظت كے ساتھ روحانى حفاظت لازى ہے۔ مشاہرہ سب ولیلوں کا باوا ہے۔ بہت ی سلطنتیں بغیر نبوت کے ہوتی رہی ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ تمام سلاطین نی نہیں ہوئے۔ نمرود بادشاہ تھا نبی نہ تھا۔ فرعون بادشاہ تھا نبی نہ تھا۔ اب

یورپ کی ملطنتیں ہیں۔ ان میں کوئی نبی نہیں پس یہ آپ کا ایجاد کردہ قاعدہ کہ حفاظت

روحانی و جسمانی کے واسطے نبی و بادشاہ بمیشہ سے چلے آئے میں اور چلے جانے چاہئیں۔

مشاہرہ سے غلط ہور ہا ہے۔ گر نبی نہ ہوئے۔ پھر حضرت عمرٌ خلیفہ ہوئے نبی ورسول نہ ہوئے۔ حضرت عمَّانٌ خلیفہ

ہوئے نبی و رسول نہ ہوئے۔ حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے گر نبی ورسول نہ ہوئے اور فرمایا الا وانی لست نبی ولا یوحی الی خروار ہو کہ میں نہ نبی ہوں اور نہ وی کی جاتی ہے میری طرف پس یہ بالکل غلط دلیل ہے کہ خلافت و نبوت لازم مزوم ہے۔ (٣) آنخضرت ﷺ نے جب یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمرٌ

ہوتے تو اس وقت حضرت عمرٌ جن کی فراست افراد امت کی فراست سے اعلیٰ درجہ کی تھی ا ضرور تھا کہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ﷺ جب پہلی امتوں میں پہلے نبیوں کے بعد غیر تشریعی نبی ہوتے آئے ہیں تو آپ سے کی امت میں کیوں غیر تفریعی نبی نہ ہوں۔ مگر چونکہ حفرت عر ؓ نے سرتلیم حفرت کے حکم لا نبی بعدی کے آ گے خم کیا اس لیے ٹابت ہوا کہ غیرتشریعی کا ڈھکوسلہ باطل ہے اور تھ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کے بعد کسی قتم کا نبی نہ ہوگا۔ (۵) نبی و رسول ایک مقنن ہوتا ہے۔ جب قانون کامل ہو چکا اور نعمت نبوت ختم ہو چک

ITA

جيها كه الله تعالَى نے فرمايا ہے كه اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى. (المائده ٣) تو اب كسى تاقص نبى كى ضرورت نه ربى ـ جب ضرورت قانون نه رب تو مقنن کی بھی ضرورت نہ رہی۔ جس سے ثابت ہوا کہ ناقص یا ظلی یا بروزی کا ہونا باطل ہے اور حدیث علاء امتی کا انبیاء بن اسرائیل۔ یعنی میرے علاء امت بن اسرائیل کے

نبیوں کی ما نندتجد بد دین وتبلیغ احکام اللی کریں گے تو ٹابت ہوا کہ بنی اسرائیل جیسے نبیوں <sup>۔</sup> کا آنا بھی بعد محمد رسول اللہ عظی کے بند ہے۔ (٢) ١١ سو برس ك عرصه مين جب كوئى مدى نبوت سيانبين بوا اور بموجب مديث ٣٠

کاذبوں کا وعویٰ کرنا پیشگوئی ہے اور پیشگوئی کے مطابق وہ کاذب ثابت ہوئے تو کیا وجہ ہے کہ اب ۱۳ سو برس کے بعد خلاف اجماع امت دصحابہ کرام کسی مدمی نبوت کا دعویٰ سیا ہو۔

(2) وعده خداوتدي انا نحن نزلنا الذكو و انا له لحافظون. (الجر ٩) ليخي بم ني بي

قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ میں۔ نبی غیرتشریعی کے آنے کو روکتا ہے کیونکہ غیرتشر میں نبی شریعت کی حفاظت و تبلیغ و تجدید کے واسطے آتے تھے۔ جب یہ کام علماء

امت كرتے آئے ميں اور كر رہے ميں اور كرتے رہيں كے تو چركى مى عى نبوت كا دعوىٰ

ہرگز سے نہیں ہوسکتا۔ پس امکان نبوت خواہ تشریعی ہو یا غیر تشریعی ۔ محمد رسول اللہ علیہ کے

بعد باطل ہے۔ دليل دوم قُل اللُّهُمُّ ملِك الْمُلُك تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ

مِمَّنُ تَشَآءُ اح قرآن پر ايمان ركف والے مومن كهدكديا الله توى تمام ملك كا مالك بتوجس کو جاہے دنیا کا ملک اور حکومت دیتا ہے اور جس سے جاہے دیا ہوا ملک چھین لیتا ہے۔ (النوة صس)

جواب: تعب ميرقام مرزائي كياكررب بين؟ اس آيت كومحررول الله عظية ك بعد نی ایک کے امکان سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ قرآن سے محمد رسول الله الله الله علي رسول كا آنا ثابت كرول كا ـ كيا ال آيت عديد ثكاما بكم معلية

کے بعد کوئی نبی و رسول آئے گا؟ ہرگز نہیں تو پھر بے فائدہ آیت لکھ کر صرف ، لوگوں کو پیہ جنانا كرقرآن كى آيت سے ثابت كرتے ميں يہ دھوكنيس تو اور كيا ہے؟ كا امكان نبوت کی بحث اور کجا خدا تعالی ہی ملک دیتا ہے اور سلطنت عطا کرتا ہے؟ خدا تعالیٰ بیشک

سلطنت ویتا ہے مگر بلاواسطه اسباب و نیادی نہیں ویتا کیونکه بیه دنیا عالم اسباب ہے اور خدا

تعالی فاعل افعال مخلوق صرف باعتبار خالق یا علت العلل ہونے کے ہے۔ ورنہ بغیر اسباب کے نہ وہ کسی کوسلطنت دیتا ہے اور نہ کسی کو ملک دیتا ہے اور نہ بغیر اسباب ظاہری کسی سے سلطنت چھینتا ہے۔ جب بدانظامی اور بغاوت کے سامان ملک میں کھیل جا کیں تو یمی اسباب زوال سلطنت کے ہوتے ہیں اور جب عدل و انصاف اور انفاق اور امن

ملک میں ہوتو سلطنت قائم رہتی ہے۔ جس قوم میں شجاعت کی صفت ہوگی خدا اس کو سلطنت دے گا۔ بزدلوں اور نامردوں کے حوالے بھی خدا نے ملک نہیں کیا اور نہ کوئی نظیر ہے کہ کسی شخص کو بغیر اسباب ظاہری سلطنت مل گئ ہو۔ مگر اس دلیل کو امکان نبوت سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں تو پھر یہ استدلال بھی غلط ہوا۔

تيسري دليل الله اعلم حیث یجعل رسالته تینی خدا ی خوب جانا ہے کہ کون شخص

نبوت و رسالت کے قابل ہے ایس وہ ای کو رسول ﷺ بناتا ہے ۔ یہ ثابت شدہ امر (النبوة ص ٢٠١٥)

ہے کہ سلطنت و رسالت وہبی ہے۔'' الجواب يه آيت بھى بے كل ہے۔ اس سے يہ كہاں فكتا ہے كہ اللہ تعالى محمد رسول

القد علیہ کے بعد رسول بھیج گا؟ پس بیرولیل بھی ردی ہے اور استدلال غلط ہے۔ عقلی جواب: اگر سلطنت نعمت ہے اور خدا تعالیٰ بلا اسباب ظاہری دیتا ہے تو پھر خدا تعالی کی ذات پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس کے انکام سلطنت سے عیسی پرست بت پرست تو انعام یا کیں اور جو اس کو وحدۂ لاشریک یقین کریں اور اس کی خالص عبادت

کریں۔ ان کو نعمت سلطنت سے محروم کرے یہ کونسا انصاف ہے کہ تو حید پرستوں سے ملک چھین چھین کر خدا تعالیٰ د ہریت پرستوں لاندہوں اورعیسیٰ پرستوں کو دے رہا ہے ترقی دے رہا ہے اور جو اس کے نام لیوا ہیں ان کے ہاتھ سے ملک جا کر دشمنان ضدا بلك مكران خدا كے ملك ميں شامل مورے بيں - مرتبيس خدا تعالى جو اينے آپ كو فاعل

حالانکہ نسق و فجور ظلم وستم میں پورپ تمام ملکوں سے بڑھا ہوا ہے۔ پھر خدا ان کو دن بدن افعال دنیادی اور انسانوں کے کامول کے انجام دینے والاتعلیم فرماتا ہے اس کا بدمطلب جو میر قاسم مرزائی سمجھے میں کہ خدا بلاواسطہ اسباب سلطنت دے دیتا ہے اور یہ وہی چیز

ہے ملط ہے۔ خدا تعالی سبب علت العلل کے فاعل حقیقی قرار دیا جاتا ہے اور فاعل عبازی انسان خود بیں اور اسباب و تجاویز ہے جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا بدلہ اس کومل جاتا ہے۔ خدا تعالی براہ راست بلا اسباب کے اپنی کئی صفت کا بھی ظہور نہیں کرتا۔

رازق ہے مگر مجھی کی کو بلاواسطہ رزق گھر کی حبیت سے یا آسان سے نہیں دیتا۔ ہاتھ پاؤل عقل وعلم وغیرہ اعصاب و جوارح عطا کیے جن کے ذریعہ سے انسان روزی کماتا ہے۔ ای طرح خالق بھی ہے مگر مرد وعورت جمع ہونے کے سوا اولاو نہیں ویتا۔ غرض ونیا میں جو مخص جس کام کے اسباب مہیا کرے گا بالمیز کفر و اسلام اس کا وہ کام ہو جائے

گا۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ بیٹے بھائے خدا تعالی سلطنت و خلافت بدا اسباب ظاہری دے دیتا ہے گر الی الی عقلی ولائل نص قرآنی خاتم النبین کے مقابلہ میں کچھ وقعت نہیں رکھتے اگر کوئی مخفل سکھیا کھائے یا توپ کے آگے کھڑا ہو کر امید رکھے کہ مجھ کو خدا بچا لے گا اس کی بے عقلی اور جہل ہے۔ اس طرح ہاتھ یاؤں چھوڑ کر اور سلطنت کو وہی سمجھ

کر دعویٰ خلافت کرنا اور پھر خلافت کے نہ ملنے پر تاویلات کرنا باطل ہے۔ بزید کوتو خدا تعالی نے سلطنت وے دی اور مرزا قادیانی کومخروم رکھا۔ کیا آپ کے قول کے مطابق

يزيد الل تها اور مرزا قادياني ناابل تهے؟

حوظمي وليل

"جب بير امر ثابت مو يچك كه خدا تعالى انسانون كى حفاظت روحاني وجسماني

کے لیے ہمیشہ نی و بادشاہ بناتا رہا ہے اور نبوت وسلطنت دونوں عطیہ اللی ہیں كه قرآن ميں ہے واذكروا نعمة الله عليكم اذجعل فيكم انبياء و جعلكم ملوكاً لین اے میری قوم (مویل کی قوم) اللہ کی اس نعت اور احسان ادر انعام کو یاد کرو جبکہ اس (العوة ص ٢٥)

نے تم میں سے انبیاء اور بادشاہ بنائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت وسلطنت انعام البی ہیں۔

الجواب: يه غلط ہے كه آپ نے ثابت كر ديا كه خدا تعالى بميشه نبى و بادشاه بناتا رہنا ہے۔ محمد رسول اللہ عظاف کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا۔ حالانکہ ۱۳ مو برس سے اور گزر گئے۔ اگر محمد علی کے بعد کوئی نبی بنانا ہوتا تو جس طرح موی " کے مرنے پر یشوع کو نبوت دی اور پھر لگا تار ١٣ سو برس ميں بہت نبي حفرت يجي وعيليٰ تك مبعوث كيے محمد رسول

الله على كالله على كرتا مر جونك قرآن من خدائ وعده كيا كدمحر رمول الله على ك بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور کوئی بھی نبی نہیں ہوا تو آپ کا بیفر مانا دھوکہ ہے کہ ضدا ہمیشہ نبی و بادشاہ بناتا رہتا ہے۔ خدا نے برید کو بقول آپ کے بادشاہ بنایا کیا برید نبی بھی تھا؟ اگر نہیں تھا تو یہ غلط ہوا کہ خدا ہمیشہ بادشاہ نبی بناتا رہتا ہے۔ دوم یہ آیت قرآن مجید کی تو . نی اسرائیل کے حق میں ہے اور اللہ اپنا احسان جناتا ہے کہتم ماری نعتوں کو یاد کرد کہ

ہم نے تم میں رسول بیدا کیے یہ کہال سے نکلا ہے کہ محمد رسول اللہ عظاف کے بعد بھی ہم ر سول بھیجنے رہیں گے؟ پس آپ کا اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔

وليل پنجم

یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبوت و رسالت نعت الیں ہے ۔ ببنی اسرائیل الذكر و انعمتي التي انعمت عليكم و اني فضلتكم على العلمين. ليني ال ثي

اسرائیل کے بیو۔ میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ ونیا میں عزت دی کہ ملک کا حاکم بنایا اور دین میں بھی تم کوسب کا پیشوا بنایا۔ (المعوة ص ٢)

الجواب: اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے کہا نی اسرائیل اور کہا امت محمدی ﷺ مگر اس آیت سے امکان نبی محمد رسول الله الله الله کا بعد کس طرح ثابت ہوا؟ میدتو کسی لفظ

ے بھی نہیں نکانا کہ محمد عظی کے بعد کوئی نی ہوگا یا نی کہلائے گا۔ چرید دلیل بھی ردی ہے۔

" بدانعام كب عطا موتا ہے جب اس كى ضرورت مو-" (المعوة ص ٢) الجواب: بیشک ضرورت کے وقت انعام ہوتا ہے مگر مرزا قادیانی کے زمانہ میں انگریزی سلطنت یا امن کے باعث کچھ ضرورت نہ تھی اور نہ خدا نے مرزا قادیانی کو خلافت وی کیونکہ اس عظیم الثان عہدہ کے واسطے اہل ہونا ضردری ہے۔ نبوت کے واسطے راست باز ہونا ضروری ہے۔ جس مخص کی کوئی کلام مغالطہ اور استعارہ اور شاعرانہ غلو و کنایات سے خالی نہ ہو وہ کبھی نبین ہوسکتا۔ جیبا کہ ہم پہلے ٹابت کر کیے ہیں کہ شاعر نبی نہیں ہوتا

اور نرم ول اور جان کے عزیز رکھنے والا دنیا کے عیش و آرام کے طالب کو جو صفت شجاعت اور جانبازی سے خالی اور آپ گھر میں بیٹھے اور بد بر لگائے کہ میرے تابعدار اس ضرورت ( ديمو آ داب و اخلاق رسول الله عليه مصنفه امام غز اليّ باب ١٠)

کو بورا کریں کے ایسا شخص تبھی سلطنت و نبوت کا اہل نہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ ﷺ خود ہر ایک غزوہ میں کہلی صف میں ہوتے تھے اور جرأت و بہادری کے وہ نمونے دکھاتے تھے ك حضرت على فرمات بيس كه بم في رسول الله عظية جيها بهادركوكي نبيس ويكها- جب جكه کفارکا سخت غلبہ ہوتا تھا تو ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے زیر باز و اور پناہ گیر ہو کر کفار ہے · الله اكبر - اب كوئي انصاف تو كرے كه دعوىٰ تو يه ب كه رسول علي كا بروز

ہوں اور حوصلہ اور عمل شجاعت ہیے کہ ایام سلح میں لکھتے ہیں کہ میں حج کو اس واسطے نہیں

جاتا کہ مولوی لوگول سے ڈر ہے کہ جھے کو مروا دیں گے۔ (دوم) ڈیٹی کمشنر گورداسپور کے سامنے تحریری اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے الہام نہ ہوں گے۔ دہلی کے مباحثہ میں اس لیے نہیں آتے کہ جان کا خوف ہے اور ایک انگریز کی صانت لے کر آتے ہیں۔ بھلا خدا ایسے مخص کو امامت و خلافت بھی دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے۔ انھا الامام العادل جنة يقاتل من ورائه و يتقى به. (كز العمال ٢٥ ص ١٦ من الا كمال باب في الرحيب من الامارة حديث ١٣٦٨٠) ترجمهه امام تو ايك ذهال ہے جن كى يناه لے كر قال كيا جاتا ہے۔ جس سبب سے اوگوں کا بچاؤ ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے امام زمان ہونے کا وعویٰ تو کر لیا اور محمد عظی کی ساری نقل بھی اتاری مگر قال کے نام سے جان جاتی تھی۔

بھلا ایبالمحض بھی نبی و خلیفہ ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

نبوت و مسلطنت کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ جب بندگان خدا کی روحانیت و

جسمانیت غیر محفوظ ہوتب حفاظت روحانی و جسمانی کے لیے خدا تعالی کسی انسان کال کو نبوت عطا كرتا ہے اور اگر دونوں كى ضرورت جوتو انعام نبوت وسلطنت عطا فرما تا ہے۔'' (العوة ص ٤)

الجواب: يد بالكل غلط اورمن گفرت بات ب كه جب جسمانيت و روحانيت غيرمطمئن موں تو ضرور نی آتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد زمانہ پر کئ حادثات آئے اور اہل اسلام اور دیگر بندگان خدا پر ایسے ایسے وقت آئے کہ تثلیث برستوں نے غیر نداہب کے

لوگوں پر وہ ظلم اور تختیاں روا رکھیں کہ جس کے سننے سے بدن پر رو تکنے کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی اور مساجد اور اہل اسلام کی ایسی بے حرمتیں ہوئیں کہ من کر کلیجہ مند کو آتا ہے اوراس زمانہ میں ان ان مظالم کا لا کھواں بلکہ کروڑواں حصر بھی بطور نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس وقت نہ کوئی نبی آیا اور نہ رحمت حق نے جوش کھا کر اینے عہد خاتم النبین کو توڑا اور نہ اینے رسول مقبول ﷺ کے بعد کوئی رسول و نبی جیجا اور نہ کوئی

سلطنت نی پیدا ہوئی ہے کہ عیسی پرستوں کے مظالم کا بدلہ لیتی یا ان سے ملک چھینا جاتا۔

اب میں مخضر طور پر تاریخ میں ہے صرف ایک کا ذکر ہی کافی سمجھتا ہوں۔ وہو بذا۔ ۱۹۷۸ء میں بایا کا فرمان صادر ہوا کہ کفر و زندقہ کی سراغ برابری اور استیصال کے واسطے''الکویزیش' کی مقدس عدالت قائم کی جائے۔ اس عدالت کے پہلے سال لینی ' ۱۳۸۱ء کی کارروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ دو ہزار اشخاص اندلس میں زندہ جلائے گئے اور ان کے

علاوہ کی ہزار مردے قبروں سے نکال کر جلائے گئے اور سترہ ہزار اشخاص کو جرمانہ یا حبس دوام کی سزا دی گئے۔ دیکھو (معرکہ ندبب و سائنس صغہ ۲۰۵) بدنھیب مجرموں کے تباہ شدہ خاندانوں کی مصیبت کا اندازہ کرتے ہوئے دماغ لرزتا ہے۔ لارنٹ نے جو اکوزیش کا مورخ ہے۔ اندازہ لگایا ہے کہ ٹاکوسیڈا اور اس کے شرکاء ۱۸ سال کی مدت میں ستر بزار ووسو میں اشخاص کو زندہ جلایا گیا۔ چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ اشخاص کی مورتیں بناکر جلائیں اور ستانو بے ہزار تین سواکیس اشخاص کومختلف سزاکیں دیں۔ (صفحہ ۲۰۱) بغرض اختصار اس پر اکتفا ہے جو صاحب زیادہ اندھر گری اورظلم کا زماند دیکھنا جا ہے جی تو وہ کتاب ندکور سے ملاحظہ کریں جس کا مصنف ڈریپر صاحب ہے۔ اس کتاب کے انھیں صفحات میں لکھا ے کہ تمام یہودی اور مسلمانوں کا قلع قع کیا گیا اور تمام اپنے مال و املاک کو چھوڑ کر افريقه واللي وغيره ديار كو چلے گئے۔اب ہم يو چھتے جيں كهاس دفت كون نبي موا اور كونس سلطنت مظلومول کی امداد کے لیے قائم ہوئی؟ کوئی نہیں تو چھر آپ کا قاعدہ ایجاد بندہ غلط ہوا۔

(٢) مرزا قادياني خود اين بزرگون كا حال لكست بين وجوبذار

"اس زمانه میں قادیان میں وہ نور اسلام چیک رہا تھا کہ اروگرو کے مسلمان اس تصبہ کو مکہ کہتے تھے لیکن مرزا گل محمد صاحب مرحوم کے عہد ریاست کے بعد مرزا عطا محمر صاحب کے عہد میں جواس عاجز کے دادا صاحب تھے ایک دفعہ ایک سخت انقلاب آ گیا اور ان سکھوں کی بے ایمانی اور بدذاتی اور عہد شکنی کی وجہ سے جنھوں نے مخالفت کے بعد محض نفاق کے طور پر مصالحہ اختیار کر لیا تھا۔ انواع اقتام کی مصبتیں ان پر نازل ہوئیں اور بجز قادیان اور چند دیہات کے تمام دیہات ان کے قبضہ سے نکل گئے ....اس روزسکھوں نے پانچ سو کے قریب قرآن شریف آگ میں جلا دیے اور بہت سی کتابیں غائشر کر دیں۔ اور مساجد میں سے بعض مساجد معار کر دیں۔ بعض میں اپنے گھر بنائے۔ اور بعض کو دهرم سالہ بنا کر قائم رکھا جو اب تک موجود ہیں۔''

(ديكموازاله ادبام ص ١٣٠ عاشية خزائن ج ٣ ص ١٦٥) اب میر قاسم مرزائی فرمائیس که مرزا قادیانی کو اس وقت اینے دادا صاحب کی مدو کے داسطے آنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کا قاعدہ درست ہے کہ خدا تعالی حفاظت روحانی اور جسمانی کرتا ہے بھر خدا تعالی کیوں خاموش میشد کر تماشہ و یکتا رہا۔ قرآن شریف جلتے د کی کر بھی اور مجدیں مسار ہوتے بھی د کی کر خدا کو غیرت ندآئی اور اس وقت اس نے کوئی نبی نہ بھیجا اور نہ کوئی نئی سلطنت مجمیعی بسب سے آپ کا قاعدہ ایجاد بندہ غلط ہوا۔ اب ہم ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں کہ خدا نے نبی بھیجا تو کس زمانہ عافیت اور

امن میں جس کی صفت مرزا قادیانی بدیں الفاظ کرتے ہیں۔ وهوهذا.

''انگریزوں کے احسن انتظام سے مصر' قسطنطنیہ اور بلاد شام اور دور دراز مکوں اور بعض بورب کے کتب خانوں اور مطبوعوں سے کتابیں ہمارے ملک میں جلی آتی ہیں

اور پنجاب جو مردہ بلکہ مردار کیطرح ہو گیا تھا۔ اب علم سے سمندر کیطرح بحرتا جاتا ہے اور یقین ہے کہ وہ جلد تر ہرایک بات میں ہندوستان سے سبقت لے جائے گا۔ پھر اب انصافا کہو کئم سلطنت کے آنے سے یہ باتیں ہم لوگوں کونصیب ہوئیں اور کس مبارک

گورنمنٹ کے قدم ہے ہم وحشانہ حالت سے باہر ہوئے۔''

(ایام السلح ص ۱۲۷ فزائن ج ۱۴ ص ۳۶۸)

اب میر قاسم مرزائی خود غور فرمائیں کہ ایسے رحت کے زمانہ میں نبی اور

سلطنت کا آنا بے محل ہے یا نہیں؟ پھر مرزا قادیانی کی نبوت و سلطنت کس طرح مانی

جائے؟ سکھول کے عہد میں جب سخت ضرورت سلطنت کی تھی اس وقت تو قادیانی خدا نے سکھوں کو فتح دی اور مرزا قادیانی کے دادا صاحب مرزا عطا محمہ کو شکست دی اور جلا

وطن کرایا اگر آپ کا قاعدہ ایجاد بندہ درست ہے تو مرزا قادیانی سکھوں کے عہد میں یا جب عیسائیت کا زور تھا اور یہودی اور مسلمان ذبح ہوتے۔ عذابوں کے شکنجوں میں تھنچے

جاتے آ گ میں ہزاروں کی تعداد میں جلائے جاتے۔ کیول نبوت وسلطنت لے کر نہ آئے؟ پس ثابت ہوا کہ آ ب کا قاعدہ ایجاد بندہ غلط ہی نہیں بلکہ اغلط ہے اس مضمون پر بزاروں

نظیری تاریخ سے نقل ہوسکتی ہیں۔ گراختسار منظور ہے اس لیے قلم انداز کی جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی کی تحریر سے میر قاسم مرزائی کا من گفرت قاعدہ کہ ہمیشہ نبوت و

سلطنت حفاظت کے واسطے خدا عطا کرتا ہے۔ غلط ہوا۔ حضرت محد رسول اللہ علی کے بعد کوئی جی نہیں ہوا اور خلافت خدا تعالیٰ امت محدی میں وقناً فو قناً عطا فرماتا ربار سب سے يبلے خلافت حفرت ابوبكر كو عطا موئى - مكر نبوت ان كو ند مى - اليا بى خلفائے راشدين خلافت یاتے آئے گر ایک بھی نبی نہ ہوا۔ پس یہ بالکل غلط اور خلاف واقعات ہے کہ نبوت وخلافت محمر عظی کے بعد حسب ضرورت عطا ہوتی رہے۔ نبوت تو حضرت عظیم کی ذات پر فتم ہوئی۔ ہاں خلافت جاری ہے۔ یورپ کی اتنی سلطنتیں ہیں ان میں کوئی نبی

نہیں ہوا۔ پس نبوت وخلافت کو ایک سجھنا غلطی ہے۔ 110

دليل مهشتم

دليل تنم

"پوم وعدہ سے لے کرآج تک خداوند کریم و رجیم اس وعدہ کوحسب ضرورت وقت پورا کرتا رہا۔"

الجواب: یہ بالکل غلط ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی اور خلیفہ ہوا ہے۔ اگر کوئی ہوا ہے تو بتاؤ۔ حضرت علیؓ جامع صفات کا لمہ فرماتے ہیں الا و انسی لست نبی و لا یو حسی المی. حالانکہ خلیفہ چہارم شے۔

دليل وہم

'' کیا امت محمد یہ انعام نبوت سے محروم ہے۔' (ہلبوۃ ص ۱۰) الجواب: نعمت و دولت ایمان امت محمد یہ ﷺ شریعت حقہ کو صراط متنقیم یقین کرتی ہے اور یہ انعام الٰہی ہے کہ ضالین میں سے نہیں ہوئے اور نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے اور نہ مری نبوت کو بعد خاتم انہیین ﷺ کے کس طرح سچا مانتے ہیں۔ انعام الٰہی سے وہ محروم

میں جو راہ راست کو چھوڑ کر اپنی رائے اور مقلی ڈھکوسلوں کی بیروی کرتے ہیں۔ صراط ستقیم پر چلنے یا قائم رہنے کی وعا بیٹک پانچ وقت مسلمان ما نکتے ہیں اور شکر ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے اور ۲۳ کروڑ مسلمان ایماندار شریعت محمدی و صراط متقیم پر قائم ہیں۔ (اور اب ٢٠٠٣ سوا ارب سے بھي زائد) سوا مرزائيوں كے كه وہ صراط متقيم كو جھوڑ كر خود

رسول و نی بننے کی خواہش کرتے ہیں۔ بھلا صاحب! اگر مرزا جی اس دعا کے ذراید نی ہو گئے تو آپ جو یانچ وقت ہر روز نماز پڑھتے ہو کیوں محروم ہو۔ اُسر محروم نہیں ہو تو کوں نی نہیں ہو؟ جب خدا بقول آپ کے خلاف دعدہ بھی نہیں کرتا اور دعا بھی سنتا ہے

اور آپ یا نج وقت یمی ما نگتے ہو کہ ہم کو نبی بنا تو پھر آپ کو کیوں نبیں؟ بناتا نعو ذبالله من شرور انفسنا. ناظرین چونکه نمبر ۱۰ سے آگے مصنف کتاب نے نمبر ویے بند کر

دیے ہیں اس لیے آئندہ ہم سوال یا اعتراض کو قولہ (نمبر دے کر) سے تکھیں گے۔ ولیل <u>ما</u>زوہم

بالخصوص منعم عليه كون بين وه ني صدين شهيد صالحين من يُطع الله وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعُ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبَيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْن والشُّهَدَاءِ

وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ذَلِكَ الْفَصُلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْما. ترجمه جولوگ الله ادر اس کے رسول علیہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں وہ اُن لوگوں کے

ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے انعام کیے اور بدلوگ بہت ہی ایکھے رفیل ہیں۔ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفولكم ذنوبكم والله غفور الرحيم. ترجمــكمـ دواے محمد الله اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری تابعداری کرو۔ (النوق س ١١١١) الجواب: بیہ بالکل غلط ہے کہ رسول اور نبی کی تابعداری سے نبی و رسول ہو سکتا ہے اور نہ اس آیت کا بیمطلب ہے۔ ناظرین بغور ملاحظہ فرمائیں کہ آیت میں مع الذین انعم

ہے مینی تابعداری کرنے والا ان کے ساتھ ہو گا۔ بھی ساتھ ہونے سے ہم رتبہ ہونا بھی مراد ہوسکتی ہے؟ مجھی نہیں مثلًا فرمان جاری ہوتا ہے کہ لاٹ صاحب کے ساتھ اس کے سکر ٹریاں و خدام و خیمہ زنان وغیرہ خلاصی وقلی وغیرہ ڈاکٹر ان کے ساتھ ہوتے ہیں یا بادشاہ کے ساتھ وزیر و امیر کوتوال وغیرہ خدام دنشکریاں ہوتے ہیں تو کیا یہ تمام شاہی مرتبہ کے ہوتے ہیں یا تابعداروں کو لاٹ صاحب و بادشاہ کہا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں تو پھر

نی اور رسول کا تابعدار کس طرح نی کہلا سکتا ہے؟ برگز نہیں اور آیت کا مطلب یہ برگز نہیں۔ جیسا کہ غلط پیش کیا جاتا ہے میتو صرف قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ روز قیامت 124

کو جو کہ ایک بروا اہلاء اور سختی کا دن ہو گا تو اس وقت جن جن لوگوں نے انبیاءً کی تابعداری کی ہوگی وہ این نی کے ساتھ جائے امن اور جوار رجت الی میں ہول گے۔ اب اس آیت سے بی سجھنا کہ امت محمدی کا علیہ میں بمیشہ کی وصلینے ہوتے ر میں سے ۔ کوئی عقل ہے۔ نہ تو وین کی عقل ہے کیونکہ محمد مظافقہ کے بعد جو خاتم النہین ہے کوئی نی نہیں ہوا اور نہ ہوگا اور دنیاوی عقل بھی اس کے مانع ہے کہ تابعداری محمد عظافة کی حصول سعطنت و ظافت کے لیے الازی ہو کوئکہ دیمے رہے ہیں کے سلطنیس اور کفار کی بھی ہیں جو محمد عظیقے کونبیں مانے ۔ ایس ثابت ہوا کہ قرآن مجید کا وعدہ ابتدائی اسلام میں ان ایمان والوں کو دیا گیا تھا جو کہ مصائب اعداء اسلام کی خاطر برداشت کرتے تھے اور رسول القد ملي كا ساته وية تھ اور اكثرب تفاض ي بشريت وشمنان اسلام كے مظالم اور اپنی بے کسی و بے زری و بے بس سے درگاہ البی سے زامیدی تصور کر کے اپنی افلاس اور دشمنوں کی ثردت کا تصور کر کے گھرات تھے ان کی تملی کے واسھ یہ وعدہ تھا جو اسوقت نورا ہوا اگر جمیشہ کے واسطے یہ وعدہ مائیں تو اول خاتم النہین کے خالف ہے کہ خدا تعالی ایک جگہ تو محمر ﷺ کو خاتم النہین فرہا تا ہے کہ تیرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا اور دوسری جگہ نی جیجنے کا وعدہ کرے جو کہ خلاف شان خدائی ہے۔ دوم ۱۳ سو برس میں جس قدر کاذب نی گزرے ہیں۔ سب سیچے مانے بڑیں گے کیونکہ اس آیت کے رو سے اگر امکان نبوت ٹابت ہے تو چھر مرزا قاویانی اور دیگر کذاب برابر جیں کیونکد ان کے جانباز بیرہ مرزا قادیانی ہے زیادہ تھے اور جنگوں میں بعض کذابوں کے جانباز بیروایک مورجہ پر دو لا کھ سے زیادہ تھے اور غدا نے ان کو فتح بھی دی۔ جس کی نظیر مرزا قادیانی میں ہرگڑ نہیں۔ مرزا قادیانی خود قبول کرتے ہیں کہ "مسیلمہ کذاب کے چے ساب ہفتہ میں لاکھ (ازاله اوبام ص ۲۸۳ فزائن ج ۳ ص ۲۳۳) ہے زیادہ پیرو ہو گئے تھے۔''

استادسیس جو ملک خراسان میں مدمی نبوت ہوا تھا اور تین ل کھ سیابی صرف اس کے لڑنے والے تھے جس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کے بیرو کی لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے جن میں ہے تمن لا کھ تو لڑنے والے ہی تھے۔ دوسرے مرید کتنے لا کھ ہول کے ان کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی کھے مقیقت نہیں جب ان کو کذاب کہا جاتا ہے تو کوئی وجہنیں کے مرزا تادیانی کو نبوت کے دعوی میں سچاسمجھا جائے۔

(٣) اس آيت ميس تو خلافت كا وعده بے ندكه نبوت كا اور آپ نبوت كا ثبوت و ي رہے ہیں نہ کہ خلافت کا اور خلافت بھی د نیاوی کا وعدہ ہے کہ موشین جو تنگدست افلائ

زوہ تھے ان کو خدا نے وعدہ اقبال اور فتح کا دے کر مطمئن فرمایا تھا اور یہ اس ونت کے واسطے وعدہ تھا جو بورا ہوا اور آپ کا بیر آیت پیش کرنا مرزا قادیانی کی خلافت میں بالکل غلط ہے۔ کیونکہ مرزا قاویانی کے ایک ڈیٹی کمشنر کے سامنے تمام الہام بھول گئے تھے۔ فلافت کے واسطے جان کی قربانی مقدم ہے۔جس کو مرزا قادیانی عزیز کر کے جج تک نہ گئے۔ ایسے کمزور ول کے آ دمی کو خلافت سے کیا نسبت؟ بیتو الل ہی نہیں اور خدا نااہل کو خلافت تہیں دیتا۔

(4) اگرآپ کے نزدیک نبوت و خلافت انعام اللی میں سے میں اور ہمیشہ کے لیے اس کا وعدہ ہے تو ۱۳ سو برس میں کون کون نبی و خلیفہ ہوا؟ چونکہ کوئی نہیں ہوا۔ صرف محمد رسول الله علی کے بعد خلافت اصحاب کبار میں رہی اور صحابول میں ہے کی نے بھی دعوی نبوت ند کیا حالانکه تابعداری رسول میں انھوں نے مال اور جانیں قربان کر دیں اور مرزا قادیانی نے تابعداری میں مسلمانوں سے مال بورا اور خوب جان بروری کی اور نعت اے دنیادی سے فائدہ اٹھایا۔ اگر تابعداری سے کوئی نبی ہونا ہوتا تو صحابہ کرائم ہوتے گر وہ تو یکار یکار کر کہدرے بیل کہ نہ ہم نی بیل اور نے ہم کو وی ہوتا ہے۔ ہال کذابول نے وی اللی کا دعویٰ کیا اور نبوت کے مرعی ہوئے کیونکہ نبوت و رسالت سبی نہیں صرف وہبی ہے۔ (۵) اگر نبوت و ظافت نعمت ہائے البی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کو ظافت نصیب نہ ہوئی؟ اگر خدا تعالیٰ ملک نہ دیتا تو ان کے پردادا کے گاؤن جو سکھوں نے ظلم ہے چھین کیے تھے۔ واپس ولانے خدا کو اینے وعدے کے موافق ضروری تھے جن کا رونا وہ ازالہ اوہام میں رو چکے ہیں مگر وجہ یبی ہے کہ انگریزوں کا راج ہے۔ (حوالہ گزر چا) (٢) اگر خلافت سے روحانی خلافت مراد ہے تو بیخلافت تو گھر کھر میں اور گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں ہر ملک میں اسلامی ونیا میں چلی آئی ہے اور چلی جائے گ۔ یعنی پیری مریدی به خلافت روحانی تو ہر ایک سجادہ نشین کیمینشین خانقاہ نشین کراویہ نشین کو حاصل ب اور محمد رسول الله عظیمة كى متابعت اور اين بير طريقت كى فرمانبر دارى اور فقر و فاقه اور نفس کشی کے باعث حاصل ہے اور جس مخفی کا پیر طریقت نہ ہو اس کو اس خلافت ہے کچے حصہ نہیں ملا۔ اینے منہ سے خواہ کوئی کچے بن بیٹے بے مرشدے ادر بے بیرے کو بھی ظافت روحانی سے کچے حصہ نہیں ملتا۔ نہ ملا ہے اور نہ ملے گا \_

> کہ اے بے پیر تا بیرت نباشد ہے ، خراشد معصیت دل

اور سیکس قدر نامعقول دعوی ہے کہ دوسرے سجادہ نشین جو پیری مریدی کرتے ہیں۔ وہ ناحق پر ہیں اور میں جو پیری مریدی کرتا ہوں حق پر ہوں؟ بلکہ میرے مرید ہونے بغیر نجات نہیں۔ یہ ایس مثال ہے کہ ایک خود غرض ددکاندار کہتا ہے کہ دوسری و کانوں نے میری دکان اچھی ہے۔ لوگ جھ سے بی خریدیں دوسری ددکان پر کوئی نہ جائے اور جب دوسرے بیروں کی طرح مریدوں کے مال سے آپ بھی مزے اڑائیں اور ونیاوی عیش کریں تو پھر آپ ان سے بہتر کیونکر ہوئے اور آپ کی دوکان ذر بعد نجات سن ولیل سے ہے؟

(2) اهدنا الصراط المستقيم س بھی امکان نبوت ثابت کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ الله سے دعا كرنا كه خدايا بم كو ان لوگوں كا راسته دكھا يعنى بم كو وہى طريق بتا جوطريق انبیاءً کا ہے اور ای پر ہم کو طلنے کی توفق وے اور ای پر ثابت قدم رکھ اور صراطمتقم

ك معارئ بم كوعنايت فرما - افسوس آب نے صراط متقم كمعنى نبيل سمجھ - لوجم بتات ہیں ذرہ غور اور فکر کرو اور پھر انصاف ہے کہو کہ اس آیت سے طلب نبوت و امکان نبوت

بعد محمد رسول الشين الشين كس طرح ثابت مي؟ راہ راست طلب کرنے کے بیمعنی ہیں کہ اے خدا تعالی جس طرح تو نے راہ حق لا نبی بعدی کامنعم علیم کوخطرات نفسانیه و ملهکات شیطانیه سے پاک صاف عنایت فرمایا ہے اور ان کو اس راستہ میں کسی فتم کے قطع الطریقوں اور حرامیوں اور چوروں وغیرہ

ے بالانہیں بڑا اور وہ تیرے راستہ میں علم الیقین وعین الیقین وحق الیقین کے مرتبہ کو بینی کئے ہیں۔ ویبا ہی مامون و بے خطر راستہ ہم کو دکھانا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی مدو تلاش کریں اور شرک ہے بیچے رہیں اور وساوس شیطانی جم کو ہلاک نہ کریں اور بهم به سبب صفائي راسته جس مين حسد أنفض كبر خود پيندي ريا، نفس پروري شهوت غضب وغیرہ اخلاق رذیلہ کے پھرو کنکرو کا نئے ہوں۔ بلکہ خوشگوار چشمے فیضان اللی مخل و صبرُ شكرُ توكلُ رضا جوئي ُ نفس كشي احسان مروت اخلاق حسنه بهدردي ايثار وغيره وغيره کے سابیہ دار درخت ہوں تا کہ ہم تمام انسان علی قدر مراتب اس راستہ سلوک کو طے کر کے تیری عرفان کی منزل مقصود تک بامن و امان پہنچ جا کمیں۔ ایسا راستہ ہو کہ ہماری محنتیں طلب حق اور تیری رضا میں اس کے خطرناک منزلوں کو نہ دیکھیں اور نہ پست ہمت

ہوں۔ جب ایک مرتبہ تیرے نفل و کرم ہے حاصل کریں تو دوسرے مرتبہ کی طلب کے

توفیق عطا فرما علی مذالقیاس۔مثلاً اگر ہم ایمان میں کامل ہو کر کامل مومن ہو جائیں تو پھر ہم کو رفاقت صالحین عنایت فرما اور جب صالحین کی رفاقت سے فیض حاصل کر لیں تو شہدوں کی رفاقت مرحمت فرما اور شہیدوں کی رفاقت ہے مستفیض ہوں تو صدیقوں کی ر فاقت اور ان کے روحانی فیض ہے فیض یاب کر اور جب صدیقوں کی رفاقت ہے فیض یاب ہو جائیں تو پھر نبیوں کی رفاقت اور ان کے روحانی فیض ہے ہم کو شعاع انوارِ معرفت سے پرنور فرما اور یہی وعا ہر ایک مؤمن یا فج وقت پڑھتا ہے تاکہ جو جس منزل اور مرتبہ میں ہے اس کو اس سے اعلیٰ ورجہ نصیب ہو۔ پس عام مسلمانوں کو رفاقت صالحین كى طلب كرنى حابي اور صالحين كورفاقت شهدا طلب كرنى حابي اورشهدا كورفاقت انبياء طلب کرنی چاہیے۔ اب کون عقلند اس کے بیمعن سجھتا ہے کہ اس جیسا ہو جائے اور ای لقب سے ملقب ہو؟ كيا كوكى فخص اگر رفاقت بادشاہ كی خاطر پہلے رفاقت وربانان كرتا ہے اور پھر اراکین سلطنت اور پھر وزرا اور ازال بعد رفاقت بادشاہ عاصل کرے تو وہ تحض اس بات کامستی ہے کہ وہ دربان رکن سلطنت اور وزیر بادشاہ کہلا سکے؟ ہرگز نہیں تو پھر یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ ایک مخص امت میں سے بلا رفاقت صالحین وشہداء وانبیاءخور ہی بن بیٹے اور بی کہلائے؟ جبکہ مارے پاس نظیریں موجود بیں کہ محد رسول اللہ ﷺ کے وقت میں ان کے اصلی رفتی صدیق اکبر حضرت ابوبکر و شہداء و صالحین وغیرہ تھے اور متابعت رسول الله علي على بمل بهى المل تصد جب انھول نے اپنے آپ کو نبی نہ کہلایا تو ۱۳ سو برس کے بعد جو شخص خیرالقرون قرنی سے محروم ہو کیونکر نبی کہلا سکتا ہے؟ ہاں مرتد ہو کر جو کچھ جا ہے بن سکتا ہے۔ نبی بنے۔ خدا بنے اس کا اختیار ہے کیونکہ انگریزوں کا رائ اور آزادی کا زمانہ ہے۔ ورنہ اسلای وائرہ میں ہو کر امت محدی عظم کا مری ہوکر مدى نبوت سوا كاذب نبي كے كوئى نبيس موسكتا۔ متابعت رسول الله عَنْ كا دعوىٰ بھى مو اور خود بھی رسول اللہ ہونے کا وعویٰ ہو یہ بالکل غلط اور اجتماع تقیصین ہے۔ بھلا ایک وقت میں غلام بھی ہوادر آقا بھی ہو کیونکر ہوسکتا ہے؟

 درجات قرب الى الله ہے اور وہ حسب فطرت وعلى قدر مدارج ہر ايك خدا تعالى سے طلب كرتا بــدحى كه انبياء عليهم السلام بهى صراط متعقم كى دعا كرتے بيس اور ترتى عالم

سفلی سے عالم علوی کی طرف مانگتے ہیں۔ لہذا عوام مسلمانوں کورفاقت صالحین اور صالحین کو رفافت شهداء اور شهداء کو رفاقت انبیاء اور انبیاء کو رفاقت ملائکه و قرب الٰہی کی دعا کر نی

چاہے اور تمام کرتے آئے ہیں اور الله تعالی ہر ایک کی دعا اس کی استعداد کے موافق قبول فرماتا ہے اور اس کی لینی وعا کرنے والے کی استعداد کے مطابق اس کو انعام عطا كرتا ب جبيا كدال كا وعده بكد ادعوني استجب لكم يعني مجه سے دعا كرو ميں

قبول کروں گا۔ ایب قبولیت وعامیں بہت لوگ علطی کھاتے ہیں کہ چونکہ ہم نے خدا تعالیٰ

ے جو چیز مانگی تھی وہ ہم کونہیں ملی۔ اس لیے دعا مقبول نہیں ہولی۔ سو واضح ہو کہ ایسا

اعتقاد خدا تعالی کے وعدہ کو جمثلاتا ہے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کا اجر و ثواب دعا كرف والے كو ضرور ہوتا ہے۔ مر وہ چيز جو يد خص طلب كرتا ہے چونك علم خدا ميل اس

کے حق میں مفید نہیں۔ اس لیے وہ اس کو نہیں دیتا۔ اس لیے دعا اکثر قبول نہیں ہوتی اور

عبادت میں لکھی جاتی ہے چونکہ انعام نبوت محر اللط پر ختم ہو چکا ہے اور یہ بدنص قطعی

قرآن کے برخلاف ہے کہ محمد ﷺ کے بعد نی ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص نبوت کا مدمی

امت محدی میں ہو کر کرے تو جھوٹا ہے۔ جیسا کہ پہلے کذابون گزرے ہیں۔

" بقائے نبوت فی خیرامت نبوت و سلطنت انعام الہی ہیں اور پہلے بنی

اسرائیل کو یہ ہر دو انعام ملتے رہے اور امت محمدی کو بھی ان انعامات کے حاصل کرنے کی

دعا سکھلائی گئ جو پنجگانہ نمازوں میں خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کی جاتی ہے اور وعدہ

(النبوة ص ١٥)

اللی دعاؤں کے قبول کرنے کے داسطے ہو چکا ہے۔" الجواب: اگر وجگانه نماز میں نبوت و سلطنت کے واسطے دعا مخصوص ہے تو پھر رسول

الله عظی جو که نبی اور خلیفه بھی تھے کیوں بنج وقت بلکہ تبجد میں دعا پڑھتے تھے۔ کیا وہ

فضول کام کرتے تھے؟ ہم اوپر ثابت کرآئے ہیں کہ دعا اور صراطمتنقم کے معنی آپ غلط بیان کرتے ہیں۔ اگر سلطنت انعام البی ہے تو مرزا قادیانی کیوں ندمنعم ہوئے اور کفار یورپ جو خدا کو بھی نہیں مانتے اور فسق و فجور وظلم وستم وقل و غارت میں سب سے

بر معے ہوئے ہیں۔ آپ کے نزد یک منعم علیم ہیں۔ مرزا قادیانی کی دعاؤں کو خدانے رو كر كے كفار ظالموں كوسلطنت دى۔ كيا مرزا قاوياني كى دعاؤں كا يمي اثر ہے؟ وہ فرماتے

ہیں کہ خدا نے میری سب دعا ئیں قبول کرلی ہیں مگر خلافت کا انعام ان کو نہ ملا۔ (٢) بنى اسرائيل كے كسى نبى كو خدا تعالى نے كل عالم كے واسطے مبعوث نبيس فرمايا تھا اور نہ ان میں کوئی ایساعظیم الثان مرسل نبی ہوا تھا جس کو خدا تعالی نے خاتم النميين كہا ہو ادر نہان کو کوئی الیمی کامل شریعت عطاء کی تھی۔ جو کل عالم اور فرقوں اور قوموں کے واسطے كافى مولے كرآيا تھا۔ اس ليے بى اسرائيل كے نبيوں كے بعد نبى موتے تھے اور اس وقت مثیت ایزدی نے باب نبوت بندنہیں کیا تھا اور نہ کوئی المل دین عطا کیا تھا گر جب محد رسول الله على خاتم الرسلين تشريف لائ ادر اكملت لكم دينكم و اتممت علیکم نعمتی کا سریفکیٹ ساتھ لائے اور ضدا نے اینے قول وقعل کے واقعات سے تصدیق بھی فرما دی کہ آپ ﷺ کو کوئی بیٹا جو آپ ﷺ کے بعد نبی ہوتا عطا نہ فرمایا تو اب ١٣ سو برس كے بعد يد كوئكر مانا جائے كەمحمد رسول الله على كے بعد كوئى بى آ كىل

ہے۔ جبکہ ہر دوصیغول لینی شریعت وطریقت کے کام بذریعہ قرآن شریف وعلاء دین جن کی شان میں رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل لین میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند تبلیغ دین کیا کریں گے کیونکہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔

## قوله نمبرساا " ني يا رسول الله كمعنى از روئ لغت خبر دين والا و بيفام بينيان والا مين."

(المعوة ص ١٤) الجواب:(١) اگر آپ لغوى معنول كے لحاظ سے مرزا قاديانى كو نبى كتے ہوتو جم بھى ان

كوايك چيمش رسان يا كابن و پندت جوتش بلكه اخبار نويس مان ليت بين مرية وان كى

ہتک ہے کہ رئیس قادیان کو ایک چھی رسان یا اخبار پہنچانے والا مانیں۔ (۲) چینی رسان و کابن و بنڈت و جوتثی کی بھی بیعت بغیر کسی کی نجات نہیں ہوتی تو کوئی

سند شرعی بیش کرو کہ کوئی امت محمدی میں سے ارکان اسلام بورے بورے بجا لائے اور حج و زکوۃ نماز و روزہ اوا کرے اور پورا رسول الله عظیۃ کا تابعدار ہو مگر جب تک قادیانی چھی رسان و کائن کی بیعت نہ کرے اس کو نحات نہیں کیونکر درست ہے؟ لغوی معنوں سے تو اینے مرزا قادیانی کا کھیل ہی بگاڑ دیا۔

(٣) شرعی معنی جو رسول کے کیے ہیں کہ ایک خاص معنوں میں صدود ہے کہ رسول الله تعالیٰ کی طرف سے پیغام بذریعہ وی و الہام لا کر بندوں کو پہنچائے۔ آپ اس کوئبیں

مانتے اور فرماتے میں کہ بیضروری نہیں کہ وہ صاحب شریعت و امت بھی ہو۔ جن لوگوں نے نبی و رسول میں فرق سمجھا ہے وہ غلطی پر ہیں۔ اس کا جواب ریہ ہے کہ اگر آپ کے خزو یک نبی و رسول ایک ہی ہے تو پھر مرزا قادیانی کی نبوت ورسالت میں اور محمد رسول الله عظی کی نبوت و رسالت میں کچھ فرق نه رہا اور بد کفر ہے کہ نص قرآنی کے خلاف کسی کو نبی د رسول مانا جائے اور بیہ آپ کا فرمانا کہ نبی و رسول میں جولوگ فرق کرتے ہیں کہ نبی بغیر شریعت ہوتا ہے اور رسول صاحب کتاب و امت وشریعت ہوتا ہے غلط ہے تو پھر ہارے ساتھ مرزا قادیانی بھی غلطی پر ہوئے۔ جنھوں نے فرمایا کہ من نیستم رسول د نیادرہ ام کتاب۔ (در مین فاری ص ۸۲) جس کے صاف معنی یہی ہیں کہ میں صاحب کتاب نہیں ہوں۔ صرف ظلی و ناقص نبی ہوں اور آپ ایسے خیال کو غلط تھبراتے ہیں۔ اب ناظرین انصاف فرہائیں کہ مرشد سیا ہے یا ہالکا' پیرسیا ہے یا مرید؟ پہلے گھر میں اتفاق کر لو پھر میدان میں آ کر دوسروں کی غلطیاں پکڑنا۔ (4) يه آپ كى فلطى بے كه آپ نبى ورسول كوشرى معنوں ميں خبر ديے والا كہتے ہيں۔ شرعی معنول اور اصطلاح میں بیشک نبی و رسول دوقتم ہوتے ہیں ایک صاحب کتاب و شریعت اور دوسرے صرف نبی مبلغ شریعت یعنی تبلیغ کرنے والے اور اصطلاح شرع محمدی میں مرسل نبی صاحب کتاب و شریعت جو نبی ہو اس کو کہتے ہیں۔ مرسل نبی صرف ایکچی اور خبر رسان ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ کچھ اپنے اختیارات بھی رکھتا ہے اور وہ بحثیت گورنر ہوتا

ہے کہ حسب موقعہ اینے اختیارات ہے نبھی کام کرے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے و اطبعو الله و رسوله الله اور رسول کی فرمانبرداری کرو به غلط ہے کہ نی و رسول صرف خبر ہی دیے والا ہوتا ہے۔ دیکھوشخ اکبر ابن عربی کتاب نصوص الحکم کے مقدمہ میں صفحہ ۲ پر لکھتے ہیں۔ نبی بھی صاحب شریعت ہوتا ہے۔ جیسے مرسل ہیں۔ پس رسول و نبی میں فرق ہے۔

"نبی و رسول کی قرآن مجید ہے تحقیق۔اس خود ساختہ اصطلاح کے خلاف کہ نبی تابع رسول ادر رسول صاحب شریعت کو کہتے ہیں۔ آیات ذیل دیکھو اللہ تعالی فرماتا ہے لقد اتینا موسی الکتاب و قفینا من بعدہ بالرسل ترجمہ۔ ہم نے موک " کو کتاب (العوة ص ١١) دی اور پیھیے اس کے رسول بھیجے۔''

الجواب: مرسل کی تعریف شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؓ نے ججۃ اللہ البالغہ کے صفحہ ۱۰۸۔ ان کا نام مرسل اس واسطے رکھا گیا ہے کہ ان کو بادشاہوں کے ایلچیوں سے

مشابہت دی گئی ہے جو رعایا کی طرف بھیج جاتے ہیں۔ سلاطین کی امر و نبی کی ان کو اطلاع كرتے ہيں۔ الخ۔ واضح ہو کہ ایکی بادشاہ کی طرف سے کچھ پیغام لاتا ہے اور کچھ اس کو اینے

اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں کہ حسب موقعہ ان اختیارات کو کام میں لاسے اور جو امور واحکام بادشاہ کی رعایا کی سمجھ میں نہ آئیں ان کوشرح وسط سے بیان کرے اور خود

عمل كر كے نموند بن كر دكھائے يہ جو آيت آپ نے پيش كى ب كدموى كے بعد بم نے رسول بھیج اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موی کے بعد حضرت عیسی اور حضرت محمد رسول الله علي و رسول صاحب كتاب بيج اگر رسول غير تشريعي نبي كو مانو كے اور محمد رسول

الله ﷺ كاكلمه يرص مو وه بھى موىٰ كى شريعت كاغير تشريعى نبى مانو كے اور يه باطل ہے کیونکہ محمد عظیم صاحب کتاب و شریعت ہے۔ اس واسطے رسول اللہ کا ہے۔ ایس رسول الله علية صاحب كتاب وشريعت بين جيها كدمرزا قادياني بهي كهتم بين

من نيستم رسول نيا ورده ام كتاب مرزا قادیانی بھی رسول صاحب کتاب وشریعت مانتے ہیں۔

ارسال رسل کا ثبوت۔ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ خدا کی رحمت محدود نبیس اور

قولهنمبر ۱۵

نبوت بھی خدا کی رحمت ہے اور انعام البی ہے۔ جس کا تعلق صرف انسانوں سے ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ خداوند جلشانہ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد بھی رسول آتے رہیں گے تا کہ جس طرح مویٰ " کی قوم بنی اسرائیل میں حسب منطوق آ یہ کریمہ و قفینا من بعدہ بالرسل ہے در پے رسول آتے رہیں گے تاکہ مماثلت کامل طور پر ثابت ہو اور وعدہ کی آیت ہے یبنی ادم اما یأتینكم رسل

منكم يقصون عليكم ايتي فمن اتقي و اصلح فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون لین اے آدم کی اولاد ضرور بالضرور تمھارے پاس شمیں میں سے رسول آتے رہیں گےتم کومیری آیات بناتے رہیں گے۔ جو خدا سے ڈرکر اصلاح کریں گے تو ان یر خوف نه ہو گا اور نه وہ عملین ہوں گے۔'' (المنبوة ص ٢٠ ١٩)

الجواب: (١) جب خدا كي رحت محدود نبين اور رسالت و نبوت وسلطنت نعمت و رحت اللی ہے تو خود ہی انبیاء اور سلاطین میں محدود کر رہے ہیں۔ جب نعمت اللی ہے اور عام

ہے تو پھر دوسری نعتوں اللی کی طرح مام کیوں نہیں؟ جبیبا کہ خدا کی رحمت سے رزق

۴۲۲م پنچتا ہے۔ اولاد ملتی ہے اور دیگر نعتیں ملتی ہیں تو نبوت و رسالت بھی اگر محدود نہیں تو ہر ایک انسان کو دوسری نعتوں کی طرح ملنی جاہیے گر چونکہ انسانوں میں سے ہر ایک کونہیں ملتی اور مشاہدہ ہے کہ ہر ایک نبی نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ نبوت د رسالت عام نہیں۔

بیٹک محدود ہے خاص کامل انسانوں میں جیہا کہ ضدا تعالی کا ارشاد ہے یختص ہو حمته لین اللہ تعالی آئی رحمت سے خاص کر لیتا ہے نبیوں اور رسولوں کوعوام میں سے۔

(٢) يه بالكل دهوكه اور غلط ب كه خدا تعالى كا وعده ب كم محمد رسول الله عظية ك بعد نبي

آتے رہیں گے۔ تمام قرآن الحمدے والناس تک دیکھوایک آیت بھی ند ملے گ۔جس

میں فرمایا گیا ہو کہ محمد عظیقہ کے بعد بھی ہم نبی بھیجیں گے۔ جیسا کہ مویٰ کے بعد نبی بھیج

تھے۔ جیرا قفینا من بعدہ موک کے حق میں فرمایا آبیا قرآن میں قفینا من بعدہ محمد عظیمة کے حق میں نہیں فرمایا اور کیونکر فرما تا جب کہ خاتم النہین ﷺ فرما چکا تھا؟ خدا کی کلام

میں تعارض ممتنع الوجود ہے اور اگر یہ مانیں کہ خدا نے خاتم النہین بھی فرمایا اور پھر قفینا من بعدہ بالرسل بھی محمر عظیم کے حق میں فرمایا تو یہ تعارض شان وعلم خداوندی کے برخلاف ہے۔ باقی ربی وہ آیت جو آپ نے پیش کر کے لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنا حیاہا

ہے۔ اس کی بیغرض ہے کہ اوّل تو آپ نے معنی ہی غلط اور محرف کیے ہیں۔ کچھ عبارت

اپنے مطلب کے داسطے اپنے پاس سے لگالی ہے اور کچھ الفاظ جھوڑ دیے ہیں جو کہ خشیتہ

الله اور ایمانداری کے برطاف ہے۔ سیح ترجمہ آیت کا یہ ہے اے اولاد آ دم کی جب بھی تمھارے پاس رسول آئیس تم میں ہے سائیس تم کو آیتیں میری تو جس نے خطرہ کیا اور

جب ہم نے آ دم کو نافر مانی کی سزا میں بہشےت سے نکالا تو ان کی نسل کی روحوں کو جمع کر

سنوار پکڑی نہ ڈر ہے ان پر اور نہ رہ تم کھا کیں۔ (ترجمہ حافظ نذیر احمد صاحب بمعد مختر تغیر)

کے بی بھی فرما دیا تھا کہ اے بنی آ دم جبِ بھی تم میں سے ہی ہمارے پینمبر تمصارے باس سن پنجیس اور جمارے احکام تم کو پڑھ کر سنائیں تو ان کا کہا مان لینا کیونکہ جو شخص ان کے كہنے كے مطابق پربيز گارى افتيار كرے گا اور اپنى حالت كى اصلاح كر لے گا تو قيامت کے دن ان پر نہ تو کسی قتم کا خوف طاری ہو گا اور نہ دہ کسی طور پر آ زردہ خاطر ہول گ۔

وقت ونیا کی ابتدائقی اور کوئی نبی مبعوث نه ہوا تھا۔ اس وقت پہلے ہی خدا تعالیٰ نے بنی آ دم کی ردحوں کو تنبیبہ کر دی تھی اور یہ ارسال رسل سے پہلے کا تھم تھا۔ چنانچہ اس کے بعد عالم بطون سے عالم ظہور میں انبیاء آتے رہے اور سعید رومیں اس علم خداوندی کی

ناظرین! یه آیت قصه حفرت آدم کی ہے اور یه اس وقت کا حکم ہے جس

تقیل بھی کرتی رہیں کہ حضرت آ دم ہے لے کر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تک جینے نبی و رسول آئے۔ ان کو مانا اور ایمان لائے اور ان کی شریعتوں کے موافق عمل کرتے رہے اور عذاب جہنم سے انھول نے نجات پائی۔ اب ہم قرآن کی تفییر قرآن کی دوسری آیت ے بتاتے ہیں کہ یہ ہر دو آیات حضرت آدم اے قصد کے متعلق ہیں ان سے بمیشہ رسولوں اور نبیوں کا آنا سمحصنا غلطی ہے۔ خدا تعالی سورہ طرکے رکوع کے اخیر انھیں الفاظ میں حضرت آ دم کو فرماتا ہے قال اهبطا منها جمیعاً بعضکم لبعض عدو فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هدى ولا يضل ولا يشقى (ط١٢٣) ترجمه فربايا اترو یہاں سے دونوں اکٹھے رہو۔ ایک دوسرے کے دہمن پھر کبھی بنیجے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر پھر جو چلا میری بتائی ہوئی راہ پر نہ بہکے گا وہ اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ اب اس آیت نے پہلی آیت کی تفیر کر دی کہ یہ خاص تھم حضرت آدم کے وقت اور قصہ کا ہے اور اس تھم کے مطابق عمل بھی ہوتا رہا کہ خدا تعالی صاحب شریعت رسول و پینبر مرسل بھیجنا رہا یہ بالکل دھوکہ ہے کہ غیر تشریعی نبیوں کا دعدہ اس آیت میں ہے اللہ فرماتا ے رسل منکم یقصون علیکم ایتی فمن اتقی و اصلح ا*س آیت پس رسل* کی تعریف ہے۔

(۱) منکم لعنی انسانوں میں سے ہوں گے۔ (۲) یقصون علیکم اینی لینی صاحب شریعت ہوں گے جو کہ میرے احکام تم کو سنائیں گے جو کہ منافی ہے غیرتشریعی نبی کے۔

(٣) فمن اتقى ال ليے اس كى تابعدارى فرض موئى ـ غيرتشريعى نبى اگر خلاف شريعت سابقہ کے تو اس کی تابعداری فرض نہیں ہوتی۔ پس ٹابت ہوا کہ تشریعی رسل کا حکم ہے۔ (٣) اصلح اس لفظ ہے بھی رسل صاحب شریعت مراد ہے کہ انسان سابق عقیدہ کی اصلاح كرے۔ جبكوئى رسول آئے اور شريعت لائے تو اس شريعت كے مطابق برايك

انسان ایی ای اصلاح کرے۔ اب اس آیت سے یہ جھنا کہ رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے ہمیشہ کے واسطے مفصلہ ذیل ولائل سے غلط ہے۔ (ا) مرزا قادیانی خود اور ان کے پیروتمام اور مصنف کتاب النبوة لیعنی میر قاسم علی مرزائی

بلا خوف تروید مان کی بیس که باب نبوت تشریعی بعد محمد رسول الله الله علی کے بند بے نہ کوئی جدید شریعت قیامت تک آ عتی ہے اور نہ کی رسول صاحب کتاب آ سکتا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی اصل عبارت یہ ہے۔

''قرآن کریم بعد خاتم النبین کے کسی رسول کا آنا جائز نبیں رکھتا خواہ وہ نیا . رسول ہو یا پرانا ہو۔ کیونکہ رسول عظیمہ کوعلم دین بتوسطہ جبرئیل ملتا ہے اور باب نزول جرائیل به پیرایه وی رسالت مسدود ہے۔ اور یہ بات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے گرسلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۱ کنزائن ج ۳ ص ۵۱۱)

اب تو صاف ٹابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی کے ندہب میں بھی خاتم النمین کے معنی رسالت کا بند ہونا ہے بینی محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی فتم کا نبی و رسول نہ ہو گا۔ پس اس آیت سے میہ مجھنا کہ بنی آ دم سے وعدہ ہمیشہ رسولوں کے بھیجنے کا ہے غلط ہوا۔

(۲) بیکس قدر نامعقول دلیل ہے کہ نبوت و رسالت نعت الی ہے۔ ۴۵ جھے تو نعت

نبوت کے بعد محمد رسول الله عظی بند ہو گئ اور ایک حصه چھتالیسوال بندنہیں ہوا اور جس میں رید ۳۶ وال حصد مبشرات کا ہو وہ نی ہے اور ساتھ ،ی رید بھی کہا جاتا ہے کہ خواب ہر

ایک مسلم و کافر کو آتے ہیں اور بشارتیں ملتی ہیں اور سیجے خواب ہر ایک ہی دیکھتا ہے مگر وہ نی نبیں ادر مرزا قادیانی نبی ہیں ادر ساتھ ہی ہے کہتے ہیں کہ نعمت نبوت سے امت محروم کیوں ہو؟ حالانکہ خود اعلیٰ نعمت رسالت تشریعی و نبوت سے محرومی امت کی تسلیم کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اس امت کا کیا قصور ہے کہ اس کو باوجوو خیر الامت ہونے کے ۴۲ ویں جز نبوت کی مطے اور سابقہ امتوں کو جو کہ اونی امتیں تھیں ان کوتشر میں نبی و رمول ملتے رہے۔ اس میں امت مرحومہ کی خود جنگ کرتے ہیں۔ دوم جو دلیل تشریعی نبوت و رسالت کے بند ہونے کی ہے وہی دلیل غیر تشریعی نبی کے بند ہونے کی ہے۔ یں جس دلیل سے ۳۵ حصول نعمت نبوت سے آپ امت محمدی کا محروم مونا مانتے ہیں۔

ای دلیل سے ہم ایک حصہ نبوت کا لینی ۴۶ وال حصہ کا بند ہونا مانتے ہیں یہ کیونکر درست ہے کہ خاتم النبین کی آیت ۳۵ حصول نبوت کے مسدود ہونے پرنص قطعی ہواور ایک حصہ پر نہ ہو۔ اگر کوئی نص جزوی نبوت کی ہے تو لاؤ مگر کوئی نہیں جس میں لکھا ہو کہ

حفرت محر عظی کے بعد غیر تشریعی نبی آ کمیں گے۔ (m) اگر اس آیت میں بمیشہ رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے تو ۱۳ سو برس میں کیوں کوئی

صادق رسول نہیں آیا؟ حالانکہ حضرت مویٰ \* کی وفات کے ساتھ ہی پوشیع نبی آیا۔ (٣) آب رسول اور نبي ميں فرق نہيں مانت اور رسول صاحب شريعت و كتاب ہوتا ہے تو پھر مرزا قاویانی کی شریعت و کتاب کونگ ہے؟ وہ تو انکاری ہیں کہ من عیستم رسول و نیادر وه ام کتاب به

በ<mark>ፖ</mark>ለ

(۵) اس آیت میں رسل جمع رسول کا لفظ ہے اور مرزا قاویانی صرف ایک ہی ہیں جھوں نے امت محمدی میں ہو کر وعوی نبوت کیا ہے تو یہ کیونکر ورست ہے یا تو یہ مانو کے کہ مرزا قادیانی کے بعد بھی نبی ورسول آئیس گے تو پھر مرزا قادیانی کا دعویٰ امام آخر الزبان و مبدی ومسیح موعود کا جھوٹا ہوتا ہے یا قرآن میں تحریف کرو کے کہ بجائے رسل کے رسول بناؤ گ۔ (٢) اگر تمام احكام مختص بزمان نبيس بي تو چرجوالتدكا بي حكم بيك يايها الذين اصوا لا تتخذو اليهود والنصارى اولياء (ماكده ٥١) يعني اے ايمان والو يبود ونصاري كو دوست نہ پکڑو۔گر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میرا باپ بھی اور میں بھی نصاری کا خیر خواہ اور ولی دوست ہوں اور میرے مرید سیج وفادار ہیں۔ اگر استمراری تھم ہے تو پھر قرآن کے برخلاف نصاریٰ سے دوئی کیسی؟ دوسری جگه قرآن میں الله فرماتا ہے حدو اسلحتکم یعنی ہتھیار رکھو اب اس زمانہ میں ہتھیار مسلمان کیوں نہیں رکھتے؟ ند مرزا قادیانی نے رکھے اور نہ ان کے کسی مرید نے۔غرض یہ غلط فہی ہے کہ جو احکام و وعدے کے مختص الزمان ہوں ان کو ہمیشہ کا وعدہ سمجھنا۔ خلیفے بنانے کا وعدہ جس ونت کے واسطے تھا خدا نے اس وقت بنا دیا اور رسولوں کا بھی جیسا وعدہ تھا آئے۔ کیا آوم کو جو تھم ہوا کہ اتر جاؤ تو آب اس سے ہمیشہ کا از ناسمجھو گے؟ اگر یہی سمجھ بیٹھے ہیں تو تلطی ہے۔ ایہا ہی اگر آ دم کو اس کی اولاد کے روحوں کو خدا نے خبردار کر دیا اور پیشگوئی کے طور پر اطلاع کر دی تو پھر اس آیت کومحمہ رسول اللہ علیہ کے بعد امکان نبوت سے کیا تعلق ہوا؟ (۷) صیغه استقبال ونون تُقیلہ ہے کس کوانکار ہے۔ بیتو عام قاعدہ ہے کہ جس وقت کوئی

قصہ گذشتہ زمانہ کا بیان کرتا ہے تو انھیں کلمات اور صیفوں سے کرتا ہے۔ جس میں متکلم نے بیان کیا تھا۔ پس قرآن مجید نے بھی قصہ حضرت آ دم اٹھیں الفاظ اور صیغوں میں میان کیا جس طرح خدا تعالی نے بی آ دم کی روحوں کو کہا تھا اس سے امکان ہی و رسول بعد محمہ ﷺ کوئر نکاتا ہے۔گر الا لیؤمنن به قبل موته کی بحث کے وقت تو آپ کے مرشد اور خلیفہ اور تمام گروہ کہتا ہے کہ نون تقیلہ جب مضارع پر آئے تو استقبال کے

واسطے نہیں ہوتا۔ اب اپنے مطلب کے واسطے آپ کیوں مان رہے ہیں۔ (٨) قرآن شريف جيمنا كدمحد رسول الله علية مجصة تصد دوسرا كوكى غير ملك اور زبان

والانبين سجه سكتا اور مرزا قادياني مان يك بين كه محمد علي كل فراست وفهم كل افراد امت کی فہم و فراست سے زیادہ ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ اپنے بعد کسی نبی کا آنا جائز نہیں رکھتے کہ تمام حدیثوں میں جو ہم ای کتاب میں لکھ کیے ہیں۔ لا سبی بعدی فرات آئے ہیں تو البت ہوا کہ اس آیت ہے رسولوں کا بعد محمد رسول اللہ عظی کے آنا سمجھنا امتی کی نلطی ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں اس کی کچھ وقعت نہیں۔

(٩) ایک امتی نبی و رسول نہیں ہوسکتا کیونکہ نبوت و رسالت وہی اور انعام اللی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ دعویٰ کہ ایک امتی نبی و رسول بہ سبب پیروی محمد رسول اللہ عظیم کے ہو سکتا ہے۔ غلط ہے اور مشاہرہ ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے جو پورے پورے فرمانبردار رسول اللہ ﷺ تھے جب وہ نبی و رسول نہ کہلائے تو ۱۳ سو برس کے بعد ایک امتی کس طرح نبی کہلا سکتا ہے؟

(۱۰) جب سیاق وسباق قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت سے امکان رسول بعد محمد رسول الله علی غلط ہے کیونکہ پہلے سے قصہ حفرت آ وم کا چلا آتا ہے۔ پس ایک قصد کی آیت کا ماتبل و ما بعد چھوڑ کر امکان رسل میں پیش كرنا وهوكه نبين تو اوركيا ہے۔ باقى رہا يہ وهكوسله كه حضرت موى ہے مماثلت تامه كى غرض سے نبی و رسول محمد رسول اللہ عظیہ کے بعد آنے چاہئیں۔ یہ دھو کہ اور مغالط ہے۔ مماثلت تامه بھی کی مثلل ومماثل میں نہیں ہوتی صرف ادنیٰ مشارکت وجہ شبہ میں ہوتی ہے۔ جب کوئی مکلم کہتا ہے کہ زید شیر ہے تو اس وقت مماثلت تامہ کی غرض سے شیر کے ینجے و دُم اور دانت وغیرہ سب اعضا و صفات شیر کی زید میں کوئی عقلند مان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں صرف ادنی اشتراک قوت کے باعث زید کوشیر کہا گیا ہے۔ پس محمہ رسول اللہ ﷺ کی مماثلت تربیل رسل میں ہے۔ یعنی جس طرح مویٰ " کوفڑون کی طرف رسول بھیجا گیا تھا ای طرح محمہ ﷺ کوکل دنیا کی طرف رسول کر کے بھیجا گیا ہے۔

(۱) تو يميلے ہى آپ كا قاعدہ مماثلت تامه كا غلط بے كيونكه حضرت موي صرف فرعون كى طرف بييج كنة اور محد رسول الله علية كل عالم كى طرف \_ يبال آب كى مماثلت تامه غلط بوئى \_ (٢) موى " بيدا ہوتے ہى فرعون كے خوف سے دريا ميں ڈالے گئے۔ محمد رسول الله عظام دریا میں نہیں ڈالے گئے۔ یہاں بھی آپ کی مماثلت تامہ غلط ہوئی۔

(٣) موی ا کے ساتھ ہی ان کے بھائی ہارون کو نی مقرر کیا۔ محمد ﷺ کے ساتھ کوئی مدو

گار نبی مقرر نه کیا۔ یہاں بھی آ پ کی مماثلت تامہ غلط ہوئی۔

(٣) جب موى " كوتوريت دى توساته بى وقفينا من بعده بالرسل فرمايا اورمم الكالله كور ي اور يه نه فرمايا كه محمد علي كالعدي ورب رسول بيم جائي ك- يهال

مجيئ مما ملت تامه غلط ہے۔

(۵) مویٰ \* کومعجزہ عصا دیا جو کہ دنیا ہے نابود ہوا۔ محمد رسول اللہ ﷺ کامعجزہ قرآن ایسا ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے ہمیشہ رہے گا۔ یہاں بھی آپ کی مماثلت غلط ہے۔ (٢) موى "كى شريعت كى اشاعت كے واسطے چھوٹے چھوٹے بى غير تشريعى موى كى وفات کے ساتھ ہی حفرت یشوع سے شروع ہو کر حفرت یجیٰ \* کک ١٣ سو برس کے عرصہ میں کئی غیرتشریعی نبی آئے اور ایک حضرت عیساتا اخیر میں صاحب کتاب مرسل بھی آیا گر محمد رسول الله ﷺ کی وفات کے بعد کوئی غیرتشریعی نبی ۱۳ سو برس تک نه آیا۔ پس اس سے بھی مماثلت تامہ کا خیال غلط ہے اس ثابت ہوا کہ یہ ڈھکوسلہ کہ چونکہ حفرت موی " کے بعد اس کی امت میں نبی ہوتے رہے۔ اب اگر امت محمد عظافے میں نہ ہول تو محمد علی اور امت کی جنگ ہے بالکل غلط ہے کیونکہ اگر موی کی مانند محمد علی کے بعد بھی نبی آتے تو پھر محمد ﷺ کوموک " پر کوئی شرف نه رہتا کيونکه يه ظاہر ہے جو افسر بغير مددگار کے کام کرے وہ زیادہ لائق ہے بەنسبت اس افسر کے کہ اس کے ساتھ ایک نائب ہواور پھر بھی بے در بے چھوٹے چھوٹے بی مددگار آتے رہیں کس قدر نضیات ہے۔اس رسول یاک کو که صرف اُکیلا اپنا کام رسالت سرانجام دیتا ہے؟ اور کسقدر فضیلت ہے اس امت کو کہ بغیر کسی چھوٹے لیعنی نائب رسول کے سیے رسول محمد علی کے دین پر اس طرح قائم ہے جس طرح اس کی زندگی میں تھے؟ اور کس فدر فخر ہے اس امت کو سابقہ امتوں پر کہ باوجود نہ آنے کسی نبی کے ۱۳ سو برس تک اینے رسول باک کے عشق و محبت میں سرارم ہے ادر اس کو زندہ جادید نبی تصور کر کے ای طرح اس کے احکام وشریعت کی پیردی کرتی ہے جس طرح اس کی زندگی میں تھی۔ گویا وہ رسول پاک ان میں زندہ ہے؟ برخلاف اس ' کے سابقہ امتیں نبی کی موجودگی میں ہی از مبیٹھتی تھیں کہ ہم سے یہ نہ ہو گا۔ حضرت موک " كو بھى جواب دے ديا كرتے تھے۔ حضرت موىٰ \* كوه طور ير كئے عالاتكم بارون ان میں موجود میں تنے تو انھوں نے گو سالہ پرسی شروع کر دی تھی۔ پس ایسے تجرو اور خام طبع و بد اعتقاد والول کے واسطے غیرتشریعی نبیول کا آنا ضردری تھا اور بیہ بالکل دھوکہ ہے کہ وہ نبی شریعت موسوی کی پیروی ہے نبی ہوتے تھے کیونکہ نبی کو خدا اپنی خاص رحت ہے چن لیا کرتا ہے۔ نبوت کبی نہیں۔ پس مسلمانوں کو اس تھوکر سے بچنا جا ہے۔ بولیس کی ضرورت وہاں ہی ہوتی ہے جس جگہ بدمعاش اور چور ہول اور غیرتشریعی نبوت کی ضرورت بھی اس امت میں ہوتی ہے جو ایمان کی میکی ہو اور اس کے مرتذ ہونے کا خوف ہو۔ محد رسول اللہ علیہ کی امت تو خدا کے فضل سے ۱۳ سو برس سے مرتد نہیں ہوئی اور نداس میں

ضرورت ہے۔ اس واسطے اس کا لقب خیر الامت ہے۔ اگر غیر تشریعی نبیوں کی ضرورت اس امت میں بھی ہے تو خیرالامت نہیں۔ پس جو لوگ خیرالامت میں سے نہیں وہ غیر تشریعی نبی مانمیں۔

قولهنمبر ۱۶

'' دوسرا خبوت ارسال رسل۔ قیامت کے دن رب العالمین اتھم الحالمین تمام الل جہنم ے بوجھے گا کہ یمعشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم ایتی و یندرونکم الغ ترجمد اے جماعت جنوں اور انبانوں کی کیاتمھارے پاس تم میں سے پیغیر نہیں آئے تھے جوتم کو میرے حکم ساتے اور اس دن کے آنے ہے ڈراتے۔ وہ کہیں گے کہ بال ہم خود اپنے مخالف گواہ ہیں کہ بیشک رسول آئے تھے اور ہم کو دنیا کی زندگی نے فریب دیا تھا اور ہم کافر تھے۔ اس سوال و جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قرن میں رسولوں کا وجود ہوگا اور تا قیامت خدا کے رسول آتے رہیں گے۔''

(اللوق س٢١\_٢١)

الجواب: بیشک خدا کفار سے یو چھے گا کہ تمھارے یاس پغیر آئے اور وہ کہیں گے کہ آئے گراس آیت سے یہ کہاں سے نکلا کہ ہر ایک قرن اور وقت میں بھی نی و رسول آتے رہیں گے۔ جب محد رسول اللہ ﷺ کے بعد اس کی نبوت اور کتاب وشریعت ونیا میں چھیلی ہوئی ہے اور ہر ایک زمانہ میں علاء امت تبلیغ کرتے آئے۔ ای لحاظ ہے کفار پر جحت ہے اور اس واسطے کفار اقرار کریں گے۔ دیکھو آیت رسلا مبشوین و منذرین لتلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً. (التر، ١٦٥)

نص قرآنی کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بنفس نفیس کی قوم میں پینمبر کا ہونا لازمی قرار دیں اور ہر ایک قرن میں ضروری ہوتو پھر محمہ ﷺ تو صرف مکہ میں نبی تھے اور مکہ اور مدینہ والول پر جبت ہے ووسرے ملکول والے تو انکار کر سکتے ہیں کہ ہارے میں کوئی نی نبیں آیا۔ کیونکہ محمد اللہ صرف مکہ مدینہ میں رہے اور انھیں لوگول نے ان کو دیکھا۔ اگر یہ دلیل آپ کی درست مانیں تو ۱۳ برس تک کا زمانہ بعد محمد اللہ علیہ مرزا قادیانی تک بلا پینمبر و نبی رہا۔ اگر دیکھ کر پینمبر کا اقرار ہوگا اور پینمبر کی تعلیم وشریت کفار پر ججت نہ ہو گی تو پھرمسلمان بھی کفار کے برابر ہوں گے بیکونسا منطق ہے کہ اجی كافروں نے تو نبي كونبيں و يكھا اگر ہميشہ نبي نہ ہوں كے تو كفار ير جحت نہ ہوگ - كيا قرآن وشربیت ججت نہیں اور ہر ایک نبی کا ہر ایک زمانہ میں آنا جبت ہے تو پھر وسطی زمانوں کا کیا حال ہے وہ سب بلا نبی و پفیر رہے؟ اگر حضرت موی ہے محمد عظیم کی مماثلت تامہ ہوتی تو جس طرح حضرت مویٰ کی وفات کے بعد فوراً حضرت یبوع مبعوث ہوئے تھے۔ حفرت محمر علیہ کی وفات کے ساتھ ہی حفرت ابو بکر صدیق 🐣 کو نبوت ملتی اور وہ نبی کہلاتے۔ گر حضرت سلط نے تو صاف صاف فرما دیا کہ اگر میرے بعد نی ہونا ہوتا تو عمرٌ ہوتے اور حفرت علیؓ نے بھی فرمایا الا وانبی لست نبی و لا یو حی المي يعني ميں نه جبي موں اور نه ميري طرف وحي كي جاتي ہے تو آپ كا قاعدہ حضرت موك" کا کہاں گیا کہ نبی ہمیشہ ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ حفرت علی کو محمد رسول الله عليه في فرمايا كوتو مجھ سے ايها ہے جيها كدموى كے واسطے مارون مر چونكه ميرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں اور ہارون نبی تھا۔ پس ثابت ہوا کہ کی قتم کا نبی تشریعی و غیرتشریعی محمد تلطیع کے بعد نہیں ہے۔

## قوله نمبر سا \*\*\*

''تیرا ثبوت ارسال رسل النوة ص ۲۲ ید دلیل بھی ولی ہے جیسی دوسری صرف کتاب پڑھانے کے واسطے پہلی دلیل کا اعادہ کیا ہے۔ ہمارا جواب بھی وہی ہے جو اوپر گزرا صرف اس میں خود ہی آپ نے تنزل کیا ہے کہ یا تو محمد رسول اللہ سیات کا باربار دنیا میں بطریق بروز تشریف لانا مانتا پڑے گا یا بعد میں ان کا روضہ مبارک میں ہی سے یتلون علیکم ایت ربکم و ینڈرونکم لقآء یومکم ہذا کے مطابق عمل ثابت کرنا پڑے گا۔''

الجواب؛ آیت شریف می به کهال لکها ہے که بر وقت اور بر زمانه میں پنیمبر بانس نفیس ۱۵۹۳ ہی تبلیغ دین کرتا رہے گا۔ اگر آپ یہ دکھا کیں تو ہم ابت کر دیں گے۔محمہ عظام کی نبوت قرآن مجید زندہ جاوید ہر قرن اور ہر زبانہ میں تعلیم دین محدی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گاکسی اور نبی کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ وکیمو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نیمی نے ہی بہ قرآن و شریعت محمدی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کوئی نبی محمد عظی کے بعد بغرض حفاظت نه بھیجا جائے گا۔ شرایعت موسوی کی حفاظت بذریعہ غیر تشریعی نبی ہوتی تھی یہ شان محمدی ﷺ ہے کہ جس کا محافظ خود خدا ہے۔ جس کا محافظ خدا ہو اور خدا کے عمل و فعل سے یمی ثابت ہے کہ بغیر کی نبی کے ۱۳ سو برس تک برابر مفاظت ہوتی چلی آئی ہے اور قرآنی تعلیم خود بخود ہرایک زبانہ اور قرن میں ہرایک ملک میں بغیر کسی نبی کی کوشش کے پھیلتی رہی ہے۔ پس امکان نبوت بعد محمد عظیقہ باطل ہوا۔

## قولەئمبر ١٨

"احادیث بقائے نبوت فی خیر الامت۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا که رویا صالحہ چماليسوال حصد نبوت ع اور حديث مل ع كد لم يبق من النبوة الا المبشر ات يعنى نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا گرمبشرات۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبوت میں ے مبشرات کا سلسلہ جو نبوت کا ایک جز ہے تا قیامت آپ کے بعد ہی باتی ہے۔''

الجواب: افسوس میر قامم مرزائی کو اپنا دعویٰ ہی یادنہیں رہا کہ مویٰ " کی مماثلت تامہ کے واسطے جو قاعدہ غیر تشریعی نبی کا حضرت یشوع سے لے کر حضرت یجی تک و جاری تھا وہی محمد کے بعد جاری رہنا جا ہے تھا۔ گر خود ہی پنتالیس جزو کا عدم وجود مان گئے اور ایک جزر کھی اس حدیث ہے آپنا دعویٰ خود بخود اڑا دیا کیونکہ جزیہ موجبہ کلیہ نہیں ہوتا۔ بیہ حدیث تو ختم نبوت کی دلیل ہے نہ امکانِ نبوت کی۔ باقی رہا جزو نبوت تو یہ بالکل ہی نامعقول ہے کہ جزیر کل کا حکم لگایا جائے۔ کوئی عقلمند ایک جز گھر کو یعنی دروازہ یا صهتریا د بوار کو گھر نہیں کہدسکتا۔ جزیہ موجبہ کلینہیں ہوا کرتا۔ پس ہر ایک مخص رویاء صالحہ و کیھنے دالا نی نبیں کہلا سکتا کیونکہ رویاء صالحہ ہر ایک کو ہوسکتا ہے۔ چنانچہ اس پر ہر ایک کا اتفاق ے کہ کی خواب برایک انسان کو ہوسکتی ہے خواہ کی مذہب کا ہو۔ بلکہ مرزا قادیانی نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ تجری شراب نے ہوئے یار کی بغل میں سچا خواب دیکھ لیتی ے۔' (توضیح الرام ص۸۴ نزائن ج س ٩٥) یه بالكل بیبوده خیال ہے كه رویا صالحه و كلفنے

والا نبی ہوتا ہے اور نبی کہلا سکتا ہے۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ نبوت میرے بعد ختم ہو گئی ہے کوئی نبی میرے بعد نہ ہو گا نہ کچھ نبوت کا باقی دنیا میں رہے گا۔ وہ مبشرات میں جو کہ بذریعہ رویاء صالحہ تعنی خواب میں بشارتیں لوگوں کو دی جائیں گی۔ مگر بشارتیں و کیھنے والا نبی نہ ہو گا۔ یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ بشارت و کیھنے والا نبی کبلا سکتا ہے۔ جزوی اشتراک ہے کلی لقب کا کوئی مستحق نہیں ہو سکتا کرم شب تاب ہرًز برًز آ فاب نہیں کہلا سکتا اور نہ کوئی باحواس مخف کرم شب تاب کو آفاب کہد سکت ہے۔ ایسا ہی جس میں ۲۵ جزونہ ہوں صرف ایک جزو کے ہونے سے اس کو نبی نہیں کہد سکتے اور نہ اب تک کسی نے ۱۳ سو برس تک خوابول کے ذریعہ سے نبی کہلایا۔ حالانکہ اس پر اجماع ہے که حضرت ابو بکر عبیها خواب بین اور خواب کا تعبیر کننده کوئی نہیں ہے۔ جب وہ نبی نہ کہلائے تو دوسرے کی کیا حقیقت ہے۔ مگر تعجب ہے کہ آپ بخت دھوکا دے رہے ہیں۔

بحث تو خاتم النميين ميں ہے كه نبيول كے ختم كرنے والا اور آب نبوت كے اجزاء باتى رہنے کا ثبوت صرف مفالطہ میں ڈالنے کے واسطے دے رہے ہیں۔ قرآن میں نبیوں کاختم

كرنے والا ہے۔ نہ كہ نبوت كے ختم كرنے والا۔ نبوت تو محمد ﷺ كى تعنی قرآن و احادیث و شریعت و دیگر برکات روحانی آج تک امت میں جلی آتی ہیں گر کوئی نبی نہیں کہلا سکتا۔

## تولهنمبر 19

''دومرا ثبوت احادیث ے قال رسول اللَّهُ عَلِیُّهُ ان من امنی محدثین و معلمین و مکلمین و ان عمرٌ منهم و قرء ابن عباسٌ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا محدث يعني الصديقين والمحدث هو ملهم' آتخفرت علي الله من المرايا کہ میری امت میں بعض لوگ مکالمات اللہ ہے مشرف ہوں گے اور عمر بن خطاب ان میں ے ہے اور حضرت ابن عباسؓ کی قرایت میں قرآن مجید کی آیت و ما اوسلنا من قبلک من رسول ولا نبي ولا محدث بھي باور محدث مليم كو كتے بيں ـ' (المع ق ص ٢٢) الجواب: كا بودا شهب كا تاختم - حضرت آپ تو نبوت پر بحث كر رے ہيں ـ محدث وللهم کا شوت اورنص مم واسطے و کر کر رہے ہیں کیا آپ کے نزدیک نبی اور ملہم ایک بی - ويكمو عديث عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ لقد كان فيما قبلكم من الامة محدثون فان لک احد في امتى فانه عمر. (بخاري ج اگ ۵۲۱ باب مناتب عرّ) روایت ب ابو ہریرہ ہے کہ کہا فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ تحقیق سے البام کیے گئے ﷺ

تحقیق وہ عمرٌ ہو گا نقل کی بخاری و مسلم نے۔ اس حدیث سے محد میت بھی جاتی ہے۔ حضرت عمرٌ پر محدود ہے۔ آپ پہلے لکھ آئے ہیں کہ رسول اور نبی کا قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں۔مرسل کےمعنی صاحب کتاب نی من گھزت ہے گویا مرسل و نی تشریع ی وغیر تشریعی سب ایک میں اور آپ نبوت پر بحث کر رہے ہیں۔ محدث اور ملم کو کیوں ایکے لے

آئے چونکہ یہ خارج از بحث ہے۔ اس لیے اس کا جواب صرف اس قدر کافی ہے کہ جس قدر ملہم امت محمدی میں گزرے میں اور اب میں اور مول کے آپ کے قول سے سب نبی ہوئ اور بیہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر کو رسول ﷺ نے محدث فرمایا مگر نبی نہیں فرمایا۔

حضرت على كومحمد علي في بمنزله بارون كفرمايا كرساته بى لا نبوة بعدى فرما ديا-امت محدی میں خدا کے فضل سے ہزار ہا بلکہ کروڑ ہا ملہم گزرے مگر کسی نے بھی

دعوی نبوت ند کیا۔ پس اس مدیث سے آپ کا استدلال غلط ہوا کیونکہ جس لقب کو صحابہ كرامٌ نے حضرات امامين حسنٌ وحسينٌ و قطب الاقطاب سيدنا غوث الاعظمٌ و حضرت محى الدين ابن عربي ُ وغيره وغيره كسى نے بھى اپنے آپ كومستحق نه سمجھا اور نبى نه كهلايا تو پھر

ایک امتی کو کوئی حق نہیں کہ نبی کا لقب یائے۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کے قریب خیر القرون سے بے نصیب ہو اور خیرالقرون قرنی کی نعت سے ۱۳ سو برس دور بڑا ہو۔ مرزا قادياني خود لكست بيس كه "حضرت خصر تفرطهم تهانبي نه تهان (ازاله اوبام ص١٥٣ خزائن ج ٣ ص ١٤٨)

افسوس آپ کو گھر کی خبرنہیں۔ قولەنمېر ۲۰

آب لکھتے ہیں' کہ ونی کی کرامت اور نبی کے معجزہ میں بجر اس کے کہ ایک کا

نام خوش فہمی سے کرامت رکھ لیا اور دوسرے کا نام معجزہ ورنہ دونوں ایک ہی خدا کی طرف ے ہیں۔ پس جس خدا کی کلام نے محمد اللہ کو نبی بنایا۔ ای خدا کا کلام احمد کو بھی نبی (العوة ص ٢٥)

الجواب: افسوس جب تعصب ادر ضد ہو اور انسان شریعت ادر ندہب کی رس سے اپنا گلا نکال کرشتر بے مہار بن جائے تو اس کو تمام مسلمات سلف سے انکار کرنا پڑتا ہے۔ تب ہی تو اپنے من گھڑت اور بے سند باتوں کو پیش کر سکتا ہے۔ اب آپ کے نزدیک ولی کو كرامت اور نبي كومعجزه ديا جانا ايك بي بات ہے۔ امام غزالي فرماتے ميں كه انبياء و اولیاء کے قلب یر وحی نازل ہونے میں فرق اس قدر ہے کہ انبیاء کی وحی میں فرشتے IDY

نازل ہوتے ہیں اور ولی کی وحی میں فقط الہام ہوتا ہے اور فرشتے بھی نازل نہیں ہوتے۔ گر بینہیں سوجھا کہ جب کرامت ومعجزہ ایک ہےتو پھر ولی و نبی ایک کیوں نہ ہوں۔ان میں صرف گفظی فرق ہے اور پھر نبی اور کا ہن و جوگی' جو گھر گھر ایک ایک پییہ لے کرغیب کی خبریں دیتا پھرتا ہے اور اس کی خبریں بھی اکثر تچی ہوتی ہیں۔ ان کی خبر رسانی اور نبی کی خبر رسانی میں بھی کچھ فرق نه ہوا؟ نتیجہ میہ ہوا کہ نبی و جوگی و کاہن و رمال جتنے خبر دینے والے ہیں سب نبی ہیں ادر ان میں سوا تنازعه لفظی کچھ فرق نہیں حالانکہ قر آن مجید فرماتا ہے کہ نبی کائن وشاعر نہیں ہے۔

ووم۔ بیشک خدا تعالی نے محمد علاق کو احمد و نبی بنایا گر غلام احمد کو غلام ہی رکھا۔ کوئی خدا کی کلام پیش کروجس میں لکھا ہے کہ غلام احد ملط کے ہم نی کریں گ ورنہ دروغ بیانی سے توبہ کرو۔ غلام و آ قا میں فرق ہے۔ نبی و دلی میں فرق ہے۔ مجزہ و

کرامت میں فرق ہے ہے

ہر مرتبہ از وجود کھے گا : ت فرق مراتب نه افسوس میر قاسم مرزائی کو مرزا قادیانی ہے بھی انفاق نہیں۔ مرزائیوں کی

بہت نازک حالت ہے۔ ابھی تو مرزا قادیانی کونوت ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے گر ان کے مرید اٹھیں کی تحریروں کے برخلاف لکھتے جاتے ہیں اور من گھڑت باتیں جو جی میں آئیں وہی لکھ مارتے ہیں۔اب میر صاحب فر مائیں کہ مرزا قاویانی سیج ہیں یا آب اور آپ نے مرزا قادیانی کے برخلاف ان کے مرید ہو کر لکھا ہے یا مرتد ہو کر۔ کیونکہ مرزا قادیانی تو کائن و شعبدہ باز و ولی دینیمبر کے عجائبات میں فرق کرتے ہیں۔ (براہین احمدیص ۴۶۲ عاشیہ نزائن ج اص ۵۵۵) مگر آپ ایک ہی جانتے ہیں۔ صرف نزاع لفظی ہے۔

"نزول ملائکہ برمونین - قرآن شریف سے بیام بھی بھراحت ثابت ہے کہ امت محربیہ کے افراد کامل پر خدا تعالیٰ کے فرشتے منجانب الله بشارتیں لے کر ای دنیادی حيات مين نازل موتي بين-' (الدوة ص ٢٥)

الجواب: جناب كا كهنا مانيس يا مرزا قادياني كا ده تو فرماتے ميں كه فرشتے نزول نہيں فرماتے اور آب فرماتے ہیں کہ فروشتے نزول فرماتے ہیں۔ دیکھومرزا قادیانی یوں لکھتے ہیں۔ '' کیونکہ دنیا میں بجز انبیاء کے اور بھی ایسے لوگ بہت نظر آتے ہیں کہ ایسی الى خريى پيش از وقوع بنا ديا كرتے بي كه زلالے آئيں كے وبايزے كى اور لاائياں ہوں گی۔ قحط پڑے گا۔ ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی کیہ ہو گا وہ ہو گا۔ اور بار ہا ان کی کوئی نہ کوئی خبر سچی بھی نکل آتی ہے۔'' (براہین احمدیدص ٣٦٧ نزائن ج اص ٥٥٨) ''انبیاءً ے جو عجائبات اس فتم کے ظاہر ہوتے میں جیسا کہ کس نے ری کا سانپ بنا کر دکھایا اور کسی نے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا۔ یہ اس قتم کی دست باز بول سے یاک ہیں جو شعبدہ بازلوگ کیا کرتے میں۔ جو کچھ ہورہا ہے نجوم کی تاثیرات سے ہورہا ہے اور ملائکہ ستاروں کے ارواح ہیں وہ ستاروں کے لیے جان کا تھم رکھتے ہیں۔ لنہذا وہ کبھی سیاروں ے جدانہیں ہوتے۔' الخ (توضیح الرام ٣٨ خزائن ج اص ٤٠) اب آب فرما كيس كل كما ما نيس آپ كا يا مرزا قادياني كا ـ''

روم۔ ان آیات کو امکان نبوت بعد حضرت محد عظی سے کیا تعلق ہے؟ اگر فرشتے سب بندوں کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ نے کہاں سے مجھ لیا ہے کہ جس کے یاس فرشتے بثارت لائیں وہ نبی کہلائے گا۔ آپ تو نبوت ٹابت کر رہے ہیں نہ کہ نزول ملائکہ اکثر سخت بیاری کے زور میں تمام بیاروں کو فرشتے نظر آتے ہیں تو کیا سب نبی وسیح موعود ہیں۔ ہر گزنہیں۔

# قوله نمبر ۲۲

"واتا مَنْ بخش كي شبادت\_ حضرت مولانا على البجويريٌ معروف به واتا مَنْ بخش ا بن كتاب كشف الحجوب ميس تحرير فرماتے ہيں كه" خدا تعالى كے بندوں ميں ایسے بندے بھی ہیں جو خداوند تعالیٰ کے دوست ہیں جنھیں دوتی وولایت سے مخصوص کیا ہے اور اس کے ملک کے والی ہیں۔" (النوة ص ١٢) الجواب: داتا منج بخش خود ولی تھے۔ کیا انھوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کیا کسی اور ولی نے دعوى نبوت كيا؟ برگز نبيس تو پھر آپ كى يدكيا سند ہے؟ خدا كے ولى اور دوست جميشه دنيا میں ہوتے رہے۔ گرکسی نے محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت بغیر کذابون کے کسی نے نہیں کیا۔ پس معیانِ نبوت بھی خدا کے دوست اور ولی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ خدا کے دشمن ہیں کہ اس کے افضل الرسل کا شرک بالوجود وشرک باالصفات کرتے ہیں اور یمی وجہ ہے کہ خدا تعالی کی غیرت بینہیں جائت کہ اس کے حبیب محمد ﷺ کا کوئی شریک و

نرائی بات نہیں کہ مرزا قادیانی اپنی جماعت کو حق پر کہتے ہیں کہ ہم فنا نہ ہوں گے۔ یہ باتیں تمام کذابون بھی مریدوں کے اعتقاد قائم رکھنے کے واسطے کہا کرتے تھے۔ جب وہ سب فنا ہو گئے تو مرزا قادیانی اور مرزائی کون ہیں اور ان کی جماعت کیا حقیقت رکھتے ہے؟ تاریخ بنا رہی ہے کہ یہ بھی ان کی طرح بدت کے بعد فنا ہوں گے۔ صالح بن طریف نے دوسری صدی کے شروع میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ۱۲۲ ججری میں بادشاہ بھی ہوگیا اور نبوت کا دعویٰ کر کے وحی کے ذریعہ سے قرآن ثانی کے نزول کا بھی دعویٰ کیا حالانکہ بڑا دیندار تھا اور بڑا عالم بھی تھا۔ اس کی امت ای قرآن کی سورتیں نماز میں پڑھتے تھے۔ سے برس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور اپنی اولاد کے لیے بادشاہت جھوڑ گیا اور اپنی اولاد کے لیے بادشاہت جھوڑ گیا اور کئی سو برس تک اس کی اولاد میں بادشاہت رہی اور اس کے ذہب کی اشاعت نہایت زور سے ہوتی رہی۔ (دیکھو حقیقت اس می بادشاہت کی ابور اس کے ذہب کی اشاعت نہایت زور سے ہوتی رہی۔ (دیکھو حقیقت اس می بادشاہت کی نبوت جلی ہرگر نہیں اب مرزائی بتا کمیں کہ ایبا بہادر اور زور آ در مری نبوت کی نبوت جلی ہرگر نہیں اب مرزائی بتا کمیں کہ ایبا بہادر اور زور آ در مری نبوت کی نبوت جلی ہرگر نہیں

ں اساعت کہایت رور سے ہوں رہا۔ (دیھو تھیف ای سے ہوالہ تاری ابن صدون)
اب مرزائی بتا کیں کہ ایبا بہادر اور زور آ در مدمی نبوت کی نبوت چلی ہرگز نبیں خدا نے ملیامیٹ کر دی۔ مرزا قادیائی تو باتوں باتوں میں زبانی جمع خرج کرنے والے تھے اور کمزور طبیعت کے ایسے کہ ایک ڈپئی کمشنر سے ڈر کر تمام الہام بند ہو گئے۔ اس کا دعویٰ نبوت کس طرح چل سکتا ہے؟ اگر انگریزوں کا راج نہ ہوتا تو مدت کا فیصلہ ہوگیا ہوتا۔

### قولهنمبر٢٣

خالف سلسلہ احمد یہ کی شہادت۔ رسالہ انوار صوفیہ جو جماعت علی شاہ کی تائید اور تصوف کا ٹھیکہ دار ہے۔ جس کی عداوت بانی سلسلہ عالیہ احمد یہ ہے کی جُوت کی مختاج نہیں۔ جس کا ایڈ یئر ظفر علی نامی حفرت سے موجود کی شان میں بدزبانی کرتا ہوا اپنا اسلاف یہود اور جمعصر امرتسری یہود کی سے کی حالت میں کم رہنا گوارانہیں کرتا۔ ماہ تجبر ۱۹۰۵ء میں حسب ذیل مضمون زیرعنوان والایت لکھتا ہے۔ آنخصرت ہو ہی کی کی تعلیم اور اضافہ برکات سے بڑھ کر اور کیا جوت ہو سکتا ہے کہ جو شخص آپ کی کامل اتباع کرتا ہے اسے خداوند تعالی ظلی نبوت کے انوار سے منور فربا کر دین محمدی کی جمایت کے لیے مامور کرتا ہے اور ایسے بزرگ ہر زمانہ میں موجود رہے ہیں اور رہیں گے جن کو مامور کرتا ہے اور ایسے بزرگ ہر زمانہ میں موجود رہے ہیں اور رہیں گے جن کو دوستوں کو الہام اور مکالمہ کے ذریعہ اس دنیا میں خوشخری ملتی ہے اور آئندہ زندگ میں مطے دوستوں کو الہام اور مکالمہ البیکا اثرف طصل ہے۔ مبارک ہے دہ انسان جو دلایت خاصہ کا آرزو مند ہے۔' (المبرة م مامر)

الجواب: بہاں تو کوئی لفظ ہی الیانہیں جس سے محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کی نبی کا آنا البت ہو۔ اس میں ولایت کا ذکر ہے۔ ولی ہزار ہا امت محمد بیشے میں گزرے مگر کی نے نبی نہیں کہلایا۔ صرف ظلی نبوت کے انوار کے لفظوں نے آپ کو دعوکہ دینے کا حوصلہ دلایا کہ چلو اس سے ظلی نبوت کا امکان ثابت کریں مگر غور فرما ئیں کہ انوار جمع نور کی ہے۔ نبوت کے ظل کا نور کیا ہوا۔ تعلیم نبوت یعنی شریعت محمدی ﷺ جو کہ ہر زمانہ میں علماء امت میں روشی ڈال رہی ہے اور علماء ربانی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اس کی تبلیغ ہر زمانہ میں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ کہاں سے آپ نے ہجھ لیا کہ وہ نبی ہوں گے اور ہر زمانہ کا لفظ آپ نے جب مان لیا ہے تو پھر بنا کمیں سا مو ہرس میں کس نے ظلی نبوت کا دعوئی کمیا حالانکہ ایسے بے تعداد مبلغ گزرے ہیں؟

دوم۔ اس سے کس کو انکار ہے کہ ضدا تعالیٰ کے دوستوں کو البام ہوتا ہے البام او ہوتا ہے البام تو مردود تو ہوتا ہے گر ولی کا البام جمت شرگی نہیں۔ اگر البام شریعت کے برخلاف ہے تو مردود ہے جبیا کہ مرزا قادیانی کا البام انت منی بمنزلة ولدی تو مجھ سے بمزلہ جیئے کے ہے حالانکہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میری ذات انتخاذ ولد سے پاک ہے ویکھو آ بت الذی له ملک السموات والارض ولم یتخذ و لداو لم یکن له شریک فی المملک و خلق کل شیء فقد رہ تقدیرا. (فرقان ۲) ترجمہ الله وہ ہے جس کی ہے سلطنت آسان اور زمین کی اور نہیں کیڑا اس نے بیٹا اور نہیں کوئی اس کا شریک تا ہے سلطنت آسان کو تاہد کی اور پیدا کی ہے جر چیز اور ٹھیک کیا اس کو ناپ کر۔

#### دوسرا الهام

مرزا قادیانی اندها امرک اذا اردت شینا ان تقول له کن فیکون. ترجمه اب تیرا مرتبه به به که جس چیز کا تو اراده کرے اور صرف اس قدر کهدو که به جا وه جو جا وه جو جائے گئ ' (حقیقت الوی ص ۱۰۵ نزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) اب کون کهرسکتا ہے کہ به المهام ای خدا کی طرف سے ہے جو اپنی صفت بیان فرما تا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جب اراده کرے کمی چیز کا پس کهدویتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے ای خدا نے اپنی خدائی مرزا قادیائی کو دے دئ طالائکہ مشاہدہ بنا رہا ہے کہ مرزا قادیائی کھی اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہوئے۔ محمدی بیگم کے نکاح کا ارادہ کیا بلکہ خدا نے نکاح آسان پر پڑھ بھی دیا گرظہور میں نہ آیا اگر خدانخواستہ به الهام سیا بانا جائے تو تمام دنیا پر سوا چند ہزار مرزا تادیائی کے خافین جن پر مرزا قادیائی

تمام عمر دانت چیتے رہے اور بددعائیں رو رو کر کرتے رہے ایک کا بھی کچھ نہ بگڑا۔ مولوی ثناء الله امرتسري كى ذلت اور موت خدا سے مانگتے رہے بلكه ان كى موت كا اين زندگ میں ہونا اپنی صداقت کا نشان بتاتے رہے گر الث ہوا۔عبداللہ آتھم عیسائی کی موت کی پيشگوئي معيار صداقت اسلام ظهرائي اور پيشگوئي جموني نكلي عيسائيت كاستون جب تك نه گرا دول نه مرول گایی بھی جھوٹی نکل اور مر گئے۔ غرض طوالت کا خوف ہے ای پر اکتفا كرتا مول - اب كوئى عقمند يقين كرسكتا ہے كه بدالهام خداك طرف سے تھ؟ نعوذ باللد خدا تو اینے وعدہ میں پختہ ہے بھی خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی کو ہی وحوکہ ہوا ہے كدالهام خداك طرف سے تھ حالاتكدايا ندتھا۔ اس پر اجماع امت ہے كدالهام اولياء موجب علم ظنی ہے اور اگر دو ولیوں کا کسی ایک الہام میں اتفاق کلی ہو جائے تو اس کا درج طن غالب کا ہوگا۔لیکن اگر ولی کا کشف اور الہام کسی حدیث کے جو احاد میں سے مو بلکہ کی قیاس کے جو شرائط قیاس کا جامع ہو مخالف ہوگا۔ تب اس جگہ صدیث کو بلکہ قياس كوالهام يرترجح وين عاييد وكيموارشاد الطالبين قاضى ثناء الله صاحبٌ بإنى يقد بیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی جو قطب الاقطاب مانے ہوئے ہیں۔ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ الہام اور کشف پرعمل کرنا جائز ہے بشرطیکہ قرآن و حدیث اور

نیز اجماع اور قباس سیح کے مخالف نہ ہو۔

واتا ممين بخش كشف المحوب فارى كے صفحه ١٦٥ ير لكھتے ميں "اہل الهام رابر خطا وصواب بربان نباشد زانچه کے گوید که بمن الہام ست که خداوند اندر مکان است و کے گوید كدمرا الهام چنال است كدورا مكان نيست لا محاله اندرد و دعاوے متضادحق به نزد يك كيے باشد بردو بالهام وعوى ميكندو لامحاله وليلي ببايد نافرق كندميان صدق وكذب

حضرت اولیل قرنی وصیت فرماتے ہیں'' یک قدم از موافقت جماعت امت كشيره ندارى تانا كاه بباين نشوى و ندانى دور دوزخ افتى ـ. " (صغه ۱۵ تذكرة الادلياء) حضرت بایزید بسطای اپی کشفی ومعراجی حالت میں فرماتے ہیں کہ''پس چہار بزار واوی قطع کردم \_ بنهایت درجه اولیاء رسیدم چول نگاه کردم خودر در بدایت درجه انبیاءً دیدم۔ چول نگاہ کردم سرخود برکف یائے کی نی دیدم پس معلوم شد کہ نہایت حال اولیا

بدایت حال انبیا است نهایت آنها راغایت نیست.'' (تذكرة الأولياء) احیاء العلوم میں امام غزال فرماتے ہیں کہ الہام برعمل نہ کرو جب تک اس کی

تقىدىن آ ئارىك نەبو جائے۔ 141

حضرت شیخ ابن عر بی ؓ فتوحات کے باب۳۲۴ میں آیت یاایھا المذین امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم قرمائے ہيں كہ اولى الامر منكم ے اقطاب و خلفا اور اولیاء الله مراد جیں اور ان کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ خلاف شرع تھم نہ فرما کیں۔' اب اگر فدکورہ بالا معیار سے مرزا قادیانی کے كشوف والبهام منام بيشكو يكان ويكصيل تو بالكل خلاف شرع اور خلاف قرآن و حديث و اجماع میں جن یر یفین کرنا اور عمل کرنا موجب خطر ہے اور اگر مرزا قادیانی کے کشف والبام سے مانے جائیں تو مرزا قادیانی خود ہی احاطہ اسلام اور عقائد اسلام سے خارج ہیں۔ مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں "اس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام خرور بالاجس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا۔ ای روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹے کر با واز بلند قرآن یڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انھوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من المقاديان تو ميس في بهت تعجب كيا كه قاديان كا نام بھى قرآن شريف مي لكھا ہوا ہے۔ تب انصول نے کہا کہ دیکھولکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقعہ بریمی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان كا نام قرآن شريف مين درج ہے۔' (ازاله او ہام ص ۷۷ حاشیه خزائن ج ۳ ص ۱۸۰۰)

ناظرین! اب ظاہر ہے کہ یہ کشف بالکل غلط اور و موسہ شیطانی ہے کہ قرآن میں آخرین! اب ظاہر ہے کہ یہ کشف بالکل غلط اور و موسہ شیطانی ہے کہ قرآن میں ۱۳ سو برس تک نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کو محرف مانا جائے یا اس کشف کو غلط سمجھا جائے گر چونکہ کوئی مسلمان قرآن کی تحریف لفظی ہرگز نہیں مان سکتا ہے اس لیے بقینی طور پر ثابت ہوا کہ کشف مرزا قادیانی بالکل غلط خلاف واقعہ اور خلاف شریعت محمدی علیقے ہے اور مردود ہے۔

دوسرا كشف

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ''میں نے ایک دفعہ شفی حالت میں دیکھا کہ خدا ہوں اور یقین کیا کہ خدا ہوں اور میں اس حالت میں کہہ رہا تھا ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان ادر نئی زمین چاہتے ہیں سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے خشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و

تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آ سان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح پھر میں نے کہا اب ہم انسان کومٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں۔'' ( كتاب البربيص 29 خزائن ج ١٠٣ ص ١٠٣) ناظرين! يا تو مرزائي صاحبان مرزا قادياني كا زمين و آسان بنايا بوا دكها كيس يا

اس کشف کو وسوسہ شیطانی مانمیں چونکہ مرزا قادیانی کی پیدائش کے پہلے زمین و آسان خدا تعالی نے بنائے ہوئے تھے۔ جہال مرزا قادیانی بھی چند روز رہ کر گزر گئے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ برکشف خدا تعالی کی طرف سے نہ تھا کیونکہ خدا جانا تھا کہ ناچیز انسان

خالق زمین و آسان نہیں ہوسکتا ورنہ میرا شریک ظہرے گا۔

ووم۔ ید کشف صریح نص قرآنی کے برخلاف ہے جیبا کہ اس آیت میں ہے لم بكن له شوبك في الملك و حلق كل شيءٍ. (فرقان٢) يعني الله كاكوئي شريك نہیں کمک میں اور اس نے پیرا کیں تمام چیزیں۔ دیکھو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنآء وانزل من السماء مآءً الح. (بقره ۲۲) ليني جس خدا نے زمين كا فرش بنایا اور آسان کی حجبت اور آسان سے پانی برسایا۔ اب ظاہر ہے کہ خالق زمین و آسان خدا تعالی ہے۔ پس مرزا قادیانی کا کشف بالکل وسوسہ ہے اور قابل اعتبار نہیں۔ اس کا جواب مرزائی صاحبان دیتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی فقیروں اور اولیاء اللہ نے ا پسے ایسے مجلمے جوش توحید میں کہے ہیں۔جس کا جواب یہ ہے کہ اذل تو ان فقیروں اور اولیاء الله کا دعویٰ نبومت و امام زمان و مامور من الله کانهیں تھا اور نه صاحب ہوش تھے۔متی

کی حالت میں انھوں نے فرمایا۔ گر جب ہوش میں آئے ادر مریدوں نے اطلاع دی تو فوراً توبہ کی بلکہ بعض نے تو تھم دیا کہ جس وقت ہمارے منہ سے یہ کلمہ نکلے ہم کوقتل کر دو۔ دوم ۔ ان کی بات شریعت محمدی میں سندنہیں اور نہ ان کا ایسا کہنا باعث گمراہی عوام ہے کیونکہ وہ لوگ مجدو و امام زمان ہونے کے مدمی نہ تھے۔

سوم۔ وہ مقام انانیت کینی خودی میں نہ تھے۔ جب ان کے اور بسبب محبت تامه تبلیات اللی وارد ہو کر ان کی ہتی کومو کر دیتے تھے۔ اس وقت ان کا اپنا وجود ورمیان وجود ذات باری تعالی حائل نه ہوتا تھا گر مرزا قادیانی نے صرف ان لوگول کی نقل کر کے کفر کے کلمات کہے درنہ ان کو اگر وہ مقام حاصل ہوتا تو مجذوب ہو کر فرماتے

اور اپی خودی اور ہتی ہے محو ہو جاتے مگر کشف کے الفاظ برغور کرو۔ (۱) منشائے حق کے موافق جس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی اور حق میں حالت

141

تخفی میں مرزا قادیانی کو تمیز تھی۔

(٢) "مين ويكما تقاكه مين اس كے خلق ير قادر مون \_ اگر مرزا قادياني محويت كي حالت میں ہوتے تو پھر میں کون تھا جب تک انسان میں میں ہے تب تک دہ اس نعت سے محروم ہے۔ ہاں تقل کے طور پر اولیاء اور خدا بن بھی بیٹھے تو ہوسکتا ہے۔ اس کا کوئی علاج نہیں۔منصور حلاج نے بھی آنا الحق کہا اور فرعون نے بھی انا ربکم الاعلیٰ کہا۔ فرق كرنے والى صرف شريعت تھى منصور نے شريعت كى تعظيم كى اور اس كے آ مے سرتسليم خم کیا۔مسلمان مرا۔ فرعن نے تکبر کیا اور شریعت کے آگے نہ جھکا کافر مرا۔

(m) پس اگر مرزا قادیانی نے بھی حفزت منصور حلاج وشمس تبریز و سرمد دغیرہ کی طرح شریعت محمہ علی کے کم تعظیم کر کے سرتسلیم ٹم کیا ہے۔ تو کوئی مرزا کی تصنیف دکھاؤ جس ہے ٹابت ہو کہ وہ توبہ کر کے فوت ہوئے اور مسلمان فوت ہوئے توبہ نامہ جب تک نہ دکھاؤ

ہزار تاویل کروسب ردی ہے۔

(٣) ان كايد دعوى نه تفاكه جوبم كواور جارے كشوف والبام كونه مان وه مسلمان نبيس ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو اور ان سے ناطر نہ کرو۔ ان کے ساتھ نمازیں نہ پڑھو۔'' تيسرا الهام: "انت مني وانامنك يعني تو مجھ سے اور ميں تجھ سے ہوں۔"

(دافع البلاص ۸خزائن ج ۱۸ص ۲۲۷)

چوتھا الہام: انت من ماؤنا وہم من فشل تو ہمارے یائی ہے ہے اور دوسرے لوگ فٹل یعنی خشکی ہے۔'' (اربعین نبر ۳ ص ۳۴ خزائن ج ۱۵ ص ۴۲۳) یہاں تو مرزا قادیانی خدا کے حقیقی بیٹے بن گئے۔

يانچوال الهام: بعيسى انى متوفيك و رافعك المي و مطهرك من الذين كُفرو او جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اللي يوم القيمة. ترجمــ اــــ عسلی میں تجھے وفات دول کا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لول کا ادر میں تیرے تابعین کو تیرے محکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ (دیکھوحقیقت الوجی ۱۸ خزائن ج ۲۲ ص ۸۸) چِهِ الهام: انت اشد مناسبه بعيسي ابن مريم و اشبه الناس بخلقا و خلقاً و زماناً. (ازاله اوبام ص ۱۲۴ خزائن ج ۳ ص ۱۲۵)

ساتوال الہام: انت منی بمنزلة توحیدی. تو مجھ ے ایا ہے جیسی میری توحید وتفرید (حقیقت الوحی ص ۸۸ خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

آ محوال الهام: اذا غضبت غضبت. ترجمه مرزا قادياني جس يرتو غضبتاك مويس

(حقیقت الوحی ص ۸۷ خزائن ج ۲۲ ص ۹۰)

غضبناک ہوتا ہوں۔''

با ما البهام: "آسان سے کی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔"

(هيقة الوى ص ۸۹ فزائن ج ۲۲ ص ۹۲) دسوال البهام: " لا تنخف انك انت الاعلى. كهم فوف مت كرية بى غالب بوگاء" (هيقة الوى ص ۸۹ فزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

گیارهوال الهام: یلقی المروح من امره علی من بشاء. ترجمه مرزا قادیانی جس پر این بندول میں سے چاہتا ہے اپنی روح ڈالٹا ہے۔ یعنی منصب نبوت اس کو بخشا ہے۔ (حقیقت الوی م ۹۵ فزائن جسم ۹۹)

بارهوال البهام: "فرشتول كى تجى بوئى تلوار تيرے آگے ہے پر تو نے وقت كوند يجانا نه ديكھا نه جانا برہمن اوتار سے مقابلہ اچھا نہيں۔" (حقیقت الوق ص ۹۷ نزائن ج ۲۲ ص ۱۰۱) حاشیہ پر مرزا قادیانی اس البهام كى تشريح كرتے ہيں۔" نه پيشگوئی ایسے تحض كے بارہ ميں ہے جو مرید بن كر پھر مرتد ہوكر اور شوخیال دكھا كيں۔ اس سے ڈاكٹر عبداككيم مراد ہے۔" (ایسنا) مگر بد البهام مرزا قادیانی پر اُلٹا این پر پڑا اور خود ڈاكٹر عبداككيم كی پیشگوئی جس كو شوخیال كہتے ہيں خود ہلاك ہوئے۔

تیرهوال الہام: "سوک سوی تیرا بھید میرا بھید ہے۔" (حقیقت الوی الم 2 خزائن ج ۲۲ ص ۸۲) یہ خوب راز دار خدا ہے کہ مرزا قادیانی کے کہنے سے عبداللہ آتھم کی موت کا حکم دیا گر عبداللہ نے دعا کی تو اس کو معاف کر دیا اور مرزا قادیانی کو نہ بتایا کہ تا ۲ سمبر کی ذات نہ ہوتی۔

اب مرزا قادیانی کی رسول الله ﷺ سے شرکت بھی سنو

(۱) ''داعی الی الله بادئه و سواجا منبواً یه دونوں خطاب محمد رسول الله عظی کے ہیں جو مرزا قادیانی کو ہوئے'' (اربعین نبر ۳ م) هزائن ج ۱۵ مند ۱۵ مند اور مرزا قادیانی بھی سراج منبر مگر مرزا قادیانی شریعت اور کتاب کوئی نہیں لائے تو پھے سراج منبر مگر مرزا قادیانی شریعت اور کتاب کوئی نہیں لائے تو پھے سراج منبر کس بات کے ہوئے۔

ری پر ل بیر ل بیس سی ایک مخف میں بی ہوں کہ جس کو اینے نبی کریم عظیم کے ثمونہ بر وی اللہ پانے میں تیس برس کی مدت دی گئی ہے اور ۲۵ برس تک برابر بیسلسلہ جاری رکھا گیا ہے۔''

ناظرين! يه غلط ہے كه مرزا قادياني كے سواكذابوں كو ٢٣ برس تك موقعه بن ديا

گیا اور وہ ہلاک ہوئے۔ دیکھو ذیل کے کذابون جن کو۲۳ برس سے زیادہ مہلت دی گئی۔ (۱) صالح بن طریف نے دوسری صدی جری کے شروع میں دعویٰ نبوت کیا۔ بی محف بردا عالم و دیندار تھا اور کہتا تھا کہ جھ کو وی ہوتی ہے اور یہ دعویٰ کر کے اس نے قرآن ٹانی مرزاً قادیانی کی طرح بےمثل بنایا تھا اور اس کی است ای قرآن کی سورتیس نماز بیں پڑھتی تھی۔ ۲۷ برس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور این اولاد میں بأدشامت جھوڑ گیا جو کئی سو برس تک اس کی اولاد میں رہی۔ دیکھو تاریخ کائل ابن اثیر و ابن خلکان اس کوتو خدا نے نبوت کے ذریعہ خلافت بھی دی۔ مرزا قادیانی کو پچھ بھی نہ ملا۔ (٢) عبدالله علوی نے افریقه میں مہدی کا دعویٰ کیا اور وہاں کا بادشاہ ہو گیا اور ۲۴ برس سے زیادہ اس نے نبوت اور مادشاہت کی۔

(٣) ابن تومرت ادر ان كے خليفہ نے بھى دعوىٰ مهديت كيا ادر ٣٣ برس تك اس دعوىٰ کے ساتھ بادشاہت کی۔

اب مرزائی صاحبان بتائیں کہ ان اشخاص کو اسقدر کامیابی ہوئی کہ مرزا قادیانی کوان کے پاسنگ خدانے نه دی تو کیا وہ سیجے تھے جن کو٣٣ برس سے زیادہ عرصہ تک خدانے کامیانی کے ساتھ زندہ رکھا حالائکہ ان کو جنگ و جدال بھی پیٹر آئے جہاں قُل ہونا کچھ مشکل بھی نہ تھا گر خدا نے ان کی حفاظت کی اور مرزا قادیانی ڈر کر گھر ہے۔ نہ نکلے۔ اس واسطے کہ قتل نہ کیا جاؤں۔ صدافت کا نشان نہیں ہے کیونکہ بیاتو با امن سلطنت کے زیر سامیہ تھے بلکہ مرزا قادیانی کا ڈرنا اور خوف سے باہر نہ لکانا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو صادق نہ جانتے تھے۔

تيسرا البهام: ''مرزا قادياني وما ارسلنك الا رحمة اللعالمين نهيل بهيجا تم كوگر عالمول كى رحمت كے واسطے'' (اربعين نمبر٣ ص ٢٣ خزائن ج ١٤ ص ١١٠) يعني اب مرزا قادیانی رحمت اللعالمین ہیں بیصفت محمد ﷺ کی بھی خدا نے مرزا قادیانی کو دے دی۔ چوتها الهام: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً. ترجمه اے اوكر تحقيق مين الله كارسول بول تمهاري تمام كى طرف (تذكره ص ٣٥١) مين في مول ميرا انكار كرف والامستوجب سزا ہے۔ (توضیح سرام ص ۱۸ خزائن ج سام ۲۰)

يانچوال الهام: انا اعطينك الكوثو (حقيقت الوي ١٠٥ فزائن ج ٢٢ص ١٠٥)

چھٹا الہام: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ترجمه ياك بے وہ ذات

جس نے میر کرائی اینے بندے کو بعنی تھھ کو ایک رات میں ....

( دیکموحقیقت الوحی ص ۷۸خزائن ج ۲۲ ص ۷۸)

سماتوال الهام: ينس انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الموحيم. ترجمه اے سردارتو خدا كا مرسل ہے راہ راست پر اس خداكى طرف سے جو غالب اور رحم كرنے والا ہے۔ (حقیقت الوحی ص ۱۰۷ خزائن ج ۲۲ ص ۱۱۰)

آ تھوال الہام: اردت ان استخلف فخلقت ادم. ترجمد میں نے ارادہ کیا کہ اس زمانہ میں اپنا خلیفہ مقرر کروں جو میں نے اس آ دم تین مرزا قادیانی کو پیدا کیا۔

(حقیقت الوحی ص ۱۰ خزائن ج ۲۲ س ۱۱۰)

ناظرین! مرزا قاویانی خلافت کے مدمی بھی تھے۔ گر اگریزی حکومت کے ڈرنے اس خلافت ہےمحردم رکھا۔ اب مرزائی صاحبان بتا کمیں کہ خلافت نعمت خداتھی تو مرزا قادیانی کو خدا نے کیوں محروم رکھا؟ خدا نے یزید کو خلافت دے دی اور مرزا قادیانی کو نہ دی' جب تمام نقل محمہ ﷺ کی اتاری اور تمام آیات قرآنی جو ان کی شان میں تھیں ا وہ اینے میں بتا کر نبی تو بن گئے مگر خلافت کے بارہ میں خدا کا وعدہ کیوں ظہور میں نہیں آیا؟ یا توبیالهام که میں نے اراوہ کیا ہےتم کو خلیفہ بناؤں اس زبانہ میں غلط ہے۔ یا خدا تعالی میں فلیفہ بنانے کی طاقت نہیں؟ عقمند کے واسطے سے جھوٹے میں فرق کرنے کے واسطے یہی معیار کافی ہے کہ زبانی وتحریری تو مرزا قادیانی پورے بورے محمد عَنِظَةً بن گئے۔ (معاذ الله) اگر آپ عظی کا حضرت بی بی عائشہ سے نکاح آسان یر بوا تو مرزا قادیل کا نکاح بھی محمد بیگم سے آسان پر پڑھا تو گیا معراج بھی ہو گیا خلیفہ بھی بن گئے۔ مرسلین میں سے بھی بن گئے۔ سراج المنیر بھی بن گئے۔ داعی الی اللہ بھی ہوئے وغیرہ وغیرہ قرآن کے مقابلہ میں براہین احمدیہ بھی بنا لی۔ بےمثل کلام بھی قرآن جسی بنا لی۔ اگرچہ علماء نے غلطیاں نکالیس اپنی بیوبوں کو امہات المونین کا لقب بھی دیا۔ ياروں كو اصحاب کبار کا درجه دیا قادیان کو مکه بنایا وغیره وغیره \_مگر سب کارروائی خیالی وتحریری بزی حد ہوئی تو روحانی کہہ کر اپنا چیچھا چھوڑایا گرتے نبی کا اگر نکاح آسان پر ہوا توزمین پر بھی ضرور ہوا۔ سیجے نبی کو خلافت کا وعدہ دیا گیا تو خدا نے اس کو خلافت بھی دنوں۔ وَکر سرزا قاد یانی کوسوا تادیلات باطلہ کے پچھ بھی خدا نے نہ دیا بلکہ ہندوستان کی خلافت تو عیسی پرستوں کو ملی قادیانی خدا بھی خوب مجھدار ہے کہ مرزا قادیانی اور عیسائیوں میں فرق نہ جان وعدہ خلافت کا مرزا قادیانی سے کیا مگر خلافت بادشاہت عیسی پرستوں کو دے دی جو کہ بقول مرزا

قادیانی دجال ہیں اور جنھوں نے مسیح موعود کے ہاتھ سے تل ہونا تھا۔ کی ہے مصرع \_

خدا نے صادق محمد رسول اللہ عظیہ میں اور اس کے نقال میں کیسا بنین فرق اپنی قدرت سے ظاہر کر دیا کہ کاذب کو چون و چرا کی گنجائش نہ رہے۔ شیر قالین اور ہے اور شیر جنگل اور ہے۔ گر تعجب ہے کہ اس نامعقول منطق کے کیا معنی ہیں کہ مرزائی صاحبان کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی بسبب پیروی محمہ ﷺ نبی ہوئے مگر مرزا قادیانی کے الہام و کشوف تو اس کو خدا اور رسول ہونا مستقل طور پر براہ راست ثابت کر رہے ہیں۔ جب خدا اور مرزا قادیانی کا بھید ایک ہے بلکہ خود خدا ہی مرزا قادیانی کا بھید ہے تو پھر محمد ﷺ کو کون یو چھتا ہے؟ (معاذ اللہ) بیصرف مسلمانوں کے ڈر سے ابلہ فریبی کی جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ محمد ﷺ محمد ﷺ بھی کہتے جاؤ تاکہ مسلمان جو محمد ﷺ کے دین کے حامی مرزا قادیانی کو سمجھ کر تھنسے ہیں نگل نہ جا کمیں۔

قوله نمبر۲۴

موالفات نبوت۔ نبوت و سلطنت چونکہ انعام البی ہیں اور نیملی امتوں میں یہ نعت چلی آئی ہے تو خیرالام میں دہ نعت ضرور ہونی جائے۔ محروی کی دجوہات زیل ہیں۔ (۱) خیرالامت الیک صلاحیت نبیس رکھتی که انعام نبوت کی مورد ومستحق ہو جائے۔

(٢) نبوت و رسالت دراصل كوئي انعام يا نعست نبيل.

(٣) خدا تعالى نے فرمایا كه آئنده تا قیامت خواه كوئى نبوت كتنا بى متقى اور صالح ہو نبوت عطانہیں کریں گے۔

(٣) خزانداللي مين بينعت بينبين ربي - (المدوة ص ١٦-٣٠ فض) الجواب: بیمن گھڑت وجوہات چونکہ بغیر کسی سند شرعی کے ہیں اور ان کے مقابل نصوص

شرعی قرآن و حدیث ہے جیسا کہ گزرا۔ پس اس خود ایجاد کردہ تو ہم کا یہی جواب ہوسکتا ہے کہ آپ این ایکان کا فکر کریں اور ہرایک کا جواب بھی من لیں۔

(١) امتى مونا اور صلاحيت نبوت يه بالكل نامعقول بات بيداييا ب جيها غلام مونا اور آقا کی صلاحیت رکھنا۔ اگر آقا کی صلاحیت رکھنا تو غلام کیوں ہوا ایبا ہی اگر نبوت کی

صالحیت رکھتا تو امتی کیوں ہوا؟ اجماع ضدین تمام عقلائے نزدیک باطل ہے۔ (٢) نبوت ورسالت بيتك نعمت بج جومحم اللي پر بانص قرآني ختم موكى اورنعت شريعت و دلايت انعام اللي مسلمانوں ميں چلى آتى ہيں۔ قيامت تک اہل الله و ولى الله غوث و

قطب چلے جائیں گے گرنبی نہ کہلائیں گے۔ جونبی کہلائے گا کاذب اور احاطہ اسلام ے خارج ہے۔ ۸۲I

(٣) بيشك الل اسلام ميں مدارج بيں جو صالحين اور متقيوں كے واسطے بيں۔ سنوشريعت ميں محدثين جمهدين زامدين متصوفين الل طريقت بين قطب الاقطاب للهم قطب غوث ولئ اولياء ابدال سالك قلندر مجذوب وغيره وغيره مكر نبوت خاصد انبياء بي جو كه محد المجات كر بعد بند م

(٣) اس كا جواب صرف يه ب كه خدا تعالى كے نزانه ميں كوئى كى نبيں۔ برقتم كى نعمت به مرقب كا بوت كا بين اور بر ايك كو به محمد و ديتا ہے بينيں كه وہ نعمت سنجال نبيں سكنا اور بر ايك كو ديتا ہے چونكه اس كے وعدہ ميں تخالف نبيل اس ليے وہ رحمت اللعالمين كو جب خاتم انبيين فرما چكا تو اب اگر كسى كو نبى كرے تو وعدہ خلاف ہوتا ہے۔

#### قوله نمبر ۲۵

یبلی صورت پر بحث۔ اگر پہلی صورت مصی جائے تو قرآن کی آیت کنتم خیر امد اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ایعنی اے ملمانوں تم بہتر ہوتمام امتوں سے جولوگوں کے لیے بعد آئے ہو نیک کاموں کا حکم کرتے ہواور برے کاموں سے رو کتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری آیت کذالک جعلنکم امد وسطالتکونوا شہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیداً یعنی ای طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا کہتم تمام لوگوں پر شہادت دینے والے ہواور رسول تم پر شہید ہو۔ تیسری آیت والاتِم نعمتی علیکم و لعلکم تھتدون یعنی میں اپنی نعت تم پر پوری کروں جس سے تم خدا کی راہ پر پہنچو۔ چوشی آیت اتممت علیکم نعمتی میں نے اپنی نعت تم پر تمام کر دی۔' (المبرة صریرہ)

باوجود مکہ ۱۳ سو برس گزر چکے وہ دین پر قائم ہے اور قیامت تک رہے گی۔ کوئی ایسا فرقہ نہ یاؤ کے جو حضرت محمد رسول اللہ عظاف کی رسالت سے منکر ہو۔ پس خدا تعالیٰ کے علم میں جو کل عالم کی جزیات تک احاطہ رکھنے والا ہے آ چکا تھا کہ یہ خمر امت ہے۔ ان کو محمد رسول الله ﷺ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہ ہو گی۔ وہ اپنے دین کے پورے پورے فدائی رہیں گے۔ بیروزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ پولیس کا انتظام ای جگہ ضروری ہوتا ہے جس جُد بدمعاش اور چور ہوں اور جس جگہ باامن نیک حال چکن رعایا ہو وہاں چوکی پہرہ کی ضرورت نبیں ہوتی۔ پس خیرامت کے واسطے سوا قرآن اور حدیث کے کسی جدید نبی کی ضرورت نہیں۔ جب ضرورت ہی نہیں تو پھر جدید نبی کیسا؟ یا نعوذ باللہ خدا غلط کہہ رہا ہے كهتم خيرًامت ہو كيونكه ببلي امتوں كو اس واسطے خيرامت نه كہا كه ان ميں جديد نبيوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی مگر امت مجمدی کو یہ فضیلت ہے کہ وہ صرف ایک ہی نبی رحمت اللعلمين كى شريعت اور قرآن كو تاقيامت الني لي كافى سجه بي اوركى کا تب نبی کے دعوی کو ہیں مانتے۔

# قوله نمبر ۲۶

دوسرى صورت ير بحث. "اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم لعني مویٰ اور ابراهيم و اسحاق و ليقوب و اسمعيل و ادريس عليها السلام وه لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے نبیول میں اور آ دم کی اولاد میں۔'' (المعوة ص ۳۵) الجواب: اس آیت سے بھی امکان نبوت کو پھھتعلق نبیں۔ نبوت بیشک نعمت ہے جو کہ حضرت محمد رسول الله عليليم برختم مولى۔ بيبوده الفاظ اور رمز و كنابير كے دل آزار الفاظ كا جواب نہیں دیا جائے گا وہ اللہ پر چھوڑا جائے گا کہ خدا تعالی شاید آپ کو ہدایت تخشے۔

# قولهنمبر ٧٢

تيسري صورت يه ہے كه "آيا خداوند تبارك و تعالى نے كہيں فرمايا ہے كه تاقيامت بم كى مخلص مومن محبوب البي مطيع قرآن تميع نبي ذيشان كو انعام نبوت عطانهين (النبوة ص ٢٣) الجواب: حضرت قرآن میں تو ہے گرآپ کو اگر معلوم نہیں تو ہم بتاتے ہیں۔

(۱) خاتم النبيين والى آيت. (۲) اکملت لکم دینکم. (ماكده ۳)

(٣) اتممت عليكم نعمتي. (مائده ۳)

(٣) انا له لحافظون. (انجر ۹)

گرضد ہے آپ نہ مانیں تو اس کا کچھ علاج نہیں۔ باتی آپ کا تیاس کہ قرآن کا متبع اور مخلص مومن کیوں نبی نہ ہو؟ آپ کی خوش فہمی ہے جو شخص مخلص مومن اور قرآن کا متبع ہوگا وہ تو مدی نبوت نہ ہوگا کیونکہ وعویٰ نبوت محمد رسول اللہ علی ہے کہ نبوت محمد رسول اللہ علی ہے اور تعلیم قرآنی ہے محروم کر دیتا ہے جیہا کہ مسیلہ کذاب و اسود عنی وغیرہ کذابون ہوئے تھے جن کا ذکر ای کتاب میں پہلے گزر چکا ہے۔ ہم پھر کہتے میں کہ جب آپ رسالت ونبوت نعت اللی سجھتے ہیں اور مرزا قادیانی کو اس کا اہل جانتی ہیں تو پھر تشریعی نبوت ہے ان کو کیوں محروم کرتے ہو۔ کیا وہ اس کے لائن نہیں یا خدا کے خزانہ میں سلطنت نہیں؟ جب ہے اور ضرور ہے کے خزانہ میں سلطنت نہیں؟ جب ہے اور ضرور ہے اور مشاہرہ ہے کہ وہ کافروں کو دے رہا ہے تو پھر خدا نے مرزا قادیانی کو سلطنت کی نعت محروم رکھا؟ پس عابت ہوا کہ یا مرزا قادیانی اہل نہیں سے یا خدا کے خزانہ میں کہ محموم کہ علیہ ایک جھوئی می جھوئی می جھوئی ریاست سے بھی کیوں قرآن کی خاتم انبیین کا اعتقاد درست ہے؟ اور آپ غلطی پر ہیں کہ محمد سال اللہ علی قرآن کی خاتم انبیین کا اعتقاد درست ہے؟ اور آپ غلطی پر ہیں کہ محمد سال اللہ علی کی بعد مرزا قادیانی کو نبی بنا رہے ہیں۔

ناظرین! آپ کو شوت امکان نبوت جو میر قاسم علی مرزائی نے دیا ہے۔ معلوم ہو گیا ہے کہ ایک آیت یا حدیث بھی پیش نہ کر سکے جس میں لکھا ہو کہ محمد رسول اللہ سکائے ہے بعد کوئی نبی آنے والا ہے یا کسی حدیث میں ہو کہ میرے بعد کوئی نبی سواعیٹ کے آئے گا اب ان کے اعتراضات اور ان کے تردید شروع ہوتی ہے جو وہ خاتم النہین کے مانے والے ۴۰ کروڑ مسلمانوں پر کرتے ہیں اور اپنے عقلی ڈھکو سلے لگاتے ہیں ان کا مقصود صرف جہلاء کو دھوکہ ویٹا ہوتا ہے۔ اس لیے بے محل آئیش لکھتے جاتے ہیں۔

#### قوله نمبر ۲۸

(۱) آنخضرت علی کا وجود۔ باجود مانع نبوت ہے۔ (۲) بیمیل دین و اتمام نعت بھی قاطع نبوت ہے۔ (۳) احادیث ہے انقطاع نبوت فی خیرامت ہے۔

ناظرین! ان وشمنان دین خاتم النبین کا عقیدہ اور اس کے دلائل جس کے ذریعہ ہے درائل جس کے درائل جس کے ذریعہ ہے دوست بن کر اسلام کی اس خصوصیت اور افضلیت اور مزیت کو مثانا چاہتے ہیں جو خاتم النبیین کے اندر موجود ہے اور مشرکین عرب سے بڑھ کر آنخضرت عیافی کو روحانی طور پر بھی اہتر اور لاولد قرار دیتے ہیں۔'' (البوۃ ص ۲۵۔۳۵)

الجواب: میر قاسم مرزائی آپ کی بدزبانی کا جواب کھھ نہیں دیا جائے گا گر اتنا ضرور پوچیں کے کہ مرزا قادیانی نے جو لکھا ہے کہ

بر نبوت را بره شد ا<del>ف</del>تآم

( در شین ص ۱۱۴)

آپ کے نزدیک وہ بھی انھیں دشمنان دین میں سے ہیں اور مشرکین عرب میں سے یا مرشد کے ادب کے واسطے کوئی حیلہ نکالو گے؟ افسوں سے ہے۔ نادان دوست سے دانا وشن بہتر ہے۔

(۲) حفرت محمد رسول الله مقط نے جو لا نبی بعدی فرمایا لیمی میرے بعد کی قتم کا نبی نبیس آئے گا اور میرے علاء امت بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ جس سے صاف فلا ہر ہے کہ نبوت محمد رسول الله عظی کے بعد بند ہے۔ میر قاسم مرزائی کے منہ میں خاک تو کیا محمد رسول الله عظی ہمی مشرکین عرب و دشمنان اسلام ہوئے؟ ذرہ حیا کرنا چاہیے۔ لاسان کی بصیرت میں فرق ہو اور قوت ایمانی و تعظیمی دور ہو جائے اور فراست کی آگھ پر عیب بنی کا شیشہ لگ جائے تو اس کو عمدہ صفت بھی عیب نظر آتی ہے۔ شخ

الم المھ پر حیب بیل کا سیستہ لک سعدی نے خوب فرمایا ہے ہے

عدن نے توب ترمایا ہے ۔ کے بدیدہ انکار گر نگاہ کند

ے بیدہ خصر ر کاہ نشان صورت یوسف دہم بنا خوبی فتمت سیس کے کریں میں

چونکہ برسمتی سے میر قاسم مرزائی کے ذہن میں سے بات بیٹھ گئ ہے کہ نبوت کا فاتمہ پاک وجود محمد علیقہ پر نہیں ہوا اور اب اس کے بعد کوئی جدید نبی کل و جزوی کا نہ ہونا غلط ہے۔ اس واسطے اب آپ ایرای چوٹی کا زور اس بات پر لگا رہے ہیں کہ فاتم انبیین ہونا عیب ہے اور حضرت محمد رسول اللہ علیقہ کی کسر شان ادر امت مرحومہ کی جنگ ہے گر آپ کو سے بحق نہیں آتا کہ اگر محمد رسول اللہ علیقہ کے بعد امکان نبوت مان لیس تو پھر جس قدر ۳۰ یا ۴۰ کاذب مدعیان نبوت گزرے ہیں سب سچے مانے پڑیں گے کیونکہ وہ مرزا قادیائی سے بدر جہا افضل اور صاحب علم واکثر الل زبان و صاحب سیف والقلم و شجاعت و دلیری میں بکتا بلکہ کی گونہ جنگ اعداء میں رسول مقبول کے تابع اور مرزا قادیائی کی طرح مدی امرے مربی بھی زیادہ اور مرزا قادیائی کی طرح مدی امرے مربی بھی زیادہ اور جنگوں میں بھی کامیاب تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان کو جھوٹا کہیں ادر مرزا قادیائی کو سچا۔ جو جنگوں میں بھی کامیاب تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان کو جھوٹا کہیں ادر مرزا قادیائی کو سچا۔ جو

جو دلائل آپ دے رہے ہیں وہی ان کے حق میں ہوں گے۔ دوم اگر کسی نبی کا آنا مانا

جائے تو خاتم النمیین ﷺ کی مہر ٹوٹی اور قرآن کا وعدہ غلط ہوتا ہے۔ جس کو مرزا قادیانی مان چکے جیں۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی نقل کرتا ہوں''خدا وعدہ کر چکا ہے کہ بعد آنحضرت ﷺ کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔'' (ازالد ادہام ص ۵۸۱ فزائن ج س س س سر اب بتاؤ خدا کا فزانہ رسولوں کا ختم ہو گیا ہے یا نہیں؟ اور جو بد الفاظ آپ نے خاتم النہین مانے والوں پر وارد کیے جیں۔ مرزا قادیانی بھی ان کے شریک ہوئے جیں یانہیں؟ قولہ نمیر کم ۲۹

''امت مرحومه کی فضیلت بنی اسرائیل پر۔'' (المدوۃ ص ۴۰۰) میں میں مرحومہ کی فضیلت بنی اسرائیل پر۔''

الجواب: اس کا جواب ہو چکا ہے۔ بار بار ایک ہی بات کو پیش کرنا اور تبدیل الفاظ کر کتاب کو لمبا کرنا معقول نہیں ہے دین کے کام میں عقلی ڈھکو سلے نہیں چلتے بھلا یہ کیا دلیل ہے کہ بنی امرائیل میں تو ہے ہی ہوتے تھے اور امت محمد یہ بھوٹے میں جو فرلیل ہے کہ بنی امرائیل میں تو ہے ہی ہوتے تھے اور امت محمد یہ بھوٹے میں جو فرخ ہوتے ہیں۔ جس کا جواب یہ ہے الجنس مع الجنس وہ کذابون بھی ہے اور آپ بھی ہے تکے ہرتم کا چلا آتا ہے اور مخبر صادق کا فرمانا بھی خطا نہیں جاتا ہے کہ سبکون فی امنی کذابون فلاٹون لیکن میری امت میں اس جھوٹے ہوں گے۔ پس مرزا قادیائی نے اس پیشگوئی کو سے کر دیا۔ گر سوال یہ ہے کہ آپ کا عقلی ڈھکوسلہ بھی کوئی نص ہے؟ اگر نص ہے جو نہیں کہ وہ کہ بیاب ہوں اور مرزا قادیائی ضادق ہوں۔ مرزا قادیائی کی تعلیم تو آپ کی اس عبارت سے معلوم ہو گئی کہ ذات پاک محمد رسول الشا اللہ کا کہان اٹھ جائے تو پھر دی تو آپ کی دادا کی یہ عزت کرتے ہو تو باپ کی خاک کرو گے؟ جب انسان کا ایمان اٹھ جائے تو پھر اس کو کوئی حیا نہیں رہتا۔ کبا دونوں جہان کے بادشاہ اور کبا محمد شاہ رنگیلے دہ فاتم اس کو کوئی حیا نہیں رہتا۔ کبا دونوں جہان کے بادشاہ اور کبا محمد شاہ رنگیلے۔ دہ خاتم سلطنت بسبب نالائعی آور عیاشی کے جہ اور محمد رسول اللہ تھی خاتم نبوت بسبب انصل النہ بی کہ دونوں بھمان نظر آتے ہیں۔

### قوله نمبر ۳۰

'' قرآن ایک بھلدار درخت ہے۔'' الجواب: بیشک درخت بھلدار ہے اور ۲۳ کروڑ مسلمان اس کے بھل سے فیضیاب ہیں۔ گر اب ایک چھوٹی جماعت اپنا الگ درخت بنانا جاہتی ہے جو زقوم لینی تھو ہر کا درخت ساےا

ہے۔ جوحسب عادت اللہ زمانہ کی خزاں اس کو پہلے کذابون کے درختوں کی طرح خاک ساہ کر دے گی۔ کہاں ہیں پہلے کذابون؟

قوله نمبر اس

"" تخضرت عليه صواجاً منيواً مني ."

(الدوة ص١٣)

الجواب يه وهكوسله بحث سے خارج ہے۔ سراج منير ميں تو پھر آپ كو كيا اور آپ ك

دعویٰ کو امکان نبوت سے کیا تعلق؟ آپ لوگ تو اس سراج منیر کے نیجے نہیں رہنا

عاجے۔ الگ سراج منیر مان لیا۔ پس اگر دنیا میں دوسراج منیر ہیں تو آپ سے اور اگر ایک ہے تو ہم کیے۔ یعنی اگر آ فاب کا کوئی شریک ہے خُواہ جھوٹا ہی آ فاب ہو تو تم سے اور اگر صرف ایک ہی آ فاب ہے اور دوسرا آ فاب ممکن نہیں تو پھر دوسرا نبی بھی ممکن

نہیں۔ قرآن مجید میں بینک بغیر صفت محمد رسول الله عظی کے کسی کی شان میں نہیں آیا تب ہی تو لا نبی بعدی ثابت ہوا کہ نہ خدا نے جزی وظلی و ناقص آ فتاب دنیا پر بھیجا

اور نه ظلی و ناقص نبی بھیجا اور یہی مقصود تھا۔مولوی رومی صاحب لکھتے ہیں مصرعہ ہے

آ فآب آ مردلیل آ فآب قوله نمبر٣٢

# "خدا کے دوآ فاب ہیں۔ سراج کے معنی جب کہ قرآن مجید دلغت سے آ فاآب

ك معلوم مو كئ تو اب يقين كر لينا جا بي كه خدا ك دو آ فاب بين-" (المنوة ص ١٨)

الجواب: يربعى وهكوسله بحث سے خارج ہے۔ آفاب تو دونہیں صرف ایک ہے جو

آسان پر ہے حضرت محمد رسول اللہ عظی کو مشبہ کی حیثیت میں آفاب کہا ہے جو کہ خاتم انبیین کی دلیل ہے کہ جس طرح آفاب کا مثل نہیں ہے اس طرح آپ عظی کے بعد

بھی کوئی نی نہیں۔ جس طرح آ فاب ہے کوئی وجود نور یا کر اور منور ہو کر آ فاب ہونے

کا دعوی نہیں کرسکتا اس طرح محمد رسول الله عظی کی تعلیم اور روحانی فیض سے فیضیاب ہو

كركوئى نبوت كا مدى نہيں ہوسكا۔ آپ خود قائل ہيں كہ جو آ فاب سے نور پاتا ہے قمر ہے۔ پس آ فاب ممک سے نور پانے والا قطب ولی وغوث و ابدال وغیرہ وغیرہ سے وہ نی

نہیں کہلاسکتا۔جس طرح قمر کو آفتاب کہنا جہالت ہے ای طرح ولی کو نبی کہنا جہالت ہے۔

قوله نمبر۳

"سراج کے لیے ایک قمر بھی ہے۔" (النوة ص ۱۲۸)

الجواب: اس دھکوسلہ سے آپ کو کیا فائدہ اور اس کو امکان نبوت سے کیا تعلق؟ بلکہ ستارے اور شہاب بھی ہیں اور کئی لاکھ اجرام فلکی ہیں۔ آپ تو خاتم النبیین کا ثبوت دے رے ہیں ذرہ ہوش میں آؤ اور اپنا دعویٰ یاد رکھو کہ قرآن سے امکان نبوت ثابت کرنا ہے۔

قولهنمبرهه

''سراج الانبیاء کا بھی ایک قمر الانبیاء ہے جو سراج الانبیاء کو بغیر قمر کے مانیا ہے وہ جاہل شپرہ چیٹم مادر زاد نامیما ہے۔'' (النوة ص ٢٩)

الجواب: اس من گفر'ت مسئله کی سند شری کوئی نہیں ۔ سراج الانبیاء وقمر الانبیاء کسی آیت و

حدیث میں نہیں۔ جب تک کوئی سند آپ نہ دیں آپ کی ایجاد باطل ہے۔

( دوم ) ..... جب سراج الانبياء كے واسطے قمر كا جونا ضرورى ہے تو ١٣ سو برس تك سراح الانبياء بغير قمر كے چلا آيا۔ اس ليے آپ كى من گھڑت دليل باطل ہے كه سراج الانبياء

کے واسطے قمر الانبیاء لازی ہے۔

(سوم) .....اگر نور بدایت و نیفان معرفت جو رسول الله الله علی سے اخذ کرنے والے کو قر

كما جائے تو اس صورت ميں برار ہا قر امت محرى عظی من كررے ہيں اور آئدہ بھى

ہوتے رہیں گے۔ مرزا قادیانی کی خصوصیت کیا ہے کہ بدرسول کہلاوے؟

الانبیاء (رسول) سے نور اخذ کرنے والا قمر الانبیاء سراج (رسول) نہیں کہلا سکتا۔

جس طرح سراج سے نور اخذ کر کے قرآ فابنیس کہلا سکتا ای طرح سراج

(جہارم) اگر قمر الانبیاء مرزا قادیانی تھے تو تمام انبیاء کیا ہوئے اور اس میں ان تمام انبیاء کی ہتک ہے کہ ایک امتی قمر ہواور وہ ستارے جس سے مرزا قادیانی کا شرف تمام انبیاء پر ثابت ہوتا ہے اور بد كفر ہے كونكه محمد علية بھى انبياء كے ساتھ ہيں۔

'نبوت رحمت ہے۔'' (المنوة ص ۵۱)

قولەنمبر ۳۵

الجواب: اس كى بحث كرر يكى بركيا تفريعي نبوت رحت نبير؟ جس سے مرزا قادياني

کومحروم کر کے ۳۵ جز چھوڑ کر صرف ایک جز دیتے ہو کیا شریعت نعمت درحت نہیں؟ گر

امکان نبوت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ قوله نمبر ۳۶

"رحت محسنون کے قریب ہے۔" (المنبوة ص ۵۱)

140

الجواب: اس سے آپ کے دعویٰ کو کیا فائدہ ہے؟ صرف آپ کو طوالت منظور ہے۔ جو آپ کو ہی مبارک رہے۔ امکان نبوت کی دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ محسن کی بحث ہے یا نبی کی؟

قوله نمبر ۳۷

''بمحسن کون ہے۔'' (النبر ۃ ص۵۲) میں میں میں میں سمجے ک

الجواب: بحث سے فارج ہے۔ نبوت کی بحث ہے نہ کہ محن کی۔ ...

قوله نمبر ۳۸

''بخسن کونبوت ملتی ہے۔'' (البوۃ س۵۳)

قوله نمبر ۳۹

روجی کو نبوت مل سکتی ہے۔ چوبیسویں پارہ کے شروع میں ہی خداوند کریم فرماتا ہے۔ ولذی جاء بالصدق و صدق به او لنک هم المحقون لهم مایشآؤن عند ربهم ذالک جزاؤ المحسنین لین جو شخص سچائی (نبوت و رسالت و کلام خدا) لایا۔ اور جس نے اس صداقت کو مان لیا۔ وہی متی ہیں اور ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں خدا کے پاس موجود ہے ان کو لیے گا۔ ای طرح ہم محسنوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا

کرتے ہیں۔ دیکھا کیا صاف وعدہ خداوند کریم کا ہے۔'' (البوۃ ص۵۳) الجواب: اوّل تو حسب عادت تحریف معنوی کی ہے اور ترجمہ بھی اپی مرضی کے مطابق کیا ہے۔ سیح ترجمہ یہ ہے۔''اور دہ مخض جو آیا ساتھ بچ کے اور جس کو مان لیا اس کو یہ لوگ وہ ہیں پرہیز گار۔ واسطے ان کے ہے جو چاہیں نزدیک پروردگار اپنے کے یہ ہے بدلہ احسان کرنے والوں کا۔''

ناظرین! اس سے اوپر کی آیت میں اللہ کا وعید ہے۔ مکروں کے واسطے جہم اور اس کے مقابل خدا تعالیٰ مؤمنین کو بشارت دیتا ہے کہ جو شخص ایمان لائے گا وہ پر ہیز گار ہے اور ان کے واسطے بدلہ ہے جو چاہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کافروں اور مشروں کو دوزخ ملے گا تو مومنوں اور پر ہیز گاروں کو بہشت اور اس کی نعمیں جو ان کا جی چاہے کا دوزخ ملے گا تو مومنوں اور پر ہیز گاروں کو بہشت اور اس کی نعمیں جو ان کا جی چاہے کا دور کے کا تو مومنوں اور کر ہیز گاروں کو بہشت اور اس کی نعمیں جو ان کا جی جاہے

ملیں گی۔ یہ کہاں لکھیا ہے کہ نبوت ملے گی؟ کیونکہ مسلمان ایماندار جو محمد ﷺ پر ایمان ر کھتا ہے اور امتی ہے بھی نبی ہونے کی خواہش نہ کرے گا۔ اور جو کرے گا وہ ایماندار نہیں کیونکہ جس کے ول میں خود نی ہونے کی خواہش شیطان کے اغوا سے ہوگی۔ اسکا خاصہ ہے کہ محمد علی ایک نبوت ہے انکاری ہو اگر چہ نفاق کے طور پر منہ ہے اپنے آپ کو امتی کے محر بی امتی نہیں ہوتا۔ اس آیت کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ لایا کی تو نبی اور مانا کی یہ مومن۔ لینی مومن وہ پر ہیز گار محض ہے جس نے محمد رسول اللہ ﷺ کو نبی برحق مانا اور جودہ لایا لیمی شریعت وقرآن اس پر چلا اور قائم رہا وہ مؤمن و پربیزگار ہے اور اس کے

واسطے بدلہ ہے۔ معیان نبوت كذابون كے واسطے توبيه وعدہ مركز نہيں۔ دوم۔ اگر مان کیں کہ بی نبوت کی دلیل ہے تو پھر ۱۳ سو برس کے عرصہ میں جس قدرمسلمان صحابه كرام و تابعين اورتمام امت مرحومه سب كے سب ندمومن تھے اور ندمحن

تے کوئلہ ان کو نبوت نہ لمی اور نہ کس نے نبی کہلایا۔ پس یہ غلط ہے کہ محن کو نبوت ملتی ہے۔ قیامت کے دن نبوت کی خواہش باطل ہے کیونکہ جب دنیا ہی نبیں تو نبوت کیسی؟

(النوة ص٥٣) ''رحمت ہے ناامیدمت ہو۔'' الجواب: رحمت سے ناامید وہ ہے جو رحمت اللعالمین کی رحمت کے ساید سے محروم ہو کر

نیا نبی تلاش کرتا ہے اور خام ایمان رکھ کر سے اور کامل نبی کے پاک وامن کو چھوڑ کر جھوٹے اور ناقص نبی کے پیچھے لگتا ہے اور قرآن اور حدیث کو اینے لیے کافی نہیں سمحت اور شاعرانه لفاظی اور خود ستائی تصنیف کرده مدی نبوت کی مان کرشر بعت حقه کو ہاتھ ہے ویتا ہے۔مسلمان محدی تو ۱۳ سو برس سے کروڑ ہاکی تعداد میں محد رسول اللہ عظی کے طفیل رحت اللی کے امیدوار طلے آتے ہیں اور وہ رحت نجات اخروی ہے نہ کہ خواہش نبوت۔ ناظرين! مير قاسم مرزاكي أللوة ص ٥٦ بر زيرعنوان ترديد موانعات نبوت في خيرالامت لکھتے ہیں۔"علاء حال کے باطل خیال کا ابطال کویا صرف علاء حال ختم نبوت کے قائل ہیں اور متقدمین علماء امکان نبوت کے قائل ہیں۔' ( الخص )

ناظرین یہ ایسا سفید جھوٹ ہے جیسا کہ مرزا قادیانی نے تراشا ہے کہ وفات

مسے پر پہلا اجماع امت ہے ۔ سوئے میخانہ آمہ پیرما دوش از مسجد

حيست يارانِ طريقت اندري تدبير ما 144

ہم بڑے دعوے ہے کہتے ہیں کہ متقدمین ہے ایک عالم بھی ایبانہیں ہے اور نہ کوئی محدث اور نہ کوئی مجتمد کہ وہ اس بات کو مانتا ہو کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوسکتا ہے اگر کوئی ہے تو نکالو اور نہ جھوٹ تراشنے اور دھوکہ دینے ہے خوف خدا کرو۔ ناظرین! وہ دس آیتیں جن سے میر قاسم مرزائی نے امکان نبوت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حسب ذیل ہیں۔ آپ خود انساف کریں کہ ایک ہے بھی آنخضرت علی کے بعد کی نبی کا ہونا مفہوم نہیں۔

- (١) يبني ادم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم ايتي الاية.
- (٢) يمعشر الجن و الانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم ايتى الآية.
  - (٣) قال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايت ربكم الآية.
    - (٣) سالهم خزنتها الم يأتكم نذير قالو ابلي قد جآء نانذير' الآية.
- (۵) ونو حاهدینا من قبل ومن ذریتهٔ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسلی و هارون وكذالك نجزي المحسنين. الآية.
  - (۲) ولما بلغ اشده اتينه حكماً و علما و كذالك نجزى المحسنين.
  - (٧) ولما بلغ اشدة و استوى اتينه حكما و علما و كذالك نجزي المحسنين.
    - (٨) سلام على نوح في العالمين انا كذالك نجزى المحسنين.
      - (٩) سلام على موسلي و هارون انا كذالك نجزي المحسنين.
    - (• ۱) سلام على الياسين انا كذالك نجزى المحسنين. (الاوة ص ۵۷)
- اس جگہ صرف سوال یہ ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنا بہت زور لگایا اور

انعمت علیهم و ما کنا معذبین کی دو آیوں کے سوا ان کو استدلال کے واسطے سے

آیتی نظر نه آئیں اور آپ کو آئیں۔ اس کے دو وجوہ ہو کتے ہیں۔ (1) آپ کاعلم اور قوت اجتهاد مرزا قادیانی سے زیادہ ہو مگر چونکہ بدیجی ہے کہ آپ مرزا

قادیانی کے علم نے زیادہ تو کجا بلکہ بہت کم ہیں۔ جب بیصورت ہے تو پھر آپ کا استدلال خود اغلط ہے۔

(۲) کشفی و الہای طاقت ہے بیہ بھی مرزا قادیانی کی آپ سے زیادہ مسلم ہے۔ پس آپ کس دلیل ہے ان آیات ہے محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی کا مبعوث ہونا نکالتے ہیں۔ جب آپ کے پیشوا اور پیغیر نے نہیں تکالا؟ پس مید ماننا یرے گا کہ یا میر قاسم علی کی قوت

استدلال وقرآن دانی مرزا قادیانی سے برجی ہوئی ہے اور یا میر قاسم علی کا ان آیات

ے استدلال غلط ہے۔ قولہ نمبر اس

"ازواج مطهرات امهات المومنين بين" (النيوة ص ٥٩)

الجواب: بينك امهات المونين مين تو بهرآب كے دعوىٰ كواس سے كياتعاق ہے؟

ا بواب. بیشک المہات الموین ہیں تو پر اپ سے دوق تواں سے لیا ہی ہے؟

ہیں۔ جب قرآن نے فرما دیا کہ محمہ علیہ کسی کے باپ نہیں تو قرآن کے مقابلہ میں لا لینی اور فضول من گھڑت خرافات کون مان سکتا ہے؟ کیا خدا کو علم نہ تھ کہ روحانی اولاد بھی ہوتی ہے میں ماکان محمد ابنا احد نہ کہوں اور محمہ علیہ نے بھی خدا کو نہ کہا کہ میری تو اولاد ہے اور میرا بڑا بیٹا غلام احمد قادیانی ہوگا نبی ہوگا۔ آپ کیوں بے فائدہ قرآن میں مجھ کو ماکان محمد ابنا احد فرما رہے ہیں۔ نعو ذباللہ من الھفوات المجاھلین.

(۲) روحانی بیٹے مراد ہوتی تو صحابہ کرائم سب کے سب محمد رسول اللہ علیہ تو ابتر رہے بیٹے سے جن کے طفیل مرزا قادیانی کو دین پہنچا۔ سا سو برس تک (معاذ اللہ) تو ابتر رہے اور ۱۳ سو برس کے بعد ایک ووحانی بیٹا ہوا اور ۲۳ کروڑ کل دیا کے مسلمان کس کے اور اف بیٹے ہیں؟ بی ہے جو امام وقت کو نہ بہتے نے اور جمونے مرت کی کے بیچے لگ جائے

قوله تمبراس

جہالت کی موت مرتا ہے۔

آنخضرت علیہ ابو المونین ہیں۔ الجواب: قرآن تو فرماتا ہے کہ محمد کسی کا باپ نہیں۔ قرآن کے مقابلہ میں آپ کی اور

آ پ کے پیرو مرشد کی کون سنتا ہے اور اس کی کیا وقعت ہوسکتی ہے؟

قوله نمبر ۱۳۳

. خاتم انبیین او کج فہم مخالفین <sub>-</sub> (المنوۃ ص ٦٢

الجواب: میر قاسم علی کی حالت پر افسوں ہے کہ ان کی سخت کلامی سے ثمر رسول اللہ ﷺ وصحابہ کرام تابعین تع تابعین سب کے سب کج فہم ہوئے اللہ ان کی حالت پر رخم کرے۔ قرآن کی تفییر جو حدیث نے کر دی کہ لا نبی بعدی تو گھر سوائے گتان و مرتد کے مسلمان کا کام نہیں کہ اس کو کچ فہمی کہے۔ میں میر قاسم مرزائی کی خاطر ان کے پینمبر کی عبارت نقل کرتا ہوں کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی بدزبانی سے ان کا پینمبر بھی نہ

کی عبارت عل کرتا ہوں کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان ک چھ سکا اور وہ بھی کج فہم ہوئے۔مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ " چہارم قرآن کریم بعد خاتم انہین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانم بھی رہوں ہوں نیا رسول ہو یا پرانیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل ہدیں رسول تو جبرائیل ہدیں رسول تو آئے گرسلسلہ دمی رسالت نہ ہو۔ " (ازالہ اوبام ص ۲۱ کنزائن ج مص ۱۱۵)

اب میر قاسم مرزائی بتائیں کہ قادیانی نبی بھی تو کیج فہی سے باب رسالت کو مسدود مان رہا ہے اور حسن کو مل مسدود مان رہا ہے اور آپ کے تمام دلائل کو کہ رسالت و نبوت نعمت ہے اور حسن کو مل سکتی ہے سب خاک میں ملائیں۔ اب ہم کو جواب دینے کی کچھے ضرورت نہیں۔ آپ پہلے گھر میں سوچیں۔ افسوس میر قاسم مرزائی کو مرزائی تعلیم کی بھی خبر نہیں یا ہے۔ تو عمداً عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں خود ہی اپنے پاس سے اعتراض بنا لیتے اور خود ہی خلاف عقل دکھی اسے نبی میں جو آیا لکھ مارتے ہیں اللہ رحم کرے۔

قوله نمبر نههم

آتخضرت علي الهومنين مي بي بهي سمجه لينا چاہے كه جس هخص كى بيوياں مونین کی مائیں ہوئیں تو ان بوبوں کا شوہر بالا ولی مومنوں کا باپ ہوگا۔ (المعرة ص ١١) الجواب: نص قرآنی کے مقابلہ میں آپ کا ڈھکوسلہ غلط ہے اور قابل وقعت نہیں۔ یہ الی نامعقول دلیل ہے جیسا کوئی کے کہ مرزا قادیانی بہ سبب پیر و مرشد ہونے کے مرددل کے باپ ہیں اور عورتوں کے بھی باپ ضرور ہیں۔ پس مرزائی مرد اور عورتیں بھی آپس میں بہن بھائی ہیں اور ان کا نکاح حرام ہے جیبا حقیقی بہن سے نکاح حرام ہے۔ ورنه ضرور مانو کے که روحانی باپ ہونا جسمانی باپ ہونے سے پھے تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن کی آیت ماکان محمد ابا احد من رجالکم ے تو جسمانی بیٹا اور جسمانی باپ مطلب ہے نہ کہ روحانی پس بہ طریق استدال غلط ہے کہ اگر آ مخضرت عظیہ کی بیویاں امہات المونین میں تو محد رسول اللہ عظام ضرور باپ میں اور اگر روحانی بیٹا مراد ہے تو کل مومنین وصحابہ کرام اور دنیا بھر کےمسلمان سب روحانی بیٹے محمد رسول اللہ ﷺ کے ہیں۔ مرزا قادیانی کے ہاتھ کیا آیا؟ میر قاسم مرزائی اگر آپ کی سمجھ میں بیدمسئلہ امہات المومنین نہیں آیا اور ای جہل کے باعث آ مخضرت عظم کو امت کا باپ قرار دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ امہات المونین کو صرف محر مات ابدی میں لانے کے باعث از واج مطہرات کو امبات المونین فرایا۔ جس کے بیمعنی ہیں کہ جس طرح حقیق ماں کے ساتھ تکات حرام ہے ای طرح محمقظ کی بواوں سے نکاح حرام ہے اور ماکان محمدا با احد

من ر جالکم میں حقیقی بیٹا مراد ہے جو وارث ہوتا ہے۔ واقعی حقیقی صلبی بیٹا محمد علی اللہ بعد کوئی نہ تھا اور نہ کوئی جانشین ہوا اور نہ نبی کہلایا۔ روحانی بیٹے محمد رسول اللہ علی کے انوار نبوت وخلافت کے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مم ہوئے ان کے بعد حضرت عمر ان کے بعد حضرت عثان ان کے بعد حضرت علی اور ان کے بعد خلافت جسمانی الگ اور خلافت ردحانی الگ ہو گئ۔ خلافت جسمانی لینی بادشاہت تو مختف اشخاص میں تبدیلیاں کیوتی ہوئی اب تک خدا کے فضل و کرم سے عربوں اور ترکوں میں ہے۔ اور خلافت روحانی بھی فقیر اور سجادہ نشین و خانقاہ و زاویہ گزنیاں کے ذریعہ ہے ہر ایک مسلمان کو فیضیاب کر رہی ہے جس کا ہرایک سلسلہ طریقت حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جا ختم ہوتا ہے۔ ہرایک مسلمان خواہ کی سلسله کا مرید ہو۔ قادری ہو۔ چشتی ہو۔ نقشبندی ہو یا سردردی اس کا سلسلہ پیشوایانِ حضرت علی تک جاتا ہے کیونکہ خاتم ولایت حضرت علی

كرم الله وجه بين- بان بي مرشد عكوفيض برگزنبين موتا کہ اے بے پیر تا پیرت نباشد ہوائے معصیت دل می خراشد

مرزا قادیانی کا کوئی پیر طریقت نہ تھا اس لیے وہ روحانی خلافت کے فیض سے

محردم تھے کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا کوئی پیر ومرشدنہیں۔ قوله نمبر ۴۵

غاتم النبيين وسنج فهم مخالفين \_ (المعوة ص ٢٢) الجواب: مرزا قادیانی بھی تو ختم نبوت کے قائل ہیں۔ دیکھووہ لکھتے ہیں \_

(ورتثين ص ١١٢) برنبوت را بروشد اختیام

كيا آپ كى اس برزبانى كى رو سے وہ بھى كج فہم ہیں۔ باقى رے آپ ك اعتراض سو دہ بھی ایسے ہی بیہودہ اور بے سند تک بازی ہے جس کا جواب یہی کافی ہے کہ پہلے اپنے گھر میں فیصلہ کر لو کہ مرزا قادیانی حق پر بین کہ نبوت کو محمد ﷺ برختم كرت إن يا مير قاسم مرزائي جو خاتم النبيين يقين كرنے والوں كو كج فنم مغضوب و مجذوم

کا خطاب ویتے ہیں کون حق پر ہے؟ اور یہ بحث بار بار کی جاتی ہے۔ حالانکہ جواب کئ بار ہو چکا ہے۔ آیتی اور حدیثیں بالکل بے محل میں اور خارج از بحث میں۔ صرف جبلاء كودهوكه دية بين-مرزا قادياني خود لكصة بين كه "جم ماى نبوت برلعنت تيجة بين-" (مجموعه اشتهارات ج ٣ ص ٢٢٣) IAI

# قوله نمبر ۲۳

کیا رسول الله ﷺ کی مرد کا باپ نہیں ہوتا۔
الجواب: اس کی بحث ابو المومنین میں گزر چکی ہے صرف بھرتی کی عبارت سے جم کتاب بڑھانا منظور ہے۔ درنہ جب نص قرآنی موجود ہے تو پھر ڈھکو سلے کون مان سکتا ہے؟ قولہ نمبر کے

''لفظ لاکن رفع وہم کے لیے ہوتا ہے۔ آیت زیر بحث میں جو لفظ لاکن ہے وہ زبان عرب میں استدراک کے واسطے آتا ہے۔ یعنی لاکن سے جو پہلے کلام ہوتا ہے اس کوئن کر جو سامع کو وہم پیدا ہوائ پیدا شدہ وہم کو رفع کرنے کے واسطے صرف لاکن بول کرآگے اس وہم کو رفع کیا جاتا ہے۔''

بول کرآگے اس وہم کو رفع کیا جاتا ہے۔''
(المدہ قاص ۱۸)

بول کرآگے اس وہم کو رفع کیا جاتا ہے۔''
الجواب: بیٹک لفظ لاکن استدراک کے واسطے آتا ہے اور اس آیت میں بھی ورست آیا ہے صرف بجھ کا بھیر ہے۔ ما کان محمدا ابا احد من رجالکم میں پورا مفہوم علت کی مرد کے باپ ہونے کی درخ نہ تھی۔ یعنی بیان نہ کیا گیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ محمد الله کی مرد کا باپ ہم نے نہیں بنایا۔ لاکن نے لفظ کے بعد پورا پورا مطلب سمجھا دیا کہ ہم نے محمد الله کی مرد کا باپ ہم نے نہیں بنایا۔ لاکن نے لفظ کے بعد کورا پورا مطلب سمجھا دیا کہ ہم نے محمد الله کی مرد کا باپ نہ ہوئے کے بعد کی قتم کا نبی نہ ہوگا۔ فاتم النہین ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اگر کوئی محمد الله کی محمد یہ ہوئے کہ وہ فاتم النہین ہے۔ اس کے بعد کی قتم کے نبی کا ہونا منظور خدا نہ تھا اس واسطے نہ بیٹا دیا اور نہ محمد الله کی محمد الله کی کیا وجہ ہے کہ محمد الله کی موز کا باپ نہیں معلول ہے اور رسول اللہ ساتھ کے محمد الله کہ محمد الله کی کیا وجہ ہے کہ محمد فاتم النہین ہیں اس کی علت ہے اور لاکن صرف استدراک ہے یعنی اس کی کیا وجہ ہے کہ محمد فاتم النہین ہیں اس واسطے کہ محمد فاتم النہین ہیں۔ یا محمد سے کا کیوں کوئی بیٹا نہیں۔ اس کے تو خود کر دی ہے کی دوسرے خص کی رائے سے تفیر کی ہوئی محمد رسول اللہ سے کے تود کہ وقت نہیں رکھی۔

## قوله نمبر ۴۸

خاتم النبین کے معنی۔ الجواب: دیکھواس بحث کو ابتدائی کتاب میں نص شرعیہ سے ثابت کیا گیا ہے مسلمان ہر ایک مخبوط الحواس کے دماغ کا نزلہ نصوص شری کے مقابلہ میں بے سند بات کی طرح مردود سجھتے ہیں بلکہ مرزا قادیانی بھی خاتم النبین کے معنی ختم کرنے والا ہی مانتے ہیں۔ توضیح المرام میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ''اگر یہ عذر پیش ہوکہ باب نبوت مسدود ہے۔''

(توضیح المرام ص ۱۸ و ۱۹ خزائن ج ۳ ص ۲۰)

اب میر قاسم مرزائی فرمائیں کہ ان کو سچا مائیں یا ان کے مرشد کو جو خاتم کے معنی ختم کرنے والا کرتا ہے۔ صرف مید کہتا ہے کہ محمد علیہ باب نبوت بند کرنے والا تو ہے گر نہ من کل الوجوہ۔ بفرض محال اگر مان لیس کہ ایک جزو نبوت کھی ہے تو ۴۵ جزو تو مرزا قادیانی بھی بند شدہ مانتے ہیں۔ میہ کون عقل کا اندھا کہتا ہے کہ خاتم کے معنی ختم کرنے والا ماننے والامغضوب و مجزوم ہے؟

## ٠ قوله نمبر ٢٩

قرآن مجید اور لفظ فتم ۔ خدا تعالی نے سورہ بقر کے پہلے رکوع میں کافروں کے حق میں فرمایا ہے۔ ختم الله علی قلوبھم و علی سمعھم تعنی اللہ نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی۔ (الدہ ق ص ۲۰۰۰)

الجواب: لفظ ختم عربی میں بند کرنے کے موقعہ پر استعال کیا گیا ہے۔ دل اور کان پر مہر کرنے کے بھی معنی یمی میں کہ اللہ تعالی نے ان کے دل بند اور بے حس کر دیے ہیں کہ نفیعت کو اس میں دخل نہیں۔ یعنی نفیعت ان کو اثر نہیں کرتی کیونکہ ان کے دلوں پر مہر ہے۔ یعنی بند کیے گئے ہیں۔ پس ایسا ہی کانوں کی مہر سے بھی کانوں کا بند کرنا مقصود ہے۔ یعنی بند کیے گئے ہیں۔ پس ایسا ہی جونفیعت ان کو کی جائے اس کو سفتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ حق کی بات سفتے ہی نہیں۔ یعنی جونفیعت ان کو کی جائے اس کو سفتے ہی نہیں میر ہے جیسا کہ بند کیے گئے ہیں۔ الح

# قوله نمبر۵۰

لفظ خاتم اور لغت عرب۔ الجواب: ختم کے معنی ''تمام گردانیدن' کے ہیں از روئے فعل کے ختم پختمہ ختمہ فہو خاتم فذاک مختوم اس لحاظ سے خاتم کے معنی ختم کرنے والا اور پورا کرنے والا ہے۔ انگوشی اور مہر کے معنی سیاق وسباق قرآنی کے برخلاف ہے اگر چہ ختم کے معنی انگشتری کے بھی ہیں گر یہاں انگشتری کے ہرگز نہیں کیونکہ رسول اللہ عظی نے خود ختم کے معنی بورا کرنے اور تمام كرنے كے كيے ميں جيها كه حديث شريف ميں رسول الله عظی نے فرمايا كه نبوت کے محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جس کو میں نے آ کر تمام کر دیا اب میرے بعد کوئی نبیں۔ اب اگر ہزار جاہل ختم کے معنی انگشتری وغیرہ اس موقعہ پر کرے تو مسلمان رسول الله علي كل مقابله من اس كى كچھ وقعت نبيس ركھتے۔ اگر كوكى كاذب اين مطلب کے واسطے رسول اللہ عظی کے برطاف قرآن کے معنی کرے تو اس کے خود غرضی ے معنی ہرگز ،ہرگز قابل اعتبار نہیں اور نہ مسلمان رسول اللہ ﷺ کی کلام کے مقابلہ میں لا لینی اور من گھڑت باتوں کو مانتے ہیں اور ۱۳ سو برس سے جو دین چلا آتا ہے کسی در بردہ عیمائی کے اغوا سے ہاتھ سے نہیں دے سکتے۔

# قوله نمبر ۵۱

مہر سے کیا مراد ہے۔ (النوة ص 22) الجواب: ختم اورمبر کی بحث گزر چکی ہے کہ ختم کے معنی اس مبر کے ہیں جو کہ کسی چیز کے

بند کرنے کے وقت استعال کی جاتی ہے جیما کہ خدا تعالی یسقون من رحیق محتوم ختامه مسک. ترجمہ۔ اس کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مہرکی ہوئی جس کی مہر جمتی ہے مفک پر تینی کستوری پر پھر حاشیہ پر فائدہ میں لکھا ہے؟ بوتلوں کے منہ کستوری سے بند ہوں گے اور ان پر ایک درجہ کے بہشتیوں کے نام کی مہرجی ہوئی ہوگ۔

ناظرین! آب روز روش کی طرح معلوم ہو گیا کہ ختم کی مہر وہی مہر ہے جو بند شدہ اشیاء کے منہ پر جمائی جِاتی ہے۔ پس مجازی معن ختم کے بند کرنے کے ہیں اور حقیقی معنی پورا کرنے وتمام کرنے کسی شے کے ہیں۔مفصل بحث گزر چکی ہے۔ ( دیکھو ابتداء سے بحث خاتم انبہین )

# قوله نمبر۵۲

خاتم اور لغت عجم \_ (النوة ص ۲۷) الجواب: بم الله بى غلط ب- ختم جب عربي لفظ ب تو نغت عجم سے اس كا كيا تعلق؟ صرف طول بیانی سے کتاب بر هانا منظور ہے ورند معنی ایک ہی ہیں۔ بمایحتم به یعنی آلد مرکرنے کا جس سے لفافہ یا تھیلی کا منہ بند کیا جاتا ہے اور مجازی معنی بند کرنے کے بكاركرنے كے بي جيماك ختم الله على قلوبهم سے ظاہر ہے ك كفار كے ول حق بات کے قبول کرنے اور سننے کے واسطے بندو بیکار کیے گئے ہیں۔ پس محمد ﷺ کا وجود

پاک انبیاء کے بند کرنے کا آلہ ہے یعنی آپ ﷺ کے بعد کوئی نی مبعوث نہ ہوگا۔ قول نمبر ۵۳

مہر سے کیا مراد ہے۔ خاتم کے معنی جب کہ ازروئے قرآن مجید ولغت معلوم ہو چکے تو خاتم النبین کے معنی نبیول کی مہر سے کیا مراد ہے۔ (اللہ ہ س کے) الجواب: جب بید لغت عرب سے ثابت ہو چکا ہے کہ مہر سے آلہ مہر کرنے کا لیعنی بند کرنے کا صبح ہے تو چرمحمد رسول اللہ علیہ کا وجود آئندہ نبیول کے آنے کا آلہ بند کرنے کا ہوا۔ پس خاتم النبیین کے معنی لا نبی بعدی درست ہوئے۔

قوله نمبریه ۵

وستاویز کی مہر دنیا میں کوئی دستاویز یا کمتوب ایسانہیں دیکھا یا سنا گیا۔ جس پر اس غرض سے مہر لگائی جاتی ہو کہ وہ مضمون یا کمتوب اس مہر سے ختم کر دیا۔ (المدوق میں 22) الجواب: مہر کے معتی ہمیشہ بند کرنے کے ہیں اور مہر دوقتم کی ہوتی ہے ایک بیل اور دوسری سٹمپ عربی لفظ ختم جو زیر بحث ہے اس کے معنی یا ترجمہ بیل ہے اور بیرمہر وہ ہے جو موم یا لاخ یا کسی اور لیسدار مادہ سے کسی چیز کا منہ بند کر کے گرہ کے اوپر چیپان کرتے ہیں اور ہمیشہ جب بھی بیر مضمون ادا کرنا ہو کہ جس کا مفہوم بند کرنا ہو وہاں مہر کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ سنوعرفی کہتا ہے ۔

امید ہست کہ مہر لب سوال شود عناشیت کہ چو عصیاں ماست لا محصور

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو امید ہے کہ ہماری لبوں کی مہر ہو جائے گی تیری رحمت ، جو کہ ہمارے گرفت ہوں کی مانند بے انتہا ہے لینی ہماری بخشش بغیر ہمارے لب ہلانے کے ہو جائے گی۔'' مرزا قادیانی خود مہر کے معنی بند ہونے کے کرتے ہیں۔ دیکھو ''کیونکہ وید کے روسے تو خوابوں اور الہاموں پر مہر لگ گئی ہے۔''

(حقیقت الوحی ص۳ خزائن ج ۲۲ ص ۵)

پھر''گر افسوس کہ عیسائی نہ ہب میں معرفت الّبی کا دروازہ بند ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی جمکلا می پر مہر لگ گئی ہے۔'' (حقیقت الوی س ۲۰ نزائن ج ۲۲ س ۲۲) اب ہم ادب سے میر قاسم مرزائی سے پوچھتے ہیں کہ مہر کے معنی بند کرنے کے جو مرزا قادیانی نے کیے ہیں آپ ان کو بھی وہی خطاب دین گے جو معاندین کو دیتے ہیں؟ گرتعجب ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ بحث تو ختم کی ہے جوعر فی لفظ ہے اور آپ مہر مراد بھی لو تو آپ مہر مراد بھی لو تو آپ مہر جو فاری لفظ ہے اس پر ناحق کلتہ چینی کر رہے ہیں اگر دستاویز کی مہر مراد بھی لو تو اس کے معنی بھی دستاویز کے مضمون بند کرنے کے ہیں۔ یعنی جب مہر مقرکی دستاویز پر لگ جائے تو پھر اور مضمون بند ہو جاتا ہے اگر زیادہ کیا جائے تو دوبارہ مہر لگائی جاتی ہے۔ قولہ نمبر ۵۵

الجواب: جب آپ خود مانتے ہیں کہ کتابوں کے اخیر مہر لگائی جاتی ہے تو خابت ہوا کہ اختتام و آخر ہونے کی دلیل و جبوت مہر ہے یہ دلیل تو آپ کے دعویٰ کے برخلاف ہے معلوم نہیں کہ کیوں آپ کی سجھ میں ایسی صاف بات نہیں آتی کہ جیسے مہر اخیر لگتی ہے اور اختتام کی دلیل اختتام کی دلیل ہے بھی کس نے دیکھا ہے کہ جب اخیر مہر لگ جائے تو پھر بھی کتاب کی عبارت جاری رہتی ہے؟ اگر نہیں اور طرور نہیں تو پھر مہر سے مراد اختتام سے کے جب

### قولەنمبر ۵۲

ڈاک خانہ کی مہر۔ رات دن خطوط پر پارسلوں پرمنی آ رڈروں پر مہریں گی ہوئی نظر آئی ہیں۔ ان مہروں سے بھی تقدیق اصل مدعا ہے۔ (الدہ ۃ ص ۵۷) الجواب: ڈاک خانہ کی مہریں دوقتم کی ہوتی ہیں ایک Seal جو کہ ختم کا ترجمہ ہے دوم سلیمپ اور بحث ختم پر ہے نہ کہ سلیمپ پر اس واسطے Seal مہر جو ڈاکخانہ کی ہے اس کے معنی ہم میر قاسم مرزائی کو سمجھاتے ہیں تاکہ ان کی غلط قبی دور ہو۔ ڈاکخانہ کی Seal مہر صرف ڈاک کی تھیلیوں کے منہ بند کرنے کے وقت استعال کرتے ہیں۔ خواہ پارسل میل ہو یا لیٹر میل یعنی خواہ پارسلوں کا تھیلا ہو یا چھیوں و کتابوں وغیرہ کا۔ مہر ہمیشہ تھیلے کے منہ کر کے اس کی گرہ کے اوپر لاخ سے شبت کرتے ہیں اور سے بعینہ ترجمہ ختم کا ہے میں اگر تا ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ یسقون من رحیق محتوم ختامہ مسک یعنی میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ یسقون من رحیق محتوم ختامہ مسک یعنی وہ شراب کی بوتلیں جو کستوری سے مہر کی گئی ہوں گی یعنی بند کی گئی ہوں گی۔ ای طرح دھوکہ دو شراب کی بوتلیں جو کستوری سے مہر کی گئی ہوں گی یعنی بند کی گئی ہوں گی۔ ای طرح دھوکہ ذاک کے تھیلے لاخ سے منہ بند کیے جاتے ہیں۔ آپ تھیدیت کے معنی غلط کر کے دھوکہ ذاک کے تھیلے لاخ سے منہ بند کیے جاتے ہیں۔ آپ تھیدیت کے معنی غلط کر کے دھوکہ ذاک کے تھیلے لاخ سے منہ بند کیے جاتے ہیں۔ آپ تھیدیت کے معنی غلط کر کے دھوکہ

دیتے ہیں۔ ڈاکنانہ کی مہر جوختم کا ترجمہ ہے ہرجگہ بند کرنے کے موقعہ پر لگاتے ہیں نہ کہ تقیدیق کے موقعہ بر۔

دوم۔ ان کی بناوٹ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ختم لینی Seal سیل کے اندر حرف کھدے ہوئے ہوتے ہیں اور مہر لینی Stamp کے حروف اجرے ہوئے ہوتے ہیں جن بر سیائی لگ جاتی ہے اور وہ کاغذ حصب جاتا ہے۔ پس ڈاک خانہ کی سل کے معنی

بندكرنے كا آله ب نه كه تقيديق كار

قوله نمبر ۵۵

عدالتوں کی مبر۔ (الدوة ص ٨٨)

الجواب: یه دهوکه ہے۔ عدالتوں کی مہرختم کا ترجمہ غلط ہے۔ وہ مہر جس کا ترجمہ ختم ہو لینی سل جو سیایی ہے نہ لگائی جاتی ہوموم یا لاخ ہے لگائی جاتی ہو بتاتے تو کوئی مان سکتا تھا؟ یہ دھوکا ایبا ہے جبیا کوئی خزیر کی بحث میں سور کے لفظ پر بحث کرے کہ سور کے معنی خوثی و دیوار کے بین اور سور جائز ہے۔ کہال ختم اور کہال مہر؟ اگر آپ سیج تھے تو ختم کے معنی نکالتے نہ کہ مہر کے معنی۔ مہر تو اشرفی و پونڈ کو بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی گریز کرتا ہے تو بے راہ ہو کر جس طرف پناہ ملتی نظر آتی ہو جا بناہ لیتا ہے۔ یہی حال میر قاسم

مرزائی کا ہے۔ قرآن کے لفظ خاتم پر تو جھوٹے ہوئے اب ہاتھ پاؤل مارتے ہیں کہ سی

طرح دھوکہ دہی سے کام چلے مگر 🔔 م من خوب ہے شناسم پیران پار سارا

گر ہم بھی دھوکہ ظاہر کرتے رہیں گے جس قدر مہریں لینی ڈاکنانہ کی مہر۔ مدالتوں کی مہر کارخانوں کی مہر مولویوں کی مہر سکون پر مہر ہر ایک مہر سے مراد تصدیق

معلوم ہوتے تو بھی مہر کے معنول پر شک نہ کرتے۔تصدیق ضد ہے تکذیب کی۔ پس جب کی امر میں شک ہوتا ہے تواس شک کی روک و بندش تصدیق مہر سے ہوتی ہے۔ جب کوئی مخض شک کرتا ہے کہ تحریر عدالت یا کارخانہ یا ڈاکخانہ یا کس دفتر یا کسی مولوی کی نہیں ہے تو مہر دکھائی جاتی ہے۔ جب فریق ٹانی مہر دکھ لیتا ہے تو اس کا شک رُک جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے اور تکذیب بند ہو جاتی ہے۔ پس تکذیب کی بندش بذر بعیدممر ہوتی ہے اس واسطے ثابت ہوا کہ مہر کے معنی بند کرنے کے ہیں۔ اس تمام بحث سے ثابت ہوا کہ مہر خواہ کسی قتم کی ہو بند کرنے شک و شبہ کے واسطے استعال کی جاتی ہے۔ جب فریق مقابل مہر دیکھ لیتا ہے تو اس کا شک دور ہو جاتا ہے۔ پس مہر آلہ ہے شک کے بند كرنے كا۔ جب آپ كوكى چيز خريد كرتے بين اور دوكاندار سے كہتے بين كه آگرہ فيكٹرى کا بوٹ دو تو ددکاندار جب آپ کوبوٹ دکھاتا ہے تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ بوٹ کس اور فیکٹری کا ہو۔ مگر جب آپ آ گرہ فیکٹری کی مہر دیکھ لو کے تو آپ کا شک بند ہو جائے گا تو ثابت ہوا کہ آلہ شک بند کرنے کا مہر فیکٹری کی ہے اور ایبا ہی جب کسی خط یا لفافہ کو آپ دیکھیں گے تو شک کریں گے کہ کس ڈاکخانہ سے یہ خط روانہ ہوا ہے مگر جب آپ مہر لاہور کے ڈاکنانہ یا دہلی کے ڈاکنانہ کی دیکھ لیس گے تو آپ کا شک

جاتا رہے گا۔ پس مہر ڈاکنانہ آپ کے شک بند کرنے کا آلہ ہے۔ جب آپ کو بی معلوم ہو گیا کہ مہر آلہ شک کے بند کرنے کا ہے تو اس شک کے منانے کے واسطے کہ خاتم النمین کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حفرت محمد ﷺ کا وجود پاک بطور خاتم آلہ نبیوں كے بند ہونے كا ہے۔ جطرح ممر كے ديكھنے سے شك بند ہو جاتا ہے كه يہ چيز اى کارخانہ کی ہے جس کی اس پر مہر ہے ای طرح محمدﷺ کے وجود سے کسی اور نبی کے

آنے کا شک بند ہو جاتا ہے کہ آپﷺ کے وجود باجود کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہو

گا۔ مبر محمد عظی شک منانے والی ہے۔ مگر مومنوں کے لیے۔ قولهنمبر ۵۸

ہرایک مبرتم دنیا بھر میں کسی طرح کی پیش کرو بادنی تال کھل جائے گا کہ کوئی IΛΛ

مہراس غرض ہے نہیں لگائی جاتی کہ وہ مہر شدہ چیز کے خاتمہ کے لیے ہے۔(اللہ ۃ ص ۸۱) الجواب: یہ بخت جھوٹ ادر دھوکہ ہے کہ مہر خاتمہ کی غرض سے لگائی نہیں جاتی۔ اب پھر میر قائم مرزائی میرک بحث سے عاجز آ کر فاتمہ کی طرف گئے ہیں خیر ہم بھی ای طرف تعاقب کرتے ہیں۔میر قاہم مرزائی 'ہل زبان لغت عربی کے اور نصوص قرآنی و احادیث نبوی کے مقابلہ میں آپ کے عقلی ڈھکوسلے کہاں تک چلیں گے؟ جب ختم کے معنی آپ لغت عرب سے آخر ہر چیزے و پایان انجام خاتمۃ التی مان چکے گر دروغ گورا حافظہ نباشد کا معاملہ ہے اگر آپ کو اپنی تحریر یاد نہیں رہی تو ہم اس کی نقل کرتے ہیں دیکھو

"جس کے معنی ہوئے کسی چیز پر مہر کر دی دوسرے معنی کا محاورہ ہے خاتمہ الثی تعنی کسی (النوة ص ٧٦) چیز کا انجام اور اخیر۔

اب ہم میر قاسم مرزائی کو بتاتے ہیں کہ جب مہر کے معنی بند کے ہیں اور تھلی و بوال جب بھر جائے پوری ہو جائے اور اس کے اندر اور چیز ناسا سکے تب منہ بند کر کے مہر لگاتے ہیں۔ پس مجازا معنی مہر کے خاتمہ التی صحیح ہوئے آپ کا اس سے کیا مطلب لكلا؟ حتم الله على قلوبهم سے خود آپ نے اقرار كرليا ہے كه كفاركى سزاك واسطے

آیا ہے۔ سزا تو جب ہوگی کہ ان کے دل جن کے قبول کرنے سے بند ہوں گے۔

مہر اخیر پر کیوں لگائی جاتی ہے۔ واضح ہو کہ کسی دستاویز یا کمتوب کے آخر پر

كاتب يا مقريا گواہوں كى مهراس داسطے لگائى جاتى ہے كه وہ تمام تحرير يا مهر شده في كى قبولیت ونشکیم کی دلیل ہو۔ (النوة ص ٨١)

الجواب: اس كا جواب پہلے مهركى بحث اور دستاويزات كى بحث ميں ہو چكا ہے۔ مرمير قاسم مرزائی کا مقصود کتاب کا طول کرنا ہے ایک بات کو اُلٹ بلیٹ کر دوسری شکل میں

الگ ولیل بنا لیتے ہیں جو کہ پاید خمر الکلام سے نہایت گری ہوئی روش ہے ہم بھی جواب دوبارہ دینے کے داسطے مجبور ہیں۔ یہ غلط ہے کہ دستاویز پر مہر قبولیت ونشلیم کی دلیل ہوتی ہے۔ تشکیم و قبولیت تو ہرایک معاملہ کی پہلی طے ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ تحریر میں آتا ہے اور تحریر کی محیل و تصدیق کا آله مهر یا دستخط ہوتے ہیں۔ جب کسی دستاویز پر دستخط یا مهر

مقر ہو جائے تو پھراس دستاویز میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی اگر کرنی ہوتی تو دوبارہ دستخط و مرکرائی جاتی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ مہر مقرکی تقدیق کا آلہ ہے۔ مثلاً کریم

بخش نے دستاویز تحریر کی مگر شک ہے کہ اس نے بیتحریر کی ہے یا نہیں۔ اس شک کے دور کرنے و بند کرنے کا آلہ مہر ہے بعد ملاحظہ مہر کے شک دور ہو جاتا ہے۔ پس ثابت

ہوا کہ مہر کے معنی بند کرنے کے درست ہیں جیسا کہ خود مرزا قادیانی اور ویگر تمام باحواس

ا شخاص کرتے ہیں اور میر قاسم مرزائی کا ایجاد بندہ غلط ہے محرکوئی پوچھے کہ وہ قرآن ہے

سمى جديد نى كے لانے كے مرى تھے۔ بافضول بحث كس واسط كر رہے ہيں؟ كانص 119

قرآنی اور کجا بیعقلی ڈھکو سلے۔

قولەنمېر ١٠

مہر پر ایک اور غلط فہی ' بعض نادان خاتم النبیین والی مہر کی بید مراد بتاتے ہیں کہ بید الیم مہر ہے جیسے کوئی مخص ایک تحریر یا مکتوب کسی دوسرے کے نام لکھ کر اس کو لفافہ میں بند کر کے اس پر مہر کریں تا کہ کوئی دوسرا مخض اس مہر کو نہ توڑے 💎 اور خاتم النميين کو تشبیہہ ای مہر سے دی گئی اس پر حسب ذیل اعتراض دارد ہوتے ہیں۔ (۱) ایک چیز جس کی حفاظت منظور ہو اس کا وجود۔ (۲) پہنچنے والے کا وجود۔ (۳) جس کے نام وہ شے ہواس کا وجود۔ (۴) مہر جو اس غرض سے لگائی جاتی ہے کہ دوسرا کھول نہ لے اس کا

وجود۔ (۵) وہ مہر پہنچنے والے کی ہوتی ہے اس کا وجود۔ (۲) وہ چیز جس میں کوئی چیز بند

کی جاتی ہے۔اس کا وجود۔

آب بتاؤ کہ خاتم النبین میں نبیول کی مہر آنخضرت ﷺ کو قرار دیا گیا ہے۔ (المنوة ص١٨٨٨)

کس طرح بیتمہاری مشابہت کا مصداق ہوسکتا ہے۔ الجواب: مرزا قادیانی اور ان کے مرید ہمیشہ تشبیبہ کی بحث میں مغالطہ دیا کرتے ہیں گر جب ویے ہی اعتراض فریق ٹانی کی طرف سے ہوں تو بغلیں جھا تھتے ہیں۔ جب مسح موعود لینی مرزا قادیانی پر لازی اعتراض نصوص شرعیہ کے رو سے کیے جاکمی تو استعارہ کہد کر ٹال دیا جاتا ہے آور جب کہا جائے کدمرزا قادیانی جومٹیل عیسی اینے آپ کو کہتے ہیں ان میں عیسیٰ کی کوئی مماثلت نہیں۔ اوّل عیسیٰ کی والدہ کو بشارت فرشتہ نے دمی کہ تیرے ہال لڑکا ہو گا۔ دوم حفزت عیلی بغیر نطفہ کے پیدا ہوئے اور مرزا قادیانی باپ کے نطفہ سے۔ سوم حضرت عیسیٰ نے تمام عمر شادی نہ کی۔ مرزا قادیانی نے تین بیویاں کیں۔ (دو حاصل کر لیں۔ تیستنی اور لے گیا؟) چہارم عیسیٰ نے اپنا کوئی گھر نہ بنایا مرزا قاویانی

نے برتکلف مکانات بواے۔ پنجم عیلی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مرزا قادیانی پیشگوئیاں سے زندہ کو مردہ کرتے رہے اگر چہ خلاف ہوتا۔ عشم۔ حضرت عیسیٰ کا رفع جسمانی آسان پرہوا مرزا قادیانی عام لوگوں کی طرح فوت ہو کر زمین میں مدفون ہوئے۔

جشتم حضرت عيانيًّ كي اولاد نه تقي مرزاً قادياني اولاد والي تقيه منهم خلاف اجماع بقول آپ کے عیسیٰ مصلوب ومعذب ہوئے اور مرزا قادیانی نہ مصلوب ہوئے اور نہ معذب ہوئے۔ پس یا تو مماثلت تامہ ثابت کرو یا مرزا قادیانی مثیل عیسی نہیں کوئی بھی مماثلت

مرزا قادیانی کی حضرت عینی مسیمی سے نہیں۔ گر جب دوسرے استعارہ کی بحث کریں تو

مماثلت تامہ کے اعتراض کرتے ہیں گرہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں وہو ہذا۔

(۱) یہ غلط ہے کہ مہر کے واسطے چھ وجودوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ خاتم کے لفظ ہر بحث ہے اور خاتم کے واسطے تین وجود کا ہونا لازمی سے خواہ ت کی زبر سے ہو یا

زرے ہو ہرایک کے معنی ختم کرنے والا۔ (٢) وجود جوختم کیا جائے۔ تیسرا جوآلہ ختم کا ہو سونتیوں وجود خاتم النہیین میں موجود ہیں۔ خاتم الانمیاء خدا تعالیٰ کا وجود ہے۔ نبوت و

رسالت ختم شدہ وجود ہے۔ محمد علیہ ختم نبوت و رسالت ہیں۔ پس خاتم انبیین میں

حضرت محمد رسول الله ﷺ کا وجود یاک نبوت و رسالت کے بیرا اور تمام کرنے کا یا

ہونے کا آلہ ہے۔ باقی اعتراض اس صورت میں ہو سکتے تھے جبکہ نبوت و رسالت کسی

کوزہ یا بوتل یا صندوق یا تھیلی میں بند کرنے ارادہ البی میں ہوتے۔ گر ارادہ البی میں

سلسلہ رسل محمد علی کے بعد بند کرتا تھا سو کر دیا۔ اب ان کے بعد نبی کوئی نہ ہوگا۔

(دوم) مہر مادی لیمنی لوہے یا لکڑی یا ربر یا پھر کی مہر کے واسطے ایسے ایسے وجودول کا ہونا ضروری ہے۔ مجازی اور غیر مادی مہر جو صرف استعارہ کے طور پر ندکور ہو اس کے داسطے لازی نہیں بیصرف محاورہ کے طور پر تاکید کے واسطے فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ عظافہ کے بعد کوئی رسول نہ آئے گا گویا کہ آپ عظیہ کا وجود یاک انبیاء کے وجود کے واسطے بطور

مہر ہے جیسا کوئی مخض نہایت تاکید اور زور کے موقعہ پر کہتا ہے کہ اب ہم نے اس پر مہر كر دى ہے۔ لينى ايها امر پھر ہونا نامكن الوجود ہے۔

قولهنمير الا جرائل خائن نہیں۔ (المنوة ص۱۸)

الجواب: افسوس اپنے پاس سے ہی سوال بنا لیا۔ کون کہتا ہے کہ جرائیل خائن ہے؟ جب تک کوئی ثبوت نیش نه کرو که مسلمانوں کی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ جرائیل خائن

ہے تب تک آپ کا بہتان ہے۔ (٢) يد اعتراض ايما يايدعقل سے گراہوا ہے كداؤكے بھى اللہ اڑاتے ہيں۔ مير قائم

مرزائی کے نزدیک وحی الہی کسی بوتل یا کوزہ میں بند ہو کر آتا تھا اور اس پر لاکھ یا موم کی

مهر موتى تقى اورمحمه علي كوضح وسلامت ببنجا ديتا تها اور خيانت نبيس كرتا تها. ختم الله على فلوبهم ہے میر قائم مرزائی یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے دلوں پر لاکھ یا موم گلا کر

خدا تعالی اپنی انگوشی کی مہر لگا تا تھا۔ سی ہے جب دین کی رس سے کوئی گردن نکال لے تو پھر اس کو دین کی سمجھ نہیں رہتی اور ڈو بنے والے کی طرح چاروں طرف ہاتھ پاؤل مار ا

ہے کہ کسی طرح نیج جاؤں بھلا جھوٹ کب تک قائم رہے اپنے جھوٹے وعویٰ نبوت کے واسطے تو تمام مسائل دین کو استعارات اور مجاز نے الٹ دیا۔ گر محمد عظا کی فضیلت سے ا نکار کرنے کے واسطے حقیقی معنی اور ہر ایک حقیقی مراد کیتے ہیں۔ گر جب وفات مسیح اور مرزا قادیانی کے میج موجود ہونے میں بحث کریں گے تو تمام بے سند تاویل مجاز واستعارات و تاویلات بعید از عقل و نقل نکالتے جائیں گے کہ دمشق سے مراد قادیان اور عسیٰ ابن مریم کے معنی مرزا غلام احمد قادیانی ہے مگر یہاں جو استعارہ خدا نے ختم اللہ میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہے اس سے انکار ہے۔ اللہ رحم کرے۔

ادنیٰ و اعلیٰ مهر به

الجواب: يربهي مهركى بحث ميں گزر چكا بے-صرف كتاب كا تجم برهانے كے واسطے بار بار ذکر کیا ہے۔ جب مرزا قادیانی خود خاتم کے معنی انمل و تمام کرنے والا مانتے ہیں اور

(النوة ص ۸۵)

(النوة ص ۸۲)

ہر نبوت راہر و شد اختیام کہتے ہیں تو پھر آپ کی من گھڑت بات کون مانیا ہے۔

قولهتمبر٦٣

آ مدم برسرمطلب۔ (النوقة ص ٨٥) الجواب: اس كى بحث بھى لاكن ميں گزر چكى ب\_

قوله نمبر ۲۳

مومنین کے دہم کا ازالہ۔

الجواب: اس کی بحث بھی لاکن میں گزر چکی ہے۔

قولەنمېر ۲۵

مكرين كے اعتراض كا ازاله تفصيل اس كى يد ہے كه كفار معاندين جويد كہتے تے كە تحد على كا سلسلەاس كى زندگى تك بــ (النبوة ص ۸۷)

الجواب: يد بالكل خانه ساز اور لغو دليل ب كه كفاركى دليل كه محمد علي الله ولدب اور خدا

نے بھی اس کا لاولد ہونامان لیا اور اہتر کہا بالکل واقعات کے برخلاف ہے۔ رسول الله على الله الله وقعى كسى بالغ مرد كے باب نه تھے۔ اس كى وجه يا علت عالى

خدا نے خود فرما دی لاکن رسول الله و خاتم النبيين يعنى محمد عليه كى لاولدى كا يه باعث

ہے کہ ہم نے اس کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں کرنا اور ہم نے برقتم کی نبوت محمد ﷺ پر ختم کر دی ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی قر آن مجید

کی یمی تفیر کی ہے کہ میرے بیان مونے کی وجہ سے کہ انا خاتم النبیین لانبی بعدی.

یہ دھکوسلہ بالکل خلاف عقل و نقل ہے کہ کفار کہتے تھے کہ محمہ عظیمہ کا سلسلہ نہ

۔ چلے گا جب رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں بی فیصلہ کر دیا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے خود فرما دیا تھا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو اہل خلافت ہو گا وہ خلیفہ ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

جب رسول الله عَلِيْكُ كا كوئى وارث نه تھا اور كفار جانتے تھے كه رسول الله ﷺ كى زندگ

میں ہی تمام عرب بلکہ شام تک بھی اسلام بھیلایا گیا تھا اور مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو

گئی تھی تو وہ بہ سبب نہ ہونے بیٹے کے کیونکر ملیامیٹ ہو سکتی ہے؟ ابتر کا لفظ رسول الله علي كا واسط بي ادبول نے خود كھر ليا ہے ورنه خدا تعالى نے تو رسول الله علي كو

تو ابترنہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ ان شاننک هو الابتر کینی تیرے دشمن ابتر ہول گے۔

چنانچه رسول الله علي كى زندگى ميں كمه و مدينه ميں كوئى وغمن نه رہا۔ بھلا رسول الله عليه كس طرح ابتر موسكت بين؟ يهال تو صرف بينانه مونى كى علت غائى ختم نبوت بتائى كئ

ریم غلط ب که سلطنت کا وارث بینا ہی ہوتا ہے جب بینا نہ ہوتو چر جو اہل

ہو اس کو سلطنت ملتی ہے۔ تاریخ کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ بادشاہ اپنی زندگی میں ہی

ولی عبدمقرر کر ویتا ہے۔ دور کیوں جاتے ہو اب دنیا کی سلطنوں میں دیکھ لو کہ جس بادشاہ کا بیٹا نہ ہوتو پھر جس کو رعایا و اراکین بادشاہ تسلیم کریں وہی ہوتا ہے۔ پس واقعات بھی بتا رے ہیں کہ حفرت محمد علی کے بعد حفرت ابو برصدیق "مند خلافت پر بیٹے۔ آپ کی

وروغ بیانی اور خانہ ساز و هکوسلوں سے بھی نامعقول بات ثابت ہوسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔

انبیاء کے دارم نی ہوتے ہیں۔ انبیاءً کی یہ بڑی خواہش اور آرزو ہوتی ہے

كه ان كا جانشين اور وارث نبوت كوئي ولى عهد اور فرزند رشيد هو ـ (اللوة ص ٨٩) الجواب: ناظرين بي سخت دهوكه ہے كه حضرت زكريًا اور ديگر انبياءً كا ذكر كر كے اپنا مرعا ثابت كرنا چاہي جي گر ان عقل و دين كے اندھوں كومعلوم نہيں كہ جو انبياء محمد رسول الله على سے پہلے گزرے میں اور صاحب اولاد نرینہ تھے ان کے حالات محمد علیہ سے

سس طرح مطابق ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دفت تو سلسلہ نبوت جاری تھا اور تشریعی و غیرتشریعی نبی آتے تھے اور آتے رہے۔ اس دلیل یعنی وارث نبوت سے تو سخت ہتک محمد رسول الله علی کردی که دوسرے نبیوں کو ضدا تعالی اولاد نریند دیتا رہا اور محمد سیالت کو محروم رکھا اور اس دلیل سے ان کا شرف بھی محمد اللہ یہ تابت کر ویا۔ حالانکہ خاتم الرسل و خاتم الانبیاء کو یہی شرف دوسرے انبیاء پر تھا کہ نہ ان کو دین کامل دیا گیا تھا اور نہ ان کو رحمت اللعالمين اور خاتم النبيين كها كيا تهار مكر جب ول قساوت كفر و انكار وشرك في اللہ ۃ سے اندھا ہو جاتا ہے تو جو امر شرف کا ہوتا ہے وہی بے دینوں کوعیب نظر آتا ہے۔ رسول الله عظی کا بینا نہ ہونا مسلمانوں کے نزدیک باعث شرف ہے کہ رسول الله عظی کو خدا نے یہ نضیلت دی کہ کل نبی اس کے مقدمۃ انجیش بنائے اور اشرف الاولین سب ے بعد تشریف لائے۔ رحمہ اللعالمین کا لقب اس ختم الرسل کے باعث یایا۔ مر ان کفار كو جومحمه عظی كا در چهور كركسي اور كو نبي مانت بين جُب كوئي شرى دليل نه كي تو اپناعقلي ڈھکوسلہ جز دیا کہ سب کے چھیے اور آخر آنا باعث فخر نہیں۔ الله اکبر! جس امر کو خدا اور اس کا رسول ﷺ بلکہ حضرت عینی جس کی امت ہونا اپنا نخر جان کر دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھ کو نبی آخر الزمان کی امت میں ہونا نصیب کر۔ آج ای نبی کی امت ہونے کے مرعی خود اور نبی کا آنا مان رہے ہیں اور اپنی بے دین کوعقل کی دلیل کہتے ہیں کہ انبیاء سابق کی اولاً و ہوتی تھی اور اس کی نبوت کے وارث ہوتے کیے آئے ہیں۔ پس رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی نی اور وارث ہونے جائیس اور بالکل بیبودہ طور پر کتاب کے اوراق سیاہ کر دیے کہ جم کتاب کا بڑھ جائے۔ کہیں حضرت ابراہیم کی دعا اور کہیں حضرت زکریا کی دعا بے محل درج کر دی ہے کہ انھوں نے دعائیں کیس اور ان کو بیٹے اور وارث مطے۔ جس سے بے دین کا مطلب سے سے کہ حضرت کی دعا قبول نہ ہوگی اور نہ ان کو کوئی بیٹا ملا۔ یہ ہے مرزائی جماعت کا ایمان کہ اینے رسول ﷺ کی ہتک کس بیرایہ میں کرتے ہیں اور کس کس لباس میں ہو کر وین اسلام سے وشنی کر کے اس کی تخریب کے دریے ہیں؟ اس کے ایک امتی کاذب مدئی کی تو سب دعائیں قبول ہوں اور اولاد بھی ہو مگر محمد رسول اللہ علیہ کی دعا خدا نے قبول نہ کی اور نداس کو اولا و نرینہ دی۔ گویا جو امر رسول اللہ ﷺ کے شرف کا تھا کہ اس کو بیٹا نہ دے کر اس پرختم 'وت کی جو دلیل خدانے قول اورفعل سے دی تھی آب اس کو زکریاً اور ابراہیم کی نظیر وے کر باطل کر رہے میں اگراولاد کا ہونا اور وارث کا ہونا باعث فخر ہے تو پھر جن کی سب سے زی<sup>ہ</sup> ہ

اولاد ہوتی ہے وہی افضل تھہرے۔ گر خدا تعالی ان دشمنان دین کی خاطر سیلے ہی ایسے ایے باطل اعتراضوں کے واسطے فرما چکا ہے کہ میں نے بینا اس واسطے نہیں دیا تاکہ آ یہ ایک کا خاتم النبین ہونا قائم رہے اور کسی فتم کی نبوت آپ ایک کے بعد نہ ہو۔ اس جگہ ایک ڈھکوسلہ بھی جڑ دیا ہے کہ روحانی بیٹا تھا اور روحانی وارث تھا اور وہ مرزا قادیانی تھے۔ کیا خوب دلیل ہے جو کہ ذیل کی دلائل سے باطل ہے۔

(۱) اگر دوسرے انبیام کی طرح حضرت کوشرف ہوتا تو جسمانی بیٹا ہوتا جیسا کہ ابراہیم اور زکریا کو خدا نے دیا تھا اور ان کے وارث ہوئے تھے جیسا کہ خود ہی آب نے آیتیں

(٢) رومانی بينے اگر مراد ليس تو پھر صحابه كرائ بموجب خير القرون قرنی كے بدرجه اولی

روحانی بیٹے تھے۔ پھر بھی ٣ اسوسال کے بعد روحانی بیٹا ہو کر قادیانی کا نبی کہلانا باطل ہوا کونکہ آب مان میکے ہیں کہ برا بیٹا وارث ہوتا ہے اور سب چھوٹے بھائیوں کو برے بھائی کی متابعت کرنی چاہیے۔ پس مرزا قادیانی جو ۱۳ سو برس چھوٹے ہیں اور صحابہ کرام ے ١٣ سو برس چيچے آئے بيں ان كى بيردى كريں اور نبى نه كہلائيں كيونكه برخلاف نص قرآنی و احادیث ہے کیونکہ اصلی روحانی بیؤں لینی صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین میں ے بڑے بڑے اولیاء فنا فی الرسول کے مرتبہ والے صاحب کشوف و الہامات گزرے

میں مرکسی نے بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہلایا۔ پس یہ بالکل باطل ہے کہ بیٹے سے مراد روحانی بیٹا مراد ہے۔

(٣) اگر روحانی بینا مراد ہوتا تو یہ غلط ہے کوئکہ جو جولوگ آنخضرت سے کی شریعت و تعلیم کے وارث ہیں وہ سب کے سب روحانی بیٹے ہیں اور یہ بالکل بے ربط اور نامعقول تھا کہ خدا تعالی باوجود ہونے روحانی بیؤں کے خلاف واقع ماکان محمدا ابا احد من ر جالکم لینی محمد ﷺ کسی کے باپ نہیں کیونکہ روحانیت کے لحاظ سے باپ تو تھا اور خدا کی شان سے بعید ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ محمد ﷺ تو روحانی باب ہے اور میں اس کو روحانی باب ہونے سے محروم کر رہا ہوں۔ پس ثابت ہوا کہ امہات المومنین کہنے سے خدا تعالی کا صرف جسمانی لحاظ سے مطلب تھا کہ ازواج مطبرات امت محمدی عظی پرحرام ہوں ان سے نکاح ٹانی کرنا الیا قرار دیا جیسا کہ حقیق جسمانی ماں سے نکاح کرنا یہ بالکل باطل ہے کہ خدا تعالیٰ کی منشاء کے برخلاف روحانی مائمیں اور روحانی باپ سمجھے جائمی اور تاویلات باطلہ سے ظاہری احکام شریعت کو ایک وہمی اور ظنی قرار دیا جائے

کونکہ اگر ظاہری احکام شریعت کو ہرایک کی رائے سے روحانی قرار دیا جائے تو آج ایک مسله کل دوسرا کرسول تیسرا علی ہذا القیاس جتنے لوگ ہوں کے اسنے ہی مرادی اور روحانی معنی ہوں گے تو اصل دین مفقود ہو جائے گا۔ مثلاً ایک شخص کیے گا کہ نماز بھی روحانی ہے ظاہر اور ینجے ہونا مرادنہیں اور قرآنی سند بھی پیش کر دے کہ اللہ تعالی تمہاری ظاہری صورتوں برنبیں و کھتا بلکہ تمھارے دلوں کو دیکھتا ہے پس دل کی نماز مراد ہے۔ دوسرا کھے گا کہ روزہ سے مراد بھی بھوکے رہنے سے نہیں روحانی روزہ مراد ہے اور حدیث پیش

كرے كاكر رسول الله علي فرمايا ہے كه بعض لوك روزه سے كچھ حصة نہيں ليت سوا اس کے کہ منہ باندھ رکھیں ان کو کچھ تواب نہیں ہوتا۔ روحانی روزہ رکھنا جا ہے۔ ایسا ہی تیسرا آ دی قربانی کے بارہ میں کمے گا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمھارے خون اور گوشت

کی مجھ کو برداہ نہیں۔ پس اس سے روحانی قربانی مراد ہے تو مسلمان خدا کے داسطے ذرہ

غور کریں کہ ایس ایس بیہودہ خودرائی سے دین قائم رہ سکتا ہے؟ برگر نہیں۔ پس بد بالکل

باطل ادر ابطل ہے كە تحد علية باپ سے اور خدا نے غلط فرمايا كدرسول كى كا باپ نہيں۔ (٣) چونکه الله تعالی بکل شی علیم ہے اور اس نے ای آیت کے اخیر فرما بھی دیا ہے کہ کان اللّٰہ بکل شی علیمایعی اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ محمد ﷺ کے بعد کاذب مدکی نبوت ہول گے۔ اس واسطے اس نے پہلے ہی سے اپنے قول اور فعل سے ثابت کر دیا کہ

محمد علی کے کہ سے تو خاتم النبین فرمایا ادر پھر تعل ہے کسی رجل کا باب نہ بنایا کیونکہ اس نے پہلے جملے میں ماکان محمد ابا احد من رجالکم یعنی محر ﷺ تم میں سے کی مرد بالغ كا باب نہيں سمجھا ويا كه چونكه محمد عظیمة خاتم النبين باس ليے بيكى كا باب نہيں معاذ الله ابترنبیں جیبا کہ عرب کے کفار اور عجم کے مرزائی خیال کرتے ہیں اور دوسرے

جملے کے سرے پر لاکن کے لفظ سے جو اضراب و استدراک کا ہے صاف صاف کھول دیا كه محمد عظی الله كرسول اور خاتم النبين بين يعني الله كرسول اور نبيول كے خاتم بين \_ خاتم کے معنی تمام کرنا اور انجام کو پہنچانا کسی چیز کا اور مہر کے معنی بھی ہیں گر جب سیاق و

سباق قرآن خاتم کے معنی تمام کرنے والا جاہتے ہیں تو پھر جہالت ہے کہ خاتم کے معنی یہاں انگشتری کریں اور گلینہ و مہر بتائیں اور ناحق نفسانی خواہش کے مطابق الے معنی کر

کے اوراق سیاہ کر کے لوگوں کو دھوکا دیا جائے۔ قولهنمبر ۲۷

اولاد رسول الله علي عنه الله على عبد الك بو كار چنانيد مولوى محمد المعيل صاحب

ا پی کتاب منصب الامامت کے نکتہ رابعہ کے ذیل میں فرماتے ہیں خلیفہ راشد بمزله فرزند . ولی عهد رسول است و دیگر ائمه دین بمزله فرزندان دیگر پس مقتفنائ سعادت مندی سائر فرزندال جمیں است کہ اور ابجائے والدخود شارند و با اووم مشارکت ندز نند\_ (النوق س ٩٩)

الجواب: مولوی المعیل صاحب کی عبارت سے تو مرزا قادیانی کی نبوت بالکل باطل ہے کوئکہ وہ خلافت کے بارہ میں لکھتے ہیں نہ کہ نبوت کے بارہ میں پہ طریق استدلال بالکل

غلط ہے کہ بحث تو ہو نبوت کی اور سند پیش کی جائے ظافت کی چونکہ مرزا قادیانی خلافت

کے مدی انگریزوں کے ڈر کرنہیں تھے اس لیے آپ کا استدلال بالکل غلط موا۔ مولوی ، المعیل نے کہاں کھا ہے کہ مرابط کے بعد کوئی نی ہوسکتا ہے۔

(٢) مولوى المعيل صاحب تو خليفه راشدكي شرط لكاتے بي كه وه خليفه جو رسول الله عظمة کے قدم بھترم چلے وہ بمزلہ فرزند رسول ہے اب کوئی صاحب ہوش مان سکتا ہے کہ ۱۳ سو برس تک تو کوئی خلیفه راشد نبین موا اور ۱۳ سو برس تک رسول الله عظی بھی بغیر فرزند رہے

اور اسلام بھی بغیر خلافت وخلیفہ یونبی ترقی کرتا رہا ادر تخت خلافت بغیر خلیفہ چلا آیا معو ذ بالله من الهفوات الجاهلين.

(٣) اگر خلیفه آج تک کوئی نبیس موا اور نه فرزند رسول آج تک کوئی موا تو پھر اسلام دنیا

پرس طرح پھیلا اور شریعت اور دین کس طرح قائم رہا؟ اور بقول آپ کے برابیا تخت ظافت پر بیٹھنا جاہے تھا اور بڑا بیٹا آپ کے نزدیک مرزا قادیانی ہے جس کا رسول کی مند پر قدم رکھا تو گویا انھوں نے مرزا قادیانی کا حق چھینا اور پھر حضرت عمر نے بھی جو کہ بڑے عادل تھے انھوں نے بھی مرزا قادیانی کا جو نبی تھے اور نبی کا جائشین بھی نبی

الله علية كوقت اور ان كى وفات كے وقت وجود عى نه تقا اور حضرت الويكر في خلافت

ہونا جا ہے تھا حق چھینا اور ایبا ہی دیگر خلفاء نے حتی کہ نوبت حضرت امام حسنٌ وحسینٌ

تک پنینی اور وہ بھی معاذ اللہ غلطی پر تھے کہ مرزا قادیانی کے حق کو نہ جانا اور خود مدعی خلافت بنے اور یزید سے بیعت خلافت نہ کی۔ گر بڑاظلم خدا نے کیا کہ مرزا قادیانی کا

حق برید کو دے دیا۔ الله اکبرا یہ چے ہے جو امام دفت کونمیس بہچانا اور جھوٹے سے میں تمیزنہیں کرتا اور اس کی بیت کر لیتا ہے جہالت کی موت مرتا ہے۔ کیا یہ کم جہالت ہے

کہ دلی عہدتو ۱۳ سو برس چھیے پیدا ہوا اور اس کی خلافت ۱۳ سو برس اس کے سملے سربراہ خلافت کرتے آئے ہوں مگر وہ جضوں نے جانیں قربان کیں جنگوں میں رسول اللہ سکتا ك شريك رب مال و جان قربان كيد رسول الله علي ك ساته مصيبول من رات

19\_

دن رہے وہ تو ولی عبد نہ ہوئے اور نہ وہ رسول الله عظی کے فرزند کہلا کر نبی ہوئے بلکہ لا نی بعدی اور خاتم النبین مانتے رہے گرسا سو برس کے بعد ایک رقیق القلب نہایت ورنے والا جس کو اگر خواب میں بھی تلوار نظر آتی تو سب دعووں سے ور کہ درست بردار ہو جاتا۔ گھر کے کواڑ بند کر کے اندر سے تیر و تفنگ چلانے والا بھی خلیفہ ہونے کا مدی ہے۔ ہم یہ ادب سے پوچھ ہیں کہ کیا یہ اسلام اور تمام اسلاف کی جنگ نہیں کہ ان کی خلافت الی الی تادیات کے جنگول سے قائم ہوئی تھی جیبا کہ مرزا قادیانی نے جنگ مقدس كر كے شكست كھا كر اس كا نام فق ركھ كر خلافت قائم كى ہے اور جتنے اسلامى جنگ اور فقوصات ہیں سب ایسے ہی تھے جن کے ذرایعہ سے مرزا قادیانی نے اپی خلافت قائم کی ہے۔ افسوس! میر قاسم مرزائی نے مولوی محمد اسلیل صاحب کی سند پیش کر کے مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کا تنزل خلافت پر کر کے ان کی نبوت کو ملیامیث کر دیا کیونکہ خلیف تو ہمیشہ ہوتے آئے اور اب بھی ہیں گر وہ نہتو مدی فرزند رسول ہونے کے ہوئے اور نہ بی مدعی نبوت ہوئے ہاں کذابون نبوت کے مدعی ہوتے رہے ادر خلافت اسلای ان کو یائمال کرتی رہی مرزا قادیانی کی صدافت بھی فورا نکل آتی اگر کسی اسلامی خلافت کے ماتحت ہو کر دعویٰ کرتے۔ انگریزوں کا آزادی کا زمانہ تھا جو کوئی جاہے دعوی کرے کون پانچھتا ہے اگر ولی عبد رسول تھے تو رسول اللہ علیہ کی خلافت کا دعویٰ ان لوگوں میں كرتي - بخضول نے ان كى مند خلافت چينى ہوكى بے ممر وہاں تو مرد ان ميدان كا كام تھا نہ کہ بہت باتوں کے تیر و تفنگ سے فتح یاب ہونے والوں کا۔ اب میر قاسم مرزائی فرما کمیں کہ اب بھی مرزا تادیانی کو ولی عہد خلافت مانتے ہیں؟ اور یہی ولیل ہے کہ رسول الله علي كا وفات كے بعد ١٣ سوسال كے بعد خلافت كا مرى آيا اور زباني جمع خرج كر کے بغیر حاصل کیے اپنی خلافت کے دنیا ہے چل دیا اور کیا میر قاسم مرزائی ایے فرزند کو لائل فرزند كبيل عيد أكب باب كي خلافت كوغيرول في باتھ ميں ديكھے اور صبر وشكر كر كے باتوں باتوں میں فلیفہ بن کر دل فوش کرے یا اس جاٹ کی طرح جو گھرجا کر کہنے لگا کہ ریل کیا ہے پیٹ میں یانی ڈال لیا اور ہاتھ پر آگ لے جیخ مار کر دوڑنا شروع کر دیا۔ پس ریل ہو گئے۔ ایب ہی مرزا قادیانی نے خلافت کو ایک جان والی ریل سمجھ لیا کہ چلو خلافت کیا ہے۔ سو دوسومرید ارد گرد بیٹھ گئے اور کیے خوشامدیوں نے عابول طرف سے جرى الله و خلیفة الله ریکارنا شروع كر ويا۔ پس مرزا قادياني نے بھى اپنے آپ كو خليف

مجھا۔ مولانا روم کے شعر میں ہم تھوڑا تصرف کر کے لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے

مناسب حال ہے ۔

، که شامان بر قیاس خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر

ہم نے پاکان کی جگہ شاہان تھا ہے۔ خلافت بادشاہت کا نام ہے اگر مرزا قادیانی فرزند رسول ہو کر ولی عہد خلافت ہوتے تو شیروں کی طرح میدان میں آتے گر چونکہ وہ قادیان کے تم میں بند رہے۔ اس واسطے شیر یعنی خلیفہ نہ سے بلکہ شیر یعنی دودھ سے۔ اب تو واقعات نے بتا دیا ہے کہ مرزا قادیانی کا ایک دعوی بھی درست نہیں۔ خود ان کے معیار سے ثابت ہو گیا۔ دیکھو اخبار بدرمورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۱، اطالب حق کے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں گرزا ہوا ہوں یہ ہے کہ میں عینی پرسی کے ستون کو تو ردول اور بجائے شایث کے تو دید کو پھیلاؤں اور آخضرت سے کہ میں عینی پرسی کے ستون کو تو ردول اور بجائے شایث کے تو دید کو پھیلاؤں اور آخضرت سے کہ میں عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کروں۔ پس آٹر مجھ سے کروڑ نف بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ پل آٹر مجھ سے کروڑ نف بھی وہوں اور آئر بھی سے کیول وہ کی جا بیت میں وہوں اور آئر بھی سے بول اور اگر بھی نہ ہوں اور آئر بھی سے دور کا جا ہے تھ تو پھر جھ ہوں اور آئر بھی نہ ہوں اور آئر بھی موجود و مہدی موجود کو کرنا جا ہے تھ تو پھر جھ ہوں اور آئر بھی نہ ہوں اور آئر بھی اور آئر بھی نہ ہوا اور آئر بھی نہ ہوا ہوں اور آئر بھی نہ ہوا ہوں والسلام۔ نلام احد۔ "

رو ریا و بہر سے درہ ریاں مدین مدین برہ اول وہ سام الد ما است اور ان ناظرین! اب مرزائی صاحبان بتائیں کہ مرزا قادیانی فوت بھی ہوگئے اور ان ہے کوئی کام بھی میح موعود کا ظہور میں نہ آیا۔عیلی پرستوں کا عروج دن بدن زیادہ ہے اور اسلام کا تنزل ہو رہا ہے۔ اب مرزا قادیانی کی اپنی میعار سے تو وہ میح موعود نہ رہے۔ باتی رہا ان کا خلیفہ ہونا سواس کا جواب یہ ہے کہ شیر قالین شیر جنگل نہیں ہوسکتا۔ دعویٰ بغیر جوت کے کون مان سکتا ہے؟ خلیفہ تو بن گئے مگر خلافت کا جوت پوچھوتو بغلیں جھا تھنے لگ جاتے ہیں کہ قادیانی خلافت کا ملک کہاں ہے یا شطرنج کا بادشاہ اور دیگر اداکین ہیں کہ قادیانی بست میں بند ہیں کی کونظر نہیں آتے۔

رم المام اگر بمزلد فرزند رسول ہے تو جتنے امام گزرے ہیں سب فرزند رسول ﷺ ہوئے اورامام کی علامت یہ ہے کہ وہ تابع شریعت محمد علیہ ہو۔ مرزا قاویانی تابع شریعت محمد کم سیسی مرزا قاویانی تابع شریعت محمد کم سیسی رہے خود مدی نبوت ہوکر مسلمان معین کی فہرست سے نکل گئے اور امام نہ رہے۔ جو مخص احکام شریعت کو منسوخ کرے جیسا کہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ'' دو بیب و غلطیاں مسلمانوں میں ہیں۔ (۱) خونی مہدی و مسلمانوں میں ہیں۔ (۱) خونی مہدی و

خونی مسیح کے منتظر ہیں۔ (٣) مسلمانوں کے جہاد کا عقیدہ مخلوق کے حق میں بداندیش ہے ہزار ہا مسلمان میرے تابع ہو گئے اور اس خطرناک وحشیا نہ عقائد کو چھوٹر کر میرا گروہ ایک سچا خیر خواہ گورنمنٹ بن گیا ہے ہر ایک جو میری بیعت کرتا ہے اور جھے کو مسیح موجود مانتا ہے۔ ای روز سے اس کو بیعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے۔''

(مجموعه اشتهارات ج ۳ ص ۲۴۷)

اب ناظرین انساف ہے کہیں کہ جو شخص اس طرح ور پردہ اسلام کا دیمن ہو اور مسلمانوں کو خواہ وہ کسی ملک کے باشندے ہوں جب ان پرکوئی دیمن چڑھائی کرے تو مسلمانوں کو اس سے لڑنا قطعاً حرام ہے دہ جو چاہے مسلمانوں سے سلوک کرے مکہ معظمہ کی بے حرمتی کرے۔ مدینہ منورہ کو مسار کرے۔ بغداد شریف و بیت المقدس کو منہدم کرے عورتوں کی عصمت بگاڑے مسلمانوں کولڑنا حرام ہے۔ ایسا شخص فرزند رسول ہے یا در پردہ عیسائی ہے؟

(۲) فرزئد رشید وہ ہوتا ہے جو باپ کے قدم پر چلے۔ باپ تو فرماتا ہے کہ فدا نے مجھ کو تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے کہ میرے واسطے جہاد فرض کیا ہے اور فرزند رشید ۱۳ سو برس کے بعداس تھم خدا کو کہ سخت علیکم الفتال کو منسوخ کرتا ہے اور تمام اہل اسلام کو جفوں نے جہاد فی سمیل اللہ کیا اور رسول اللہ علیہ نے ان کو قطعی جنتی فرمایا اس کے فرزند ہونے کے مدمی نے ان کو فونی بداندیش کا لقب دیا۔ اب جس کے دماغ میں ذرہ بھی عقل انسانی ہے کہ سکتا ہے کہ بیان خلف جو باپ کے برخلاف جاتا ہے اس کا وارث ہے اور اس کے تحت خلافت کا مستق ہے؟ ہرگز نہیں۔

(٣) میر قاسم مرزائی نے مولوی اسلیل صاحب کی تحریر سے جو اخذ کیا ہے بالکل بے محل اور ان کے دعویٰ کے برخلاف ہے کہ امام وقت بمنزلہ فرزند رسول است و سائر اکابر و اعظم ملت بمنزلہ ملازمان و خدمتگاراں اندلیں + تمام اکابرسلطنت و ارکان ملک راتعظیم شاہرادہ والا کہ ہرضرورست الخ۔

کونکہ امام وقت جو کہ فرزند رسول ہے ۱۳ سوسال کے بعد پیداہوا اور اس کے فدمتگار پہلے پیدا ہو اور اس کے فدمتگار پہلے پیدا ہو کر مربھی جائیں یہ بالکل باطل اور محال ہے یا یہ مانتا پڑے گا کہ پہلے جس قدد امام وقت گزرے ہیں سب نبی تھے اور یا یہ کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت جسوٹا ہے کیونکہ مولوی اسلیل صاحب کا صاف مطلب یہ ہے کہ امام وقت رسول اللہ کا گدی نشین ہے اور دیگر تمام اہل اسلام بمعہ اراکین ظلافت سب اس کے تھم کے تابع ہیں لینی

ایام وقت شریعت کے مطابق علم کرے گا اور خلیفہ و تمام اراکین خلافت اس کے علم کی تعمیل کریں گے۔اب واقعات ہرِ نظر ڈال کر دیکھو کہ رسول اللہ عظی ہے بعد حضرت ابوبکر ؓ ا مام وقت و خلیفه وقت تھے۔ جب انھول نے مند خلافت خالی کی تو دوسرے صحابہ کرام ً نے قدم رکھا۔ ای طرح ۱۳ سوسال گزرے تب مرزا قادیانی پیدا ہی نہ ہوئے تھے تو پھر وہ ارکان سلطنت و خلافت کس کی تعظیم و تکریم کرئے جس سے اس دلیل کا مرزا قادیانی یر دارو کرنا بالکل باطل ہے۔

#### قوله نمبر ۲۸

تھلواری پرخزاں۔ (الثوة ص ١٠١)

الجواب: ان بازاری باتو ل طعن و تشنیع لوشتم کا جواب یبی ہے کہ عطائے شاء بدلقائے شا مجلواری صاحب کے جاند پر اگر کوئی تھوکتا ہے تو ای کے مند پر بڑے گا آپ نے صرف لغویات سے کتاب کو بھرنا تھا سو بھر دیا۔ شرع نص تو کوئی نہیں صرف اپنی رائے میں جو آتا ب لکھ مارتے میں نہ اللہ ا ور بے نہ رسول کی عزت ہے بچ ہے جب رسول الگ کر لیا محرى كبلانے سے عارے تو چر محمد علقہ كى كلام كا مقابله كرنا كيا مشكل ے؟ جب محمد علي کے مقابلہ میں اپنے پیغمبر کو کھڑا کردیا تو محمد اللہ کی کلام کے سامنے اپنے ڈھکو سلے ضروری متھ گر افسوس کہ میر قاسم مرزائی اینے مرشد و پیر و پینمبر قادیانی کی تحریر کو بھی بالائے طاق رکھ ویتے ہیں۔ جن تحریوں میں وہ خودختم نبوت کے قائل ہیں اور صرف ایک نامعقول دلیل تراش لی ہے کہ محمد رسول الله عظی بیشک خاتم النمین سے اب کوئی نیایا رانا نی نہیں آئے گا۔ گر مرزا قادیانی بلادلیل نی سے ادر میر قاسم مرزائی کی تمام دلائل کا جواب تو ان کا نبی خود دے رہا ہے اور میہ بقول مدعی ست گواہ جست وہ تو نبی ناقص و ظلی نبوت کا مری ہے اور اس کے مرید اس کو محمد عظیہ کا بیٹا اور نبوت و خلافت کا وارث كتے ہیں۔ پيرال نے پراند مريدان ي پراند كا جوت خود دے رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا کوئی پیر ومرشد نہیں اور نہ ان کا کوئی غرب ہے۔ کاش مرزا قادیانی کا کهنا بی مانتے اور مرزا قادیانی کو شاہزادہ و وارث خلافت سلطنت بعد محمد ﷺ قرار نہ دیتے۔ گرنفسانیت ای کا نام ہے۔

### قوله نمبر ۲۹

" خاتم النبيين كمعنى حضرت عائش نے تفير كرتے ہوئے فرمايا كه قولو انه

خاتم النبيين و لا تقولوا انه لا نبى بعده ليني آ تخضرت ﷺ كو غاتم النبيين تو كهوليكن يرمت كهوكيكن الله عنه الله عن

الجواب: افسوس مرزائيوں كے ندہب ميں جيوف بولنا اور دھوكہ دينا تواب ہے كہ ان كو كام خدا ادر رسول ميں تح يف كرتے ہوئے كھ خوف خدا نہيں۔ اس حديث كا تحوڑا حصہ نقل كركے باقی حديث جس ميں حضرت عينی كے نزول كا ذكرتھا چيوڑ ديا ہے پس ديكھو تمام قول حضرت عائش ( عملہ بجع الحارس ه ه ) ميں ہے و في حديث عيسى انه يقتل المحنزير و يكسر الصليب و يزيد في الحلال اى يزيد في الحلال نفسه بان يتزوج و يولد له و كان لم يتزوج قبل رفعه الى السماء فزاد بعد الهبوط في الحلال فحينيد يومن كل احد من اهل الكتاب متيقن بانه بشر وقال عائشة قولوا الحات الهبوط في الحلال فحينيد يومن كل احد من اهل الكتاب متيقن بانه بشر وقال عائشة قولوا الد خاتم الانبيآء و لا تقولوا لا نبي بعده لانه اراد لا نبي ينسخ شرعه. اس ميں چند ضروري باتي بيان كرنے كے قابل ميں۔

(۱) اوّل مصنف مجمع المحاركا اس قول كونقل كرنا يا حضرت عائشه صديقة كى طرف منسوب كرنا اس واسطے مهارے ليے سندنہيں ہوسكتا كہ انھوں نے اس قول كا كوئى حوالہ نہيں ديا ادر نه اس كے راديوں كا پية ادر ندكسى كتاب كا حوالہ ديا ہے اس ليے كسى محض كے نزديك يہ قابل اعتبار نہيں ہوسكتا۔

(۲) مصنف نے اس کتاب میں کلمہ یزید کے معنی اور تقییر بیان کرنے کے متعلق اس قول کونقل کیا ہے۔ جس کے معنی یہ بین کہ حضرت عینی (نہ کہ کوئی ان کا مثیل) قیامت ہے واقع دنیا میں نازل ہوں گے اور آ کر خزیر کوئل کریں گے اور صلیب کو تو ڑیں گے اور طال میں زیادتی کریں گے یعنی آسان پر جانے سے پہلے چونکہ انھوں نے بیوی نہیں کی اس لیے دوبارہ آسان سے اتر کر بیوی کریں گے ان کے بال بچہ پیدا ہوں گے اور اس زنانہ کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لا کیں گے اور اس بات پر یفین کریں گے کہ وہ ایک بشر میں (خدانہیں میں جیسا کہ نصاری سمجھتے رہے میں)

اس پر بیشبہ پیدا ہوتا تھا کہ جب حضرت نیسی ہی کا اس حدیث صحیح اور دیگر احادیث صحاح ہے تشریف لانا ثابت ہے تو حدیث لانبی بعدی کے کیا معنی ہیں حالانکہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے مصنف نے حضرت عائشہ صدیقہ کا قول نقل کیا ہے جس کا خلاصہ بیا ہے کہ حضرت عیلی کا محمد علیہ کے بعد آنا خاتم انبیمن اور لا نبی بعدی کے معارض نبیس کیونکہ عیلی محمد علیہ کے بعد بیدا نبیس ہوئے بلکہ پہلے اور لا نبی بعدی کے معارض نبیس کیونکہ عیلی محمد علیہ کے بعد بیدا نبیس ہوئے بلکہ پہلے

پیدا ہوئے ہیں اور جب وہ ددبارہ نزول فرمائیں گے تو وہ نبی تو ضرور ہوں گے گر حضور علی این شریعت برعمل کریں کے ان کے پاس ان کی اپی شریعت نہیں ہوگی جو حضور عظی کی شریعت کے معارض یا ناسخ ہو پس یہی اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ یکھنہیں۔

(٣) اگر ية قول حضرت عاكثه صديقة مصنف مجمع الحارك لكھنے ير قابل سند ي تو ان الفاظ کا جو مرزائی مطلب بیان کرتے ہیں وہ کوئکر درست ہوسکتا ہے؟ جبکہ مصنف خود

ای کتاب کے صفحہ ۳۲۹ پر ایک صحافی کا قول روایت کرتا ہے فنطرت الی خاتم النبوة ای شیءِ یدل علی انه لا نبی بعدہ پھرای کتاب کے صفح ۱۰۲ میں کھا ہے فیبعث الله

عیسی ای ینزله من السماء حاکما بشوعنا پیر ای محملہ کے صفحہ ۱۷۹ پر اکسا ہے

الذى فى زمن عيسٰى عليه السلام و يصلح معه و يقتلان الدجال و يفتح القسطنطنيه جن کا خلاصہ بيہ ہے کہ ختم نبوت کی دليل لا نبی بعدی ہے اور حضرت عيسٰی ا كمبعوث مونے سے مراد ان كا آسان سے نازل ہونا ہے جو اتر كر مارى شريعت كے

مطابق فیصلہ دیں گے اور مہدئ اور عیسی وونوں مل کر نماز پڑھیں گے اور دونوں مل کر د جال کو قتل کریں گے اور قسطنطنیہ کو جو اس سے پہلے کافروں کے قبضہ میں ہو گا فتح کریں گے۔ پس بیمعنی کرنا کہ وہی عیسیٰ نازل نہیں ہوں کے بلکہ ایک مثیل عیسیٰ ہو گا جو نبی بھی

ہو گا بالکل غلط اور خلاف مجمع البحار کے ہے۔ (٣) قطع نظر اور روایات کے اگر اس پر اکتفا کیا جائے کہ جس کے ضمن میں مصنف مجمع

الحارف حفرت صديقة كا قول بيان كيا ب توكيا وجدب كداس قول كوتو صح مجها جائ اوراس کے پہلے حصہ کو چھوڑ دیا جائے؟ کہ جس میں صاف الفاظ سے و کان لم يتزوج قبل رفعه الى السماء فزاد بعد الهبوط في الحلال موجود بي يعني حضرت عيلي ك آ سان پر اٹھائے جانے سے پہلے آپ نے شادی نہیں کی تھی پس جب دوبارہ اتریں گے . تو بوی کریں گے ان کے بال سے پیدا ہوں گے۔کیا لاتقوبو الصلوة پر عمل کرنا اور انتم سکاری کوچھوڑ دیناکی اور چیز کا نام ہے العیاذ بالله بی حض مغالط اور دھوکہ ہے نہ اس کا مطلب مصنف مجمع الحار کے نزدیک اور ندحفرت عائشہ صدیقة کے زدیک اور ندكى صاحب علم كے زويك بير موسكوا ہے كہ خاتم النبيين كے بعد كوئى اور مخص نبى ہوسكوا ہے۔ بیکھن مرزائیوں کی خانہ ساز تاویل ہے جس سے وہ لوگوں کو دھوکہ اور مغالط میں

ڈال کر مرزا قادیانی کو نبی ورسول بنانا چاہتے ہیں۔ (۵) مصنف مجمع البحار خود يبى رونا روتا ہے كه لوگوں نے دين كو كھيل بنا ركھا ہے۔ خاتم

7. 1

النبيين كے بعد بعض آ دميوں كو نبى مان ليتے ہيں۔ چنانچہ اس قول كے آ گے چل كر وہ خود بى لكھتے ہيں الله ان قال و بعض انبياء هم جعلوا شخصا من السندہ عيسلى فهل هذا الالعب الشيطان ليمنى اس زمانہ ميں نبى بنانے والے لوگوں نے ايک شخص كو جو سندھ كا رہنے والا ہے عيسى بنا ركھا ہے ہے سب شيطائى كھيل ہيں۔ اللہ تعالى تمام مسلمانوں كو ايسے فتوں ہے محفوظ ركھے۔

یہ بالکل غلط ہے اور صریح دھوکہ دینا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ مطلب تھا کہ خاتم انہین کا مطلب اور تفیر انھوں نے نص قرآنی و آنحضرت علی ہے برخلاف کی اور امکان و بعثت کی اور بی کے قائل تھیں۔ ان کا یہ مطلب ہے کہ نیا نبی تو بالکل محمد رسول اللہ علی کے بعد آئے گا بیٹا ہے وہ اس کے بعد آئے گا پہلے جملہ سے صاف فاہر ہے کہ میا اللہ جو عیلی مریم کا بیٹا ہے وہ اس کے بعد آئے گا پہلے محملہ سے صاف فاہر ہے کہ میا ہی کو حضرت عائشہ بھی خاتم انہیں ہی بیٹا مریم کا تھیں۔ مگر چونکہ انھوں نے آئے تخضرت علی ہے سنا ہوا تھا کہ آخر زمانہ میں عیلی بیٹا مریم کا نبی اللہ جس کے اور محمد علی بیٹا مریم کا نبی دور اسلے آسان سے اتریں گے کیونکہ وہ مرے نبیں وہ زندہ اس واسطے ہیں کہ بعد نزول میری امت ہیں سے ہوکر قبل و جال کر کے میرے دین کی اشاعت کریں گے کیونکہ آنخضرت علیکہ قبل یوم القیمة وغیرہ ہم کا یہی فدہب تھا کہ ان عیسی لم یمت وانہ راجع علیکہ قبل یوم القیمة ورمنثور ج ۲ س ۲۲ ای بین عینی نبیس مرے اور تمہاری طرف واپس آنے والے ہیں دن ورمنثور ج ۲ س ۲۲ ای بین عینی نبیس مرے اور تمہاری طرف واپس آنے والے ہیں دن قامت سے بہلے۔

اب بہال سوال یہ ہوسکتا ہے کہ اس کا کیا جُوت ہے کہ حضرت عائش کو حضرت عائش کو حضرت عینی کے آنے کی خبر آنخضرت اللہ نے دی تھی؟ جس کے جواب میں ہم وہ حدیث نقل کرتے ہیں جس ہے مرزائیوں کا تمام طلعم ٹوٹ جاتا ہے اور حضرت عائش پر جو بہتان باندھتے ہیں کہ وہ حضرت اللہ کے بعد کسی جدید نبی کی بعثت کے قائل تھیں یا ان کا ذہب تھا کہ خاتم لنہیین کے بعد طلی و ناقص نبی آئیں گے وہ غلط ثابت ہو۔ عن عائشة قالت قلت یا رسول اللہ انی ارمے اعیش بعد کم فتاذن ادفن الی جنبک فقال و انی لی بذالک الموضع مافیہ الا موضع قبری و قبر ابی بکر و عمر و عیس یہ موسی بن مویم (ختب کنزاممال علی حاص مند احمد ن ۲ ص ۵۵ کنزاممال ج ۱۳ ص ۵۷ کنزاممال جو کستان میں موسی حدیث نبر ۲۹ کنزاممال ج ۱۳ کستان کا کشتان کا کستان کستان کشتان کو کستان کا کستان کستان کا کستان کستان

ترجمہ۔ فرمایا حضرت عائشہؓ نے کہ میں نے آنخضرتﷺ کی خدمت مبارک مہم•۲ میں عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ سی کے بعد زندہ رہوں گی اگر اجازت ہوتو میں آپ سی کے بعد زندہ رہوں گی اگر اجازت ہوتو میں آپ سی کے باس مدفون ہول فرمایا آنخضرت شیک نے میرے باس تو ابوبکر اور عمر اور عمر اور مجلہ نہیں۔

ناظرين! اب تو آپ كو مرزائيول كى ابله فريبي معلوم ہوگئى كه حضرت عائشٌ پر بہتان باندھا کہ وہ خاتم النبین کے بعد جدید نبی کا مبعوث ہونا یقین کرتی تھیں حالانکہ ان کا مطلب عیسی بیٹے مریم سے تھا یہ حضرت عائش نے کہاں فرمایا ہے کہ جدید نبی امت محمری میں سے مرعی نبوت ہو کرسیا ہو گا؟ اگر الیا ہوتا تو سب سے پہلے دعویٰ نبوت مسلمانوں میں سے مسلمہ کذاب و اسودعنسی نے کیا اور ان کوترتی بھی اس قدر جلدی موئی کہ مرزا قادیانی کو ہرگز نہیں ہوئی اور ان کے پیردکاران پر جان و مال فدا کرتے تھے اور جنگ کرتے تے اور عزیز جانیں ان پرقربان کرتے تے اگر حضرت عائشہ کا یہ خیال ہوتا کہ آ تخضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے تو پھرمسلمہ کذاب کو نبی کول نہ مانا؟ طالانکہ اس وقت آ تخضرت ﷺ کی وفات سے عہدہ نبوت بھی خالی تھا اور بقول میر قاسم مرزائی محمد رسول اللہ ﷺ کا بڑا بیٹا اور ولی عہد تھا گر چونکہ کسی نے صحابہ کرام میں کاذب مرعی نبوت کو نہ مانا اور ان کا قلع قع کیا جس سے صاف صاف ثابت ہو گیا کہ سب صحابه كرام وحضرت عائش وغيرها كا فدهب يهي تها كه حضرت محمد رسول الله علي كا بعد کوئی جدید نبی نہیں۔ صرف حضرت عیسی بن مریم نبی الله ناصری جس کی خبر مخبر صادق محمد رسول الله علي في في الله نزول فرمائ كار اس كسوا جوكوكى نبوت كا وعوی کرے کاذب ہے اور یہی فرہب اسلاف مسلمانوں کا ۱۳ سو برس تک چلا آیا ہے۔ جیما کہ پہلے ہم نے لکھ دیا ہے یہ بالکل غلط ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ فرہب تھا کہ حضرت علی کے بعد کوئی جدید ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جدید ہی آنا ہوتا تو آ تخضرت علي الله يد كون فرمات كديهل امتول من ادب سكهان والي غيرتشريعي ني آيا كرتے تھے گر چونكه ميرے بعد كوئى نى نہيں اس ليے ميرے امراء و قاضى اس كام كو سرانجام دیں گے۔

دوم۔ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل ہے تو صاف صاف فرما دیا کہ میرے بعد کی فتم کا نبی نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ حضرت عائشہ رسول اللہ علیہ کے برخلاف فرما تیں اور ان کا فرمانا قرآن و حدیث کے برخلاف کیونکر ہوسکتا ہے؟ پس مرزائیوں کا ڈھکوسلہ غلط ہے کہ حضرت عائشہ کا نہب یہ تھا کہ محمہ علیہ کے بعد کوئی

r.0

جدید نی مبعوث ہوسکتا ہے قول کا آ دھا حصنقل کر کے دھوکا دیا ہے۔ قوله نمبر ۵۰

قاسم اوّل اور تاخیر زمانی ـ خلاصه اس تحریر کا به بے که تاخیر زمانی میں بالذات کچے فضیلت نہیں ہے پھر مقام مدح میں ولکن رسول الله و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونگر صحیح ہوسکتا ہے۔ (النوة ص ١٠٩)

الجواب: مديث شريف من ب عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله على لى خمسة اسماء انا محمد و انا احمد و انا لماحي. الذي يمحو الله الكفر به وانا الحاشر الذي يحشرالناس على قدمي و انا العاقب الذي ليس بعدي نبي. (ترفدی ج ۲ ص ۱۱۱ باب فی اساء النی الله النی الله) ترجمد جبیر بن مطعم سے مروی ہے که رسول الله علية فرمايا كد ميرك يائح نام بير - محد علية - احد علية كفر منان

والا - حاشر على - عاقب على (جس ك بعدكونى ني نه بوگا) ابكونى مسلمان كسي فخص کے ڈھکو سلے رسول اللہ علی کے مقابلہ میں کیسے مان سکتا ہے؟

دومرى مديث عن ابي موسى قال كان النبي عليه يسمى لنا نفسه اسماء فقال انا محمد انا احمد انا المقفى وانا الماحي و نبي التوبة و نبي الرحمة. (مكلوة ص ٥١٥ باب اساء الني علي ) ترجمه الى موى السيح مروى م كد حضور علي اليه اليه كل ايك نام مارك سامن ذكر فرمايا كرتيد محمدُ احمدُ مقفى ليعني آخر الانبياءُ ماحي نبي التوب بى الرحمة علية ، جب رسول الله علية في خود ال امر كا فيصله كريا ب اب ال كا تدافع عقلی ڈھکوسلوں سے کرنا اور اپنی قیاس بے سند دلیلیں دینا ایک مسلمان کا کام نہیں اور دوسرے مسلمان ان کی کچھ وقعت نہیں رکھتے۔ کوئی شرعی سند امکان نبوت پر ہے تو بتاؤ فضول باُتوں سے کیا فائدہ؟ جب رسول اللہ عظی اعث فضیلت فرماتے ہیں کہ لا نہی بعدی تو پھر آپ کی اور مرزا قادیانی کی کون سنتا ہے۔ گر افسوس آپ تو مدی قرآن سے اور ایک عی آواز نکالیں تب بھی رسول اللہ علیہ کی بات کو ترجیح ہوگ اور مسلمان ایے عقلی ڈھکوسلوں کی پچھ بھی قدر نہ کریں گے گر ایمان شرط ہے آیمان چھو ڈکر جو کوئی پچھ

وا ہے مان لے۔ اس کا علاج تو اسلامی خلافت میں بی ہوسکتا ہے۔ کیسا غضب ہے کہ . خدا اور رسول تو فرمائیں کہ خاتم النبین فخر ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی خصوصیت

دوسرے نبیوں پر بتائی کہ مجھ کو خدا نے خاتم الانبیاء کیا گر آپ اس کو ہٹک جانتے ہیں۔ یہ الی عی لغویات ہے کہ کوئی کیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جنگ ہے کہ ان کومسے موعود

مانا جائے کیونکہ بغیر باپ کے ہونا کچھ فخر کی بات نہیں اور مسیح بغیر باپ کے بیدا ہوا تھا

حالانكه مرزا قادياني مسيح موعود بوتا ابنا فخر جانت بين محمد عليه تو ابنا فخر خاتم النبيين بونا

رسول الله علي ني قرآن ورست نهيس سمجها جب خدا كامل الصفات متكلم سمجهانے والا اور الضل البشر محمر علي سبحن والي تو خاتم النبيين كمعنى نعوذ بالله غلط سمح اور ١٣ سو برس تك تمام مفسرین و صحابہ کرام و مجتهدین و انتمہ اربعہ اور ۲۳ کروڑ مسلمان تمام دنیا کے جس میں

اہل زبان بھی شامل ہیں۔ وہ سب کے سب غلط سمجے گر ایک پنجائی ہندوستانی جو کسی اسلامی ملک کا سند یافتہ نہیں وہ صحح سمجھ۔ یہ واحکوسلہ تو کوئی مخبوط الحواس بی مان سکتا ہے كه آيت خاتم النميين جس رسول برينازل هوئي وه تونهين سمجها اور نه خدا ان كوسمجها سكا-كيا اس مين خداكى بتك نبيس كه وه صحيح كلام مطابق مفهوم ك محمد ملط على عندكر كا- اور کیا اس میں محمد علیہ کی جنگ نہیں ہے کہ جامع صفات انسان ہو کر خاتم النہین کے معنی نہ معجمے اور لانی بعدی کہتے رہے اور اپنا نام عاقب بتایا یعنی سب کے پیھیے آنے والا اور کیا اس میں مرزا قادیانی کو محد عظی پر شرف نہیں ہے اگر ہے ادر ضرور نے تو پھر یہ کول كفرنبين كه ايك امتى كو رسول الله عظي پر شرف ديا جائي؟ تقدم د تاخر حسب موقعه و حسب شان مدوح ہوتا نانہ یہ کلیہ ہے کہ جو چیز یا وجود آخر آئے فضیلت رکھتا ہے اور نہ بدکلیہ ہے کہ جو وجود مقدم آئے وہی فضیلت رکھتا ہے جب داقعات بتا رہے ہیں کہ انبیاءً کے تقدم و تاخر میں تاخر باعث فضیات ہے کیونکہ مشاہرہ سب دلیلول اور جونول سے بہتر ہے۔ جب واقعات بتا رہے ہیں کہ حضرت آوم سب سے اوّل ہیں اور دیگر تمام انبیاءً کے بعد دیگرے تشریف لائے گر محمد علیہ سب کے بعد تشریف لائے اگر آپ کا بلا ولیل منطق مان لیں کہ تاخر زمانی باعث فضیلت نہیں تو پھر تمام انبیاء محد رسول اللہ عظا سے به سبب تقدم زمانی کے افضل ہوں گے۔ حالانکہ بیہ بالبداہت و بالاجماع ہرایک مسلمان کا

فرماتے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی اور ان کے مرید رسول اللہ عظی کی تردید کرتے ہیں کہ

اعقاد و ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ افضل الانبیا ہیں۔ پس آپ کی یہ دلیل باطل ہے كه تاخر زماني باعث فضيلت نهيس \_ كيونكه جب نظير موجود ہے كه محمد رسول الله عليه افضل

الانبياء آخر تشريف لائے اور وہ افضل ہيں تو ضرور ہوا كہ تاخر زمانی باعث فضيلت ہو

کوککہ جارے پنیمرعظی سب انہاء کے بعدتشریف لائے اور اپنی تشریف آ وری سے اس

زمانہ تاخر کو قدوم میمنت لزوم سے نضیلت دی جیسا کہ تمام ملکوں میں سے ملک عرب

کو شرف بخشا مگر یہ تو ایمان کے نور کی روشنی سے نظر آتا ہے۔ جس شخص کا ایمان ہی مکدر ہے اس کو رسول الله عظافہ کی شان کیا نظر آتی ہے۔ ہمارا تو اعتقاد ہے کہ حضرت محمد رسول الله علي تريف آوري اور قدوم كى بركات سے زبانه كوشرف عاصل مواله مك كوشرف عاصل ہوا۔ اس زمن کو شرف عاصل ہوا جہاں آپ ﷺ رونق افروز ہوئے۔ وہیں

برکات نزول رحمت ہوا۔ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ محمد عظی کوشرف کسی زمانہ میں بیدا ہونے یا ملک کے بیدا ہونے میں ہوسکتا ہے؟ فضیلت و شرف تو حضرت عظیقہ کی ذات کے ساتھ تھا جیما کہ کلیہ قاعدہ ہے کہ صفت اینے موصوف کے ساتھ ہوتی ہے۔

زبانہ یا ملک ہوسکتا تھا؟ لہذا میر قاسم مرزائی کا بیکہنا بالکل غلط ہے کہ خاتم انعیین ہونا

کوئی بالذات فضیلت نہیں۔ افضلیت اس واسطے ہے کہ جو نبی کے بعد آتا ہے وہ پہلے نبی کے احکام وشریعت کا نامخ ہوتا ہے اور نامخ منسوخ سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ جس نبی کی شریعت و احکام انمل و اتم ہوں گے وہ نبی بھی افضل ہو گا مگر جب ہم بدشتی ہے یہ مان لیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی آئے گا تو ضرور یہ بھی مانیں

ے کہ محمد سکتی ہے بعد آنے والا محمد سکتی ہے کوئی افضل احکام و اکمل شریعت لائے گا اور جب دہ افضل احکام لائے گا تو ضرور اس کوشرف محمد ﷺ پر ہو گا جیبا کہ محمد ﷺ کو دیگر

انبیاء پر ہوا تھا یہ بالکل لغو ہے کہ کوئی جدید شریعت و احکام نہ لائے گا۔ اگر کوئی جدید شریعت و احکام نه لائے گا تو پھر اس کا آنا فضول و بے فائدہ ہے اور معاذ الله خدا کی طرف کسی عبث وفضلو کام کا منسوب کرنا کفر ہے اور اگر جدید شریعت و احکام لائے گا تو اكملت لكم دينكم باطل موكا دوسر لفظول مين بول مجمو كدمحمد رسول الله عَلَيْهُ ك بعد غلام احد آیا اور محم علی شریعت کامل ہے ای کا تابعدار آیا اور نی چیز کوئی نہیں لایا تو اس کا آنا فضول ہے جب غلام احمد کی نبوت مان کر بھی ہم کو وہی کرنا ہے جو ١٣ سو برس ہے کر رہے ہیں تو میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ غلام احمد کو نبی ماننا بالکل فضول ہے۔

یں محمد ﷺ کے شرف سے دوسرے مشرف ہوئے نہ کہ مجمد ﷺ کے شرف کا باعث کوئی

آب لوگ غور سے سوچیں کہ نی تیغیر جس کی تعریف خدا کی طرف سے خر اور پیغام لانے والا ہے اور مرزائی قادیانی کوئی پیغام و کتاب خدا کی طرف سے نہیں لائے اور ہارے واسطے محمد علط کا می ہدایت نامہ و دستور العمل تعنی قرآن شریف کافی ہے تو پھر غلام احمد

قادیانی کی نبوت و رسالت فضول ہے اور پھر ہمارے یاس محد ﷺ کی نظیر موجود ہے کہ آب علی اور دین محدی علی پر سب کو جلایا

اور تمام الل كتاب كواين بيروى كا تكم ديا بلك يهال تك فرمايا كدار موى أو زنده موتا تو

میری پیردی کرتا میں نے اس تعلیم توریت و انجیل کو جدید قالب میں دھال کر پبک کے پیش کیا اور ایسا اکمل و اتم تانون سیای وتدنی و اخلاتی اینے ساتھ لایا کہ اس سے بہتر اب ہونہیں سکتا تو پھر جواس کے بعد دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں کاذب ہے بلکہ رسول

الله الله الله على من فرمايا ب كدلا في بعدى اور تمام اسلاف بهى يبى كت على آئدكم محمظ کے بعد کوئی نی نہیں ہو سکتا تو یس جدید نی کے آنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

خرجم بھی ایک منٹ کے لیے مان کر پوچھتے ہیں کہ می نبوت کیا لایا؟ تو اس کا جواب ملتا ہے کہ لایا کچھ نہیں مگر ہے نی۔ بیکیں لغو بات ہے کہ ہے تو لانے والا مگر

ہ بر اللہ کی میں اسٹ میں میں اللہ کی میں اللہ کی میں اللہ کی میں اللہ کا اللہ

(٢) سنت الله يبي چلى آئى ہے كه برايك زمانه كے مطابق عام خلائق كى عقول كے مطابق خدا تعالی علیم و حکیم نبی و رسول بھیجا رہا ہے ایسا ہی سنت اللہ کے مطابق اس زمانہ

میں جب علوم جدید کا زور ہے اور ہر ایک کے مند پر سائنس اور فلفہ کا لفظ ہے اور کوئی متنفس بغیر عقلی وفلفی دلیل کے کسی کی بات نہیں مانتا اور فلفہ البی بالکل مفقود ہے اس زمانه میں تو ایک برا عالم علم فلفه و سائنس کا آنا چاہیے تھا۔ جوایے لدنی فلفه اور سائنس ے سب کو تالع بنا لیتا نہ کہ ایک برانا دقیانوی خیالات کا آدی جس کو یہ بھی خرنہیں کہ

اجماع نقیصین جائز نہیں بھی فلنق کا پیرو ہوکر سرسید کے آگے سرسلیم خم کر کے کہتا ہے کہ عمال عقلی اس فلسفی زمانه میں جائز نہیں اور پھر خود ہی لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ عَلَيْكُ كَى

خاطر شق القمر موا اور ابرابيم كي خاطرة گ سرد مو كل اور قانون قدرت لوناتمهي تو تخت رب العلمين پر ملسي اڑائے اور مجھی قبر میں مردول کا زندہ ہو کر حشر بالجساد کا قائل ہو اور وہ وہ مسائل جن کو اہل اسلام نے ۱۳ سو برس میں مٹایا تھا از سرنو زندہ کرے۔ خود خدا کا

کیونکہ وہ کچھ ہم کو دیتا بھی نہیں اور کچھ جدید خدا کی طرف سے لایا بھی نہیں تو

بیٹا بنے اور خدا کے پانی سے اپنا ہونا بتائے جو کہ قرآن کے لم یلد ولم بولد نے ١٣ سو برس کی کوشش سے مٹایا تھا اور حضرت عیلی کو مصلوب مقتول کر کے گفار کا مؤید ہو اور مسلمانوں کو گمراہ کرے۔ کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ آ کے بھی کوئی نظیر ہے کہ کوئی نبی ایسا

ہو جو دو ہزار برس کی گزری ہوئی تعلیم کو تازہ کر گیا ہو پس ثابت ہوا کہ دعویٰ نبوت مرزا قادیانی غلط ہے اور باعث مسر شان محمد رسول اللہ علیہ ہے اور بیشک اس کا خاتم النمیین ہونا باعث افضلیت ہے۔ جب تک اس کی تعلیم اکمل ہے اور آئندہ نسلوں کے واسطے کانی متصور ہے تب تک کسی جدید نبی کا وجود بھی باطل ہے۔

# قوله نمبر اے

قاسم ٹانی اور تاخر زمانی۔ یہاں قرآن مجید سے ہی دکھاتے ہیں کہ تاخر میں اور خاتمة التى ميں فى نفسه كوكى فضيلت نہيں۔ قرآن مجيد ميں سورة فاتحه يہلے ہے اور والناس اخير ب مر حديث من فاتحه أفضل ب اور اول ايمان لانے والے أفضل بير \_ (المدوة ص١١١) الجواب: حسب موقعه تقدم و تاخر باعث فضيلت موتاب نه تمام جلد اور مواقع بر نقدم باعث فضیلت ہے اور نہ سب جگہ تاخر باعث فضیلت ہے۔ بحث انبیاء میں ہے نہ کہ قرآن کی سورتوں اور مسلمانوں کے ایمان تقدم تاخر میں۔ اگر ایمان پر جاؤ تو آنخضرت سے اللہ نے فرمایا ہے کہ جولوگ میرے زمانہ کے گزرنے کے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے ان کا ایمان لانا

افضل ہے بہ نسبت ان لوگوں کے جنموں نے مجھ کو دیکھا ہے۔ دیکھو تغییر عزیزی صفحه ۸۹ ' عرض کردند که پارسول الله عظی کس بفرمائید که

ایمان کدام فرقد افضل است فرمودندکه ایمان فرقه که بنوز در پشت پدر رانندو بعد ازمن خواہند آ مد و برمن ایمان خواہند آ درد' الخ۔ اب تو تسلی ہوئی کد ایمان کی رو سے جو رسول

الله علية يرآخر ايمان لائے اس كا ايمان افضل ہے۔ باقى سورة فاتحد كى بابت كر ارش ہے که خدا تعالیٰ کی کلام میں افضلیت و ناقصیت ہر گزخبیں کیونکہ خدا کی کلام تمام افضل ہے۔ ناقص کلام خدا کی کلام نہیں ہو عتی مجھ کو اس وقت ایک بزرگ صوفی کا قول یاد آیا ہے کہ ان کے باس ایک مخص نے جاکر عرض کہ حضرت جھے کو اسم اعظم بنا کیں آپ نے فرمایا كه تو ہم كو اسم ادنىٰ بتا دے ہم تجھ كو اسم اعظم بتاتے ہيں تو وہ فخص شرمندہ ہوكر بولا كه حضرت خدا کا بھی اونی نام بھی ہوتا ہے؟ پس ہم بھی میر قاسم مرزائی سے عرض کرتے ہیں کہ وہ کوئی خدا کی کلام ہم کو اونیٰ بتا کتے ہیں؟ کہ سورہ فاتحہ کو افضل کہتے ہیں۔ ہم

سمجھاتے ہیں سورۂ فاتحہ کی فضیلت فی ن**فسہ کلام خ**دا ہونے میں دوسری کلام اللی پر نہیں <sup>ا</sup>

ہے اور ایا خیال کرنا کہ خدا کی کلام میں فضل ونقص ہے کفر ہے صرف تلاوت کرنے والے کے حق میں باعث فضیلت ہے جس کے بیمعنی ہیں کہ کلام ربانی تو سب برابر ہے اور احکام الی بھی برابر ہیں مرنماز کوفضیات ہے کہ اس کی ہر ایک کو بڑھنے کی تحریص دی ہے اور کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی ای طرح سورہ فاتحہ کی فضیلت پڑھنے والے کے حق میں باعث فضیلت ہے نہ کہ کلام ربانی ہونے میں افضل ہے آگر سورہ فاتحہ افضل ہے تو نعوذ باللہ دوسری کلام اللی ادنیٰ ہے ورنہ تقدم و تاخر زمانی ہے۔ انسوس! جب

مرزائیوں کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی تو نص قرآنی کے مقابلہ میں عقلی و حکوسلے لگاتے ہیں جیسا کہ عیسائی عوام کو دھوکا دینے کے واسطے کہا کرتے ہیں کہ عیسی افضل ہے کوئکہ آسان پر ہے اور ان کو جواب بھی ویبائی دیا جاتا ہے کہ ترازو کا خالی بلہ اونیا ہوتا

ہے اس ہم بھی جواب دینے کے لیے مجور ہیں۔

## قوله نمبر۷۷

کیا پھیل دین مانع نبوت ہے۔ (النوة ص ١١٢)

الجواب: بيك يحيل دين مانع نبوت ب جيما كهم اوير بدلاك قاطع ابت كرآئ بي کہ جب دوسرا نبی آنا مانیں سے تو ضرور ہے کہ دین میں نقص مانیں کہ جاری ضروریات

کے مطابق نہیں آپ نے جس قدر آیات لکھی ہیں صرف کتاب کو طول کرنے کے واسطے

درندایک آیت بھی باموقعہ نہیں ہے بیصرف جہلاء کو دھوکہ ویتے ہیں کہ دیکھوہم بھی آیات قرآن جانتے ہیں۔ جالل بیچارے کیا جانیں کہ آیت بحل استعال کی ہے؟

کیل دین مانع نبوت نہیں۔ (العوة ص ١١٨) الجواب: بدادر كاسوال الث ديا ہے جس كا جواب مو چكا ہے اور يد دعوى باادليل ہے كه تحمیل وین مانع نبوت نبیس اگر کوئی ولیل ہوتی تو پیش کی ہوتی۔ اگر مویٰ کی سند مانیں تو غلط

ہے کیونکہ وہ سرف قوم فرعون کی طرف رسول آئے تھے اور وہ نور ادر ہدایت صرف فرعون کی توم تک محدود تھے۔ ای واسطے محمد رسول الله ملاق جدید اور کامل شریعت کل عالم کے واسطے ، لا ئے۔ اب ان کے بعد نہ نی شریعت کی ضرورت ہے اور نہ نئے نبی کی خواہ کسی قتم کا ہو۔

نبوت کے دو اجزاء ہیں۔ ایک ادامر دنواہی ، جج ' زکوۃ ' نماز' روزہ اور طریق

عبادات حق العباد طال وحرام وغيره جن كو احكام شريعت تعبير كيا جاتا ہے۔ دوسرے بثارات اور نذرات ومعارف كلام رباني-" (العوة ص ١١٨)

الجواب: يه بالكل غلط ادر غير معقول بلاسند ب كه نبوت مك دوقسمول ميس سے ايك تو بند

ہو جائے اور دوسری جاری رہے اور جاری بھی الی کہ ۱۳ سوسال تک تو بالکل بند ہو اور جو نبوت کا دعوی کرے کا ذب سمجھا جائے اور خدا تعالی اس کو برباد کرتا رہے گرسا سو

سال کے بعد جو مدی نبوت ہو اس کوسچا سمجھا جائے اور یہ غیرمعقول ہے اور اگر امکان ہے تو سب کاذب سیچ ہوئے۔ جن بشارات کو آپ دوسری جزو قرار دیتے ہیں وہ غلط

ہے اس واسطے کہ قرآن کے سامنے آپ کامن گھڑت ڈھکوسلہ کون سنتا ہے؟ محم الله بشر بهي تح اور نذير بهي تھے۔ ان الذين امنوا و علموا الصلحت

فلهم اجو غيو ممنون. فرما كرتو آپ عَلَيْ بشير موع اور كفار كو دوزخول اور سزاوَل اور آگ کی زنجیروں کی خبر وے کر اور ولهم عداب عظیم فرما کر نذیر بھی آپ سے اللہ ہی

ہوئے اب کون تھند مان سکتا ہے کہ نذری احکام کے بتانے والا تو محد ﷺ ہو اور بشر غلام احمد قادیانی مو۔ تیرہ سو برس کا زمانہ بلا بشیر چلا آیا۔ ذرہ عقل کو کام بیس لاؤ ادر سوچو

كه جب محد علي سي وين لائ اور ادام و نواى بنا كر فرمايا كه يدكرو اور اس كا بدله تم كو بہشت ملے گا جسکے نینچ نہریں ہوں گی اور ہر طرح آرام ہو گا اور تم وہاں سے مجھی ند نکالے جاؤ کے اور اگر تم کفر کرو گے اور خدا کا حکم نہ مانو کے اور فساد اور گناہ کرو گے تو تم

کو سخت درد والا عذاب ہو گا۔ اب کوئی مخبوط الحواس ہی اس بات کو یقین کر سکتا ہے کہ ایک جز نبوت تو محد الله پرختم ہوگی اور ایک جز لعنی مبشرات جاری ہے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ مشرات جو حدیث میں آیا ہے ٢٦ وال حصد نبوت كا مبشرات ہيں جو رويا صالحہ کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں آپ اس پر پھول رہے ہیں اور اس کے معنی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے۔ جناب عالی! عرض یہ ہے کہ مبشرات بشارتیں جو کہ خواب میں دی جاتی ہیں وہ سزا اور جزا کے متعلق نہیں وہ تو کسی محض نے خواب میں گھوڑا دیکھا اور عزت افزائی ہو گئی یا اور خوشخری تصور کرلی سوید ظاہر ہے کہ اس قتم کے مبشر ہر ایک زمانہ میں ہوتے آئے ہیں۔ کوئی شخص خوابول کے ذریعہ سے نبی نہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے بین کیا خواب نامول اور فالنامول اور قرعه اندازول اور نجومیول اور رالول جوتشیول و

تھے ان کی تصنیف دیکھوتو ڈرانے والے ہیں۔ فلاں مر جائے گا فلاں کو ذلت ہو گی فلاں کو عذاب ہو گا وغیرہ وغیرہ مرزا قادیانی تو ہمیشہ موت کی خبریں دیتے رہے کیونکہ جانتے

تھ كەسب نے مرنا بموت كى پيشكوكى ضرور بورى موگ ـ قولەنمبر22

(النبوة ص ۱۲۸) نبوت ہے ایک اور طریق سے نظر کرتے ہیں۔ الجواب: آب كى من گرت نامعقول بات كونص قرآنى كے مقابل كون مانتا ہے؟ اور

اس کی کیا وقعت ہو علی ہے؟ آپ کی منطق اور لیانت تو ای سے معلوم ہو گئی ہے کہ

آپ مدی امکان نبوت ہو کر قرآن کی آیت خالفین سے طلب کرتے ہیں کہ خالفین کوئی

اليي آيت دكھائيں كه لكھا ہو لن يبعث الله من بعده رسولا لعني محمد رسول الله عظيم ك بعد الله تعالى كوكى رسول نبيس بيعيج كار ناظرين! اب تو مير قاسم مرزاكى كى لياقت معلوم مو

گئی کہ مدعی تو آپ ہیں کہ محمد ﷺ کے بعد ہی مبعوث ہوسکتا ہے۔ لیکن قرآن کی کوئی آ بت آپ کو نہ ملی جس میں لکھا ہو کہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ اپنے وعوی کے واسطے آپ نے مخالفین سے ہی خبوت طلب کرتے ہیں یہ الی مثال ہے کہ میر قاسم مرزائی ایک مخص پر دعوی کریں کہ میں نے سو روبیہ اس سے لینا ہے گر خالف اس کا ا فکاری ہے اور عدالت نے ثوت مانگا ہے کہ آپ تمک فکالیں جس کے روے آپ کا دعویٰ سیا ہو سکے تو فرما کیں کہ مخالف تمسک یا تحریر پیش کرے کہ میں نے میر قاسم مرزائی کا کوئی سوروپیزئیں دینا۔ میر قاسم مرزائی حق حق ہے باطل باطل۔ بہت باتیں کر کے اگر کوئی غالب آسکتا ہے تو عورتیں اور ہندوستان کی بھیاریاں جن سے کوئی بازی نہیں لے سکتا۔ مگر یہاں تو دین کا معاملہ ہے اور قرآن اور حدیث کے دونوں فریق پیرو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہاں عقلی ڈھکوسلوں کا کیا کام؟ مخالفین تو آپ کو نص قرآنی بنا رہے میں کہ خاتم النمیین عدم سے امکان وجود جدیدنی ثابت ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ کوئی آیت دکھاؤ کہ محمد عظاف کے بعد کوئی نبی موسکتا ہے بلکسنت اللہ کے مطابق جیا کہ اللہ تعالی کہلی کمابوں میں آنے والے نبی کی خبر دیتا آیا ہے قرآن سے بھی نکالو کہ

محر ﷺ کے بعد کوئی نبی آئے گا فضول باتوں سے کیا فائدہ؟

ختم نبوت کا عقیدہ کلنی ہے۔ ایک بھی دلیل ان مرعیان ختم نبوت کے پاس

قولەنمېر ۷۱

عقائد کی بنا یقیناً پر ہے۔ اب ہم علاء کے اس باطل خیال پر کہ بھیل دین

قطعی ویقینی نہیں ہے کہ اپنے مدلول کے مطابق ہو۔ (المعوة ص١٦٢) الجواب: \_ دروغ گویم بر روئے تو۔ کہ یمی معنی ہیں کی ہے مرزا قادیانی نے جیسا جہاد حرام کر دیا دیبا ہی ہے بھی حرام کر دیا ہے کہ کوئی مرزائی کچ نہ بو لے نص قرآئی خاتم النبین اور نص نبوی لا نبی بعدی کو آپ رکیل نہیں سبھتے۔ بیشک جو منافق ہیں او پر ے محمہ ﷺ کو خاتم النمین کہتے ہیں لیکن دل میں کسی اور نبی کو مانتے ہیں ان کا عقیدہ ظنی ہے۔ سے مسلمانوں کا توامیان ہے کہ محمد اللہ کا بعد جو نبوت کا مدی ہو کاذب ہے۔ اور ان Po کاذبوں سے ہے۔ جن کی خبر ہم کو رسول اللہ عظافہ نے ١٣ سو برس يملے

دے رکھی ھے کہ وہ میری امت سے ہو کر دعویٰ نبوت کریں گے اور جن کے اندر نفاق اور مسلمہ پری کا مادہ مخفی ہے وہ میری امت سے نکل کر کاذب کی نبوت مان کر میری

امت سے الگ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ پیٹگوئی پوری ہوئی کہ ۲۳ کروڑ مسلمانوں سے مرزائیوں کی جماعت الگ ہو گئ ہے اور اس جابل بے تمیز کی طرح جس کو برادری نے

خارج کر دیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں نے براوری کو خارج کر دیا ہے مرزائی کہتے ہیں کہ

ہم نے تمام مسلمانوں کو کافرینا دیا۔

قوله تمبر ۷۷

فاتمه نبوت بھی مانع نبوت نہیں۔ رہا لفظ خاتم جس کونص صریح سمجھا گیا ہے وہ خودان معنوں میں لغتاً واصطلاحاً کہیں بولا گیا جس کے معنی خاتمہ کے ہوں۔ (امعہ ۃ ص١٦٣) الجواب: اگر آپ کوعلم نہ ہوتو کیا وہ واقعی نہیں اگر آپ نے لغت کی کتاب نہیں دیکھی یا عمراً بغرض مغالط دہی مچھوڑ دیا ہے تو کیآ ہے دلیل اس بات کی ہوسکتی ہے کہ واقعی لغت

میں خاتم جمعنی ختم نہیں آئے۔ دیکھو ختبی الارب لغت کی کتاب ہے یا نہیں؟ وہاں خاتم ك معنى خاتم القوم لكھے بيں يانہيں؟ جب آپ لغت ديكھيں كے تو اپنے آپ كو ناحل پر یا کیں گے۔ اصطلاع شرح میں اور عام بول حیال میں بھی ختم کے معنی ختم کرنے والا بولا جاتا ہے۔ دیکھوانوری کہتا ہے \_

ختم شد بر تو سخاوت برمن مسكين سخن چوں ولایت بر علیؓ و بر نبی پیغیری اگر کسی جابل کو سجھ میں نہ آ ئے تو کتابوں اور علم کا کیا قصور ہے اردو بھی سن لو \_\_

مررده اے امت که ختم الرسلیں پیدا ہوا

ختم الانبیاء کی اصطلاح ہے تو تمام کتب دین بحری ہوئی ہیں۔ ہاں دھوکہ دینا

اور جھوٹ بول کر مراہ کرنا آپ کا کرتب ہے ہم ابتدا کتاب میں لفت عرب کی اصل عبارت لکھ آئے ہیں وہاں سے دیکھو۔ اب ہم ذرہ ان کی نو ایجاد دلیل پرنظر ڈالتے ہیں کہ آپ نے ختم کے معنی تمام و پورا کرنے کے تو مان لیے تگر صرف ایک تلطی آپ کولگی ہے جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ آپ لکھے ہیں کہ قرآن کے ۳۰ یارہ میں ہے کی نے وس پارے ختم کیے اور کسی نے تمام قرآن ختم کیا۔ پس محمد علی نے نبوت کی تمام منازل طے کیں ہیں۔ اب جوان کے بعد اور نی آئیں گے دہ ایسے ہوں گے جیسا کی نے دل سیپارے ختم کیے کسی نے وو تین ہی کیے۔ غرض تمام و کمال محمد ﷺ پر ختم ہو چکا باتی منازل نبوت کے محمد ﷺ کے بعد کوئی ختم نہیں کرے گا جیسا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں ہے بست او خير الرسل خير الانام

دوسرا شعر \_ ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال لا جرم شد ختم ہر پیغیبرے (درمثین ص۲)

لبذا آپ كى مبر كے ينج عى برايك نبى كى نبوت رہے گى۔ (الدوة ص ١٢٥) الجواب: اوّل تو بسم الله بى غلط ب كه خم كم عنى تو مرشد باكا ودنول بى تمام كرنے اور بورا کرنے کے مان رہے ہیں اور یہی جارا مقصود ہے کہ خم کے معنی جو مہر انگشتری گیند وغیرہ کے کیے جاتے ہیں۔ اس موقعہ پر غلط ہیں تمام اور پورا کرنے کے معنی اس جگه

ورست ہیں۔ سوان دونوں مرزا قادیانی اور میر قاسم مرزائی کی عبارت سے خود بخو د ثابت ہو گیا کہ ختم کے معنی یورا کرنے اور تمام کرنے کے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا شعر خود ظاہر کر رہا ہے \_

جرم شد ختم ہر پیفیرے مر کا لفظ عام ہے۔ جب مرزا قادیانی مانتے ہیں کہ مریغیر کے تمام کرنے والا ہے اور اگر (ی) کومعروف بڑھیں تو بھی ہر پغیبری و رسالت و نبوت کے بورا کرنے والا

ہوا تب بھی غیر تشریعی نبوت کے بھی ختم کرنے والا ہوا۔ جب محمد عظیمة ہر نبوت و پیغیری

کے ختم کرنے والا ہوا تو پھراس میں آپ کا کیا ثبوت ہوا؟ بیاتو مخالفین کو فائدہ ہوا کہ جیما وہ کہتے ہیں کہ ہر نبوت و پینمبری کا خاتم محمد رسول اللہ ﷺ ہے تم بھی خود مان گئے۔ (٢) يہ جو لکھا ہے كه آپ كى مهر كے نيچے ہى براكك كى نبوت آئے گى بالكل نامعقول ہے۔ آپ خود مانتے ہیں کہ مہر لگانے میں خاتم ومختوم کے درمیان ایک تیسری چیز ہوتی ہے۔ جس پر مبرلگائی جاتی ہے آپ خود بتائیں کہ محمیظتے تو ۱۳ سوسال سے غیر حاضر ہیں اور عرب میں مدفون ہیں۔ وہ قادیان میں مہر لگانے آئے یا مرزا قادیانی عرب میں مبر لگوانے گئے اور مبر لاخ کی لگوا لائے یا عدالت کی اور کس چیز بر لگوا کر لائے؟ اور يبلے تو جبرائيل محمد ﷺ پر بوتل و كوزه ميں البهام لاتا تھا اور خائن شہ تھا اب مرزا قادياني کی کس بول پر محمد ﷺ کی مہر گلی؟ اگر یہ کہو کہ شریعت محمدی کی تصدیق کی مہر ہے تو بالکل غلط ہے کیونکہ مرزا قادیانی کے کشوف و الہام بالکل محمر سی کے ناف میں۔ محمہ ﷺ نے تو یہ تصدیق کی تھی کہ عیسیٰ بن مریم عبداللہ و نبی اللہ میں اور خدا کی شان اس ے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا وہ کوئی بیٹا کیڑے۔ مگر مرزا قادیانی اینے آپ کو ابن الله كمت مين خالق زمين وآسان بنت مين اور فرمات مين كه جس چيز كاليس اراده كردن صرف بيه كهه دول كه مو جا تو وه مو جاتى بيد غرض بزار با مثاليس بين كه محمد عليلة کی تصدیق و شریعت کے برخلاف میں اس لیے یہ باطل ہوا کہ مرزا قادیانی بہ سبب پروی شریت محمدی ﷺ نی ہو سکتے ہیں یا محمہ ﷺ نے اس کی تصدیق کی ہے۔

پردی شریعت محمدی ایک بی ہو سطتے ہیں یا محمد تا اس کی تصدیق کی ہے۔

(۳) تصدیق کے واسطے ضروری ہے مصدق مصدوق کے موفر یا ہمعصر ہو لیعنی کوئی وجود

آنے والے وجود کی بھی تقدیق نہیں کر سکتا اور نہ تقدیق کی مہر لگا سکتا ہے۔ جس کے سر میں د ماغ ہو اور حواس درست ہوں وہ مان سکتا ہے کہ لاہور کے ڈپٹی کمشنر ہونے کا علم سا سوسال پہلے ہو چکا ہے۔ تقدیق کرنے والا تو ہمیشہ ای کی تقدیق کرتا ہے جس کو وہ خود ملاحظہ کرے یا اس کی کتابوں کو د کھے کر تقدیق کرے۔ دیکھو محمد بیاتی نے تورات و انجیل کتب ساوی و انبیاء وغیرہ کی تقدیق تو کر دی گر وہ براہین احمد یہ کی تقدیق بہ سبب نہ ہونے اس کے وقت کے تقدیق نہیں کی چرکس طرح مانا جاتا ہے کہ محمد بیاتی کی مہر سے تقدیق ہوا کرتی ہو سکتا ہے۔

مہر سے تقدیق ہوا کرتی ہے اور جدید نبی ہو سکتا ہے۔

(۳) محمد بیاتی نے ۱۳ سوسال میں س س من نقص نبی کی تقدیق بذریعہ مہر بنوت کی ؟

(٣) محمد عظی نے ۱۳ سوسال میں کس کس ناتھ ہی کی تصدیق بذریعہ مہر بنوت کی؟
(۵) مید کلیہ قاعدہ ہے کہ اعلیٰ حاکم کے سامنے اگر کسی شخص کو منصب وعہدہ حاصل ہوتو میہ مجھی نہیں ہوسکتا کہ وہ اپنے جیسا کسی دوسرے کو بنائے پس جیسا خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ۲۱۷

اس کا کوئی شریک ذات و صفات میں ہو ایب ہی رسول بھی نہیں جا بتا کہ اس کا کوئی شريك ذات وصفات ميں موتب ہى تو لا نبى بعدى فرمايا پس به غدط بے كه محمد علي اين صفات کا کوئی نبی بتاتے ہیں ادر عقلاً بھی جائز نہیں کہ دو تھم کرنے والے ہوں اور نہ وو

رسولوں کی محبت ایک امتی میں ہوسکتی ہے۔ (٢) اگر محمد علظ الف ہے ي تک خاتم منازل و مدارج نبوت ہيں تو پھر مسلمان س

طرح ایک دوسرے می نبوت کو جو صرف ایک سیارہ کا مری ہے مان سکتے میں حالانکہ ایک سیبارہ میں بھی وہ کامل و خاتم نہ ہو یہ ایک مثال ہے جیبا کہ ایک ایم۔اے ماسر کو چھوڑ کر ایک پرائمری کے لڑے کی شائردی کرے۔ پس کوئی عقل کا مارا ہی اینا کام

كرے كا بركز كوئى ذى شعور تحد سلطة بيے كال نى وائم مرسل كا دامن جموز كر ايك ناقص

نی کے پیچے نہیں لگ سکتا اور نہ ناقص نبی کی ناقص تعلیم کامل نبی کی کامل تعلیم کو چھوڑ کر

قبول کرسکتا ہے۔

ہے نہ کہ نبیوں کے درجوں میں۔ اورنص قرآئی میں خاتم انبیین ہے نہ کہ خاتم مدارج العوة كس قدر دهوكه اور ابله فريى ب كهمسمان تو كبت بي كه محد رسول الله عظف خاتم النمين لعني نبيول كختم كرنے والے بين اور آپ جوت وے رہے بين كد محد عظيمة نے مدارج نبوت الف سے ی تک ختم کیے ہوئے تھے بحث نبیوں کے اختیام کی ہے نہ کہ مدارج نبوت کی۔ یونکہ فیض نبوت تو رسول اللہ عظیہ کی امت میں جاری ہے یعنی قرآن اور حدیث۔ (٨) ببرطال جب كدختم كمعنى يوراكرنے اور تمام كرنے كے مرزا قادينى اور مير قاسم مرزائی نے بھی مان لیے تو اب ان کی غلط فہی کو اگر دور کیا جائے کہ وہ ختم نبوت غلطی سے صفات نبوت محمد عظی برطاف نص قرآنی کے بجائے ذات نبی کی مان رہے میں تو پھر فیصلہ ہمارے حق میں ہے کیونکہ باتفاق رائے ہر دو فریق سیمسلم ہو گیا ہے کہ خاتم کے معنی پورا کرنے والا اور تمام کرنے والا ہے اور محد عظی صرف مدارج نبوت کے ختم کرنے والے تھے بلکہ قرآن مجید میں صاف خاتم النمین ہے خواہ (ت) کی فتح ہو یا کسر دونوں كمعنى ختم كرنے والا ب جبيا كدلفظ عالم كمعنى بين پس نتيجه يه بواكه محمد خاتم الانبياء

(العوق ص ١٢٥)

عليهم السلام بين نه كه صرف خاتم مدارج نبوت فهو المرادب

لفظ خاتم نص قطعی نہیں۔

قولهتمبر 64

(٤) يوسخت دهوكه ديا جاتا ہے كه محمد عليه خاتم مدارج نبوة بين حالانكه بحث نبيوں ميں

الجواب: الرنظر میں قصور ہے اور قرآن پر عمل نہیں تو قرآن کے سوا اگر کوئی اور کتاب مانتے ہوتو اس کونص قطعی کبومسلمان تو قرآن کی آیت کونص قطعی یقین کرتے ہیں۔ خاتم النبين اگرآپ ك قرأن مين نبيل ب توكسي مسلمان ك قرآن مين و كيولو ـ

قوله نمبر ۸۰

جمیل دین پر عقیدہ کی بنا بالکل قیای ہے۔

الجواب: قیاس کے مؤید جب قرآن اور حدیث ہیں تو پھر وہ نص قطعی ہے یہ آپ کی علطی سے کہ آپ نص قرآنی کو قیاس کہتے ہیں بلکہ آپ کا قیاس علط ہے کہ کیا پہلے دین نا كمل تھے۔ كه اب دين كامل موار بينك شرائع سابقه كامل نه تھيں ايسا عالمكير كوئي كمل دین ند تھا۔ اگر آپ کے نزدیک کوئی اس سے بہتر دین ہے تو بتا کیں۔

(٢) آيت متدله من الممت عليكم نعمتى بهي بادر آپ مان يك مين كونعت

رسالت ونبوت كا نام ب جب نعت ختم موكى تو نبوت بدرجه اتم ختم موكى -

(٣) بيشك نعمت نبوت إورآب مان حيك بلكه امكان نبوت ميل انعمت عليهم پيش کیا کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ نعمت رسالت و نبوت ہے اور اس کا ختم ہونا مفہوم ومقصود ہے۔ (4) جب سابق انبیاء میں ہے کسی کو خاتم النہین نہیں کہا اور صرف محمہ ﷺ کو فرمایا تو ٹابت ہوا کہ قانون قدرت و سنت اللی مقتضیٰ تھی کہ سابق انبیاء کے بعد نبی آئیں اور محمظ النين فرما كر من تشريف لائ اور ان كو خاتم النينين فرما كر اتممت عليكم نعمتى فرمایا۔ اگر کسی اور نبی کو فرمایا ہے تو آپ مدعی میں آپ پر بار شوت ہے نہ کہ ہم پر اور چونکہ آ پ کوئی آ ہے نہیں دکھا سکتے جس میں لکھا ہو کہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی آ ئے گا یا سن نی کی بابت قرآن میں پیشگوئی ہے اس ثابت ہوا کہ محمہ ﷺ کے بعد مسی فتم کا نبی نہ آئے گا اور مدعی کاذب ہوگا۔

قولهنمبر ۸۱

شیخ اکبر وختم نبوت<sub>-</sub> الجواب: على الكبركاب لمهب نبين جوآب لكھتے بين يا جوآپ كا عقيده ب كه مرزا قادیانی نبی ہیں اینے حسب عادت خود و مرزا قادیانی اینے مطلب کے فقرات اخذ کر کے اصل ندبب و فیصلہ جو شخ ا کبر کا ہے جھوڑ ویا ہے اورعوام کو دھوکا دہی کی غرض سے الیا کیا ہے اصل عبارت شخ کی ہم نقل کر کے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ مرزائیوں کی ایمانداری کی

واد دیں۔ وہو ہٰرا۔

وهي التي ابقي الله على المسلمين وهي من اخبر النبوة فما ارتفعت نبوة بالكنه ولهذا قلنا انما ارتفعت نبوة التشريح وهذا معنى لا نبي بعده فقد ادرجه النبوة بين جنيه فقد تامت به النبوة بلاشك فلعمنا أن قوله لا نبي بعده ای لا مشرع خاصة لانه لایکون بعده نبی فهذا مثل قوله اذا هلک کسری قلا کسری بعده واذا هلک قیصر فلا قیصر بعد ولم یکن کسری و قیصر الاملك الروم والفرس وما ز الالملك من الروم ولكن ارتفع هذا الاسم مع وجود الملك فيهم و تسمى ملكهم باسم اخر بعد هلاك قيصر و كسرى كذالك اسم النبي زال بعد رسول الله ﷺ الخ. يعني نبي كي بُريعت وتعليم و اسوه حسنه وتمام حسنات وغيره مسلمانول مين ابزائ نبوت موجود بين يعني جب تك قرآن مسلمانوں میں ہے تب تک نبوت مسلمانوں میں ہے اور جب تک شری احکام ان میں موجود رہیں گے۔ نبوت محمی ہے۔ جس طرح قیصر دکسری کے مر جانے سے ملک فارس و روم موجود ہیں۔ ای طرح محمد رسول اللہ ﷺ کے فوت ہو جانے سے شریعت و نبوت مسلمانوں سے نہیں اٹھ گئ صرف نام نبوت کا اٹھ گیا ہے۔ یعنی محمد سے اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں کہلا سکتا۔ سویدتو تمام الل اسلام کا ندہب ہے کہ اجزائے نبوت قرآن و حدیث و شريعت مسلمانوں ميں جيں اور بذريعه علاء ومجتهدين تمام عالم ميں پہنچتي رہتي جيں اور علائے دین تبلیغ دین میں بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں گر نبی نہ کہلائیں گے؟ شیخ ا كبركى كونى عبارت سے تكال ليا كه امت محدى ﷺ ميں سے موكر كوئى نبى كبلا سكتا ہے؟ شِيخ اكبركا فيصله منظور كردكس طرح خدا آپ كو مدايت بخشة ويكهو شيخ اكبركاكيا فيصله بـ پس وہ (محمد علیہ) قطب جس پر احکام عالم کا دار و مدار ہے اور ازل سے ابد تک دائرہ وجود کا مرکز ہے وہ ایک ہی حقیقت محدید الله ہے اور باعتبار کثرت کے حکم کے وہ متعدد ے اور نبوت کے انقطاع سے پیشتر مجھی مرتبہ قطبیت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم طلیل اللہ تھے اور مجھی کوئی چھیا ہوا ولی ہوتا ہے جیسے مویٰ " کے زمانہ میں حضرت خضر عليه السلام سے اور يه قطب اس وقت سے جب موى " اس خلعت قطبيت سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور نبوت تشریع کے منقطع اور دائرہ نبوت کے بورا ہونے اور باطن سے ظاہر کی طرف ولایت منتقل ہونے کے وقت قطبیت مطلقہ اولیاؤں کی طرف منتقل ہو گی اب اس مرتبہ میں ان لوگوں سے ایک شخص ہمیشہ اس کی جگہ میں رہے گا۔ تا کہ ریہ

ترتیب اور یہ نظام اس کے سبب سے باقی رہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے لکل قوم هاد ہر قوم کا ایک ہادی و رہبر ہے۔ (دیکھومقدمہ فصوص الکم مصنفہ شخ اکبر سخہ ۲۵ حقیقت محمد یہ ﷺ) ناظرین! شخ اکبر کا نہ بب تو یہ ہے مگر میر قاسم علی مرزائی نے بغرض دھوکہ دہی غلط لکھ دیا کہ شخ اکبر کا فیصلہ ہے کہ محمد ﷺ کے بعد نبی ہوسکتا ہے۔ اللہ ان پر رحم کرے۔

ناظرین! ی ابیر کا ند بہ تو یہ ہے مرمیر قام می مرزای نے بطرس دھولہ دبی غلط معہ دیا کہ شخ اکبر کا فیصلہ ہے کہ محمد ﷺ کے بعد نبی ہوسکتا ہے۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ خاتمہ: ناظرین! اخیر ہم ظاہر کرتے ہیں کہ تمام کتاب النوق میں صرف ایک دلیل ہے جو کہ چھ معقولیت رکھتی تھی اور وہ یہ تھی کہ چونکہ ابتدائے آفرینش ہے ہمیشہ نبی ورسول

مبعوث ہوتے آنے تو اب کیا وجہ ہے کہ رسولوں کا آنا بعد محمد ﷺ بند ہو جائے اور خاتم النبيين محد رسول الله ﷺ كوبھيج كرسلسله نبوت ختم كر دے۔ (٢) نبوت و رسالت نعمت اللي ب تو پيرتمام جبان اوركل عالم كو رحمت رسالت ب کوں محروم رکھا جائے اور ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ جاری طرف ماسبق امتوں کی مانند رسول و نبی ند بھیج جائیں؟ یہ ہے لب لباب تمام کتاب النوة فی خیر الامت کا۔ گرافسوں میر قاسم علی مرزائی مصنف کتاب نے اور مرزا قادیانی نے خود ہی اینے دعادی اور دلاکل کی تردید کر دی که تشریعی نبوت و وحی رسالت بند ہو چکا ہے ادر محمد رسول الله عظیم کے بعد نہ وجی رسالت آ سکتی ہے اور نہ کوئی جدید شریعت ہو سکتی ہے۔ پس ہمارا جواب سے ہے کہ جب دلیل ہے آپ ۴۵ جزو نبوت کو مسدود تسلیم کر کھکے ہیں۔ ای دلیل ہے بالكل باب نبوت بند ہے يہ بالكل نامعقول دليل ہے كه كوئى شخص امتى به سبب بيروى و متابعت رسول الله عنظ نبی و رسول ہوسکتا ہے کیونکہ نبوت و رسالت کسبی نہیں کہ متابعت ے حاصل ہو۔ مرزا قادیانی اور ان کے مرید مانتے ہیں کہ نبوت و رسالت دہجی ہے جب نبوت وہبی ہے تو یہ باطل ہوا کہ محمد ﷺ کی پیروی سے کوئی امتی نبی ہوسکتا ہے کیا حضرت عیسی علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کی متابعت سے نبی ہوا تھا؟ ہرگز نہیں کونکہ قرآن مجید میں خدا تعالی فرماتا ہے۔ حضرت مریم کو کہتم کو بیٹا دیا جائے گا اور وہ رسول ہو گا۔ بن اسرائیل کی طرف و رسولاً المی بنی اسوائیل ترجمہ اور رسول ہو گا بن اسرائیل کی طرف۔ (سورہ عران) پس معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ حضرت مویٰ کی متابعت ے نبی نہ ہوئے تھے۔ اگر کوئی مخف کئی نبی کی متابعت سے نبی ہوا ہو تو پھر نبوت و رسالت کسبی ہوئی وہبی نہیں رہتی اور یہ باطل ہے کہ رسالت و نبوت کسبی ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ ڈھکوسلہ ہے کہ محمد رسول اللہ عظی کی متابعت سے کوئی امتی نبی ہوسکتا ہے باطل ہے۔ دوم واقعات نے بھی ثابت کر دیا کہ جب سحابہ کرائم میں سے جن کی متابعت کے

مقابل مرزا قادیانی کی متابعت کچھ بھی نہیں وہ نبی و رسول نہ ہوئے تو مررا قادیانی کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔

کیا محمد سی مطابق حضرت عیسی علیه السلام کی متابعت سے بی و رسول ہوئے تھے؟

ہرگز نہیں تو پھر یہ و مکوسلہ کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ اب محمد رسول اللہ ﷺ کی متابعت سے نی ہو سکتے ہیں کیا اب سنت اللہ بدل گئ ہے؟ ہرگز نہیں تو پھر یہ باطل ہے

كه محمد علي كا متابعت سے كوئى نبى ہو۔ ووم ايك و حكوسلديد بيش كيا جاتا ہے كه حضرت

موی " کی امت میں جب نبی ہو سکتے ہیں تو امت محمدی میں کیوں نبی نہ ہوں؟ اس میں

امت محمدی عظی کی جنگ ہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ موی " کو خاتم النبین نہیں کہا گیا تھا اور موسیٰ کی امت کو خیرالامت کا لقب عطا نہ ہوا کیونکہ وہ امت الیں کچی تھی کہ حجت

ب ایمان ہو جاتی تھی صرف عالیس روز کے واسطے موی کوہ طور پر گئے تو چھے گو سالہ

پری شروع کر دی اس واسطے ان کے ایمان کی حفاظت کے واسطے یے در یے نمی آتے

رہے اور چونکہ خدا کے علم میں پہلے ہی سے تھا کہ یہ امت موسوی اس قابل نہیں کہ اس

کی حفاظت کے واسطے بے در بے نبی نہ بھیج جا کیں اس واسطے فرمایا وقفینا من بعدم بالوسل. ممر محمد رسول الله علي كي خدا تعالى كو بجروسه تها كه خاتم النبيين كي امت حجي وفادار اور فرمانبروار امت ہے اور اینے نی کے دین کی پیروی بر زبانہ میں ای طرح كرے گى۔ جس طرح اس كى زندگى ميں۔ اس واسطے خدا تعالى فے محمد الله كو وقفينا

من بعده بالرسل ندفرايا بلك خاتم النبيين و اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتی فرمایا اور ۱۳ سو برس تک اس برعمل کر کے بھی دکھا دیا کہ جب بھی کی کاذب مدى نبوت و رسالت نے سر اتھايا تو اس كو اگر چه يہلے سنت الله كے مطابق مهلت دى اور

ترقی بھی دی مگر آخر اس کوصفی استی سے محو کرتا رہا اور کرتا رہے گا۔ بیصرف کذابون کو خدا پہلے مہلت دیتا ہے اور ترقی بھی دیتا ہے جیسا کہ پہلے کاذبون کا ہم نے حال لکھا ہے۔ وہ سب مرزا قادیانی کی طرح اپنے آپ کوحق پر سمجھتے تھے اور ان کے مرید بھی ان کوسیا

نبی و رسول مانتے تھے اور عزیز جانیں قربان کرتے تھے۔ ایک لزائی میں ستر ہزار ایک کاذب کے مرید قتل ہوئے۔ مرزا قادیانی کا صرف ایک مرید قتل ہوا تو آپ نے این

صداقت کی دلیل بنائی کہ دیکھو کابل میں عبدالطیف نے ہماری خاطر جان دے دی اگر

ہم سے نہ ہوتے تو وہ ہماری خاطر جان کیوں دیتا؟ ہم پوچھے میں کہ جس کے پیچے سر

ہزار نے جان دی وہ تو بدر جہا آپ سے صادق ہوا چر کیا دجہ ہے کہ آپ اس کو تو کافر اور کاذب کہتے ہیں اور اپنے آپ کو صادق؟ یہ کس قدر غضب ہے کہ خود ہی معیار صداقت قرار دیے بی اور جب ای معیار صداقت مقررہ خود سے جھوٹے ہوتے بی تو

تاویلات باطله کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔

خود ہی مرزا قادیانی نے عوام اہل اسلام کو ہدایت کی کہ میری نبست اللہ تعالی سے بذریعہ دعا دریافت کریں کہ میں کاذب ہوں یا صادق۔ جب لوگوں نے خوابوں اور البامول میں مرزا تادیانی کی بری حالت ویکھی اور ان کو مرزا تادیانی کے کاذب ہونے

کی اطلاع خدا نے دی تو حجت پہلو بدل دیا کہ خواب بھی انسان کی فطرت کے مطابق

بی آتا ہے۔ جن لوگوں کو میری بری حالت معلوم ہوئی ہے ان کی بری فطرت ہوگ۔

جس كا جواب يه ب كد اگر خواب حسب فطرت موتى ب تو جن جن لوگول نے آپ ك

اچھی حالت دیکھی ہے وہ بھی ان کا اپنانفس بی ہے تو پھر آپ کی صدانت کا معیار ان کا خواب کیونکر ہوا؟ وہ تو دونوں کے واسطے جمت نہیں بقول آپ کے اچھا آ دی اچھے خواب

و کھے گا اور برا آ دی برے خواب و کھے گا تو چر آپ کی کرامت کیا ہوئی اور معیار کیے ہو

سكتى يك خواب ايك طبيعت كافعل موا پير آب كوجن لوگوں نے صادق ديكها وه بھى ان کی طبیعت کا فعل ہے۔ آپ کی صداقت کے واسطے جست نہ ہوئی۔ ہم نیچے جن جن مخضول نے مرزا قادیانی کی نسبت استخارے کیے اور خدا تعالیٰ نے ان کو مرزا قادیانی کے

کاذب ہونے کی خبر دی۔ نیچے لکھتے ہیں تا کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ وہو ہٰدا۔ (ماخوذ از ذکر انگیم تمبر ۲ ص ۱۱۹) (۱) مولوی احمد الله صاحب امرتسری کو البام ہوا که ملعون ابن ملعون۔ (٢) مولوى عبدالرحمٰن تكھو كے والے كو الهامات ہوئے۔ و ما يعدهم الشيطان الغرور ا

واتخذو ايتي و رسلي هزوا داؤلتك هم الكفرون حقا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكر ناواتبع هواه وكان امرة فرطا.

(٣) مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کے الہامات۔ وما کید الکفوین الافی تباب. (٣) مَولوى اللي بخش صاحب اكاوَنفت ك الهامات. ان الله لا يهدى من هو

(۵) قاضی محرسلیمان صاحب عبدالله بوری کے خوابات۔

(۲) قاضی فضل احمہ کے خوابات۔

(۷) ڈاکٹر عبدالحکیم خال کے خوابات و الہامات۔

(٨) مرزامرف كذاب باورعيار بيد صادق كے سامنے شرير فنا ہوگا۔

(البام1ا جواائي ١٩٠٧ء)

ناظرين! بيه البام من لكلا كه مرزا قادياني ٢٦ مني ١٩٠٨ء كوعبدا تكيم خال كي موجودگی میں فوت ہو گئے۔ جب ایک جز الہام کی خدانے مچی کر دی لیعی مرزا قادیانی کو موت دی اور داکش عبدالکیم خال ندمرا تو ثابت موا که عبدالکیم جومرزا قادیانی کو کاذب کہتا تھا۔ صادق ہے اور مرزا قادیانی ضرور کاذب تھے اللہ تعالیٰ کے غالب ہاتھ نے فیصلہ سے جھوٹے کا کیا۔ حالاتکہ مرزا قادیانی نے بھی اپنا الہام شائع کیا تھا کہ میں صادق ہوں۔ میرے سامنے عبدالکیم فوت ہو گا۔ گر خدا نے اپنے فعل سے دنیا کو اطلاع دے دی کہ کاذب پہلے فوت ہوا۔ لینی مرزا قادیانی ڈاکٹر عبداُتکیم خال کے مقابلہ میں پہلے فوت ہو گئے۔لیکن معیار صدافت یہی رکھی تھی کہ اگر عبدا ککیم خال میرے مقابلہ میں زندہ رہا اور میں پہلے مرگیا تو کاذب ہوں گا۔ اس اب مرزا قادیانی کے کاذب ہونے میں ان کی این کلام عی کافی ہے۔

(٢) معیار صدانت - مرزا قادیانی نے اپنی پیٹگوئیال عبدالله آئم ومنکوحه آسانی والی قراردی تھیں جو کہ وہ بھی پوری نہ ہو کی اور جھوئی تکلیں۔ اس معیار مقرر کردہ خود ہے بھی مرزا قادیانی صادق نه تھے۔

(m) معیار صداقت۔ مرزا قادیانی نے عینی برتی کے ستون کو تو ژنا معیار صداقت قرار دیا تھا اور لکھا تھا کہ اگر جھے ہے کروڑ نشان بھی ظاہر ہول اور عینی پرتی کا ستون نہ توڑ وول اور مر جاؤں تو تمام گواہ رہیں کہ میں جموٹا ہوں۔ پس مرزا قادیانی مربھی گئے اور عسیٰ برتی کا

زورترتی پر ہے جس سے وہ کاذب ثابت ہوئے۔

(4) معیار صدانت۔ مرزا قادیانی نے مولوی ثناء الله امرتسری سے قرار دی تھی کہ جھوٹا

سے کے سامنے فوت ہو گا اگر میں کاذب ہول تو مولوی ثناء اللہ کے سامنے فوت، ہول گا۔ پس خدا نے ایہ بی کیا کہ مرزا قادیانی فوت ہو گئے جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کازب تھے۔

(۵) میعار صداقت۔ جس نے تمام پہلے کاذبوں کو کاذب ثابت کیا وہ شریعت محمدی ﷺ

#### تمت بالخير





# ترديد معيار صداقت قادماني

ماہواری رسالہ تشہید الازمان قادیان اکتوبر ۱۹۲۱ء میں انمل قادیانی نے مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت پر قرآن مجید ہے تحریف کر کے استدلال قائم کیے۔محترم بابو پیر بخش مرحوم نے ان کا جواب تحریر کیا۔ جو پیش خدمت ہے۔ (مرتب)

برادران اسلام! مرزائیوں نے آج کل بہت شور بریا کر رکھا ہے کہ مرزا قادیانی · مُمُونبوت و رسالت کے معیار پر پرکھواگر منہاج نبوت و معیار رسالت پر کھڑے ثابت ہوں

يهلا معيار:.... فقد لبثت فيكم عمر من قبله افلا تعلقون. (يأس ١٦)

رومرا معيار:.... لو تقول علينا بعض الا قاويل لاخذنا منه باليمن ثم لَقَطَّعُنا منه

الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. (الخاقة ٣٣ تا ١٣٠)

حالانکه به معیار صداقت بالکل خلاف شریعت اسلام اورمن گفرت بین جن كے تسليم كرنے كے واسطے كوكى مسلمان مامور نہيں جب قرآن شريف كى آيت ميں صاف صاف بیان ہو چکا کداب وین کال ہے اور محد رسول اللہ عظم النبيان بن تو پھر بعد میں حضرت محمد رسول الله علی کے جو مدی ہو گا وہ جمونا ہو گا۔ پس جب سیا نبی کوئی ہونا ، عی نہیں پھر معیار کیسی اور مدی کے دعویٰ کی شنوائی کیسی اور اس کی معجز ہ نمائی کیسی؟ سب کے سب بنائے فاسد علی الفاسد ہوگ \_

خشت اول چوں نہد معمار کج رود ديوار . ه تاژ امت محدی میں سے کوئی مخص خواہ کیسائی اینے آپ و خدا کا مقبول بتائے ہوا یر اڑے یانی پر چلے ہزار مجزات و کھائے کا کھ فنا فی الله فنا فی الرسول ہونے کا جال بھیلا

دے جب مری نبوت ہوا فورا اسلام سے خارج ہوا جس کی نظیر رسول اللہ عظی کے زمانہ میں قائم ہوئی اور حضور ﷺ نے اس کا خود فیصلہ فرمایا کہ مدعی نبوت کو کا فرفرمایا نہ صرف زبان مبارک ہے ہی کافر فرمایا بلکہ مدعیان نبوت وشرکاء رسالت پر قبال کا حکم صادر فرمایا ادر صحابہ کرام ؓ نے اس برعمل فرما کر ان کاذب مدعیان نبوت کو بمعدان کے مریدوں کے نابود فرمایا. بیرسیلمد کذاب و اسودعنس سے جو کہ پہلے امت محمدی میں سے اور جب مدعی

وی و رسالت خود ہوئے تو اسلام سے خارج ہوئے اور تیرہ سو برس تک اس سنت نبوی اور تعال صحابہ کرائم پر عمل چلا آ رہا ہے کہ جس وقت کس کاذب مدی نبوت نے سر اٹھایا۔ ای وقت خلیفہ اسلام نے لشکر کشی کر کے اس کو نابود کیا۔ اس دراز عرصہ تیرہ سو برس میں

كى مسلمان نے صحابہ كرام سے لے كرآج تك كوئى معيار نبوت نہيں بنائى۔ بلكه اجماع

امت ای پر چلا آیا ہے کہ مرفی نبوت بعد حضرت خاتم النبین ﷺ کے کافر اس کا مانے والابھی کافر ہے بلکہ جومسلمان مدی نبوت سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ زیل میں امام ابو صنیفہ کا فتوکی لکھا جاتا ہے۔ و تنبا فی زمنه رجل قال امھلونی حتی

اتى بعلامة "فقال من طلب منه علامته كفر ولا نه بطلله ذلك مكذب بقول

النبى عَلِي الله الله الله الخرات الحانص ١١٩ فصل ٢٢ /٢٢) يعنى انام صاحب كے زماند میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا اور کہا کہ مجھے مہلت دو کہ میں نشان لاؤں۔ آپ نے فخص اس سے نشانی طلب کرے گا۔ کافر ہو جائے گا کیونکہ نشانی مانگنا حضور اقدس علی کا رشاد لانبی بعدی کی تکذیب ہے۔

اس فتوی اسلام سے جو کہ اجماعی ہے کوئی ایک شخص بھی محابہ کرائم سے لے کر تابعین اور تنع تابعین کک برخلاف نہیں تو پھر مرزائی علاء کس دلیل شرعی سے یہ معیار صداقت مقرر کرتے ہیں کی قرآن کی آیت میں ہے تو بنا دیں؟ یا کی حدیث نبوی میں منور ہے کہ میری امت سے اگر کوئی شخص مدی نبوت ہوتو اسکواس معیار سے بر کھوتو آج ہم بھی مرزائی صاحبان کی اس معیار کی طرف توجه کر سکتے ہیں اور اگر مدعی نبوت کی صورت میں بعد خاتم انبین ﷺ سی ہوئی نہیں سکتا تو پھر ایسے ایسے معیار قابل النفات

نہیں اور نہ کوئی مسلمان مامور ہے کہ ان کی طرف توجہ کرے پیل مرزائی صاحبان کی نفس شرع سے کسی نبی کا بعد خاتم النہین عظیم کے پیدا ہونا ممکن در ان کا بعد خاتم النہین عظیم کے پیدا ہونا ممکن در ان کا بعد خاتم النہین عظیم کے بیدا ہونا ممکن در ان کا بعد خاتم النہین علیم معیار قرآن و حدیث سے تمسک کر کے لکھیں کہ مدی نبوت میں برھنے کے واسطے یہ شرعی

معیار ہے۔

اب ہم ذیل میں وونوں معیار کا جو مرزائیوں نے مقرر کیے ہیں جواب دیتے ہیں تا کہ مسلمان میہ شجھیں کہ ان کا کچھ جواب نہیں۔

اوّل معیار: فقد لبثت فیکم عمرا من قبله لین اس سے پہلے میں تم میں ایک عمر رہ چکا ہوں۔ الخ۔ اس آیت سے مرزائی صاحبان نے یہ عام قاعدہ بنا لیا ہے کہ جس کی پہلی عمر دروغ ادر عیوب سے پاک ہو وہ اگر مری وجی والہام ہوتو اس معیار سے سیا ہو کرنی ورسول مانا جا سکتا ہے۔

جواب: كه بدخاصه رسول الله عَلَيْكُ ب اور خاصه رسول الله عَلَيْكُ كو كو لَى شخص كليه قاعده نہیں بنا سکتا۔ اس طرح تو ہر ایک زمانہ میں لاکھوں کروڑوں امت محدی میں راست باز گزرے ہیں کہ جن کے ابقاء اور پر ہیزگاری اورنفس کثی اور مجاہدہ کے مقابل مرزا قادیانی کی میلی عمر کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ کوئی مرزائی بتا سکتا، ہے کہ مرزا قادیانی نے بابا فریدشکر اشاعت کے واسطے صحابہ کرامؓ تابعین تبع تابعینؓ کی طرح ایثار نفس کر کے جہاد نفسی کیا؟ سفر کی بختیاں برواشت کر کے مج بیت اللہ کو گئے؟ کسی بزرگ سلسلہ کی خدمت میں ابتداء عمر میں رہے؟ اور ''ہر کہ خدمت کرد او مخذوم شد'' کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا؟ ہر گزنہیں تو پھر باربار کیوں کو چھا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کی پہلی عمر کے عیب بتاؤ؟ ہم حیران ہیں کہ کسی کو کیا مصیبت بڑی تھی کہ مرزا قادیانی کے بجین کے زمانہ میں ایک خفیہ پولیس کا انسکز لگا ديتا؟ كه مرزا قادياني كى حركات وسكنات اور حيال جلن لكستا جاتا- بم يتحقيق بهى كر سكت میں اور ساکنان قادیان سے اور بٹالہ سے جہاں مرزا قادیانی تعلیم یاتے رہے ہیں۔ وریافت کر سکتے ہیں مگر قادیانی خلافت ہمیں اجازت دے کہ مرزا قادیانی کے حالات ابتدائی اگرمعلوم کر کے لکھے جاکیں گے تو پھروہ ناراض نہ ہوں گے اور ازالہ حیثیت عرفی اور دل آزاری کا دعویٰ لے کرعدالت کی طرف نہ دوڑیں گے۔ ہم نے قادیان کے آربہ باشندول ہے حالات دریافت کرنے ہیں۔ میاں محمود قادیانی اجازت ویں کہ بیٹک جو کھے حالات قادیان سے انجمن تائید الاسلام لاہور کومعلوم ہوکئے ہیں وہ شائع کر دے۔ میاں محمود قادیانی کوکوئی اعتراض نہیں ہو گا تو ہم مرزا قادیانی کی پہلی عمر کے حالات بھی شائع کر دیں کے مگر بقول شخصے "تو بروں در چہ کردی کہ درون خانہ آئی۔ " جب دعوی کے بعد مرزا قادیانی راستباز ثابت نہیں ہوتے اور ایسا جھوٹ تراشتے ہیں کہ کوئی معمولی بول

چلن کا آ دی بھی نہیں بول سکتا۔ دھوکہ بازی کے رسالے شائع ہوئے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ پہلی زندگی کے حالات تلاش کیے جائیں؟ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اوّل درجہ کے راستباز تمام عمر میں تھے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کی اوّل عمر کی راستبازی بطور ولیل پیش کی ہے کہ میں وعوی نبوت کے بعد ہی راستباز نبیس بلکہ پہلے بھی تم میں رہا ہوں میں نے بھی وحی کا دعویٰ نبیں کیا تھا۔ لہذا اب میرا وحی کا دعویٰ سچا ہے کیونکہ میں پہلے بھی سچا تھ اور اب بھی سیا ہواں۔ مرزا قادیانی کا حال اس کے برخلاف ہے۔ کیونکہ وعویٰ نبوت و رسالت ومسیحیت کے بعد بھی وہ راستباز نہیں اور دروغ بیانی نمے منار کے اعلی درجہ پر گامزن ہیں تو پھر ان کی کپلی عمر کی راستبازی اگر ہو بھی تو ردی ہو جائیں گی کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ اکثر انسان کہلی عمر میں سیج بولا کرتے ہیں کیونکہ دنیاوی معاملات کی البحض میں نہیں تھنے ہوتے اور بعد میں جب ان کوغرض اور مطلب رسکیر ہوتی ہے تو وحوکہ دہی

اور جھوٹ بول کر اپنا مطلب نکا لیے ہیں۔ یہی حال مرزا قادیانی کا ہے کہ اپنا مطلب منوانے کے واسطے ہزاروں جگہ جھوٹ لکھ جاتے ہیں ذیل میں ان کے چند جھوٹ لکھے

جاتے ہیں تاکہ ثابت ہو کہ ان کی پہلی عمر کی راستبازی کسی کام کی نہیں جبکہ بعد میں بھوٹ ہو گتے ہیں۔ اوّل جموث: مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ"اگران پیشینگوئوں کے پورا ہونے کے تمام گواہ

ا تھے کیے جائیں تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ٦٠ لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔" (اعجاز

احمدی ص ١ خزائن ج ١٩ ص ١٠٠) حالاتکه کوئی پیشینگوئی پوری نبیس ہوئی بلکه جن جن پیشینگوئیوں کو مرزا قادیانی نے اپنی صدافت کا معیار قرار دیا وہ بھی جھوٹی نکلیں۔عبداللہ آتهم كى موت كى بيشينگوكى، منكوحه اسانى كى بيشينگوكى، عبدالكيم خال ۋاكىر كى بيشينگوكى، تادیان کا طاعون سے محفوظ رہنے کی پیشینگوئی مولوی ثناء اللہ صاحب کی موت کی پیشینگوئی' امیر شاہ کے گھر لڑکا پیدا ہونے کی پیشینگوئی' زلزله عظیم کی پیشینگوئی جس کے واسطے مرزا قادیانی اور تھیم نور الدین قادیانی نے باہر میدان میں نیے لگا لیے اور کوئی زلزلہ نہ آیا وغیرہ وغیرہ بیا سب جھوٹی تکلیں مگر مرزا قاویانی کی راستبازی ہے ہے کہ کہتے ہیں کہ پیشینگوئیاں پوری ہوئیں اور ساٹھ لا کھ گواہ کی گپ قابل داد نے کیونکہ مرزا قادیانی

گواہ بھی اعبازی جھوٹ ہے۔

دوسرا مجموف: مرزا قادیانی لکھتے ہیں ''مثلاً صحیح بخاری کی وہ مدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نبعت خبر دی گئی ہے۔ ... کہ آسان سے آواز آئے گ کہ مذا خلیفة الله المهدی اب سوچو كه يه حديث كس يابيداور مرتبه كى ب جوالي كاب ميس درج

ہے۔ جواصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ " (شہادة القران ص ١٦ خرائن ج٢ ص ٣٣٧) مرزا قادیانی کا جموث سے ہے مذا خلیفة الله المهدی بخاری کی صدیث ہے

مرزائی علاء یا تو سے صدیث بخاری میں وکھا دیں یا مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا تشلیم کریں چونکہ یہ صدیث بخاری میں ہرگز نہیں اور مرزا قادیانی نے محض عوام کو دھوکہ دینے کے واسطے لکھ دیا کہ اصح الکتب بخاری کی مید عدیث ہے۔ میدویانت کے برخلاف ہے کہ ایک

مخض نبوت کا مدی ہو اور ایبا صریح جھوٹ بولے۔

تیسرا جھوٹ: مرزا قاویانی لکھتے ہیں کہ''مولوی غلام دیگیر صاحب تصوری نے اپی كتاب "مين اور مولوى المعيل صاحب على كره والے نے" ميرى نسبت قطعى حكم لكايا كه

اگر وہ كاؤب ہے تو ہم سے بہلے مرے گا۔' الخ \_ (اربعین تبرس م افزائن ج ١٥ص٣٩٣) بہ بھی محض جھوٹ ہے مولوی غلام دشگیر صاحب و مولوی اسلعیل صاحب کی تصنیفات میں یہ بات ہر گزنہیں لکھیں۔ چوتھا جھوف: مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ''یہ غیر معقول ہے کہ آ تخضرت عظام کے بعد کوئی ایما نبی آنے والا ہے کہ لوگ نماز کے لیے ساجد کی طرف ووڑیں گے تو وہ کلیسا ک طرف بھائے گا اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹے گا اور جب عبادت کے دفت بیت اللہ کی طرف منہ کریں کے تووہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو گا اور شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے طال وحرام کی پہھ پرواہ نہ كرے گا۔" (هيفة الوي ص ٢٩ خزائن ج ٢٢ ص ٣١) يدكس قدر ناياك جموف بے جو مرزا قادیانی نے بولا ہے کہ میچ شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے طال و حرام کی برداہ ندکرے گا۔ کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کس کتاب سے بید لکھا ہے؟ مسلمان تو صحابہ کرام سے لے کر تابعین و تبع تابعین تک یکار یکار کہ رہے ہیں کہ حضرت عیسی بعد نزول شریعت محمدی ﷺ برعمل کریں گے۔صلیب کو توڑیں گے اورسور کو ہلاک کریں گے بعنی اس کا کھانا موقوف فرمائیں گے اور یہ اجماع امت بخاری ک اس مدیث پر ہوا ہے والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم

یعی قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ قدرت میں میری جان بے قریب ہے کہ نازل ہوں گے تم میں بیٹے مریم کے حاکم' عادل' پھر تو ڑیں گےصلیب کو اور قتل کریں گے سور کو اور موقوف كروي م ي جزيد الل ذمه سے . فاظرين غور فرما كيں رسول الله عظي اور كل امت محرى علیہ تو یہ کہدر بی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بعد نزول کسر صلیب کریں گے اور خزیر کو ہلاک کریں گے اور اسلام کوکل دینوں پر غالب کریں گے۔ گر مرزا قادیانی اس قدر جھوٹے ہیں کہ بالکل جھوٹ لکھ دیا کہ سیج شراب بے گا اور سور کا گوشت کھائے کا اور اسلام کی حلال وحرام کی پرواہ نہ کرے گا ، جو محض بعد دعوی نبوت اس قدر جھوٹا ب اس کے پہلی عمر کے دکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقد لبثت فیکم عمراً سے بہ مطلب نہیں ہے کہ فقط حضور عظیہ کی پہلی عمر گناہ سے پاک تھی کیونکہ یہ خصوصیت ایسی نہیں کہ نبوت و رسالت کا خاصہ ہو سکے کیونکہ بیہ مشاہرہ ہے کہ کروڑ ہا بندگان خدا ہر ایک زمانہ میں ہوتے آئے ہیں کہ ان کی زندگی گناہ سے بیاک رہی ہے مگر وہ نبی نہ تھے جو خصوصیت نی کریم علی کی فقد لبشت فیکم عمراً کی ہے وہ یہ ہے کہ آ پ علی والیس برس تک کفار عرب میں رہے اور تمام کفار عرب کوعلم تھا کہ حضور ﷺ کس استاد ہے پڑھے ہوئے نہیں اور لکھ پڑھ نہ سکتے تھے عالیس برس کے بعد یک لخت الی تعلیم پیش کرنا جس کی نظیر دنیا بھر کی کسی کتاب میں الیی المل واتم طور پر نہ تھی اور بغیر کسی خلاہری اسباب کے کل علوم پر حادی ہو جانا اور الیل سیاس و تمدنی د معاشی و معادی علوم کا بغیر ظاہری تعلیم کے حاصل کر لینا یہ ایک کھلا معجزہ تھا کہ جس کی نظیر کفار عرب لانے کے واسطے عاجز تھے اور تمام ونیا تیرہ سو برس سے عاجز ہے۔ لہذا الله تعالی نے بطور دلیل میہ امر پیش کیا ہے کہ اے محمد علیہ تم ان کفار عرب کو کہہ دو کہ میں جالیس برس تک تم میں رہا ہوں تم غورنہیں کرتے کہ میں نے ندکس یو نیورٹی سے تعلیم عاصل کی اور ندکسی معلم ہے علوم حاصل کیے اور پھرالی کتاب بذریعہ وحی پیش کرتا ہوں جس کے اندر پہلے آ سانی کتابوں کے مضامین ہیں اور گذشتہ زبانوں کے حالات اور قصے اور احکام شرائع سابقہ و آواب مكارم الاخلاق وفصاحت وبلاغت جس نے فصحاء وبلغاء عرب كوللكار كرمثل لانے کو کہا اور عاجز کر دیا ایس کتاب بغیرتا ئید خدا تعالیٰ اور وحی البی کے کس طرح ہو سکت ہے افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے کہ ایس وی کا پہلے کسی نے اظہار کیا ہے۔ اگر میرے اپنے نفس اور علم اور فہم ہے یہ باتیں ہوتیں تو اس حالیس سال کے عرصہ میں پہلے میں کیوں نہ ظاہر کرتا؟ اور تم لوگ عقل کرد کہ اگر پیرسی انسان کا منصوبہ ہوتا تو تم لوگ

ضرور اس سے واقف ہوتے کیونک میں تم میں ہی رہتا ہوں۔ اگر میں نے کسی معلم سے تعلیم یائی ہے تو تم کو اس کاعلم ہوتا۔ جس کو اب تم ظاہر کرتے مگر چونکہ تم کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے کہ میں نے فلال وقت فلال استاد سے یا فلال دارالعلوم سے سیاس و تمدنی اخلاقی و ندبی تعلیم پائی ہے اور فلال یہود و نصاری وغیرہ سے آسانی کتابوں کو بڑھا ہے جس کے مضامین قرآن میں درج ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ میں جو کچھ کہتا ہول وحی الہٰ سے کہتا ہوں اور یہ انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے کہ ایک ای مخض وہ وہ علوم اور نکات حل کرے جن کے حل کرنے کے واسطے بڑے بڑے حکماء و فلاسفر عاجز تھے۔ کیا یہ دلیل کامل نہیں ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہول خدا کی طرف سے کہتا ہول کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص تمام عمر تو اُن پڑھ ہو ادر یکدم دعویٰ وحی و نبوت کر کے کاشف علوم ظاہری و باطنی ہو جائے اور ہر ایک عالم و فاضل کو ایبا جواب دے جو اس کی کتاب میں نہ کور ہو بلکہ ان کے اختلافی مسائل کو بھی فیصلہ کر دے۔مولانا حالی فرماتے ہیں۔

اتر کر 17 سے سوئے قوم آیا اور اک، ننخہ کیمیا ساتھ <sup>'</sup> مس نام کو جس سے کندن کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا

اب جو کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کو ای معیار پر دیکھوتو یہ بالکل غلط اور قیاس مع الفارق ہے جو کہ اہل علم کے زویک باطل ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے حالات بعد وعویٰ وقبل از دعویٰ بالکل مخالف ہیں حضرت خلاصہ موجودات محمد علیہ کے دیکھو ذیل کے دلاک۔ (۱) عفرت محمد رسول الله علي كاسر مبارك سے بحالت طفوليت مال اور باپ كا سابیہ اٹھایا گیا تھا تا کہ کوئی مخالف بیہ نہ کہے کہ آنخضرت ﷺ کی تربیت وتعلیم و تہذیب ا خلاق زیر گرانی والدین بیجه احسن ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف مرزا قادیانی نے مال بای کے سایہ کے تلے تربیت وتعلیم حاصل کی اور ایک رئیس کے گھر پیدا ہوئے جس نے ان کی تادیب وتعلیم کا انظار کیا پی فقد لبثت فیکم عمراً مرزا قادیانی بر صادق مثال نہیں آتی۔ (٢) مصرت محمد رسول الله ﷺ تهلی عمر میں راستباز اور امین مشہور سے مرزا قادیانی کو وعوىٰ سے يہلے كوئى راستباز ادر امين نہيں جانتا تھا۔

 ۳) ... حضرت محمد رسول الله ﷺ ابتدائی عمر میں گله بانی فرماتے رہے جو کہ ایک شگون و فال تھی اس بات کی کہ آ یہ ﷺ آئندہ کسی عمر میں قیادت و سیادت فرمانے والے

ہیں۔ مرزا قادیانی نے ابتدائی عمر میں گلہ بانی نہیں کی بلکہ ظاہری علوم عربی و فاری کی تعلیم

(م) المتخضرات علي بالكل اى تصلك يره نه جائة تص ادر شاعرى كو ناجار سيحصة تھے۔ اس کے مقابل مرزا قادیانی شاعر تھے ادر شاعر بھی ایسے کہ کوئی عالی مضمون ان کو نہ

سوجھتا تھا تمام عمر استعارہ و مجاز و بروز میں کھو دی آخر خودستائی میں ایسے غرق ہوئے کہ نبی بے اور اپنی شان حضرت محمد سول الله عظیف ہے بھی زیادہ بتانے لگے دیکھو کیا کہتے ہیں۔

له خسف القمر الميزوان لي

خسا القمران المشرقان اتنكر

لین اس کے لیے (محمر مصطفے ﷺ کے لیے) جاند کا ضوف ظاہر ہوا اور میرے لیے (یعنی مرزا کے لیے) جاند سورج دونوں کا کیا تو انکار کرے گا۔ (ا گاز احمدی ص اعزائن ج ١٩ص ١٨٣) پھر لکھتے ہیں ''جو ميرے ليے نشان ظاہر ہوئے وہ تين لا كھ ہے زياده جيں۔ (اخبار بدر ۱۹ جولائي ۱۹۰۶ء) حالانکه تخه گولژوپه ميں لکھتے جيں'' تين ہزار مجزات بمارے نبی ﷺ سے ظہور میں آئے۔' (تخد گواز دیوس ۴۰ خزائن ج ۱۵س۱۵۳) اب مسلمان نود فیصله کر لیس که مرزا قادیانی کی فضیلت نبی کریم عظی پرکس قدر ہے؟ مینی جو فرق اکھ اور ہزار میں ہے وہی فرق مرزا قادیانی اور نبی کریم عظی میں ہے۔ پھر افسوس اس

رعونت پر رہ بھی دعویٰ ہے ہے از

امام و مقتدا مارا مصطفا (سراج منیرص ۹۳ خزائن ج ۱۲ ص ۹۵)

کیا پیشوا کی یمی عزت ہے جو مرزا قادیانی کرتے ہیں؟ کہ اپ معجزے تین لا کھ اور پیشواء کے معجزے تین ہزار؟

(a) حضرت نبی کریم ﷺ فقر و فاقد میں عمر گزارتے تھے مرزا قادیانی کی عیش و آرام

کی زندگی بسر کرنا اظهرمن انشمس ہے۔

(٢) نبي كريم علي أف كبي جعلى وفرضى كارروائى ندى تقى اس كے مقابل مرزا قاديانى

نے جائز وارثوں کو محروم کرنے کے واسطے اپنی زمین و باغ اپنی زوجہ نصرت جہال بیگم کے نام گردی کر دی اور اکتیس سال کے گزرنے کے بعد بیج بالوفا کر دی اور لکھ دیا کہ عرصہ تمیں سال تک فک الربن زمین مرہونہ نہیں کراؤں گا۔ بعد تمیں سال کے ایک سال میں جب جامول زر ربن دول تب فك الربن كرا لول ورنه بعد انقضائ ميعاد بالا لعني اكتيس سال کے سیعنویں سال میں مرہونہ بالا انھیں روپیوں پر بیج بالوفا ہو جائے گی اور مجھے

لکھتا ہے کہ'' پانچ ہزار روپے میں سے ایک ہزار کا کرنی نوٹ اور باقی زیورات میرے

سامنے مرزا قادیانی کو دیئے گئے۔'' دیکھو اشام بک مورخہ ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستاویز نمبر

۱۲۷۸ (کلم فضل ص ۱۳۳ اس۱۲) جس سے روز روش کی طرح ثابت ہے کہ بدر بن نامہ نام نہاد بناوٹی تھا کیونکہ طلائی زیورات مرزا قادیانی کے اینے تھے اور بعد رجشری پھر زیورات

فروخت ہوئے اور روپیے کہال خرج ہوا؟ دوم ۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ مرزائیول کی ام المونین گروی زمین رکھ کر اس کا منافع لیتی ہے جو کہ شریعت کی رو سے جائز نہیں۔ سوم مرزا قادیانی کا اتقا کا بھی معلوم ہوا کہ اس منافع یعنی سود کو زوجہ کے واسطے جائز رکھا۔ چہارم . . بیبھی معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی پر ان کی اپنی زوجہ کا اعتبار نہ تھا کہ زیور جو حقیقت میں مرزا قادیانی کا مال تھا قرض دے کرتح ری گرو، نامه کرا لیا تا که منکر نه ہو جا نمیں اورز بورات کا روپیہ خورد برد نہ ہو جائے اور رہن نامہ بھی رجنری کرایا کہ مرزا قادیانی تحریری دستادیز سے انکار نہ کریں۔ افسوس اس اعتبار پر بار بار کہا جاتا ہے کہ فقد لبنت فیکم عمراً کا معیار مقرر کرو۔ جس شخص کی بیوی جو کہ ہرحال میں محرم راز ہے اس پر اعتبار خبیں کرتی اور رجٹری کرالیتی ہے پھر ووسرے کس طرح اعتبار کریں؟ آؤ ای ایک بات کو معیار صداقت بناؤ که نبی کریم ﷺ کی بیوی اس قدر آنخضرت ﷺ پر اعتبار کرتی ہے کہ کل مال و متاع حوالے کرتی ہے اور صرف دیانت اور راست بازی پر اعتبار کرتی ہے کوئی تحریز نہیں لیتی۔ اور اس کے مقابل مرزا قادیانی کی بیوی ہے کہ بغیر زمین و باغ گروی کے قرض حسنہیں دیتی اور گروی نامہ بھی رجس ی کرا لیتی ہے کہ وستاوین سے مرزا قادیانی انکار نہ کریں اب بھی ضرورت ہے کہ مرزا قادیانی کی پہلی عمر پر نظر كريى؟ جبكه بعدكى عمر مين جبكه نبوت ورسالت كا وعوى ب يوى اعتبار نبيس كرتى \_ يبى فرق ہے سے اور جھوٹے نی میں۔ کوئی قلب سلیم رکھتا ہے تو سوچے اور کوئی سعید روح

01

مرتھنہ کو واپس دیئے گئے کیونکہ کسی قادیاتی اخبار سے ثابت نہیں کہ وہ زبور کس جگہ

اب سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے واقعی روپیے لے کر ربن نامہ ککھایا فرضی کارروائی کی؟ منتی احد بخش سب رجشرارجس نے رہن نامہ رجشری کیا ہے۔ بطور شہادت

ہے تو سی اور جموث میں فرق کرے؟ کہ مرزا قادیانی نے جو ۳۰ سال کی شرط لکھ دی کہ اکتیس سال کی میعاد میں فک الربن نه کرول گا کیا نیت تھی؟ اور لاکھول رویے کی آمدنی

(2) نی کریم علی این وجوی نبوت میں دلیر اور بهادد سے بر ایک مجلس میں فرماتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے مقابل مرزا قادیانی ہیں کہ وعوے سے بی انکار ہے۔

ذیل کی عبارات ملاحظه ہوں۔ (اوّل) .... " ہمارے نبی ملک کے بعد کوئی نبیس جبکہ ان کی وفات کے بعد وجی منقطع

مو كى اور الله تعالى نے نبیول كا خاتمه كر ديا۔ " (حملية البشرى ص ٢٠ خزائن ج ٢٥٠ م٠٠) (دوم) ..... یے مجھے کہاں حق پہنچتا ہے کہ میں نبوت کا دعوی کرول اور اسلام سے فارج ہو جاؤل اور قوم کافرین سے جا کر ال جاؤل اور یہ کیوکر ممکن نے کہ میں مسلمان ہو کر

(حمامة البشري ص 2 ان ج عص ٢٩٧) نبوت کا دعویٰ کروں۔''

(سوم).... "سيّدنا ومولانا حضرت محم مصطفى المُطلق فتم المرسلين كر بعد سي ووسر عدى

نبوت اور رسالت كو كاذب اور كافر جانيا مول ـ " (مجوعه اشتبارات ج ام) ٣٣٠) (چبارم)..... "مين جناب خاتم الانبياء عليه كى ختم نبوت كا قائل مول اور جو شخص ختم

نبوت کا منکر ہواس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھ ہوں۔

( مجموعه اشتهارات ج اص ۲۵۵) ( پنجم )..... '' میں نبوت کا مدی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو اسلام ۔۔ خارج سمجھتا ہول۔''

(ویکھوآ سانی فیصلہ صفحہ سر خزائن ج ۲مس ۱۳۱۳)

(نوٹ) قادیانی جماعت نے جو حقیقة النبوۃ کے صفحہ ۱۸۷۔۱۸۷ پر جو لکھا ہے "" تخضرت الله ك بعد نبوت كاختم بونا جوعقيده ركهتا ب، ولعنتي اور مردود ب." مرزا قادیانی بھی ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے تھے وہ کیا ہوئے؟ دوم زا قادیانی اس کو مبدوین و

کافر کہتے ہیں جو بدحضرت خاتم النبین عظم کے کی بی کر آنا جائز سمجھے۔ مرزا قادیانی ادر قادیانی جماعت میں کون سیا ہے؟

(٨) ... ني كريم على برك عادل تصايى بويون من انصاف كرتے تصاور مساوات رکھتے تھے۔ اس کے مقابل مرزا قادیانی نے اپنی بیوی یعنی مرزا سلطان احمد صاحب کی والدہ کومعلق رکھا جو خلاف قرآن مجید ہے اور تان نفقہ تک ، بند کر دیا۔ ان کا قصور یہ بتایا جاتا ہے کہ متکوحہ آسانی کے رشتہ دلوانے میں انھوں نے اینے رشتہ داروں کو مجبور کیوں نہ

کیا؟ دوسرا انساف مرزا قادیانی کا بیہ ہے کہ اگر محمدی بیگم منکوحہ آسانی کا رشتہ اس کا والد کسی اور جگہ کر دے گا تو مرزا قادیانی اپنے بیٹے سے اس کی بیوی عزت بی بی جو کہ منکوحہ آسانی کے باپ کی رشتہ دار ہے طلاق دلا دیں گے۔ افسوس

مجرموں کو چھوڑ کر بے جرم کو دینی سزا مرزا قادیانی عدالت ہے بھلا کیا خاک کی

رشتہ نہ کرے محمدی بیگم کا باپ اور سزا دی جائے عزت ہی بی کو۔ یہ ہے صفت مزید 15 رینی میں تھی ؟

عدالت جو مرزا قادیانی میں تھی؟ (۵) جوزیہ نی کر کم مطاقہ میں

(9)... حضرت نبی کریم ﷺ بڑے بہادر تھے اور جہاد نفسی فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے ساتھ اللہ فرمایا کرتے تھے الل کے مقابل مرزا قادیانی اس صفت ہے بالکل عاری تھے تلوار کا نام س کر جان ہوا ہو جاتی تھی۔ قرآن کے منکر ہو کر جہاد ہی حرام کر دیا چہ خوش ہے

زابد نه داشت تاب وصال پر ی خال کنج گرفت و زس خدا را بهانه ساخت

(۱۰) ... حفرت نی کریم علی ابتدائی عربی عار حرا میں اللہ تعالی کی عبادت فرایا کرتے سے اور وہیں تعمت نبوت و رسالت سے سرفرار کیے گئے۔ مرزا قادیانی ابتدائے عمر میں مخصیل علوم دنیادی کرتے رہے اور بعد میں طازمت افتیار کر لی۔ کچھ حصہ عمر کا امتحان وکالت لینی مختاری میں ضارئع کیا۔ امتحان میں فیل ہوئے کچھ حصہ عمر کا کیمیا گری کے نخوں کے حل کرنے میں بھی خرچ کیا۔ کچھ حصہ عمر کا سیّد ملک شاہ ساکن سیالکوٹ سے علم رال و نجوم کے عاصل کرنے میں خرچ کیا۔ کچھ حصہ عمر کا ایک عرب صاحب سے علم رال و نجوم کے عاصل کرنے میں خرچ کیا۔ کچھ حصہ عمر آ کہ معیار بناؤ کہم اللہ بناؤ۔ حصہ اول) اب کہا جاتا ہے کہ فقد لبنت فیکم عمر آ کہ معیار بناؤ کہم اللہ بناؤ۔ مرزا قادیانی نے کون سے سے کا لئے؟ کس کس پیر طریقت سے استفادہ کیا؟ کون می میران قادیانی نے کون سے سے کا لئے؟ کس کس پیر طریقت سے استفادہ کیا؟ کون می میدان میں دیا گئے جہاں نمازی بھی وقت پر اور باجماعت ادا نہ کر سکتے ہے۔ بشکل تمام سجدہ کے واسطے وقت ملتا تھا۔ وآن ہم بصد پریشانی کیونکہ دل تو مضامین میں نگا ہوا تھا جس خص نے تمام دنیا کو جواب دینا ہو اس کو جمعیت خاطر کہاں اور فنا فی اللہ کا مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں ہے درول گؤخر کے میں سے درول گؤخر

بر رہاں کے ووروں 8و ر ایں چنیں کے کے دارد اثر 12 

## رسول الله ﷺ ہے یہ عام قاعدہ و معیار نبوت نہیں ہوسکتا۔ ایک ضروری سوال

جب فقد لبنت فیکم عمواً معیار نبوت عام ہے تو میاں عبداللطیف مرزائی ساکن گنا چورضلع جالندھر نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے اور صاف کہتا ہے کہ مجھ کو ای قاعدہ سے پرکھو۔ جس سے مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہوتو پھر قادیانی جماعت نے اس پر کفر کا فتویٰ کیوں دیا ہے؟ اس کو ای معیار سے کیوں نہیں پر کھتے؟ دوبرا مخص میاں نبی بخش مرزائی ساکن معراجکے ضلع سیالکوٹ جو مرئ نبوت ہوا ہے اور اس کی کہلی زندگی کی یا کیزگی حکیم خدا بخش صاحب نے اپنی کتاب عسل مصفے میں دوصفحوں میں درج کی ہے. یاس کو کیوں سیا نبی نبیں مانا جاتا؟ سیّد محمد جو نبوری صالح بن طریف محمد احمد سوڈانی جن کی ابتدائی حالتیں نہایت درجہ کی پاکیزگی اور دین داری میں گزریں اور بعد میں ای نفس شی کی حالت میں ان کو الہام ہوئے کہتم مہدی ہو کیا وہ سے تھے؟ کیونکہ فقد لبنت فیکم عمراً کی معیار بقول آپ کے عام ہے۔

اکمل قادیانی نے ایک بخت دھوکہ دیا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے آپ کھتے ہیں کہ''مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اوّل المئکرین کا ریویو پڑھیے جو براہن احمد یہ پراس نے لکھا اور وہ یہ ہے اس کا مؤلف لیعنی مرزا قادیانی اسلام کا مالی جانی وقلمی ولسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا جس کی نظیر پہلے زمانہ میں کم پائی گئی۔ خدا تعالیٰ نے یہ الفاظ لکھوا کر اس کے ہاتھ کوا لیے تا آنے والی نسلوں پر جمت مزمہ قائم رہے۔"الخ۔

الجواب: يه ريويو مولوى محد حسين صاحب مرحوم في اس دفت لكها تها جبكه مرزا قادياني مسلمان تھے اور اپنے آپ کوسی موجود نی نہ جانتے تھے صرف مناظر اسلام نامزد کرتے تھے اکمل قادیانی کا لفظ اوّل المحكرين ظاہر كررہا ہے كه بدريو يواس دفت كا لكھا ہوا ہے جب

مولوی محد حسین مرزا کا موافق تھا اور جس وقت براہین احمدید کھی گئ اور براہین احمدید میں مرزا قادیانی کا اعتقاد یہ تھا کہ حضرت عیلی اصلاً آسان سے اتریں کے جیا کہ تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی کھی جاتی ہے تاکہ اکمل صاحب کی

تلى بو "هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله يه آيت

غلبه دین کامله اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سیح علیہ السلام کے ذریعہ سے ظہور میں آئے

گا اور جب حضرت مسيح " دوباره اس دنيا ميس تشريف لائيس كي تو ان كے ہاتھ سے دين

اسلام جمع أو فاق و اقطار من تجيل جائ كان (براين احديد م ٢٩٨ ترائن ج اص ٥٩٣ ماشد)

اور ای کتاب پر مولوی محمد حسین کا ربو يو بے جب مرزا قادياني اسلامي عقائد پر بعد يس قائم

ندرے اور خود نبوت و رسالت کے مری ہوئے تو جس طرح مرزا قادیانی کا ایمان بدل گیا۔ ای طرح وہ ربوبو بھی جو مرزا قادیانی کی دینداری کے وقت لکھا گیا تھا۔ بدل گیا اور ای محمد حسین نے مرزا تادیانی کو دجال اور کافر کہا۔ اگر مولوی محمد حسین صاحب کا پہلا ر بوبوسند ہے تو مرزا قادیانی کی پہلی تجویز مندرجہ بالا بھی سند ہے اور خدا تعالی نے مرزا قادیانی کے ہاتھ کوالیے کہ سیح زندہ ہے اور دوبارہ آئے گا۔ جب مرزا قادیانی پہلے عقائد پر قائم ندرہے اور فقد لبثت فیکم عمراً کے اہل ندرہے یعنی اس کی پہلی زندگی قابل تحسین تقی اور بعد کی زندگی جس میس مختلف دعاوی تھے۔ قابل اعتبار نبیس۔ اب اکمل قادیانی غور فرمائیں کہ اگر پہلی زندگی طریق سند ہے تو مرزا قادیانی کے سارے دعوے باطل ہیں۔ کوئکہ اس وقت ان کے وہی عقائد تھے جو کہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں كے بيں لينى حضرت مسيح عليه السلام عبدالله دوباره آئيس كے - جس سے مسيح عليه السلام كى حیات بھی ثابت ہوئی کیونکہ دوبارہ آ نامسلزم حیات ہے۔ اگر پہلی زندگی قابل لحاظ نہیں تو كر فقد لبثت فيكم عمر أبحى معيار نيس بوكتى ادر ندمولوى محرصين صاحب كا ريويو قابل سند ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی کا الہام میر عباس علی لدھیانوی کے حق میں قائم

جسمانی ادر سیاست مکی کے طور پر حضرت مسے علیہ السلام کے حق میں پیشینگوئی ہے اور جس

نہ رہا۔ ای طرح مولوی محمد حسین صاحب کا ریو یو مرزا قادیانی کے حق میں قائم نہ رہا۔ میر عباس على صاحب جب مرزا قادياني كے مريد تھے تو ان كى نسبت مرزا قادياني كو الهام ہوا۔''اصلھا ثابت و فرعھا فی السما'' گربیں برس کے بعد میر صاحب نے جب مرزا قادیانی کی بیعت توز دی اور سخت مخالف ہو گئے تو اعتراض ہوا کہ اس کی نسبت تو آپ كو البام موا تقاكم "اصلها ثابت و فرعها في السماء" يعني اصل اس كي ثابت ہے اور آسان میں اس کی شاخ ہے یہ الہام جھوٹا ہوا۔ تو مرزا قادیانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ خدا تعالی موجودہ حالت کے مطابق خبر دیتا ہے کسی کے کافر ہونے کی حالت میں اسکا نام کافر ہی رکھتا ہے اور اس کے مومن ہونے کی حالت میں اس کا نام مومن اور مخلص اور ٹابت قدم رکھتا ہے۔ (دیکھو کتوبات احمدید جدد اوّل ص ۱۱۱) پس ماری طرف سے مولوی محد حسین صاحب بنالوی کے ربویو کا بھی یہی جواب ہے جو مرزا قادیانی نے دیا ہے کہ مرزا قادیانی کے موثن ہونے کی حالت میں ربوبولکھا گیا تھا۔ بعد میں جب مرزا قادیانی کافر ہوئے اور مدمی نبوت و رسالت مسجیت ومہدویت ہوئے۔ تو پھر ان کی حالت کے موافق ای مولوی محمد حسین نے ان کو دجال وکافر کہا اگر مولوی محمد حسین کا لکھنا قیامت تک سند ہے تو دونوں تحریریں سند ہیں پہلی تحریر کو پیش کرنا اور بعد کی تحریر کو چھیانا دیانت سے بعید ہے اور سخت وهوك ہے۔ مير عباس على بھى كبلى عمر كے لحاظ سے حق پر ہے۔ دوسرا معيار صدق

اس آیت میں بیان ہوا ہے ولو تقول علینا بعض الا قاویل لا خذنا منه بالهمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنهُ حاجزين (الحاتة ٣٧ ـ ٣٧) اگر بير ہم پر کچھ بات بھی افترا ، کرتا تو ہم دائیں ہاتھ سے پکر لیتے اور اس کی رگ جان کاٹ دیتے اورتم میں سے کوئی بھی اسے بچانے والا نہ تھا یہ دلیل جناب محمد رسول اللہ عظام کی صداقت کے ثبوت میں خدا تعالی نے فرمائی ہے۔ پس ہونہیں سکتا کہ کوئی مخص مرمی نبوت و ماموریت ہو کر اتن مدت تک زندہ رہے جو نبی کریم ﷺ نے بعد دعویٰ نبوت بلکہ تا نزول آیت بذا یائی جولوگ بعض جھوٹے مرعیان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ۲۳ سال سے زائد دعویٰ کر کے زندہ رہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کا حملہ سب سے پہلے نبی کریم ﷺ کی صدافت پر ہے نہ کہ مرزا قادیانی پر تھا۔ کیونکہ یہ دلیل تو نبی کریم ﷺ کی صدافت کی خدا نے پیش کی ہے کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ اپن طرف سے دیۓ ہوئے معیار صدق کو اسے فعل سے جھوٹا کرے۔ اب ہم مفرین صداقت مرزا قادیانی سے اس معیار سے

یو حصے بی مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ نبوت كاذبه تهايا دعوى نبوت صادقه ـ اگر صادقه تها تو ايمان لائ ادر اگر كاذبه تها تو پهر كيا وجه ئے کہ مرزا قادیانی اس قانون سے فیج رہے۔ الخر (تھید الاذبان بابت ماہ اکتوبر ١٩٢١ء ص ١١) الجواب: اس آیت شریف می صرف محد رسول الله عظم کی صداقت بیان کی گئ ہے جس کا اقرار خودمضمون نویس کو ہے کیونکہ وہ خودسلیم کرتا ہے کہ یہ دلیل جناب محمد رسول الله علي بي اس كو عام قانون كوئى صاحب علم نهيس بنا سكتا- ميرے مهربان اكمل قادياني خود شليم كر يكي بي كه جو خاصه رسول الله علية على مواس كو عام قانون يا قاعده كليه نبيس بنا کتے۔ اصل عبارت اکمل قادیانی کی بیر ہے ''وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ سے ے راھے ہوئے تھے حالانکہ نبی کریم ﷺ امی تھے یہ کیسی حماقت کی بات ہے یہ تو خصوصیات محدی ہے نہ کہ معیار صداقت ۔ (مندرجہ رسالہ تحید الاذبان ۵ اکتوبر ۱۹۲۱ء) برادران كرے۔ اس آيت لوتقول علينا بعض الا قاويل كے جواب ميں ہزاروں دفعہ جواب دیے گئے کہ یہ رسول اللہ عظی کی خصوصیت ہے نبر کہ معیار صدافت ۔ بدی نبوت ۔ تو

استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی شاعر نہیں ہوتا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اس میں تو نبی کریم سکانیہ كا ذكر بـ معيار نبوت نبين بعض لوك معيار صداقت انبياء خصوصيات نبي كريم علية مين فرق نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی شاعر تھے اس واسطے نبی نہیں ہو سکتے یا استاد اسلام! مثل مشہور ہے جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ صداقت دہ جو مخالف بھی تبول مرزاً کی صاحبان کوئی تسلی بخش جواب ویتے؟ مگر آب اکمل قادیانی نے خود اقرار کر لیا ہے كه خصوصيات حضرت نبي كريم علي كل كم كو معيار صدافت قرار دينا حماقت ہے۔ پس بقول

کافی ہے باقی رہا ہے سوال کد مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا اور فی الفور کیوں ہلاک نہ ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف نے مفتری علی اللہ کی سزا سے ہرگز نہیں فرمائی 16

کہ خدا تعالی مفتری کو ای دنیا میں فورأ بطور سزا ہلاک کر دیتا ہے بلکہ املی لھم ان کیدی متین میں فرمایا کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ ججت عذاب بوری ہو۔ ہم ذیل میں مانچ آیات درج کرتے ہیں جن میں مفتری و کذاب کی سزا کا ذکر ہے فوراً ہلاک کر دینا ہر گز کہیں نہیں فرمایا۔ بیر قرآن میں تحریف ہے جو کہا جاتا ہے کہ کاذب فوراً ہلاک کر دیا

جاتا ہے۔ (١) فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان

الله لايهدى القوم الظالمين (انعام ٣٣) ترجمه: ال شخص سے ظالم اور كون ہو گا جو لوگوں کے گراہ کرنے کے لیے بے مجھے ہو جھے خدا پر بہتان باندھے۔ بیشک خدا سرکش لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (٢) فمن اظلم من افتري على الله كذبا اوكذب باية اوليك ينالهم

نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاء تهم رسلنا يتوفونهم قالو ايس ماكنتم تدعون من دون الله قالو اضلوا عنا و شهد و اعلى انفسهم انهم كانوا كفرين. (١٩١١-٣٥) ترجمہ: اس سے برھ کر کون ظالم ہے جو خدا پر بہتان باندھے یا اس کی آ یوں کو جھٹلائے یم لوگ ہیں جن کی تقدیر کے لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ تو ان کو پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جب ہارے فرشتے ان کی روحیل قبض کرنے کے لیے ان کے سامنے آ موجود ہوں گے پوچھیں گے کہ اب وہ کہاں ہیں جن کوتم خدا کے سوا حاجت روائی کے لیے ایکارا كرتے تھے وہ كہيں گے وہ تو ہم سے غائب ہو گئے اور اپنے آپ گوائى ديں گے اور اقرار کریں گے کہ بیٹک وہ کافر تھے اس پر خدا ان کو حکم دے گا اور کافر امتیں از قلم جن و انس جوتم سے پہلے گزرے ہیں ان میں مل کر دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔

(٣) فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذا جاءه اليس فی جنھم مٹوی للکفرین. (الزم٣٢) ترجمہ: اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر

جھوٹ بو لے اور نیز اس سے کہ تچی بات اس کو پہنچے اور وہ اس کوجھٹلائے۔ کیا کافروں کا ٹھکانا دوزخ نہیں۔ (٣) فمن اظلم ممن افتري على الله كذباً او قال اوحى الى ولم يوح

اليه شي ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذا الظلمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجو انفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غيرالحق وكنتم عن ايته تستكبرون (انهام٩٣)

"اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جموث بہتان باندھے یا دعوے كرے كد ميرى طرف وى آتى ہے حالانكداس كى طرف كوكى وى ند آتى ہو اور نيزاس ہے بوھ کرکون ظالم ہے جو وعوے کرے کہ قرآن جس کی نسبت تم کہتے ہو کہ اس کو اللہ نے اتارا ہے ایہا ہی میں اتارتا ہول اس سے بہتر کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو کدموت کی بیبوشیوں میں بڑے میں اور فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے طرح طرح کی وست درازیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپی جانیں نکالو اب تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ اس لیے کہتم خدا پر ناحق جھوٹ بولتے اور اس کی آیوں کو

ن کراکڑتے تھے۔'' (الانعام ركوع ١٠) (۵) ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اوليك يعرضون على ربهم و يقول الاشهاد هو لاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنت اللُّه على الظالمين. (حود ١٨) "اورجو خدا يرجمون باندهے اس سے بره كركون ظالم ب يكى لوگ قیامت کے دن اپنے بروردگار کے حضور میں پیش کیے جائیں گے اور گواہ گوائی دیں گے کہ یہی میں جضوں نے اینے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ ان ظالموں پر ضدا کی مار

(sec ( كوع 1) ناظرین! قرآن مجید میں تو مفتری علی اللہ کے واسطے عذاب آخرت اور جان کندن کے وعدے بیں نہیں لکھا کہ مفتری علی اللہ کو ۲۳ برس تک مہلت نہیں دی جاتی۔معلوم نبیں کہ المل قادیانی نے کس طرح لکھدیا کہ ہونہیں سکتا کہ مدمی نبوت و

ماموریت ہوکر اتنی مدت زندہ رہے؟ ۲۳ برس کی حد بندی قرآن شریف میں اپنی طرف ے مرزا قادیانی اور مرزائی زیادہ کرتے ہیں جو کہ تحریف ہے جس کے باعث یبودی مغضوب ہوئے۔ بہلی آ بت! میں سزا مفتری کی ہے بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ سرش لوگوں کو

ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس سے ٹابت ہے سرکش گمراہی میں ترقی کرنے جاتے ہیں فورا ہلاک تہیں کے جاتے۔ دوسری آیت! میں فرمایا کہ مفتری علی اللہ کو دنیا میں سزانہیں دی جائے گ

ہارے فرشتے ان کو جان کندن کے وقت مزا دیں گے بلکہ لکھا ہے کہ دنیا میں جو ان کا تقدیر میں رزق نصیب لکھا ہوا ہے برابر ملتا رہے گا۔ جس سے ثابت بوا کہ مفتری کو دنیادی کامیانی ہوئی ہے اور عذاب آخرت ہو گا۔

تیسری آیت! میں مفتری علی اللہ کے واسطے ٹھکانا دوزخ فرمایا ہے۔ چوتھی آیت! میں بھی فرمایا کہ بیہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے جان نکالتے وقت ان کو عذاب دیں گے۔

یانچویں آیت! میں لکھا ہے کہ مفتری علی اللہ معوضون علی ربھم یعنی این بروردگار کے حضور میں پیش کیے جائیں گے اور ان ظالموں یر اللہ کی مار ہے۔ غرض سے قرآن شریف میں ہرگز نہیں لکھا کہ مفتری علی اللہ جو کہ دعویٰ وحی کا کرے اور نبوت و رسالت کا مدی ہو وہ فوراً ہلاک کیا جاتا ہے۔ یہ آیت لوتقول علینا والی تو سے رسول حضرت محمد الله الله الله على خاص ب كه خدا تعالى حضرت محمد رسول الله الله عليه كى راستبازى یر نازو فخر کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ سی ایسا راستباز ہے کہ اگر ایک لفظ بھی ہماری طرف منسوب كر كے اپنى طرف سے كہے تو ہم اس كا وابنا ہاتھ كير ليتے اور اس كى رگ جان كاث ديتے۔ يوتو سے رسول كے واسطے ندكہ جو كاذب مرى وى ہواس كے واسطے بير معیار ہے۔ خاص امر کو عام ظاہر کر کے دھوکہ دینا ویانت سے بعید ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے كه جھوٹے ني ك واسطے معيار ہے؟ جب خداوند تعالى كے قول اور فعل ميں اختلاف نہيں موسكا تو پيريد كوكرممان ب كدايك طرف تو خدا تعالى محد رسول الله عظ كو خاتم النبيان فرمائے اور دوسری طرف معیار نبوت مقرر کرے کہ اگر کوئی شخص بعد محمد مصطفی علیہ کے مدئ نبوت کاذبہ ہوتو اس کو لو تقول علیناکی معیار سے پرکھو؟ اس واسطے خدا کے کلام میں اختلاف کا نہ ہونا شرط ہے یعنی جس کلام میں اختلاف ہوگا وہ خدا کی طرف سے برگزنہیں ہوسکتا۔ پس اگر **لوتقول علینا ال**نح کو معیار مقرر کریں تو خاتم انٹہیین الخ کی آ سے کے ساتھ تعارض ہو گا اور یہ محال ہے کہ خدا کی کلام میں تعارض ہو۔ قرآن مجید چونکہ انسانی بول عال کے مطابق نازل ہوا ہے اس واسطے خدا تعالی نے حضرت رسول بادشاہ کیے کہ ہمارا وزیر دیانتدار ہے۔اگر رشوت لے تو ہم اس کو قید کر دیں گے یا پھانی دے دیں گے۔ اس سے وزیر کی دیانت وصدافت کا خاص اظہار سے نہ کہ یہ معیار عام ہو سکتی ہے کہ جو رشوت لے گا وہ قید یا بھانسی ضرور ویا جائے گا اور اگر کوئی رشوت خور قید اور پھانی نہ دیا جائے تو پھر وہ الزام رشوت ستانی سے یاک اور دیانت دار متصور ہوگا۔ پس ایها ہی اگر مرزا قادیانی ہلاک نہیں ہوتے تو سیح نی نہیں ہو سکتے۔مثلاً کوئی فخض اگر مس كه كريرا بينا جموت بولے تويس اس كاسر تور دوں كا تو كيا قادياني منطق كى رو ے یہ معیار ہوگی کہ جوجھوٹ بولے اس کا سرتوڑا جاتا ہے اور اگر جھوٹے کا سر نہتوڑا جائے تو وہ سچا سمجھا جائے؟ پس قرآن كريم سے حضرت محد رسول الله عظف كا سياني

کو لو تقول علیناکی معیار سے برکھو۔

ٹابت ہے نہ کہ جھوٹے نبیوں کے واسطے معیار صداقت ہے محمد ﷺ کے بعد نہ بھی کوئی مری سیا ہوا اور نہ ہوسکتا ہے۔ جب قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مفتری کو اس دنیا میں

سزائمبیں ملتی ملکہ آخرت کا عذاب اس کے واسطے موعود ہے تو پھر مرزا قادیانی کا ہلاک نہ

ہونا ان کی صداقت کی دلیل نہیں پہلے مدعیان نبوت کو بھی بعد دعوی زیادہ عرملتی رہی ہے اور ہلاک تہیں ہوئے۔

(۱) .... صالح بن طریف وعوی وی و نبوت کے ساتھ میں تک زندہ رہا اور اپنی موت

( دیکھو تاریخ این خلدون ج ۲ ص ۲۰۸\_۴۰۹)

ہوا کہ مقامات طرابلس فتح کر کے مصر کو بھی فتح کر کیا۔ بیٹ مخص ۲۴ سال ایک ماہ ۲۰ میرم

دعویٰ کے ساتھ زندہ رہا۔ (تاریخ کال ج عص ۹۹ ذکر وفات المبدى افریقه)

(m).....حاکم بامر الله اس نے مصر میں دعویٰ نبوت کیا۔ بیخض ۲۵ بزس زندہ رہا۔

( تاریخ کامل این اثیر ج ۸ص ۱۳۹)

خدا کا فعل اس کے قول کے برخلاف نہیں ہوتا۔ پس یہ غلط ہے کہ جھوٹے مدعی

مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے من گھڑت معیار کی تردید کے واسطے یہ چند

نظائر کھے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ یہ بالکل غلط ہے کہ مرزا قادیانی چونکہ ہلاک نہیں ہوئے اور ان کو۲۳ سال تک نجات ملی سیجے تھے۔ دوم مرزا قادیانی نے کون سا جنگ کیا اور چک رہے اور قتل نہ ہوئے اگر کوئی نہیں تو پھر وہ اگر عورتوں کی طرح اپنی موت ہے مرے تو

> گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے

د کیل اوّل: چونکہ مرزا **قا**ریانی کا وعویٰ نبوت بعد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے ہے اور آپ علی کے بعد کوئی سیانبی نہ ہو گا۔ اس واسطے مرزا قادیانی نبوت کاذبہ کے مگ

جواب بیہ ہے که مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت کاذبہ تھا به دلائل ذیل:۔

المل قادیانی کا دوسرا سوال ہیہ ہے کہ یہ دعویٰ نبوت کاذبہ تھا یا صادقہ کا؟ اس کا

(٢)... عبيدالله مهدى - اس مخص نے دعوىٰ كيا اور اپن موت سے مرا؟ كامياب بھى ايسا

ثابت بين ويليمو سيكون فمي امتى ثلثون كذابون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى. (الرندى ج ٢ ص ٣٥ باب التقوم الساعد حتى يخرج كذابون) ليني امت میں سے جھوٹے تمیں نبی ہوں گے سچا کوئی نہ ہوگا۔ خاتم انبیین کے معنی رسول الله الله نے خود فرما دیئے۔

ووسرى وليل: قرآن شريف فرماتا ب هل انبكم على من تنزل الشيطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كذبون. (والشراء ٢٢١ لـ ٢٢٣) يعني مين كجَّے بناؤں كەكس پرشيطان اتراكرتے ہيں جھوٹے پر القاء كرتے ہيں اور ان ميں ے اكثر

باتنیں حصوتی ہوتی ہیں۔

خدا تعالی نے خود جھوٹے بی کی علامت بتا دی ہے کہ اس کو جھوٹی باتیں القاء بوتی ہیں۔ جب ہم مرزا قادیانی کے الہامات دیکھتے ہیں تو محض جمو فے ثابت ہوتے ہیں

اس واسطے کاذبہ نبوت کے مدعی ثابت ہوئے۔

اوّل الهام: زوجنا كها لا مبدل كلماتي. ترجمه مرزا قادياني بم نے خود اس سے تيرا نکاح باندھ دیا ہے میری باتوں کو کوئی بدلانہیں سکتا۔ (تذکرہ ص ١٦١)

مرزا قادیانی نے لکھا ''خدا تعالی کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یا چکا ہے کہ وہ لڑی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔' (مجوعہ اشتہارات ج اص ۲۱۹) چونکہ لڑی ان ك نكاح مين ندآئى - اس ليے ثابت مواكد البام خداكى طرف بے ندتھا - اگر خدا نكاح

باندھ دیتا تو کس کی طاقت تھی کہ نکاح روک سکتا؟ اصل یہ ہے کہ الہام ہی وبانی نہ تھا۔ دوم الہام: ''ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔'' ( تذکره ص ۹۱ ۵) کوئی مرزائی ٹابت کرسکتا ہے کہ یہ الہام خدا کی طرف سے تھا۔ ہرگز نہیں

کیونکہ اگر خدا کی طرف سے یہ الہام ہوتا تو مرزا قادیانی مکہ میں فوت ہوتے یا مدینہ منورہ میں۔ گر ظاہر ہے کہ مرزا قاویانی لاہور میں فوت ہوئے اور قادیان میں مرفون ہوئے۔جس سے ابت ہوا کہ یہ خدائی الہام کی شرط جو خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے مرزا قادیانی کے الہاموں میں نہیں پائی جاتی تعنی الہام ربانی ضرور پورا ہوتا ہے اور

جو البام پورانہ ہو وہ شیطانی ہے تاویلیں کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔

الہام سوم: ''میں تجھے ای برس یا چندسال زیادہ یا اس سے پچھے کم عمر دوں گا۔'' (ترياق القلوب صسا خزائن ج ١٥ ص١٥٢ عاشيه)

اس البام میں خدا تعالی نے مرزا قادیانی کو خردی ہے کہ میں تجھے ای برس کی

عمر دول گا۔ اگر ای برس بورے نہ ہوں تو چند سال زیادہ ہوں گے یا چند سال کم ہوں گے۔ اس صاب سے مرزا قادیانی کی عمر اس برس پورے کی ہوتی یا ۸۳ برس کی ہوتی اگر ۸۰ سے زیادہ ہوتی ورنہ ۷۷ برس کی ہوتی۔ اگر ای برس سے چند سال کم ہوتی کیونکہ چند کے معنی ایک سے زیادہ اور تین سے کم کے ہیں اور بس ۔ مگر مشاہدہ ہے کہ

مرزا قادیانی کی عمر صرف ۲۸ برس کی ہوئی کیونکہ وہ ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰۸ء میں فوت ہوئے جس سے ثابت ہوا کہ وہ ۱۸ سال جنے اور یہی ان کی سیح عمر ہو عمتی ہے۔ اگر یہ الہام خدا کی طرف سے ہوتا تو اوّل تو تیقینی ایک بات ہوتی کیونکہ وہ علام

الغیوب ہے اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اٹکل لگائے کہ اے مرزا تیری عمر

اس برس کی ہوگ یا کم یا زیاوہ۔جس خدا نے مرزا قادیانی کی عمر خودلکھی ہوئی تھی تو اس کو

علم تھا کہ درست عمر مرزا قادیانی کی گتنی ہے۔'' ایسے الیاموں سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کو سے خدا کی طرف سے الہام نہ ہوتے تھے اور یکی علامت ہے سے اور جھوٹے

ملہم کی۔ پس جس کے الہام پورے نہ ہول یقیناً خدا کی طرف سے نہیں اور اس کا دعویٰ نبوت و رسالت جھوٹا ہے۔

تورات میں بھی جھوٹے نبی کی علامت یمی کھی ہے دیکھو استثنا باب ۱۸ آیت ۲۱۔۲۰ ''اگر تو اپنے ول میں کہے کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں

ہے تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے پھھ کیے اور وہ جواس نے کہا ہے واقع نہ ہو یا بورا نہ ہوتو وہ بات خداوند نے نہیں کہی بلکہ اس نبی نے گتانی سے کہی ہے تو اس

وہ پوری نہ ہوتو وہ جمونا نی ہے اور ایبا بی قرآن شریف کی آیت سے ثابت ہے کہ شیطانی الہام کی یہ علامت ہے کہ جھوٹے نبی پر شیطان جھوٹی باتیں القاء کرتا ہے پس جب مرزا قادیانی پر جموئی باتیں القاء ہوتی ہیں تو پھر اظہر من انفشس ہے کہ مرزا قادیانی کا دعوی نبوت کاذبہ کا تھا کیونکہ دروازہ نبوت صادقہ کا بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے مسدود ہے اور یہ ناممکن ہے کہ امت محمدی میں سے کوئی مخص نبوت کا مدی ہو اور سیاسمجھا جائے۔ بہرحال مرزا قادیانی حضرت خاتم النہین ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت میں جموٹے ہیں کیونکہ دین کامل ہے اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ امتی نبی کا اگر دعویٰ نبوت سیا ہوناممکن ہوسکتا ہے تو ٹیمر جس قدر مرعیان نبوت بعد حضرت خابم کنبیین ﷺ کے ہوئے

اس تورات کی عبارت سے بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی نبی نے پیشینگوئی کی ہو اور

ہے مت ڈر ہ''

ہیں سب کے سب سیچ ٹابت ہوں گے کیونکہ انھوں نے بھی امت محمدی ہو کر نبوت و رسالت کے دعوے کیے۔ یہ انصاف کے برخلاف ہے دوسرے مدعیان نبوت تو بعد حفرت خاتم النبين علي كے جمولے موں اور مرزا قادياني سے مول جبك مرزا قادياني

کے اقوال و افعال بھی انھیں کذابوں کی طرح خلاف قرآن شریف وشریعت محدی ہوں۔ اگر مرزا قادیانی سے ہیں تو تمام کذابوں مسلمہ سے مرزا قادیانی تک سب سے ہیں اور اگر

جھوٹے ہیں تو دونوں اور اگر سے ہیں تو دونوں۔ پس مرزا قادیانی نبوت کاذبہ کے مدعی تھے اور دوسرے کذابوں معیان نبوت کی طرح کافر تھے اور دین اسلام سے خارج تھے۔

اخر میں اکمل قادیانی نے ایک ابلہ فرین سے کام لیا ہے کہ جو محض جمولے معیان نوت کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ ان کو بعد دعویٰ ۳۳ برس سے زیادہ مہلت ملی

اور قل نہیں ہوئے اپنی موت سے مرے۔ ان کا حملہ حفرت محمد رسول اللہ ﷺ پر ہے۔

جس کا جواب یہ ہے کہ جب ۲۳ برس کی تحدی کی لفظ آیت لوتقول علینا النے سے

ٹابت نہیں اور صرف تح یف لفظی کر کے مرزا قادیانی نے اپنے پاس سے معاد ۲۳ برس

مقرر کر کے معیار بنا لی ہے جو کہ بقول ان کے یہودیت بنو نھر تاریخ اسلام اور ضدا

تعالی کے فعل کو پیش کرنا۔ جس نے کذابوں مرعیان نبوت کاذبہ کو مرزا قادیانی سے زیادہ

نصرتیں مہلتیں اور عمریں دیں اور وہ قتل بھی نہ ہوئے اور اپنی موت سے مرے۔ حالانکہ جنگ کرتے رہے اور دوسری طرف خدا کا فعل خدا کی کلام کے برخلاف بھی نہیں ہونا چاہے تو ثابت ہوا کہ بی مملہ حفرت نی کریم علیہ کی ذات پر ہرگز نہیں بلکہ خدا تعالی کا

فعل پیش کر کے مرزا قادیانی کی من گھڑت معیار کی تروید ہے جو کہ قرآن شریف میں تحریف کر کے ۲۳ برس کی میعاد مقرر کر لی ہے حالانکہ اس میعاد پر ذیل کے اعتراضات (اوّل) ....ار قل کیا جانا جھوٹے نبی ہونے کی معیار ہے تو پھر کئی ایک نبی جو بنی

اسرائیل کے ہاتھوں قل ہوئے نعوذ باللہ کاذب فابت ہوں کے جیبا کہ حضرت زکریا و حفرت بین ایک تقل کیے گئے۔ حفرت کی " کا قبل ہونا مرزا قادیانی نے بھی تسلیم کیا ب

ہے۔ اصل عبارت مرزا قادیانی یہ ہے " حضرت یکی اس نے مبود یوں کے فقیهوں اور

بزرگوں کو سانیوں کے بیچے کہد کر ان کی شرارتوں اور کارسازیوں سے اپنا سر کٹوایا۔' (ازاله اوبام م ١٦ خزا رُن ج م م ٠١١) كيا حفرت يجيل السيح نبي ند تها؟ 

صحابہ کرام اور اولین مونین نے سیانی مانا۔نعوذ بالله غلطی پر تھے کیونکہ اب تک ۲۳ برس کی معیار نبوت پر پر کھے نہ گئے تھے ممکن تھا کہ ۲۳ برس سے پہلے فوت ہو جاتے۔

(سوم)..... مديث النبي نبي ولوكان في بطن امه يعني ني گواني مال كے پيك ميں

ہی کیوں نہ ہو نی ہوتا ہے کی محلذیب لازم آتی ہے کیونکہ ۲۳ برس کی میعاد و مرزا قادیانی

اور مرزائوں نے جومقرر کی ہے پوری ہونے پرسچانی ہوسکتا ہے۔

(چہارم) ....فدا تعالی جان بوجھ کر اپن محلوق کو مراہ کرتا ہے کیونکہ ۲۲:۲۰ برس تک جو

سی کاذب کو زندہ رکھے اور وہ بذریعہ اپنی جموثی وجی کے طلق خدا کو مراہ کرتا رہے اور اس کے مانے والے ۲۰ برس تک تذبذب اور شک میں رہیں ۲۳ برس کے بعد اس کی

نبوت تقیدیق کریں۔

( پنجم).....اگر یه میعاد ۲۳ برس کی تشلیم کی جائے تو مرزا قادیانی پھر بھی جھوٹے نبی ٹابت ہوں گے کونکہ وعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ برس تک زندہ نبیس رہے بلکہ جس سال

كط لفظول مين وعوى نبوت كيا ـ اى سال فوت مو كية \_ اصل عبارت مرزا قادياني "جارا

دعویٰ ہے کہ ہم نبی و رسول ہیں۔ ( ملفوظات ج ١٠ص ١١٤) مرزا قادیانی کی سمی تحریر میں ایسا صاف دعوىٰ نه تما اگر ايك جكه لكھتے كه بين نبي بول تو دى جگه لكھ جاتے ہيں" كم ميرا

وعویٰ نبوت و رسالت نہیں بلکہ بعد خاتم انہین کے مدمی نبوت کو کافر اور گاذب سجھتا ہول۔' (مجموعہ اشتہارات ج اص ٢٣٠) تب تك عذاب اللي سے بيج رہے اور ان كى شاہ

رگ نه کافی گئی۔ گر جب مارچ ۱۹۰۸ء میں دعویٰ نبوت و رسالت صاف لفظوں میں کیا تو

ائی معیار لوتقول علینا والی مقرر کروہ سے وو بی ماہ کے اندر ہلاک ہوئے۔ اب تو روز روش کی طرح ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کو بعد دعوی صرف ایک مبید کی دن اور مہلت لمی اور ضدا تعالی نے ان کی رگ جان کاث ڈالی۔ اگر لوتقول علینا والی آیت عام ہے اور خاصہ رسول اللہ ﷺ نہیں تو تب مرزا قادیانی کاذب ثابت ہوئے کیونکہ بعد دعوی نبوت ان کو ۲۳ برس عمر مذهلی د امکن قادیانی جواب دیں که بعد دعویٰ نبوت اگر ۲۳ برس کی

میعاد ہے تو پھر مرزا تاویانی کیوں ایک بی سنہ میں فوت ہوئے۔ مرزا قادیانی کا مدی نبوت مویا مارچ ۱۹۰۸ء میں اور تشخیذ الافربان ماه متمبر ۱۹۰۸ء کے صفحہ ۸ سطر ۲۰ میں اکمل قادیانی نے اخبار بدر سے خود نقل کیا ہے اکمل قادیانی جواب دیں کدمرزا قادیانی اب بھی

پیر بخش سیکرٹری انجمن تائید الاسلام الا ہور

ہے نی ہو سکتے ہیں؟

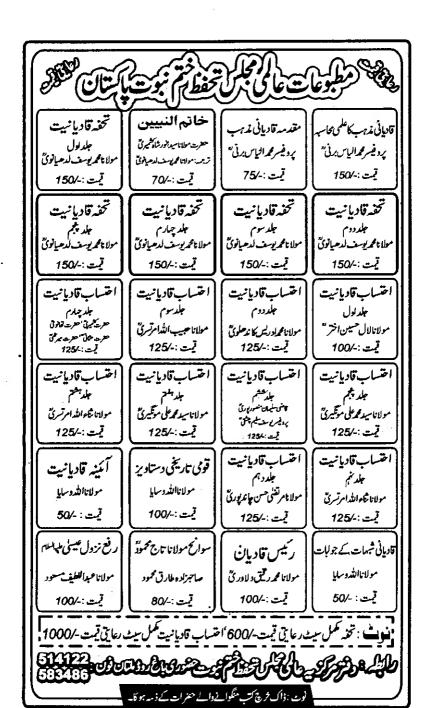

## ماهنامه لولاك

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی و فتر ملتان سے شائع ہونے والا ﴿ ما بِسَاعِه لُولِكَ ﴾ جو قادیانیت کے خلاف گرانقدر جدید معلومات پر کمل و ستاویزی جوت ہر ماہ مہیاکر تا ہے۔ صفحات 64 کمپوٹر کتابت عمرہ کاغذ وطباعت اور ریکین ٹائیٹل 'ان تمام تر خوبیوں کے باوجو و زر سالانہ فقط کیک صدرو پیے 'منی آرڈر بھیج کر گھر بیٹھ مطالعہ فرما ہے۔

رابطه کے لئے: د فتر مرکز بیرعالمی مجلس تحفظ فتم نبوت حضور کاباغ روؤ ملتان

## ہفت روزہ <sup>ختم</sup> نبوت کراچی

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ﴿ بعث روز ه ختم نبوت کا ترجمان ﴿ بعث روز ه ختم نبوت کا ترجمان ﴿ بعث ما تحد شائع مور ہاہے۔ اندرون ویر ون ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا حامل جریدہ ہے۔جو مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب مد ظلہ کی زیر نگرانی شائع ہو تاہے۔ ذر سالانہ صرف=/350 روپ

رابطه کے لئے: وفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مجدباب الرحت پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کر اچی نمبر 3